



تاب وسنت کی دینی میں لیحی جانے والی ارد واسودی تعب باب سے بڑا منت مرکز

## معزز قارئين توجه فرمائين

- كتاب وسنت دام كام پردستياب تمام الميشرانك تب...عام قارى كے مطالع كيلي ہيں۔
- جَعِلْمِثْرِ الشَّحِقَيْقُ لَا إِنْ الْمِنْ فَيْ كَعلى عَلَام كَي با قاعده تصديق واجازت كے بعد (Upload) كى جاتى ہيں۔
  - دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کوڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

## تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے میانعت ہے کے میانعت ہے کے میانعت ہے کے می

اسلامی تعلیمات میشتل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- ▼ KitaboSunnat@gmail.com
- www.KitaboSunnat.com





www.KitaboSunnat.com



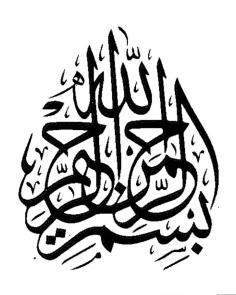

شروع الله كنام سے جوبرا مہربان نہایت رحم كرنے والا ہے۔









نام *تتاب: جامِعَ سُبنن تِزمَدِيَّنَ* 

تَالَيْف : الإَمْلَالِمَا لَهُ الْوَعِينِي فَهُرِينَ عِينِيْ الرَّمَا لَا اللَّهُ الرَّمَا الْمَالِكَ الرَّمَا المَّالِمِينَ الرَّمَا المَّالِمِينَ الرَّمَا المَّالِمِينَ الرَّمَا المَّالِمِينَ الرَّمَا المَّالِمِينَ المَّرَانِ المَّامِينَ المَّرَانِ المَّالِمِينَ المَّرَانِ المَّالِمِينَ المَّرَانِ المَّالِمِينَ المَّرَانِ المَّالِمِينَ المَّرَانِ المَّالِمِينَ المَّرَانِ المَّلِمُ المُعْلَمِينَ المَّرَانِ المَّالِمِينَ المَّرِينَ المُعْلَمِينَ المَّرَانِ المَّلِمُ المُعْلَمِينَ المَّرَانِ المَّالِمِينَ المُعْلَمِينَ المُعْلِمُ المُعْلَمِينَ المُعْلَمِينَ المُعْلِمُ المُعْلَمِينَ المُعْلَمِينَ المُعْلِمُ المُعْلَمِينَ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمِينَ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمِينَ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمِينَ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِينَ المُعْلِمُ المُعْلِمِينَ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُع

ترجمَه فوائد وتوضِيح : مولانا على مرتضى طآمر الله

بالهمّام: هنّاه منكر

اشاعت اول

+ 92 42 373 61 505, +92 372 44 404 + 92 333 43 34 804, +92 324 43 36 123 غــزني سَتُرْمَتُ الْهُودِيَ الْأَلْ الْآهِورِ

يوست كوژ:54000

فهرست

| رسول الله طلخياطين سے مروی                                                 |   |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
| علاج معالجج كےطريقے اورادويات                                              |   |  |  |  |
| پهیز کا بیان 36                                                            |   |  |  |  |
| دوا كا استعال اوراس كى ترغيب                                               |   |  |  |  |
| مریض کوکیا کھلایا جائے 37                                                  |   |  |  |  |
| بیار یوں کو کھانے پینے پر مجبور نہ کرو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |   |  |  |  |
|                                                                            |   |  |  |  |
| ساہ دانے (کلونجی) کا بیان                                                  |   |  |  |  |
| اونوْل كا ببيثاب بينا 39                                                   |   |  |  |  |
| جو شخص زہر یا کسی اور چیز سے خود کشی کر لے 39                              |   |  |  |  |
| نشه آورے علاج کرنامنع ہے                                                   |   |  |  |  |
| ناك ميں دوا ڈالنا 41                                                       |   |  |  |  |
| جيم داغنے کی کراہت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               |   |  |  |  |
| اں کام کی رخصت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |   |  |  |  |
| حجامه (سينگی) کا بيان                                                      |   |  |  |  |
| مہندی سے علاج کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 45                                            |   |  |  |  |
| دم کرانے کی کراہت                                                          |   |  |  |  |
| اس کام کی رخصت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 45                                               |   |  |  |  |
| معو ذتین (فلق اورالناس) سورتوں ہے دم کرنا ۔۔۔۔۔۔۔ 46                       |   |  |  |  |
| نظرلگ جانے کی وجہ ہے دم کرنا                                               |   |  |  |  |
| بچول کودم کیے کیا جائے ۔۔۔۔۔۔                                              |   |  |  |  |
| نظرلگ جانا برحق ہے اور اس کے لیے خسل کرنا 48                               | ١ |  |  |  |
| دم کرنے کی اجرت لینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 49                                         |   |  |  |  |

| أبواب الطِب                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ |
| 1 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِمْيَةِ                                                                  |
| 2 بَابُ مَا جَاءً فِي الدَّوَاءِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ                                               |
| 3 بَابُ مَا جَاءَ مَا يُطْعَمُ الْمَرِيضُ                                                          |
| 4 بَابُ مَا جَاءَ لا تُكْرِهُ وا مَرْضَاكُمْ عَلَى                                                 |
| الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ                                                                            |
| 5 بَابُ مَا جَاءً فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ                                                      |
| 6 بَابُ مَا جَاءَ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ                                                   |
| 7 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمِّ أَوْ غَيْرِهِ                                    |
| 8 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّدَاوِي بِالْمُسْكِرِ                                        |
| 9 بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعُوطِ وَغَيْرِهِ                                                        |
| 10 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّذَاوِي بِالْكَيِّ                                          |
| 11 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ                                                      |
| 12 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ                                                                |
| 13 بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّذَاوِي بِالْحِنَّاءِ                                                   |
| 14 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّقْيَةِ                                                     |
| 15 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ                                                      |
| 16 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقْيَةِ بِالْمُعَوِّذَيَّنِ                                             |
| 17 ···· بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ                                             |
| 18 بَالٌّ: كَيْفَ يُعَوَّذُ الصِّبْيَانُ                                                           |
| 19- ﴿ بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ وَالْغَسْلُ لَهَا                                      |
| 20 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَى التَّعْوِيذِ                                         |
|                                                                                                    |

فهرست کمیزی

ہر کے مال میں ہے۔۔۔۔۔۔۔ 59 مریض کی تیار داری کرتے وقت کیا کہا جائے ۔۔۔۔۔۔۔ 60 بخار ( کی گری ) کو پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرنے کا طریقہ ۔۔۔۔ 60

۔ ملے بھا ئوں کی میراث ----- 66

سگے بھائیوں کی میراث ۔۔۔۔۔۔۔66

 22 ···· بَابُ مَا جَاءَ فِى الْكَمْأَةِ وَالْعَجْوَةِ 23 ···· بَابُ مَا جَاءَ فِى أَجْرِ الْكَاهِنِ 24 ··· بَابُ مَا جَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ النَّعْلِيقِ

25 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَبْرِيدِ الْحُمَّى بِالْمَاءِ 26 --- بَابُ دُعَاءِ الْحُمَّى وَالْأَوْجَاعِ كُلُهَا

27 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيلَةِ 28 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي دَوَاءِ ذَاتِ الْجَنْبِ 28 --- بَابٌ: كَيْفَ يُدْفَعُ الْوَجْعُ عَنْ نَفْسِهِ 29 --- بَابٌ: كَيْفَ يُدْفَعُ الْوَجْعُ عَنْ نَفْسِهِ

30 --- بَابُ مَا جَاءَ فِى السَّنَا 31 --- بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّدَاوِى بِالْعَسَلِ 32 --- بَابُ مَا يَقُوْلُ عِنْدَ عِيَادَةِ الْمَرِيْض 33 --- بَابُ كَيْفِيَّةِ تَبْرِيْدِ الْحُمَّى بِالْمَاءِ

> 34 ---- بَابُ التَّدَاوِى بِالرَّمَادِ 35 ---- بَابُ تَطْيِبِ نَفْسِ الْمَرِيْضِ اَبُوَابُ الْفَرَاثِضِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْكَا عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْكَا

1 ---- بَابُ مَا جَاءَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَدَثَتِهِ 2 ---- بَابُ مَا جَاءَ فِى تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ 3 ---- بَابُ مَا جَاءَ فِى مِيرَاثِ الْبَنَاتِ 4 ---- بَـابُ مَـا جَـاءَ فِى مِيرَاثِ ابْنَةِ الِابْنِ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْب

5 · · · بَابُ مَا جَاءَ فِى مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمْ

7 --- بَابُ مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ

6 .... بَابُ مِيرَاثِ الْبَنِينَ مَعَ الْبَنَاتِ

| jų. | 5 4 3 - 45 H 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5               |
|-----|----------------------------------------------------------------|
|     | 8 بَابُ فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ                               |
|     | . 9 بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ                      |
|     | 10 بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدَّةِ                     |
|     | 11 بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا       |
|     | 12 بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْخَالِ                       |
|     | 13 بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يَمُوتُ وَلَيْسَ لَهُ           |
|     | <u>وَارِثٌ</u>                                                 |
|     | 14 بَابُ فِي مِيرَاثِ الْمَوْلَى الْأَسْفَلِ                   |
|     | 15 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ الْمِيرَاثِ بَيْنَ            |
|     | الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ                                       |
|     | 16 بَاكْ: لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ                   |
|     | 17 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ           |
| ١   | 18 بَابُ مَا جَماءَ فِي مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ       |
|     | زُوْجِهَا .                                                    |
|     | 19 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمِيْرَاثِ لِلْوَرَثَةِ وَالْعَقْلَ |
|     | عَلَى الْعَصَبَةِ                                              |
|     | 20 بَـابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الَّذِي يُسْلِمُ عَلَى        |
|     | يَدَى الرَّجُلِ                                                |
|     | 21 بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا      |
|     | 22 بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَنْ يَرِثُ الْوَلَاءَ                 |
|     | 23 بَابُ مَا جَاءَ مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلاءِ        |
| أ   | اَبَوَابُ الْوَصَايَا                                          |
|     | عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْنَا                                 |
|     | 1 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ                 |
|     | 2 بَابُ مَا جَاءَ فِي الضِّرَارِ فِي الْوَصِيَّةِ              |
|     | 3 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَتِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ              |

عصبات کی میراث ------- 68

دادے کی میراث ------- 69

وادای/ نانی کی میراث میراث

جدہ کی میراث اپنے بیٹے کے ساتھ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 71

مامول کی میراث ------ 71

جس ميت كاكو كي وارث نه ہو

مسلمان اور کا فر کے درمیان میراث نہیں ہوتی ۔۔۔۔۔۔۔ 73

دومختلف دین والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے - 74

\*

میراث ورثاء کے لیے اور دیت عصبات کے ذمہ ہے ---- 75

اس آدی کی وراثت جو کسی آدمی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا

عورت ولاء کی وارث بنتی ہے ۔۔۔۔۔۔

وصیت کے احکام ومسائل

ایک تہائی (1/3) مال تک وصیت کی جاسکتی ہے ۔۔۔۔۔۔ 79

وصيت کی ترغیب ------ 81

ولاءاور بہبہ کے احکام ومسائل

ولاء کی نسبت آزاد کرنے والے کی طرف ہوگی ------ 87 ولاء کو بیخیا اور ہیہ کرنامنع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جو فحض اینے آزاد کرنے والے کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف

نبت کرلے یاکسی غیرکوا پنا ہاپ کھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 88 جو تحض اپنے نیچے کا اٹکار کرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ قيا فه شناى ------ 89

نبي كريم ﷺ وَاللَّهِ كَا تَعَا لَفُ و ہے كی ترغیب دینا ۔۔۔۔۔۔۔ 90 کوئی چیز ہبہ (یا عطیہ) کرکے واپس لینامنع ہے ------ 91 رسول الله طشي عليه السيام مروى تقدير كے مسائل تقدیر میں غور وخوض کرنانخی ہے نے ۔۔۔۔۔۔۔۔ 94

آ دم اورموی عینه کا جھڑا ۔۔۔۔۔۔ 94 ائمال کا اعتبار خاتمے پر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 96

تقدر کوصرف دعابدل سکتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بندوں کے دل رحمٰن کی اقلیوں کے درمیان ہیں ------ 98 اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کے لیے ایک کتاب لکھی

ہر بچے فطرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے ------- 97

اَبُوَابُ الُوَلَاءِ وَالُهِبَةِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ 4.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَنْتَفِي مِنْ وَلَٰدِهِ 5 .... يَاتُ مَا جَاءَ فِي الْقَافَةِ 6 .... بَابٌ: فِي حَتِّ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الْهَدِيَّةِ

7..... بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ اَبُوَابُ الْقَدَرِ عَنَ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ 1..... بَـابُ مَـا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْخَوْضِ فِي 2.... بَابُ مَا جَاءَ فِي حِجَاجِ آدَمَ وَمُوسَى اللَّهُ

3 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّقَاءِ وَالسَّعَادَةِ 4 .... يَاتُ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَعْمَالَ بِالْخَوَاتِيم 5 .... بَابُ مَا جَاءَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ 6 .... بَابُ مَا جَاءَ لا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ

8..... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

1.... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ 2 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهٰي عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

3..... بَـابُ مَـا جَـاءَ فِـى مَـنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ أَوْ

7.... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَى الرَّحْمَن

الْقَدَر

ایک دوسرے کے ہاتھ میں نگی تلوار تھانا ------- 114 جس نے ضبح کی نماز پڑھ لی وہ اللّٰہ کی تگرانی (پناہ) میں ہے 114

مسلمان کا اینے بھائی کی طرف جھیار کے ساتھ اشارہ کرنا 113

6 --- بَابُ مَا جَاءَ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

4 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي إِشَارَةِ الْمُسْلِمِ إِلَى أَخِيهِ

5---- بَسَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ تَعَاطِي السَّيْفِ

بِالسِّلَاح

تسلولا

عَن الْمُنْكَر

الله 7 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي لُزُومِ الْجَمَاعَةِ

8 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي فُزُولِ الْعَذَابِ إِذَا لَمْ يُغَيَّرُ الْمُنْكُرُ 9 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ

10 --- بَابُ حَدِيْثِ الْخَسْفِ بِجَيْشِ الْبَيْدَاءِ 11 ---- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَغْييرِ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ أَوْ

باللِّسَان أَوْ بالْقَلْبِ 12 ---- بَابٌ: مِنْهُ

13 .... بَابُ مَا جَاءَ أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةً عَدْلِ عِنْدَ سُلْطَان جَائِر

14 .... بَـابُ مَا جَاءَ فِي سُؤَالِ النَّبِي ﷺ ثَلاثًا فِي أمتِهِ

16 .... بَالِّ: فِي كَفِّ اللِّسَان فِي الْفِتْنَةِ 17 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي رَفْعِ الْأَمَانَةِ 18 --- بَابُ مَا جَاءَ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 19 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي كَلَامِ السِّبَاعِ

15 --- بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ يَكُونُ الرَّجُلُ فِي الْفِتْنَةِ

20 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي انْشِقَاقِ الْقَمَرِ 21 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَسْفِ 22 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ

25 .... بَاتُ مَا جَاءَ فِي الْأَثَرَةِ

23 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ 24 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْمَارِقَةِ

جب برائيال ختم نه کي جائين تو عذاب آتا ہے ------ 116

نیکی کا تکم دینا اور برائی ہے روکنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 117

ای ہے متعلق باب ------ 119 ظالم حكران كے سامنے انصاف كى بات كرنا بہترين جہاد

نی کریم کشی کیا ٹی امت کے لیے تین سوال کرنا --- 120

آدی فتنے کے دور میں کیے رہے --------- 121 فتنه میں اپنی زبان کورو کے رکھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 122 امانت كااثم عانا ----- 122

تم اینے سے پہلے والی امتوں کے طریقے پر چلو گے ---- 123 

زمین میں وهنسائے جانے کا بیان ----------- 125 سورج كامغرب سے طلوع مونا ------ 127

خارجی فرقه کیها ہوگا ۔۔۔۔۔۔ 129

اجوج و ماجوج كا نكلنا ------ 127

نی کریم طفی ایک نے اپنے صحابہ کو قیامت تک رونما ہونے والے

واقعات کی (بذر ایدوی) خبر دی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 130

شام والول كابيان ----- 132

میرے بعد کا فرنہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کولل کرنے لگو۔ 133

ایک ایا فتن بھی ہوگا جس میں بیٹھا ہوا کھڑے سے بہتر ہو

عنقریب اندهیری رات کے مکڑوں کی طرح فتنے اٹھیں گے 134

قتل عام كا دور اور اس ميس كي تن عبادت ------- 136 جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو قیامت تک اٹھائی

نہیں جائے گی-----فتنے کے دور میں لکڑی کی تلوار رکھنا ---------- 137

قيامت كى نثانيان ------ 138

مرآنے والا دور پہلے سے بدتر ہوگا ------

زمین این اندر کے فزانے نکال دے گی ------- 139

خوش بخت آدمی لکع بن لکع ہوگا ------

ني كريم مطفيرية كا فرمان: مين اور قيامت ان دو الكليول لعني

شہادت اور درمیانی انگلی کی طرح بھیجے گئے ہیں۔۔۔۔۔۔ 142 

جب كسرى چلا جائے گا پھر دوسرا كسرى نہيں آئے گا ---- 143

26 --- بَـابُ مَـا جَاءَ مَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَصْحَابَهُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 27---- بَابُ مَا جَاءَ فِي أَهْلِ الشَّامِ

28 --- بَابُ مَا جَاءَ ((لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا

يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)) 29---- بَـابُ مَـا جَـاءَ أَنَّـهُ تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا

خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ

30 --- بَابُ مَا جَاءَ سَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ المُظْلِم

31 ···· بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهَرْجِ وَالْعِبَادَةِ فِيهِ 32 --- بَابُ حَدِيْثِ ((إذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي

لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ))

33 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي اتِّخَاذِ سَيْفٍ مِنْ خَشَبٍ فِي الْفِتْنَةِ

34 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي أَشْرَاطِ السَّاعَةِ 35---- بَـابٌ مِنْهُ: لا يَاتِي زَمَانٌ إِلَّا الذي بَعْدَهُ شرٌّ

36---- بَـابٌ مِـنْهُ: فِي طَرِحِ الْاَرْضِ مَا فِي بَطْنِهَا مِنَ الكُنُوزِ

37 --- بَابٌ مِنْهُ: أَسْعَدُ النَّاسِ لُكَعُ ابْنُ لُكَعَ 38 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي عَلامَةٍ حُلُولِ الْمَسْخِ وَالْخَسْفِ

39 ---- بَـابُ مَـا جَاءَ فِى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((بُعِثْتُ أَنَّا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ)) يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى

40 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ التُّرُ كِ 41 --- بَابُ مَا جَاءَ إِذَا ذَهَبَ كِسْرَى قَلَا كِسْرَى

42 .... بَابُ مَا جَاءَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ قِبَلِ الْحِجَازِ

43 ---- بَابُ مَا جَاءَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ كَذَّابُو نَ

44 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَقِيفٍ ثَقِيفٍ كَذَّابٌ وَمُبِيْرٌ

45 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَرْنِ الثَّالِثِ 46 .... بَاتُ مَا جَاءَ فِي الْخُلَفَاءِ

47---- بَابُ كَرَاهِيَةِ إِهَانَةِ السُّلْطَانِ 48 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِلَافَةِ

49 .... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْخُلَفَاءَ مِنْ قُرَيْشِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ

50---- بَـابُ مُـلُكِ رَجُـلٍ مِـنَ الْـمَوَالِي يُقَالُ لَهُ:

51 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَئِمَةِ الْمُضِلِّينَ 52 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَهْدِيّ 53 .... بَابٌ: فِي عَيْشِ الْمَهْدِيِّ وَعَطَائِهِ

54 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ السَا

55 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّجَالِ

56 .... بَاتُ مَا جَاءَ فِي عَلَامَةِ الدَّجَّال 57 .... بَابُ مَا جَاءَ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ

58 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي عَلامَاتِ خُرُوجِ الدَّجَالِ 59 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي فِتْنَةِ الدَّجَال

60 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الدَّجَّال 61 .... بَـابُ مَـا جَـاءَ فِـى أَنَّ الـدَّجَّالَ لَا يَدْخُلُ

جاز کی طرف ہے آگ نگلنے سے پہلے قیامت نہیں آئے گی 144

نبرت کی این

نبوت کے جموٹ دعویداروں کے نکلنے سے پہلے قیامت نہیں آ گ

قبیلے ثقیف ہے ایک کذاب اور ایک قتل عام کرنے والا ہوگا 145 تيسر ہے دور كا بيان ------ 145

خلفاء كابيان ----- 146

حاکم کی تو بین کرنا کردہ مل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ 147 خلافت كابيان ------ طلافت كابيان

قیامت قائم ہونے تک خلفاء قریثی ہی رہیں گے ۔۔۔۔۔ 149

غلاموں میں ہے ایک "ججاہ" نامی آدی بادشاہت کرے گا 149 گراه حکمرانوں کا بیان ------150

مهدی کا بیان ----- 150 مهدی کی زندگی اوراس کی خاوت ----------- 151

عيىلى بن مريم عَالِينًا كا نزول ------

وحال كا بيان ------ 152 وحال کی نثانی ۔۔۔۔۔۔وحال کی نثانی ۔۔۔۔۔ وحال کہاں ہے <u>نکے</u> گا ۔۔۔۔۔۔ 154

فتنه د حال كا بيان ------ 155 دجال كا حليه ------ 159

وجال مدينه مين داخل نبين موسكنا ------

(13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (13) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4

الْمَدِينَةَ 62 --- بَـابُ مَا جَاءَ فِي قَتْلِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﷺ

63 ---- بَانَبُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ ابْنِ صَيَّادٍ

64 --- بَابٌ: لا تَأْتِي مِانَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْأَرْضِ

نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ 65 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهُي عَنْ سَبِّ الرِّيَاحِ

66 --- بَابُ حَدِيْثِ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ فِي الدَّجَالِ 67--- بَابٌ: لَا يُتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيْقُ

68 --- بَابٌ: انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُوْمًا 69 .... بَابُ مَنْ أَتَى أَبُوَابَ السُّلُطَانِ افْتُتِنَ 70 --- بَابٌ: فِي لُزُومٍ تَقْوَى اللَّهِ عِنْدَ الْفَتْح

71--- بَابُ الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ 72---- بَابٌ: فِي التَّحْذِيْرِ عَنْ مُوَافَقَةِ أُمَرَاءِ السُّوءِ 73---- بَابُ الصَّابِرِ عَلَى دِيْنِهِ فِي الْفِتَنِ كَالْقَابِضِ

عَلَى الْجَمْرِ 74 .... بَابٌ: مَتَى يُسَلَّطُ شِرَارُ أُمَّتِيْ عَلَى

خِيَارِهَا؟ 75 --- بَـابُ مَـا جَاءَ ((لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً))

76 --- بَابُ حَدِيْثِ: ((خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُوْمَنُ شَرِّهُ ))

77 --- بَابٌ: فِي خِيَارِ ٱلْأُمَرَاءِ وَشِرَارِهِمْ 78 --- بَابُّ: مَتَى يَكُوْنُ ظَهْرُ الْأَرْضِ خَيْرًا مِنْ

عيسلي بن مريم عيناه كا دجال توقل كرنا ------- 160

ابن صياد كا واقعه ------ 161

جولوگ آج ہیں ایک صدی گزرنے پران میں ہے کوئی بھی زمین رنہیں ہوگا ----- 164

ہواؤں کو برا کہنامنع ہے ------

دجال کے بارے تمیم داری ڈائٹیز کا واقعہ ۔۔۔۔۔۔۔۔ 167 جو شخص آ زمائش برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ اس کا

سامنانه کرے ------ 168 ا پنے بھائی کی مدد کرووہ ظالم ہو یا مظلوم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 168 جوحاکم کے دروازے پر گیا وہ فتنے میں پڑ گیا ------ 169

فتح اور نفرت کے وقت اللّه کا تقویٰ لازم رکھنا ------- 169 اس فتنہ کا بیان جو سمندر کی طرح موج مارے گا ۔۔۔۔۔۔ 170

برے حاکموں کی موافقت کرنے ہے بچو -------- 171 فتنول کے دور میں دین پر صبر کرنے والا، ہاتھ میں انگارے

تھامنے والے کی طرح ہوگا ----- 171 امت کے برے لوگ نیک لوگوں پر کب مبلط ہوں گے؟ 172

وہ لوگ کا میاب نہیں ہو سکتے جوعورت کو حاکم بنالیں ---- 172

بہترین شخص وہ ہے جس ہے بھلائی کی امید کی جائے اور اس کے شركا خطره نه بو الجھے اور برے حاکموں کا بیان -----

زمین کی سطح اس کے بیٹ سے کب بہتر اور کب بری ہوگ 174

3 - 35 115 115 11 15 15

يَطْنِهَا، وَمَتَى يَكُونُ شَرًّا

جُزْءً ا مِنْ النُّبُوِّةِ

79 --- بابٌ: فِي الْعَمَلِ فِي الْفِتَنِ وَأَرْضِ الْفِتَنِ ، وَعَلَامَةِ الْفِتَن

أَبُوَابُ الرُّؤُيَا عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ 1 .... بَابُ أَنَّ رُؤْيَا الْمُؤْمِن جُزْءٌ مِنْ سِنَّةٍ وَأَرْبَعِينَ

2 .... يَاكٌ: ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ وَيَقِيَتِ الْمُبَيِّرَاتُ 3 .... بَابُ قَوْلِهِ ﴿ لَهُمْ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾

4 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ((مَنْ رَآنِي

فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي)) 5 .... بَابُ مَا جَاءَ إِذَا رَأَى فِي الْمَنَامِ مَا يَكُرَهُ مَا

6 --- بَابٌ مَا جَاءَ فِي تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا

7 --- بَابٌ فِي تَأْوِيلِ الرُّؤْيَا مَا يُسْتَحَبُّ مِنْهَا وَمَا نگاهٔ

8 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يَكْذِبُ فِي حُلْمِهِ 9 .... بَابُ فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ عِلَى اللَّبَنَ وَالْقُمُصَ

10 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ عَلَى فِي الْمِيزَان وَ الدَّلُو أُبُوَابُ الشَّهَادَاتِ

> عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ 1 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّهَدَاءِ أَيُّهُمْ خَيْرٌ 2 .... بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

3 .... بَاكُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ 4 .... بَابٌ مِنْهُ يَفْشُو الكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلِ

فتنہ کے دور میں فتنے کے علاقے میں نیک عمل کرنا اور فتنوں کی

نثانياں ۔۔۔۔۔۔ 175 رسول الله طف على سے مروى خوابوں كى تعبير اور مسائل

نبرست کی این

مومن كاخواب نبوت كالجهياليسوال حصه ب ------ 179

نبوت کا دورختم ہوگیا اور بشارتیں رہ گئی ہیں۔۔۔۔۔۔۔ 180 فرمانِ باری تعالی ''ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوش خبری

180 ------نبي الشيئيل كافرمان: جس نے مجھے خواب میں دیکھا بقینا اس نے

مجھے ہی دیکھا ------

خوابول کی تعبیر ------ 182 کس خواب کی تعبیر اچھی ہے اور کس کی بری ------ 183

جھوٹا خواب بیان کرنے والا ------ 184

ني مِشْ مَلِينَا كَا خواب مِن دوده اور كرتے ديكھنا ------ 185 نبي مطيَّعَيَّة كاخواب مين تراز واور ذول د يكھنے كى تبير كرنا- 186

مروی گواہیوں کے احکام ومسائل بهتر من گواهول کا بیان ------ 192

رسول الله پلشاغلانی ہے

کس کی گواہی جائز نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 193 جهونی گوای ----- 194 جھوٹ اس قدر عام ہو جائے گا کہ آ دی سے گواہی طلب کیے بغیر

وَلَا يُسْتَشْهَدُ وَيَحْلِفُ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ أَبُوَابُ الزُّهُدِ . عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْنَا

1 --- بَابُ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاعُ نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ

2 --- بَابُ مَنْ اتَّقَى الْمَحَارِمَ فَهُوَ أَعْبَدُ النَّاسِ

3 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُبَادَرَةِ بِالْعَمَلِ

4 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ الْمَوْتِ

5--- بَابُ مَا جَاءَ فِي فَظَاعَةِ الْقَبْرِ وَأَنَّهُ أَوَّلُ مَنَازِلِ

الآخاة 6 --- بَابُ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَ هَ

7 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنْذَارِ النَّبِي اللَّهُ قَوْمَهُ

8 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ 9 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ عِلى: ((لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا))

10 --- بَابُ مَا جَاءَ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ لِيُضْحِكِ بهَا النَّاسَ

11 --- بَـابُ حَـدِيْثِ: ((مِنْ حُسْنِ إِسْكَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ ))

12 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي قِلَّةِ الْكَلامِ

13---- بَـابُ مَا جَاءَ فِي هَوَانِ الذُّنْيَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ

14 --- بَابٌ: مِنْهُ حَدِيْثٌ: ((إِنَّ الدُّنْيا مَلْعُونَةٌ)) 15 --- بَابٌ: مِنْهُ حَدِيْثُ: ((مَا الْدُّنْيَا فِي الْأَخِرَةِ

إِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ)) میں اپنی انگلی ڈبو لے ۔۔۔۔۔۔ 207

وه گوانی دے گا اور قتم کا مطالبہ کیے بغیر وہ قتم اٹھائے گا -- 195 نی طفیعیدم سے مروی دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنے والی احادیث

صحت اور فراغت دوالیی نعمتیں ہیں جن میں لوگ نقصان اٹھاتے

حرام چیزوں سے بچنے والاسب سے برداعابد ہے۔۔۔۔۔۔ 198

نیک اعمال میں جلدی کرنا ----- 199

موت کی یاد ----- 200

قبر کی گھبراہٹ اور یہ آخرت کی پہلی منزل ہے ۔۔۔۔۔۔ 200

جو شخض الله سے ملاقات سے محبت رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے ------ني الشيئيل كالني قوم كوذرانا ------

الله کے ڈر سے رونے کی فضیلت ------ 202 ني ﷺ كا فرمان: "اگرتم ده جان لوجو ميں جانتا ہوں تو تم كم

جو مخص لوگوں کو ہنمانے کے لیے کوئی (فرضی ) بات کرتا ہے 203

اچھامسلمان وہ ہے جو بےمقصد کاموں کوچھوڑ دیے ۔۔۔۔ 204

كم يولنا ----- 205 الله کے نزد یک دنیا کی کوئی وقعت نہیں ہے -------- 205

دنیا ملعون چیز ہے ------ 206 دنیا آخرت کے مقالبے میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی آ دی سمندر

دنیا کی مثال چار آ دمیوں جلیسی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 207 

سارے مال سے انسان کو کیا چیز کافی ہے ۔۔۔۔۔۔۔ 209

ساز دسامان نه بناؤ مبادا كة مهين دنياكي رغبت موجائے - 210 لبي عمر والامومن ------ 210

کون سا آ دمی بھلا اور کون سابرا ہے -------اس امت کے لوگوں کی عمر ساٹھ سے ستر کے درمیان ہوگ 211

زمانے كا قريب اور اميد كا حچونا ہونا -------- 211

حِيونُي اميدين ركهنا ------ 212 اس امت کا فتنہ مال میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 213

اگر ابنِ آ دم کے پاس مال کی دو وادیاں بھی ہوں تو وہ تیسری کو تلاش كرے كا ----- 213

دو چیزوں پر بوڑ ھے آ دمی کا دل بھی جوان ہی رہتا ہے --- 214 دنیا سے بے رغبتی کرنا ------ 214 ان چیزوں کا بیان جن کے علاوہ باقی چیزوں میں ابن آ دم کا حق

نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔ 215 ابن آ دم کہتا ہے:میرامال،میرامال --------- 215

ال بقدر ضرورت مال خرچ كركے زائد مال (الله كى راہ ميں) خرچ

17 ···· بَابُ مَا جَاءَ مَثَلُ الدُّنْيَا مَثَلُ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ 18 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهَرِّ فِي الدُّنْيَا وَحُبِّهَا 19 .... بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَا يَكُفِى الْمَرْءَ مِنْ جَمِيْعِ مَالِه

20---- بَـابٌ مِـنْـهُ حَـدِيْثُ: ((لَا تَتَّخِذُوا الضَيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيا)) 21 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي طُولِ الْعُمْرِ لِلْمُؤْمِنِ

22 --- بَابٌ: مِنْهُ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ وَأَيُّهُم شَرٌّ 23 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي فَنَاءِ أَعْمَارِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَا بَيْنَ السِّتِينَ إِلَى السَّبْعِينَ 24 ---- بَـابُ مَـا جَـاءَ فِـى تَقَارُبِ الزَّمَان وَقِصَرِ الْأَمَل

25 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي قِصَرِ الْأَمَلِ

26 ---- بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ فِتْنَةَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي الْمَالِ 27 .... بَـابُ مَـا جَـاءَ ((لَوْ كَانَ لِلابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالِ لَابْتَغَى ثَالِثًا)) 28 ---- بَـابُ مَا جَاءَ فِي: قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ عَلَى خُبِّ اثْنَتَيْنِ

29 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الزَّهَادَةِ فِي الدُّنْيَا 30---- بَـابٌ: مِـنْـهُ الخِصَالُ الَّتِي لَيْسَ لاِيْنِ آدَمَ حَقُّ فِي سِوَاهَا 

32 --- بَـابٌ: مِـنْـهُ فِـى فَصْلِ الْإِكْتِفَاءِ بالكَفَافِ

| کردیا۔۔۔۔۔۔کردیا                                                   | وَبَذْلِ الفَضْلِ                                              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| الله پر بھروسه کرنا 216                                            | 33 بَابٌ: فِي التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ                       |
| کس شخص کے لیے دنیا جمع کردی جاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | 34 بَابٌ: فِي الْوَصْفِ مَنْ حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا          |
| بقدر کفایت مال پر ہی صبر کرنا                                      | 35 بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَافِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ         |
| ا فقیری کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔ 219                                        | 36 بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الفَقْرِ                         |
| فقراء مہاجرین مالداروں سے پہلے جنت میں داخل ہول                    | 37 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَدْخُلُونَ |
| 220                                                                | لْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ                               |
| نبی مطبق آن اور آپ کے اہل خانہ کی گزر بسر ۔۔۔۔۔۔ 222               | 38 بَابُ مَا جَاءَ فِي مَعِيشَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَأَهْلِهِ  |
| نی منطقی کی کے صحابہ کی گزر بسر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 35 بَابُ مَا جَاءَ فِي مَعِيشَةِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ          |
| مال داری دل کاغنی ہونا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | 40 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ              |
| ا ینے حق کے مطابق مال لینا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     | 41 بَابُ مَا جَاءَ فِي أَخْذِ الْمَالِ بِحَقِّهِ               |
| دينارو در جم كاغلام 231                                            | 42 بَابٌ: فِيْمَا جَاءَ فِي عَبْدِ الدِّيْنَارِ وَعَبْدِ       |
|                                                                    | لدِّرْهَمِ                                                     |
| وہ حدیث جس میں دو بھوکے بھیٹر یوں کو بکر بوں میں چھوڑنے کا         | 43 بَابُ حَدِيْثِ: ((مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلا         |
| زکر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ 231                                                | ى غَنَمٍ))                                                     |
| دنیا سائے میں بیٹھنے والے مسافر کی طرح ہے 232                      | 44 بَابُ حَدِيْثِ ((مَا الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ            |
|                                                                    | سْتَظَلَ))                                                     |
| آدى ايخ دوست كے دين پر بهوتا ہے                                    | 45 بَابُ حَدِيْثِ ((الرَّجُلِ عَلَى دِيْنِ                     |
|                                                                    | مَلِيْلِهِ))                                                   |
| آ دی کے اہل وعیال، مال اور اعمال کی مثال ۔۔۔۔۔۔۔ 233               | 46 بَابُ مَا جَاءَ مَثَلُ ابْنِ آدَمَ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ    |
|                                                                    | ِمَالِهِ وَعَمَلِهِ                                            |
| زیادہ کھانا ناپندیدہ کام ہے233                                     | 4 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ الْأَكْلِ           |
| آدازه اورریا کاری کا بیان                                          | 41 بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ                |
| حپيب كرنيك عمل كرنا                                                | 4! بَابُ عَمَلِ السِّرِّ                                       |
| آ دی ای کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے ۔۔۔۔۔۔                     | 5 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَرْءَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ            |
| الله تعالیٰ کی ذات ہے اچھا گمان رکھنا۔۔۔۔۔۔۔۔ 240                  | 5 بَابُ مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ                |
| •                                                                  | ,,                                                             |

18 S. 18 نیکی اور گناه (کی پیچان) ------الله کے لیے محبت کرنا ----- اللہ کے لیے محبت کرنا -----محبت کے بارے بتانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 242 تعریف اورتعریف کرنے والوں سے اظہارِ ناپندیدگی --- 242 مومن كي صحبت ------ 243 آ ز مائش پرصبر کرنا ------- 244 نظر كاختم هو جانا ------ نظر كاختم هو جانا قیامت کے دن نیک اور بد بھی نادم ہوں گے ------ 246 وین کے ذریعے دنیا حاصل کرنے والوں کی سزا ------- 247 ز مان کی حفاظت ----- 248 زیادہ باتیں کرنامنع ہے سوائے اللہ کے ذکر کے ----- 250 ابن آ دم کی ہر کلام کا اے نقصان ہوتا ہے نفع نہیں ----- 251 این جان، رب،مہمان اور بیوی ان سب کے حقوق ادا کرنا 251 جو شخص لوگوں کو خوش کر کے اللّٰہ کو ناراض کرے اس کی سزا اور اس ك برنكس كام كرنے والے كابيان ------رسول الله طف عليم سے مروی قیامت کے احوال، دلوں کونرم کرنے والی اورخوفِ اللی پیدا کرنے والی باتیں قيامت كابيان ----- 356 حباب اور قصاص كيے ہوگا ------ 257

حثر کی کیفیت ------ 260

جس سے (حساب میں) مناقشہ کیا گیاوہ ہلاک ہوگیا۔۔۔۔ 262

رب تعالی کا بندے ہے ان نعتوں کے بارے میں یو چھنا جو اتدنیایس عطاکیس تھیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 262

فرمان اللي ﴿ يَومَينِ لَحَدِّتُ أَخْبَارَهَا ﴾ كَاتفير ---- 263

صورکی کیفیت ------ 264 صراط کی کیفیت ------ 265

شفاعت كابيان ----- ثفاعت كابيان حدیث رسول طفیونی میری سفارش میری امت کے کبیرہ گناہ

كرنے والے لوگوں كے ليے ہوگى ------ 269 ستر ہزارلوگ بغیر حساب (جنت میں) داخل ہوں گے اور پچھ لوگ بھی سفارش کریں گے ۔۔۔۔۔۔

نی طفی میل کو این آ دھی امت کو جنت میں لے جانے اور شفاعت کے درمیان ----- شفاعت کے درمیان اختبار دیا جانے کا تذکرہ اور آپ کا شفاعت کو اختیار کرنا - 271

حوض كوثر كيبيا هو گا----- 272 حوض کے برتن کسے ہوں گے ۔۔۔۔۔۔

بغیر حساب جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کی صفات اور اس میں عکاشہ کی سبقت کا بیان ----- کا میان میں عکاشہ کی سبقت کا بیان -----لوگوں كانماز ضائع كرنا اور قابلِ مذمت لوگ ------- 275

کھانا کھلانے ، یانی یلانے اور کیڑا پہنانے کی فضیلت اور وہ حدیث کہ جو مخص ڈر گیا وہ رات کے ابتدائی جھے میں چل مڑا 277 تقویٰ کی علامت پہے ہے کہ ان کا موں کو بھی حچھوڑ دے جن میں

5 .... بَابُ مِنْهُ مَنْ نُوقِشَ هلَكَ 6 -- بَابٌ: مِنْهُ سُوالُ الرَّبِّ عَبْدَهٌ عَمَّا خَوَّ لَهُ فِي الدُّنيَا

7--- بَابٌ: مِنْهُ تَفْسِيْرُ قَولِهِ تَعَالٰي ﴿يُومَٰئِذِ تُحَدِّثُ أخبارها ﴾ 8 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي شَأْن الصُّورِ

9 - بَابُ مَا جَاءَ فِي شَأْنِ الصِّرَاطِ 10 --- بَاكُ مَا جَاءَ فِي الشَّفَاعَةِ 11 .... بَاكِ: مِنْهُ حَدِيْثُ: شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الكَبَائِر مِنْ أُمَّتِي

12 --- بَـابٌ: مِنْهُ دُخُولُ سَبْعِيْنَ ٱلْفَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَبَعْضُ مَنْ يَشْفَعُ لَهُ 13 -- بَابٌ مِنْهُ حَدِيْثُ تَخْيِرُ النَّبِيِّ عِلْمَ بَيْنَ دُخُول نِصْفِ أُمَّتِهِ الجَنَّة وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَإِخْتِيَارِهِ الثَّانِي 14 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْحَوْض

15 .... بَاتُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَوَانِي الْحَوْضِ 16 ···· بَـابُ صِـفَةِ الَّـذِيْنَ يَـدُخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْر حِسَابِ وَبَيَانِ سَبْقِ الْعُكَّاشَةِ بِهَا 17 --- بَابُ حَدِيْثِ إِضَاعَةِ النَّاسِ الصَّلَاةَ

وَحَدِيْثِ ذَمَائِمِ الْعِبَادِ 18 ---- بَـابٌ: فِى ثَوَابِ الْإِطْعَامِ وَالسَّقْي وَالْكَسُو وَحَدِيْثِ مَنْ خَافَ أَدْلَجَ 19 --- بَابٌ: عَلَامَةُ التَّـفُوَى وَدْعُ مَالَا بَأْسَ بِهِ

Carrie De La Constitución de la

کوئی حرج نہیں ------ 278

اگرتم ایسے ہی رہوجیسے میرے پاس ہوتے ہو۔۔۔۔۔۔ 278

حدیث: ہر چیز کی ایک ترص اور نشاط ہے ------- 278 لمبی آرزوؤں کی مثال اور آ دمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی حرص

اورزیادہ ہو جاتی ہے گرآ خرتو اہے بوڑھا ہونا ہی ہے --- 279

الله كا ذكر اور رات كے پچھلے پہر موت كو ياد كرنے كى ترغيب اور

نبی طفی میں بر کثرت سے درود پڑھنے کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔ 280 الله سے كما حقد حياكرناكيا تقاضاكرتا ہے -------- 281

عقل مندوہ ہے جواپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی

لذتوں کوختم کردینے والی کو کثرت سے یاد کرو۔۔۔۔۔۔۔ 282

مخضر حدیث مجھے ونیا ہے کیا تعلق میں تو ایک مبافر کی طرح حدیث:الله کی قتم مجھےتم پر فقیری کا ڈرنہیں ہے ------ 284

احادیث: ہمیں تکالیف سے آ زمایا گیا، جے آخرت کاغم لاحق ہو

جائے اور (حدیث قدی ) اے ابن آ دم! میری عبادت کے لیے فارغ ہوجا ----- 286 رسول الله مِضْعَ عِيمَ كَى وفات كِمتعلق عائشه بْنَانْقِهَا كَى حديث 287

تَكُوْنُوْنَ عِنْدِيْ)) 21 --- بَابٌ مِنْهُ حَدِيْث ((إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةً)) 22 --- بَابٌ: فِي تَمْثِيْلِ طُوُّلِ ٱلْأَمَلِ، وَازْدِيَادِ حِـرْصِ الْمَرْءِ كُلَّمَا هَرِمَ، وَوُقُوعِهِ فِي الْهَرِمِ آخِرَ

20 --- بَـابُ حَـدِيْثِ ((لَـوْ أَنَّكُمْ تَكُوْنُوْنَ كَمَا

23 --- بَابٌ: فِي التَّرْغِيبِ فِي ذِكْرِ اللَّهِ وَذِكْرِ الْـمَوْتِ آخِرَ الـلَّيْـلِ وَفَصْلِ إِكْثَارِ الصَّلاةِ عَلَى النِّسي عِيْدُ

24 --- بَابٌ: فِي بَيَانِ مَا يَقْتَضِيْهِ الْاسْتِحْيَاءُ مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ 25 .... بَـابُ حَـدِيث: ((الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ

26 ---- بَابُ حَدِيث: ((أَكْثِرُوْا مِنْ ذِكْرِ هَاذِم اللَّذَاتِ)) 27 --- بَابُ حَدِيْثِ مُخْتَصَرِ: مَالِيَ وَلِلدُّنْيَا مَا أَنَا إلَّا كَرَاكِب

وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ))

عَلَيْكُمْ 29 --- بَابٌ: إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوَّةٌ 30 --- بَـابُ أَحَـادِيث: ابْتُلِينَا بِالضَّرَّاءِ، ((وَمَنْ كَانَتِ الآخِرةُ هَمَّهُ)) ((وَابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي))

28 ---- بَابُ حَدِيثِ: وَاللَّهِ مَا الْفَقُرَ أَخْشَى

31 ---- بَـابُ حَـدِيثِ عَـائِشَةَ: تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللَّهِ

) (Sec. 3 - 45 Mining ) (Sec. 3) 32 --- بَابُ قَوْلِهِ ﴿ لَمُنْ فِنِي الْقِرَامِ: إِنَّهُ يُذَكِّرُنِيْ منقش پردے کود کھے کرآپ مشے آیا نے فرمایا: اس نے مجھے دنیا یاو الدُّنْيَا ..... 33--- بَابُ قَوْلِهِ عَلَيْ فِي الشَّاةِ ---بكرى (كے گوشت) كے بارے ميں آپ طفيقي كا فرمان 288 34 --- بَابُ أَحَادِيْثِ عَائِشَةَ وَأَنْسِ وَعَلِيٍّ وَأَبِيْ عا ئشه، انس اور ابو ہر برہ دی الکت کی احاویث ------ 289 35 ---- بَـابُ حَـدِيْثِ عَـلِيٍّ فِي ذِكْرٍ مُصْعَبِ بُنِ مصعب بن عمير كے بارے ميں على ضائفير كى حديث ---- 291 36 --- بَابُ قِصَّةِ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ ----اصحاب صفه كاواقعه ------ 292 37 .... بَابُ حَدِيْثِ: أَكْثَرُهُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا، دنیامیں پیٹ بھر کر کھانے والا -----38 .... بَابٌ: فِي لُبْسِ الصُّوفِ .... اون (کے کیڑے) پہننا ------ 294 39 --- بَابٌ: الْبِنَاءُ كُلُّهُ وَبَالٌ ---ہر محارت وبال ہے ------ 295 40 --- بَابٌ: النَّفَقَةُ كُلُّهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ إِلَّا الْبِنَاءَ عمارت کے علاوہ ہرخرج اللہ کے راہتے میں (صدقہ) ہے 295 41 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَوَابٍ مَنْ كَسَا مُسْلِمًا کسی مسلمان کولباس دینے والے کا اجر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 42 .... بَابُ حَدِيْثِ: أَفْشُوا السَّلامَ حديث: سلام كو عام كرو ------43 --- بَابُ حَدِيثِ: الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ 44 --- بَابُ ثَنَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ عَلَى صَنِيْعِ الْأَنْصَارِ مہاجرین کا اپنے ساتھ انصار کے حسنِ سلوک پر ان کی تعریف 45 --- بَابُ فَضْلِ كُلُّ قِريبٍ هَيِّنِ سَهْلٍ قریب رہے والے آسانی کرنے اور باوقار رہے والے ک 46 --- بَابُ تَوَاضُعِهِ عِلَيْ مَعَ جَلِيْسِهِ نی مطیر کا این ہم مجلس کے ساتھ حسنِ سلوک سے پیش 47 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي شِدَّةِ الْوَعِيدِ لِلْمُتَكَبِّرِيْنَ تكبر كرنے والول كے ليے تخت وعيد ہے۔ 48 --- بَابُ: فِيْهِ أَرْبَعَةُ أَحَادِيْتَ چاراهادیث پرمشمل ایک باب ---------- 300 49 .... بَابٌ: فِي اسْتِعْظَامِ الْمُؤْمِن ذُنُوبَةُ مومن اپنے گناہوں کو بہت براسمجھتا ہے۔۔۔۔۔۔۔ 50 --- بَابُ حَدِيث: مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ فَلْيُكُرِمْ جو مخف الله پرایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت

حدیث: اگراس (بات) کوسمندر کے پانی سے ملادیا جائے 305 ای کے متعلق ماب -----

جو تحض بھائی کوکسی گناہ کا طعنہ دے اس کے لیے دعید ---- 306

ایے بھائی کی تکلیف پرخوشی کا اظہار نہ کرو ------ 307

لوگوں کی تکلیفوں برصبر کر کے ان کے ساتھ میل جول رکھنے کی فضيلت ــــــ نفيلت مناسبة عند مناسبة على مناسبة عند منا

آپس کے جھڑوں میں سلح کرانے کی نضیات ۔۔۔۔۔۔ 308

سرکشی اور قطع رحمی پر بهت بزی وعید ------- 309

ائے ہے نیجے والے کود کھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ خظله فالنيز كي حديث ------ 311

ادنتی کو با ندھ کراللہ پر بھروسہ کرو ------ 313 رسول الله طلطي عَلَيْهُمْ ہے مروی جنت کی کیفیت جنت کے در خت کیے ہں؟ ۔۔۔۔۔۔

جنت اوراس کی نعتیں کیسی ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 318 جت کے بالا فانے کیے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 320

جنتیوں کی ہویاں کسی ہوں گی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 323

جنت والوں کا (اپنی بیوبوں ہے) جماع کیسا ہوگا؟ ---- 324 جنتی کیے ہوں گے؟ -----

اہل جنت کے کیڑے کیے ہول گے -----

اہلِ جنت کے پیل کیے ہوں گے ۔۔۔۔۔۔۔۔ 327 جنت کے برندے کسے ہول گے ------ 327

جنت كے گھوڑے كيے ہول كے ------

جنتوں کی عمر \_\_\_\_\_ جنتوں کی عمر \_\_\_\_\_ جنتيوں کی کتنی صفیں ہوں گی ۔۔۔۔۔۔ 53 .... بَابٌ: فِي وَعِيْدِ مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبِ 54 .... بَاكِ: لا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيْكَ

52 ---- بات

55 .... بَابٌ فِي فَضْلِ الْمُخَالَطَةِ مَعَ الصَّبْرِ عَلَى أَذَى النَّاس

56 .... بَابٌ: فِي فَضْلِ صَلَاحٍ ذَاتِ الْبَيْنِ 57 .... بَابٌ: فِي عِظْمِ الْوَعِيْدِ عَلَى الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ

الرَّحِم 58 .... بَاتٌ: انْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ 59 .... نَاتُ حَدِيثِ حَنْظَلَةً ....

60 .... بَاتُ حَدِيثِ: اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ اَبُوَابُ صِفَةِ الُجَنَّةِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ 1 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شَجَرِ الْجَنَّةِ

3 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ غُرَفِ الْجَنَّةِ 4 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ 5 .... بَاتُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

2 --- بَاتُ مَا جَاءَ مِي صِفَةِ الْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا

6 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ جِمَاعٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ 7 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ 8 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ ثِيَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

10 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ طَيْرِ الْجَنَّةِ 11 .... بَاثُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ خَيْلِ الْجَنَّةِ 12 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي سِنّ أَهْلِ الْجَنَّةِ

9 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ ثِمَارِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

13 ---- يَاتُ مَا جَاءَ فِي كَمْ صَفِّ أَهْلِ الْجَنَّةِ

| 23) (23)                                               |                                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| جنت ك درواز بي يمول عي؟                                | 14 بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ            |
| جنة كابازار 331                                        | 15 بَابُ مَا جَاءَ فِي سُوقِ الْجَنَّةِ                       |
| بلندو برتر پروردگار کا دیدار 334                       | 16 بَابُ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَةِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى |
| وُجُوهٌ يومَئِذِ نَاضِرَة كَيْفير 335                  | 17 بَابُ مِنْهُ تَفْسِيْرُ قَولِهِ ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذِ       |
|                                                        | نَاضِرَةً ﴾                                                   |
| پروردگار کا اہل جنت کے ساتھ گفتگو کرنا                 | 18 بَابُ مُحَاوَرَةِ الرَّبِّ أَهْلَ الْجَنَّةِ               |
| جنتیوں کا بالا خانوں سے ایک دوسرے کو دیکھنا 337        | 19 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرَائِي أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي         |
|                                                        | الْغُرَفِ                                                     |
| جنتی اور جہنمی ہمیشہ رہیں گے ۔۔۔۔۔۔۔ 337               | 20 بَابُ مَا جَاءَ فِي خُلُودِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ     |
|                                                        | النَّارِ                                                      |
| جنت کومشکل کامول اور جہنم کو خواہشات کے ساتھ گھیرا گیا | 21 بَـابُ مَـا جَـاءَ حُـفَّـتْ الْجَـنَّةُ بِالْمَكَارِهِ    |
| 340                                                    | وَحُفَّتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ                             |
| جنت اور جہنم کی تکرار ۔۔۔۔۔۔۔                          | 22 · · · بَابُ مَا جَاءَ فِي احْتِجَاجِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ |
| ادنیٰ جنتی کی کیاعزت افزائی ہوگی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 341  | 23 بَابُ مَا جَاءَ مَا لِأَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ       |
|                                                        | الْكَرَامَةِ                                                  |
| حور عين كى باتير 343                                   | 24 بَابُ مَا جَاءَ فِي كَلامِ الْحُورِ الْعِينِ               |
| ان تین آ دمیوں کی صفات جن سے اللہ محبت کرتا ہے 344     | 25 بَـابٌ أَحَادِيْثُ فِي صِـفَةِ الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ     |
|                                                        | يُحِبُهُمُ اللَّهُ                                            |
| قریب ہے کہ فرات سونے کا خزانہ ظاہر کردے ۔۔۔۔۔۔ 345     | 26 - بَابُ حَدِيْثِ: يُوْشِكُ الْفُرَاتُ يَحْسِرُ عَنْ        |
|                                                        | كَنْزِ مِنْ ذَهَبِ                                            |
| جنت کی نهرین کیسی بین؟ 346 جنت کی نهرین کیسی بین؟      | 27 بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ            |
| رسول الله طف عليم سے مروی جہنم کی کیفیت                | اَبُوَابُ صِفَةِ جَهَنَّمَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَنَّهُ       |
| جہنم کیسی ہے؟                                          | 1 بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّارِ                         |
| جہنم کی گہرائی کا بیان 350                             | 2 بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةٍ فَعْرِ جَهَنَّمَ                 |
| جہنیوں کے اجسام بڑے ہوں گے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 351               | 3 بَابُ مَا جَاءَ فِي عِظَمِ أَهْلِ النَّارِ                  |
| جہنمیوں کا مشروب کیسا ہوگا 352                         | 4 بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شَرَابِ أَهْلِ النَّادِ          |

نبرست کیری 24 جہنمیوں کا کھانا کیسا ہوگا ۔۔۔۔۔۔ جہنم کے گڑھے کی گہرائی ------ 357 تمہاری یہ (دنیا کی) آگ جہم کی آگ کا سروال حصہ جہم کی آ گ سیاہ اور تاریک ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ 358 جہنم دوسانس لیتی ہے نیز موحدین اس سے نکل آ کیں گے 359 جہنم ہے سب سے آخر میں نکلنے والے آ دی کا قصہ ---- 360 جہنم میں زیادہ تعداوعورتوں کی ہوگی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 364 قیامت کے دن سب ہے کم عذاب والاجہنمی کیسا ہوگا --- 365 كون جنتي بين اوركون جهنمي ...... رسول الله طشي ولتي سے مروى ايمان كے فضائل جب تك لوك لا الله الله نكبيل مجهان الله كاحكم نی طفی الله کا فرمان: مجھے ان کے لا الله الا الله کمنے اور نماز قائم كرنے تك سے لڑائى كا حكم ديا گيا ہے ------اسلام (کی ممارت) کو ہائج چیزوں پر بنایا گیا ہے ----- 370 جریل کا نبی منظیرین کو ایمان اور اسلام کی صفات بیان فرائض کی نسبت ایمان کی طرف ہے

ایمان کا کامل ہونا اوراس کی کمی وبیشی کا بیان ------- 373

5 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ طَعَام أَهْلِ النَّارِ 6 --- بَابُ: فِي بُعْدِ قَعْرِ جَهَنَّمَ 7 .... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءً ا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ 8 --- بَابٌ: مِنْهُ فِي صِفَةِ النَّارِ أَنَّهَا سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ 9 .... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ لِلنَّارِ نَفَسَيْنِ وَمَا ذُكِرَ مَنْ يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ 10 --- بَابُ مِنْهُ قِصَّةُ الخِر اَهْلِ النَّارِ خُرُوْجًا 11 .... بَاكُ مَا جَاءَ أَنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءُ 12 --- بَابُ صِفَةِ أَهْوَن أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ 13 --- بَابُ مَنْ هُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ وَمَنْ هُمُ أَهْلِ النَّارِ أَبُوَ ابُ الْإِيمَانِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ 1---- بَـابُ مَـا جَـاءَ أُمِـرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ 2 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِي ﷺ: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُقِيمُوا الصَّلاقً)) 3 .... بَابُ مَا جَاءَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْس 4 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصْفِ جِبْرِيلَ لِلنَّبِي عَلَيْ الْإِيمَانَ وَالْإِسْكَامَ 5 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي إضَافَةِ الْفَرَائِض إلَى 6 --- بَابٌ: فِي اسْتِكْمَالِ الْإِيمَانِ وَالزَّيَادَةِ وَ النُّقْصَان

القيامة

الْإيمَان

| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 in in the second sec |
| حیاایمان (کی شاخوں میں) ہے ہے ۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نماز کی عظمت 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نماز چھوڑ نا ۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حدیث: اس نے ایمان کا ذا نُقنہ چکھ لیا اور حدیث جس میں پیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| خصلتیں ہوں ان کی وجہ ہے وہ ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے۔ 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| زنا کرتے وقت زانی مومن نہیں ہوتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| منافق کی نشانی ۔۔۔۔۔۔۔ 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مسلمان کوگالی دینا نافر مانی ہے ۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ،<br>جو خص اینے مسلمان بھائی کو کا فر کہد ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جو خض اس حالت پر مرے کہ وہ اللّٰہ کے ایک ہونے کی گواہی ویتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 385 <i>y</i> ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اس امت کا گروہوں میں بٹ جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رسول الله طلطي عَلِيم علم كى فضيلت واہميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الله تعالى جب كسى بندے سے بھلائى كاأرادہ كرتا ہے تواسے دين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| کی سمجھ دے دیتا ہے۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| علم حاصل کرنے کی فضیلت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| علم چيپانا 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| طالب علم کی خیرخوا ہی کرتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| علم كا المحد جانا 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| المناعلم سے و نیا حاصل کرنے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 7 بَابُ مَا جَاءَ ((أَنَّ الْحَيَاءَ مِنْ الْإِيمَانِ))                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرْمَةِ الصَّلَاةِ                                                                         |
| 9 بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرْكِ الصَّكاةِ                                                                            |
| 10 بَسَابُ حَدِيْثِ ((ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ))                                                                 |
| وَحَدِيْتُ ((ثَــَالاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَبِهِنَّ طَعْمَ                                                    |
| الْإِيْمَانِ))                                                                                                    |
| 11 بَابُ مَا جَاءَ لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ                                                          |
| 12 بَـابُ مَـا جَـاءَ فِى أَنَّ ((الْمُسْلِمَ مَنْ سَلِمَ                                                         |
| الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ))                                                                          |
| 13 بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْإِسْلامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ                                                  |
| غَرِيبًا                                                                                                          |
| 14 ···· بَابُ مَا جَاءَ فِي عَلامَةِ الْمُنَافِقِ                                                                 |
| 15 بَابُ مَا جَاءَ سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ                                                                    |
| 16 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ رَمَى أَخَاهُ بِكُفْرٍ                                                                 |
| 17 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَمُوتُ وَهُوَ يَشْهَدُ أَنْ                                                           |
| ٧٠ إِلَهُ إِلَا اللهُ<br>كا إِلَهُ إِلَا اللهُ                                                                    |
| د يِع إِنْ مَا جَاءَ فِي افْتِرَاقِ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ<br>18 ···· بَابُ مَا جَاءَ فِي افْتِرَاقِ هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ |
| ٥٥ * بَهُ وَابُ الْعِلْمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ                |
|                                                                                                                   |
| 1 بَابُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ                                             |
|                                                                                                                   |
| 2 بَابُ فَضْل طَلَبِ الْعِلْمِ                                                                                    |
| 3 بَابُ مَا جَاءَ فِي كِتْمَانِ الْعِلْمِ                                                                         |
| 4 بَابُ مَا جَاءَ فِي الاسْتِيصَاءِ بِمَنْ طَلَبَ                                                                 |
| الْعِلْمَ                                                                                                         |
| 5 ···· بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَهَابِ الْعِلْمِ                                                                      |
| 6 بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَطْلُبُ بِعِلْمِهِ الدُّنْيَا                                                          |

الناع الشَّرَ النَّرَونِ - 3

دین کی سی ہوئی باتیں آ گے پہنچانے کی ترغیب ۔۔۔۔۔۔ 396 جھوٹی حدیث بیان کرنے والا -----صدیث رسول الشفایی من کرانی با تیں نہ کی جائے ----- 400 كتابت علم كي كرابت -------اس كام كي اجازت ------ 401 بن اسرائيل كى روايات بيان كرنا ------نیکی کی طرف راہ نمائی کرنے والا اس کام کوکرنے والے کی طرح 403 -----جو تحض ہدایت کی طرف بلائے اس کی پیروی کی جائے (اس کا اجر) یا گراہی کی طرف بلانے والا -----------------سنت پر عمل کرنا اور بدعت سے بچنا ------جس كام سے الله كے رسول الفي الله روك دين اس سے باز رہا چائے۔۔۔۔۔۔ مدینہ کے عالم کا بیان ----- مدینہ کے عالم کا بیان وین کو سجھنا عباوت سے افضل ہے -----رسول الله طِنْضِيَعَادِمُ ہے مروی احازت لینے کے آ داب ومسائل سلام كوعام كرنا----- 415 سلام کرنے کی نضیلت ------ 415

تين باراجازت لي جائے------

7 ---- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَتِّ عَلَى تَبْلِيغ السَّمَاع 8 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْظِيمِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ الله 9 .... بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ رَوَى حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِتٌ 10---- بَـابُ مَـا نُهِــىَ عَـنْـهُ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ حَدِيثِ رَسُول اللهِ 11 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ 12 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِيهِ 13 ---- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ بَنِي إسرائيل 14 --- بَابُ مَا جَاءَ: أَنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ 15 --- بَـابٌ فِيـمَنْ دَعَـا إِلَى هُدًى فَاتُّبِعَ أَوْ إِلَى ضَكلالَةِ 16 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَاجْتِنَابِ الْبِدَع 17 .... بَابٌ فِي الْانْتِهَاءِ عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله 18 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي عَالِم الْمَدِينَةِ 19 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْفِقْهِ عَلَى الْعِبَادَةِ أَبُوَابُ الِاسْتِئْذَانِ وَالْآذَابِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ 1 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي إِفْشَاءِ السَّلام 2 --- بَابُ مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ السَّلام 3 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي: إلاسْتِئْذَانَ ثَلاثٌ

27 Sign (27) سلام كا جواب كيسے ديا جائے ------کسی کا سلام دوسرے تک پہنچانا ------سلام میں پہل کرنے والے کی فضیات ------ 418 سلام کرتے وقت ہاتھ سے اشارہ کرنامنع ہے ۔۔۔۔۔۔ 419 بچول کوسلام کہنا ----- 419 خواتين كوسلام كهنا ------ خواتين كوسلام كهنا گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہنا ------ 420 بات كرنے سے يہلے سلام كہا جائے ------ 421 ذمی ( کافر ) کوسلام کہنے ( کی کراہت ) کا بیان ----- 421 الیی مجلس کو سلام کہنا جس میں مسلمان اور دگیر اقوام بھی سوار، پیدل چلنے والے کوسلام کرے ------(مجلس ہے) اٹھتے اور بیٹھتے وقت سلام کہنا۔ گھر کے سامنے کھڑے ہو کراجازت مانگنا ۔۔۔۔۔۔ 424 جو شخص بغیرا حازت کسی کے گھرییں جھانکے ۔۔۔۔۔۔ 424 اجازت لینے سے پہلے سلام کہنا ------ 425 سفر سے والیسی ہر احاکک رات کے وقت بیوی کے پاس جانا ناپنديمل ہے----- 426 خط كومنى لگانا----- خط كومنى لگانا----- خط كومنى حدیث: قلم کواینے کان پر رکھو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 427 سرياني زيان سيكهنا ------ 428 مشرکوں سے خط و کتابت کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مشرکوں کو خط کیے لکھا جائے -----خط يرمبر لگانا----- خط يرمبر لگانا-----

4 --- بَاكُ مَا جَاءَ كَيْفَ رَدُّ السَّلام 5 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَبْلِيغِ السَّلامِ 6 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلام 7 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ إِشَارَةِ الْيَدِ بِالسَّلامِ 8 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيم عَلَى الصِّبْيَان 9 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى النِّسَاءِ 10 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيم إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ 11 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّلام قَبْلَ الْكَلام 12 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى أَهْلِ الدِّمَّةِ 13 ---- بَسَابُ مَسَا جَاءَ فِي السَّكَامِ عَلَى مَجْلِسِ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ وَغَيْرُهُمْ 14---- بَـابُ مَـا جَـاءَ فِـى تَسْـلِيــمِ الرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي 15 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عِنْدَ الْقِيَامِ وَعِنْدَ الْقُعُودِ 16 .... بَاكُ مَا جَاءَ فِي الْاسْتِئْذَان قُبَالَةَ الْبَيْتِ 17 --- بَابُ مَنْ اطَّلَعَ فِي دَار قَوْم بِغَيْر إِذْنِهِمْ 18 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ قَبْلَ الاسْتِئْذَان 19 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ طُرُوقِ الرَّجُلِ أَمْلَهُ لَـلًا 20 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي تَتْريب الْكِتَاب 21 ---- بَابُ حَدِيْثِ ((ضَع الْقَلَمَ عَلَى أُذُنِكَ)) 22 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ السُّرْيَانِيَّةِ

23 --- بَابٌ فِي مُكَاتَبَةِ الْمُشْرِكِينَ

25 .... بَاتُ مَا جَاءَ فِي خَتْم الْكِتَابَ

24 --- بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ يُكْتَبُ إِلَى أَهْلِ الشِّرْكِ

سلام کیے کہا جائے -----جو خض بیشاب کرر ہا ہوا ہے سلام نہ کہا جائے ------ 430

سلام میں پہل کرنے والا علیک السلام نہ کیے ------

ان تین آ دمیوں کا قصہ جو نبی لیٹینیکٹر کی مجلس میں آئے تھے اور

جہاں جگہ لمی بیٹھ گئے تھے ۔۔۔۔۔۔

راستے میں بیٹھنے والے کی ذمہ داری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 433 مصافحه كابيان-----

## رسول الله ط الله علية سے مروى زندگی گزارنے کے آ داب

چھنکنے والے کو برحمک اللہ کہنا ------جب چھینک آئے تو چھینکے والا کیا کیے -----

چھینک لینے والے کو کیا دعا دی جائے ------چھنے والے کی الحمد للہ بن کراہے جواب دیا جائے ----- 444

چھینک کا کنٹی بار جواب دیا جائے -----چھنکتے وقت آ واز کو پست اور چہرے کوؤ ھانپ لیا جائے۔۔ 445

الله تعالى چھينك كوپينداور جمائي كونايىند كرتا ہے -----

دوران نماز چھنک بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے --- 447

26 .... يَاتُ: كَنْفَ السَّكَامُ

27 ---- بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّسْلِيمِ عَلَى مَنْ يبُو لُ

28 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَقُولَ عَلَيْكَ السَّلامُ مُتَدِئًا

29 .... بَابٌ في الثَّلاثَةِ الذِّيْنَ ٱقْبَلُوا فِي مَجْلِس النَّبِي عَلَيْ وَحَدِيْثِ جُلُوسِهِم فِي المَجْلِسِ حَيْثُ انْتَهُو ا

30 .... بَابُ مَا جَاءَ مَا عَلَى الْجَالِسِ عَلَى الطَّريق 31 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَافَحَةِ

> 32 .... بَاكُ مَا جَاءَ فِي الْمُعَانَقَةِ وَالْقُلْلَةِ 33 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي قُبْلَةِ الْيَدِ وَالرِّجْل

> > 34 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي مَرْحَيًا اَبُوَ ابُ الْأَدَب

عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ

1--- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ 2 .... بَابُ مَا يَقُولُ الْعَاطِسُ إِذَا عَطَسَ

3 .... يَاتُ مَا جَاءَ كَنْفَ يُشَمَّتُ الْعَاطِيلُ 4 .... بَـابُ مَـا جَـاءَ فِي إِيجَابِ التَّشْمِيتِ بِحَمْدِ الْعَاطِس

5 .... بَابُ مَا جَاءَ كَمْ يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ 6 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي خَفْضِ الصَّوْتِ وَتَخْمِيرِ

الْوَجْهِ عِنْدَ الْعُطَاسِ

7 .... بَابُ مَا جَاءَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّنَّاةُ بَ

8 .... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْعُطَاسَ فِي الصَّلاةِ مِنْ

الشَّيْطَانِ 9 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ

مَجْلِسِهِ ثُمَّ يُجْلَسُ فِيهِ 10---- بَابُ مَا جَاءَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ

رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ 11 ---- بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْجُلُوسِ بَيْنَ الرَّجُلَيْن بغَيْر إذْنِهِمَا

12 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْقُعُودِ وَسُطَ الْحَلْقَة

13 ---- بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ

14 --- بَابُ مَا جَاءَ فِى تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ 15 --- بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّوْقِيتِ فِى تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَأَخْذِ الشَّارِبِ

المُ طَفَّارِ وَاحْدِ السَّارِبِ 16---- بَابُ مَا جَاءَ فِي قَصِّ الشَّارِبِ

17 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْآخْذِ مِنْ اللِّحْيَةِ
 18 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ

19---- بَـابُ مَـا جَـاءَ فِى وَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى مُسْتَلْقِيًّا 20---- بَابُ مَا جَاءَ فِى الْكَرَاهِيَةِ فِى ذَلِكَ

21---- بَـابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الاضْطِجَاعِ عَلَى الْبَطْنِ

22 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي حِفْظِ الْعَوْرَةِ 23 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي الاتِّكَاءِ 23

24 --- بَــابُ حَــدِيْثِ ((لَا يُـوَّمُّ الرَّجُلُ فِي سُلطانه))

کی شخص کواٹھا کراس کی جگہ بیٹھنامنع ہے ۔۔۔۔۔۔۔ 447

رو آرمیول کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر بیشنا منع

طقے کے درمیان بیٹھنامنع ہے۔۔۔۔۔۔

کی آدی کا دوسرے آدی کے لیے (تعظیماً) کوڑے ہونا منع ہے -----ناخن تراشنا------ناخن تراشنا------

ناخن تراشے اور مونچیس کا شنے کے لیے وقت کی حد ---- 451 مونچیس کا ٹنا -----

داڑھی کے بال اتارنا -----داڑھی کے بال اتارنا -----داڑھی ہونا نا -----داڑھی ہونا نا -----

اس طرح كرنے كى كراہت ----- 453 پيٹ كے بل (الٹا) ليٹنامنع ہے -----

ستر کی حفاظت کرنا ----- 455 نمیک لگانا ----- 455

عدیث کی شخص کواس کی سلطنت میں مقتدی نه بنایا جائے 456

(30) (30) (3-4) (3-4) (3-4) (3-4) (3-4) (3-4) (3-4) (3-4) (3-4) (3-4) (3-4) (3-4) (3-4) (3-4) (3-4) (3-4) (3-4)

25 .... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الرَّجُلَ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ 26 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي اتِّخَاذِ

27 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي رُكُوبِ ثَلاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ 28 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ

الأنماط

29 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي احْتِهَ جَابِ النِّسَاءِ مِنْ

30---- بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ

31 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحْذِيرِ فِتْنَةِ النِّسَاءِ 32 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ اتِّخَاذِ الْقُصَّةِ

33 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ · 34 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّ جَالِ مِنْ

النِّسَاءِ 35 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ خُرُوجِ الْمَرْأَةِ

36 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي طِيبِ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ

37 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ رَدِّ الطِّيب 38 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مُبَاشَرَةِ الرِّجَالِ

> الرِّجَالَ وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ 39 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي حِفْظِ الْعَوْرَةِ

> 40 .... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ 41 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظَافَةِ

42 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الاسْتِتَارِ عِنْدَ الْجِمَاع 43 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ

مواری کا مالک آ کے بیضنے کا زیادہ حق دار ہے ------

قالین (غالیچوں) کے استعال کی رخصت ۔۔۔۔۔۔ 457

تین آ دمیول کا ایک جانور پرسواری کرنا -------- 457 اچا تک پڑ جانے والی نظر ------

عورتوں کا مردوں سے پردہ کرنا ------

شو ہروں کی اجازت کے بغیر عورتوں کے پاس جانامنع ہے 459

عورتوں کے فتنہ سے بچنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بالوں کا گچھا بنانامنع ہے -----

واصله،مستوصله، داشمه اورمستوشمه كابيان -------- 461

مردول کے ساتھ مشابہت کرنے والی عورتیں ------ 462

عورت کو خوش بولگا کر با ہر نکلنا منع ہے ۔۔۔۔۔۔۔ 462

مردون اورغورتوں کی خوش بوکا بیان --------- 463

خوشبو کا تحفد واپس کرنا ناپند عمل ہے ۔۔۔۔۔۔۔ مردکوم داورعورت کوعورت کاجسم دیکھنامنع ہے ------

ران بھی چھیانے والی چیز ہے ۔۔۔۔۔۔

صفائي تقرائي كابيان -----جماع کرتے وقت باپردہ رہا جائے ------------ 467

حام بين جانا ------ 468

زین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

44 .... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ ال جَلَّ هُر مِين تصور يا كتابوو بال فرشة واخل نبين بوت - 469 ....

مردول کو عصفر سے رنگے ہوئے اور قسی کیڑے یہنا منع

ے -----

سفيد كيرا ببننا ------

مُر دول كوسرخ يكروا يبني كى رخصت ب ------

سنركير كايان ----- 473 سياه كيڙ ڪا بيان -----

زرد (پیلا) کیڑے کابیان----نرد (پیلا) کیڑے کابیان

مردول کوزعفران اورخلوق 1 کااستعال منع ہے۔۔۔۔۔ 475

نی ﷺ کا مخرمہ فِناٹیڈ کے لیے قباء رکھنا اور ان کے ساتھ نری

الله تعالی جاہتا ہے کہ اس کے بندے براس کی تعموں کے آثار نظرآ كين -----نظرآ كين المستحد 477

ساه موزے کا بیان ------

سفید بالوں کو اکھاڑ نامنع ہے ------جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے -----

نحوست كابيان ----- 479 دو آ دمی تیسرے کی موجودگی میں اس سے علیحدہ ہو کر سر گوشی نہ

كرين -----

وعده كابيان ------ 480 کی سے یہ کہنا کہ جھ پرمیرے مال باپ قربان ہوں --- 481

كى كو بينا كهنا -----

صُورَةٌ وَلا كَلْتُ

45 --- بَـابُ مَـاجَـاءَ فِي كَرَاهِيَةِ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ لِلزَّجُلِ وَالْقَسِيِّ

46 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْبَيَاضِ

47 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي لُبْسِ الْحُمْرَةِ لِلرِّجَال

48 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ ٱلْأَخْضَرِ

49 .... بَابُ مَا جَاءً فِي الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ 50 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ الْأَصْفَر

51 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّزَعْفُر وَالْخَلُوق

52 .... بَابٌ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ

53 --- بَابُ قِصَّةِ خَبْئِهِ ﷺ قَبَاءً لِمَخْرَمَةً وَمُلاطَفَتِهِ مَعَهُ

54 .... بَابُ مَا جَاءَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

55 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُفِّ الْأَسُوَدِ

56 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْي عَنْ نَتْفِ الشَّيْب

57 .... بَابُ إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنَّ 58 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّوْم

59 .... بَابُ مَا جَاءَ لا يَتَنَاجَى اثْنَان دُونَ ثَالِثِ

60 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعِدَةِ

61 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي 62 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي: يَا بُنَيَّ

<u>محکم د</u>لائل سے مزی<u>ن متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مک</u>

|                                        | www.Kitabo            | Sunnat.com               |                                                                                                               |                  |
|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| و نبرت کی                              | 33                    | ) SERVE                  | النَّالِينَ لَلْهُ عَنْ وَ اللَّهُ النَّهُ النَّالِينَ قَلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى |                  |
| اوراميدون كي مثال 505                  |                       |                          | مَا جَاءَ فِي مَثَلِ ابْنِ آدَمَ وَ                                                                           | 7 سِبَابُ،       |
| ل الله طفی الله عنه مروی               |                       |                          | فَضَائِلِ الْقُرُآنِ عَنُ رَ                                                                                  |                  |
| قرآن کے فضائل                          |                       | لَمَ                     | صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَأَ                                                                                |                  |
| ل فضيلت 509                            | فاتحة الكتاب          | لْكِتَابِ                | مَا جَاءَ فِي فَضْلِ فَاتِحَةِ ا                                                                              | ۔۔۔۔ بَابُ ،     |
| لكرى كابيان 510                        |                       | رَةِ الْبَقَرَةِ وَآيَةِ | مَا جَاءَ فِي فَضْلِ سُو                                                                                      | يسسبَابُ         |
|                                        |                       |                          |                                                                                                               | گُرْسِي          |
| ن کے بارے میں روایت 512                | ابوا يوب خالتيز کې جر | وْلِ                     | حَدِيْث أَبِي أَيُّوْب فِي الْغُ                                                                              | ····· بَابُ -    |
| ى آيات كابيان 513                      |                       | لَمْرَةِ                 | نَا جَاءَ فِي آخِرِ سُورَةِ الْبَهَ                                                                           | ····· بَابُ مَ   |
| ن                                      | سورة آل عمران كابيا   | انَ                      | نَا جَاءَ فِي شُورَةِ آلِ عِمْرَ                                                                              | ····· بَابُ مَ   |
| ت 515                                  |                       | كَهْفِ                   | نَا جَاءَ فِي فَضْلِ سُورَةِ الْـ                                                                             | ا بَابُ مَ       |
| 516                                    |                       |                          | نَا جَاءَ فِي فَضْلِ يُس                                                                                      | ····· بَابُ مَ   |
| نيلت 516                               | سورة حم الدخان كي فع  | نَحانِ                   | ا جَاءَ فِي فَضْلِ حم الدُّ                                                                                   | ····· بَابُ مَ   |
| ي 517                                  | سورة الملك كى فضيلية  | مُلْكِ                   | ا جَاءَ فِي فَضْلِ سُورَةِ الْـ                                                                               | ····· بَابُ مَ   |
| 519                                    | سورت الزلزال كابيار   |                          | مَا جَاءَ فِي إِذَا زُلْزِلَتْ                                                                                | 1 بَابُ          |
| ت520                                   | سورة الاخلاص كى فضيا  | صِ                       | مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الْإِخْلَا                                                                              | 1 بَابُ          |
| كناس) كابيان 524                       | معو ذنتين (الفلق اورا |                          | مَا جَاءَ فِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ                                                                              | 1 بَابُ          |
| لى نضيلت 524                           | قرآن پڑھنے والے       | الْقُرْآنِ               | مَا جَاءَ فِي فَضْلٍ قَارِيءِ                                                                                 | 1 بَابُ          |
| 525                                    | قرآن کی فضیلت ۔۔      |                          | مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْقُرْآنِ                                                                               |                  |
| 527                                    | قرآن کی تعلیم         |                          | مًا جَاءً فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ                                                                            | 1 بَابُ،         |
| ا صنے والے کے لیے کتنا اجر ہے 528      |                       | فًا مِنَ الْقُرْآنِ      | مَا جَاءَ فِيمَنْ قَرَأَ حَرْ                                                                                 |                  |
|                                        |                       |                          | ŗ                                                                                                             | لَهُ مِنَ الْآجْ |
| تھ اس قدراللہ کے نزد یک نہیں ہوتے جتنا | بندے کسی چیز کے سا    | للهِ بِمِثْلِ مَا        | مَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى ا                                                                              | ٠٠ بَـابُ        |
| تے ہیں جس کا اس نے حکم دیا ہے 529      | اس چیز کے ساتھ ہو۔    |                          |                                                                                                               | جَ مِنْهُ        |
| یں قرآن نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح      | جس شخص کے دل:         | هِ مِنَ الْقُرْآنِ       | إِنَّ الَّـٰذِي لَيْسَ فِي جَوْفِ                                                                             |                  |
| 530                                    | ے                     |                          | بَ                                                                                                            | بَيْتِ الْخَرِ   |

اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں کہ آ دمی کو ایک سورت عطا کی گئی ہو پھر

13 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ قَارِيءِ الْقُرْآن 14 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْقُرْآن 15 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآن

12 --- بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُعَوَّذَتَيْن

16 --- بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنَ الْقُرْآن مَالَهُ مِنَ الْأَجْرِ

17 --- بَابُ مَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ

18 --- بَابٌ إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ مِنَ الْقُرْآن كَالْبَيْتِ الْخَرِبَ

19 --- بَابُ لَـمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُوْرَةٍ أُولِيهَا

قَبْلَ النَّوْم

كَلامَ رَبِّي



#### مضمون نمبر ..... 26

# أَبُوَابُ الطِّبِّ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عِلَىٰ رسول الله طَشَاعَاتِهِ سے مروی علاج معالجے کے طریقے اور ادویات



54 احادیث اور 35 ابواب پرمشمل پیمضمون ان باتوں پرمشمل ہے کہ:

ایماریوں میں کیا چیز فائدہ مندے؟ ایماریوں میں کیا چیز فائدہ مندے؟

% کون ی ادویات کا استعال منع ہے؟

السی مسنون علاج کون سے ہیں؟



#### علاج معالج اورادويات النام الشار التركي - 3

#### 1.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِمْيَةِ

يرہيز كابيان

2036 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَرْوِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدِ....

عَنْ قَتَادَةً أَبْنِ النُّعْمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مِينَا قَادِهِ بِن نَعَمَانِ فِي اللَّهِ عَلَيْ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْ قَالَ: ((إِذَا أَحَبُّ اللَّهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا فَوْمِايِ: "جب الله تعالى كي بندے محب كرتا م تواس

دنیا ہے (ای طرح) بھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِى سَقِيمَهُ الْمَاءَ.))

باركوياني سے بحاتا ہے۔"

وضاحت: ..... امام ترندی ولفیه فرماتے ہیں: اس بارے میں صہیب اورام منذر وظیفا سے بھی حدیث مروی ہے اور بیصدیث حسن غریب ہے۔ نیز بیصدیث بواسط محمود بن لبید، نبی مطفظ اللہ سے مرسل بھی مروی ہے۔

2037 حَـدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ

عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ ....

عَنْ أُمِّ الْمُنْ فِي قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ ام منذر والتي الوايت كرتي بين كدرسول الله التي الم مير عال

تشریف لائے آپ کے ساتھ علی بنائند بھی تھے اور ہمارے ہاں اللهِ عَلَيٌ وَمَعَهُ عَلِيٌ وَلَنَا دَوَال مُعَلَّقَةٌ قَالَتْ: ت محجور كا خوشه لئكا هوا تها، فرماتي بين: رسول الله عِنْتَا يَدَيْنَ (وه فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَأْكُلُ وَعَلِيٌ مَعَهُ تھجوریں) کھانے لگے اور آپ کے ساتھ علی بھی کھانے لگے تو يَأْكُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيُ لِعَلِيّ ((مَهْ مَهْ

الله کے رسول ﷺ نے علی سے فرمایا:''تھہرو،تھہرواسے علی تم يَا عَلِيُّ فَإِنَّكَ نَاقِهٌ)) قَالَ: فَجَلَسَ عَلِيٌّ ا بھی بیاری ہے اٹھے ہو۔'' پھر علی زائفیز بیٹھ گئے اور نبی طفیعیونم وَالنَّبِيُّ عَلَيْ يَأْكُلُ، قَالَتْ: فَجَعَلْتُ لَهُمْ کھاتے رہے۔ کہتی ہیں: میں نے ان کے لیے چقندراور جو تیار سِلْقًا وَشَعِيرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَا عَلِيُّ

کیے تو نبی ﷺ نے فرمایا:''اے علی! اس سے تناول کرو میہ مِنْ هَذَا فَأَصِبْ فَإِنَّهُ أَوْفَقُ لَكَ . )) تمھارے لیے موافق ہے۔'' ٥

توضیح: ..... 1 اس حدیث میں بیر تنایا گیا ہے کہ سیدناعلی خالٹیز کے لیے تھجوروں کا استعمال نقصان دہ تھا اس لیے نی سے آنے اس سے پر میز کرنے کا کہا۔ (عم)

وضاحت: ..... امام ترندی ولشه فرماتے ہیں: بیرحدیث غریب ہے۔ ہم اسے فلیح بن سلیمان کے طریق سے

<sup>(2036)</sup> صحيح: مسند احمد: 427/5 ابن حبان: 669 ـ حاكم: 207/4 .

<sup>(2037)</sup> حسن: ابو داود: 3855 ـ ابن ماجه: 3452.

ہی جانتے ہیں اور یولیج بن سلیمان اس حدیث کوابوب بن عبدالرحمٰن ہے بھی روایت کرتے ہیں۔

(ابوعیلی کہتے ہیں:) ہمیں محمد بن بشار نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں ابوعام اور ابوداود نے، وہ دونوں کہتے ہیں: ہمیں افغیل کہتے ہیں: ہمیں ابوعام اور ابوداود نے، وہ دونوں کہتے ہیں: ہمیں فلیح بن سلیمان نے ابوب بن عبدالرحمٰن سے بواسطہ بعقوب بن ابی یعقوب، سیدہ ام منذر الانصاریہ وظافی سے روایت کی طرح ہے کہ رسول اللہ سے بیان کردہ روایت کی طرح ہے کہ رسول اللہ سے بین اسلیمان سے بیان کردہ روایت کی طرح صدیث بیان کی لیکن اس میں ہے '' ہے مصارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔'' اور محمد بن بشار اپنی سند میں کہتے ہیں: مجھے یہ صدیث بیان کی لیکن اس میں نے سائی۔ یہ حدیث جیدغریب ہے۔

(ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں علی بن حجر نے ، وہ کہتے ہیں: ہمیں اساعیل بن جعفر نے عمرو بن ابی عمرو سے بواسطہ عاصم بن عمر بن قیادہ ،محمود بن لبید کے ذریعے نبی مشیقی اسے الی ہی حدیث بیان کی ہے اور اس میں قیادہ بن نعمان ڈائٹو کا ذکر نہیں ہے۔

امام ترندی والنیه فرماتے ہیں: قادہ بن نعمان والنی ماں کی طرف سے ابوسعید الحدری والنی کے بھائی تھے اور محمود بن لبید والنی نے نبی ملتے میں کا زمانہ پایا اور جب وہ چھوٹے بچے تھے آپ ملتے میں اُسے میں اُسے اور یکھا تھا۔

# 2.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّوَاءِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ

دوا کا استعال اور اس کی ترغیب .

2038 حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ .......

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَوِيكِ قَالَ: قَالَتْ الْأَعْرَابُ: سيدنا اسامه بن شريك فل عن بيان كرتے بين كه ويها توں نے يا رَسُولَ اللهِ أَلا نَتَدَاوَى؟ قَالَ: ((نَعَمْ يَا كَهَا: اے الله كرسول! كيا بم دوا (كا استعال) نه كريں؟ عِبَادَ اللهِ تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا اللهِ لَهِ اللهِ تَعَالَى اللهِ كَهِ بندو! دوا استعال كرو بِ عِبَادَ اللهِ تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا اللهَ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى بَهُ وَوَاءً إِلَا دَاءً وَاحِدًا.)) شك الله تعالى نه كوئى بيارى نبين بنائى مراس كى شفايا دوا بهى وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ دَوَاءً إِلَا دَاءً وَاحِدًا.)) شك الله تعالى نه كوئى بيارى بين بنائى مراس كى شفايا دوا بهى قَالُد والله كَاللهُ وَمَا هُوَ؟ قَالَ: رَكُى جَواعً ايك بيارى كه وَلَا لللهِ عَلَى اللهُ كَاللهُ وَمَا هُو؟ قَالَ: رسول! وه كون بي (يمارى) ہے؟ آپ نے فرمايا: "برطهايات" رسول! وه كون بي (يمارى) ہے؟ آپ نے فرمايا: "برطهايات"

و الداور ابن عباس ر الله بارے میں ابن مسعود، ابو ہریرہ، ابو خزامہ کے والداور ابن عباس ر اللہ ہے بھی حدیث مردی ہے۔ نیز بیر حدیث حسن صحیح ہے۔

#### 3.... بَابُ مَا جَاءَ مَا يُطُعَمُ الْمَوِيضُ مريض كوكيا كھلايا جائے

2039- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ بَرَكَةَ

(2038) صحيح: ابو داود: 3855 ابن ماجه: 3436.

كَوْرُ الْمُ الْمُنْ الْمُرْفِيلُ عَلَى الْمُرْفِيلُ مَا لَمُ الْمُرَادِيات اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ أُمِّهِ .........

سیدہ عائشہ والٹھا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مطاق آنے کے گھر والوں میں کسی کو جب بخار ہوتا تو آپ کے تھم پر حساء ہ بنایا جاتا، پھر آپ انھیں تھم دیتے تو وہ اسے پینے اور آپ فرمایا کرتے تھے: '' بے شک یہ ممکنین کے دل کوتسکین دیتا ہے اور بیاری) کا دردختم کر دیتا ہے جیسا کہتم سے کوئی ایک پانی کے ساتھ اپنے چہرے ہے میل صاف کرتی ہے۔''

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الْوَعَكُ أَمَر بِالْحِسَاءِ فَصُنِعَ، ثُمَّ أَخَذَ أَهْلَهُ الْوَعَكُ أَمَر بِالْحِسَاءِ فَصُنِعَ، ثُمَّ أَمَرَ هُم فَحَسَوْا مِنْهُ، وَكَانَ يَقُولُ: ((إِنَّهُ لَيَسُرُو عَنْ فُؤَادِ لَيَسْرُو عَنْ فُؤَادِ لَيَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ السَّقِيمِ، كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ بِالْمَاءِ عَنْ وَجْهِهَا.))

توضیح : ..... • آئے، پانی اور کھی کو ملا کر مریض کے لیے تیار کیا جاتا تھا بعض دفعہ میٹھا کرنے کے لیے شہد بھی ملالیا جاتا یہ پانی کی طرح مائع ہوتا تھا۔ (ع م)

و اسط میں: ..... امام تر مذی براللتہ فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن سیج ہے اور ابن مبارک نے بھی یونس سے بواسطہ زہری عروہ سے اور انھوں نے عائشہ و فاللوں کے ذریعے نبی ملتے ہیں اسے میں سے کچھ بیان کیا ہے۔

یہ صدیث ہمیں حسین بن محمد الجریری نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں ابواسحاق الطالقانی نے ابن مبارک سے انھوں نے

یونس سے بواسطہ زہری عروہ سے اور انھوں نے عائشہ والٹھا کے واسطے کے ساتھ نبی میٹنے میڈیا سے اس طرح کی روایت کی
ہے۔ ہمیں یہ صدیث ابواسحاق نے بھی بیان کی ہے۔

4.... بَابُ مَا جَاءَ لَا تُكُوهُوا مَوُضَاكُمُ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ بِيَارِيوں كُوكِهانے چِينے پرمجبورنہ كرو

2040۔ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ يُونُسَ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ ............. عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا عقبہ بن عام الجَهٰى بْنَائِنُ روايت كرتے ہيں كہ رسول

عن عقبة بن عامِرِ الجهنِي قال: قال رسول مسطيرنا عقبه بن عامر ١٠ كارن لا روايك رفع بين له ووق الـلهِ ﷺ: ((لا تُكرِهُ وا مَـرْضَاكُمْ عَلَى الله طِنْعَالِيمْ نِهُ فرمايا: "تم اپنے مريضوں كوكھانے پر مجبور نه كرو

اللَّهِ ﷺ: ((لَا تُنكَرِهُ وَ أَمْرُ ضَاكُم عَلَى اللَّهِ ﷺ: ((لَا تُنكَرِهُ وَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ا الطَّعَامِ، فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ.)) بِشِكَ اللَّهُ تَعَالَى أَضِينَ كَطَلَاتَا اور پلاتا ہے۔''

وضاحت: .....امام ترندی برائنہ فرماتے ہیں: بیصدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے اس سند سے ہی جانتے ہیں۔ 5.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

ساہ دانے (کلونجی) کا بیان

2041 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالا حَدَّثَنَا: سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِي

<sup>(2039)</sup> ضعيف: ابن ماجه: 3445 مسند احمد: 32/6 حاكم: 117/4.

<sup>(2040)</sup> صحيح: ابن ماجه: 3444- ابو يعلى: 1741 حاكم: 350/1.

كَوْلَ الْبِينَ الْمِنْوَلِينَ الْمِنْوَلِينَ عَلَى مَعَالِمُ الْوَلِينَ عَلَى مَعَالِمُ الْوَلِورَ الوَالِينَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ .........

سیدنا ابو ہریرہ رخالیہ سے روایت ہے کہ نبی طفی آئے آنے فرمایا: "تم اس سیاہ دانے (کلونجی) کا (استعال) لازم پکڑو۔ بے شک اس میں سام کے علاوہ ہر بیاری کی شفاء ہے۔" اور سام (سے مراد) موت ہے۔ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: ((عَلَيْكُمْ بِهَـٰذِهِ الْـحَبَّةِ السَّـوْدَاءِ، فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ)) وَالسَّامُ الْمَوْتُ .

وضاحت: ..... امام ترندی برطفیه فرماتے ہیں: اس بارے میں بریدہ، ابن عمر اور عائشہ ڈٹائٹیہ ہے بھی حدیث مردی ہے۔ نیز یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور سیاہ دانہ'' کلونجی'' ہے۔

6 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي شُرُبِ أَبُوَالِ الْإِبِلِ

اونٹوں کا بیشاب بینا

2042 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ وَتَادَةُ ......

سیدنا انس رٹائیڈ سے روایت ہے کہ قبیلہ عرینہ کے پچھلوگ مدینہ میں آئے تو بیان کو ناموافق رہا اللہ کے رسول طفے اور خیس صدقہ کے اونٹول کے ہم راہ بھیجا اور فرمایا: ''ان کا دودھ اور بیشاب پیو'' عَنْ أَنَسِ: أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَا مُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا، فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللهِ فَيَ فِي إِبِلِ السَّدَقَةِ وَقَالَ: ((اشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا.))

وضاحت: .....اس بارے میں ابن عباس فاقت سے بھی حدیث مروی ہے اور یہ حدیث حسن سیح ہے۔

7.... ہَابُ مَا جَاءَ فِيمَنُ قَتَلَ نَفُسَهُ بِسُمٍّ أَوُ غَيُرٍهِ چوشخصُ زہرياكى اور چيز سےخودكشى كرلے

2043 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح ........ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ أُرَاهُ رَفَعَهُ ـ قَالَ: ((مَنْ قَتَلَ سيدنا ايوبرره فالتَّذَ مِرْوْع جديث بيان كر ا

سیدنا ابو ہریرہ خلائنہ مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں کہ (نبی مطبع آپ کولو ہے (کی کسی کے اپنی مطبع کی آپ کولو ہے (کی کسی چیز، چھری، تلوار وغیرہ) سے قتل کر لیا وہ محض قیامت کے دن آگ گل تو اس کا لوہااس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں

نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمِّ

(2041) بخارى: 5688 مسلم: 2215 ابن ماجه: 3447.

(2042) بخارى: 2334- مسلم: 1671- ابوداود: 4368- ابن ماجه: 2578- نسائي: 4042.

(2043) بخارى: 5778 مسلم: 109 ـ ابوداود: 3872 ـ ابن ماجه: 3460 ـ نسائي: 1965 .

مُخلَدًا أَبدًا.)) آپ کوز ہرتے قبل کرلیا تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا وہ ( )

ا ہے جہم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے تناول کرتارہے گا۔'' 204 حَلَّ ثَنَا مَحْمُه دُنْ نُحْلَانَ حَلَّ ثَنَا أَبُه دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْأَعْمَشِ قَال: سَمِعْتُ أَبَا صَالِح ……

2044 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ قَال: سَمِعْتُ أَبَا صَالِح ..... عَنْ أَتِي هُمَ يَوْ وَاللّهِ عَلَيْ قَالَ: سيدنا ابو بريره وَاللّهُ عَنْ شَعْبَةَ عَنْ اللّهِ عِلْمَا اللّهِ عَلَيْ قَالَ: سيدنا ابو بريه وَاللّهُ عَنْ مَا يَا اللّهِ عَلَيْ قَالَ: سيدنا ابو بريه وَاللّهُ عَنْ مَا يَا اللّهِ عَلَيْ قَالَ: اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ قَالَ: اللّهُ عَلَيْ قَالَ: اللّهُ عَلَيْ قَالَ: اللّهُ عَلَيْ قَالَ: اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلْمُ عَلَّ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: سيدنا ابو ہريره وَاللهُ اللهِ عَلَيْهُ نَ مَ مَولَ الله عَلَيْةَ أَنَ رَسُولَ الله عَلَيْةَ أَنَ رَسُولَ الله عَلَيْةَ أَنَ رَسُولَ الله عَلَيْةَ أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْةَ أَنْ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ أَنْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ فَي يَدِهِ فَرَمايا: "جم نَ النّ الوام اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

((مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةِ فحدِيدته فِي يدِهِ ﴿ وَمَايَا: ''بَشَ الْ الْهِ الْهِ لَوْجَ مَ لَ اللَّهُ وَال الْوَالَ اللَّهُ مِنْ مُولًا (اور) جَهُم كَي آك مِن مُميشه كه ليه وَيَ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا ﴿ اللَّهُ مِنْ مُولًا (اور) جَهُم كَي آك مِن مُميشه كه ليه

يتوجا بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَم حَالِدَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ ا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمِّ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلِ آگ مِن بَمِيثہ کے لیے اس کونگا رہے گا اور جس نے پہاڑ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا ہے گر کراپنے آپ کوئل کرلیا تو وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے

مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا.)) لي (اپنالي) لي (اپنالي) گرانار ۽ گا-'' وضاحت: ..... (اپنالي کتے ہيں:) جميں محمد بن علاء نے (وہ کتے ہيں:) جميں وکيع اور ابو معاويہ نے آخمش

ے انھوں نے ابوصالح سے بواسطہ سیدنا ابو ہریرہ فی منطق کی ایم شکھ کیا ہے شعبہ کی اعمش سے بیان کردہ حدیث کی طرح

روایت کی ہے۔

کریم ﷺ کے دوایت کی ہے کہ''جس نے اپنے آپ کوز ہر نے آل کرلیا اسے جہنم کی آگ میں عذاب دیا جائے گا۔'' لیکن اس میں بیہ ذکر نہیں ہے کہ''وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔'' ابوالزناد نے بھی اعرج سے بواسطہ ابو ہریرہ وخالیظ نبی

کریم منظے میں اس سے ای طرح روایت کی ہے۔ یہی زیادہ صحیح ہے کیوں کہ بہت میں روایات آئی ہیں کہ اہل تو حید کو جہنم میں عذاب ہوگا۔ پھر انھیں اس سے نکال لیا

جائے گاجب کہ یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رکھے جائیں گ۔ 2045ء حَدَّنَنَا سُوَیْدُ بْنُ نَصْرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِى إِسْحَقَ عَنْ مُجَاهِدِ ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ سيدنا ابو ہر یہ زُناتِیْنَ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

(2044) صحیح گزشته مدیث دیکھیں۔

(2045) صحيح: ابوداود: 3870 ابن ماجه: 3459 مسند احمد:305/2.

3 — 9571111111111

عَن الدُّوَاءِ الْخَبيثِ.

41)(5)(5)

نایاک دوا ہے منع فرمایا ہے۔

وضاحت: المرتذى فرماتے بين: اس مرادز بر ب

8.... بَابُ مَا جَاءَ فِی کَرَاهِیَةِ التَّدَاوِی بِالْمُسْکِرِ نشه آورے علاح کرنامنع ہے

2046 حَدَّثَنَا مَحْمُو دُيْنُ غَيَّلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكِ .....

أنَّ لهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ علقم بن وأكل النبي باب (سيدنا وأكل بن حج بنالند) سے روایت

علاج معالجه اورادويات

میں پوچھا تو آپ نے انھیں منع کر دیا، انھوں نے عرض کی: ہم

اس سے علاج کرتے ہیں تو اللہ کے رسول مشاہ آنے فرمایا:

'' به دوانهیں ہے بلکہ بیرتو بیاری ہے۔''

و ابوسی کہتے ہیں:) ہمیں محمود نے، وہ کہتے ہیں: ہمیں نضر بن محمیل اور شابہ نے شعبہ سے

اس طرح ہی روایت کی ہے۔ محمود کہتے ہیں: نضر نے طارق بن سویداور شابہ نے سوید بن طارق کہا ہے۔

امام ترندی برانفیہ فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن سیجے ہے۔

فَـقَـالَ: إنَّا لَنَتَدَاوَى بِهَا ـ فَقَالَ رَسُولُ

السلُّهِ عَيْنَ: ((إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهَا

9.... بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّعُوطِ وَغَيْرِهِ

ناک میں دوا ڈالنا

2047 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوَيْهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادِ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِ مَةَ ......

عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِيَّا:

((إنَّ خَيْـرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ السَّعُوطُ وَاللَّدُودُ

وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِيُّ) فَلَمَّا اشْتَكَى رَسُولُ

اللهِ عِلَيْ لَدَّهُ أَصْحَابُهُ، فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ:

((لُـدُّوهُمْ)) قَالَ: فَلُدُّوا كُلُّهُمْ غَيْرَ

سیدنا ابن عباس ڈائٹھ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ وَالْیِ نے فر مایا: '' بے شک بہتر بن دوا جوتم دیتے ہووہ ناک میں ڈالی

نے فرمایا: '' بے شک بہترین دواجوتم دیتے ہووہ ناک میں ڈالی جانے والی، سینگی اور اسہال کی دوا

آپ ملتے ہوئے نے فرمایا: ''ان کے منہ میں بھی دوا ڈالو۔'' تو

(2046) مسلم: 1984 - ابو داو د: 3873 - ابن ماجه: 3500 . (2047) ضعف : 1757 نمبر جديث ديكھيں ـ

النظالية الدادويات (42) (42) علاج معالجه اورادويات (42) (42)

عباس کے علاوہ سب کے حلق میں دوا ڈالی گئی۔

2048 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورِ عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيُّا: سیدنا ابن عباس وظافی روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طفی الله

( (إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ اللَّدُودُ وَالسَّعُوطُ نے فرمایا: ''بہترین دوا جوتم کرتے ہو وہ حلق میں ڈالی جانے وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِيُّ، وَخَيْرُ مَا اكْتَحَلْتُمْ

والی، ناک میں ڈالی جانے والی دوا، سینگی اور اسہال کی دوا ہے بِهِ: الْإِلْمِدُ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ اور جوتم سرمہ لگاتے ہواس میں بہترین اثد 🛚 ہے۔ یہ نظر کو تیز الشُّعْرَ)) قَالَ: وَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ

كرتا ہے اور (پلكوں كے ) بالوں كو اگا تا ہے۔ اور راوي كہتے مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا عِنْدَ النَّوْمِ ثَلاتًا فِي كُلّ میں: رسول الله طفائق کے یاس ایک سرے دانی تھی جس سے

آپ سوتے وقت ہرآ نکھ میں تین سلائیاں ڈالتے تھے۔

توضيح: ..... 1 اثد سرخ رنگ كا اصفهاني سرمه ب جو جاز مين ملتا ب\_ (عم)

10 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّدَاوِي بِالْكَيّ جسم داغنے کی کراہت

2049- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ.

نَهَى عَنِ الْكَيْ . قَالَ: فَابْتُلِينَا فَاكْتَوَيْنَا فَمَا فَمَا فَوَاعْن سِمْع كيار راوى كمت بين: پهر بم (يماريون مين)

گھرے تو ہم نے داغ لگائے (لیکن) ہم نے نہ تو چھ کارا پایا ادرنه ہی مقصد کو ہنچے۔

وضاحت: .... امام ترندي مِالله فرمات مين بيحديث حسن سيح ب\_

(ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں عبدالقدوس بن محمد نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں عمرو بن عاصم نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں

ہمام نے قمادہ سے بواسطہ حسن، عمران بن حصین خالفہ سے بیان کیا ہے کہ میں واغ لگانے سے منع کیا گیا ہے۔

ا مام تر مذی مِرانشہ فرماتے ہیں: اس بارے میں ابن مسعود ،عقبہ بن عامر اور ابن عباس ڈی کھیے ہے بھی حدیث مروی ہے۔ نیز یہ حدیث حسن سیح ہے۔

(2048) ضعیف: انثد سرمه لگانے والا فقرہ صحیح ہے۔

أَقْلَحْنَا وَلا أَنْجَحْنَا.

<sup>(2049)</sup> صحيح: ابوداود: 3865 ابن ماجه: 3490 مسند احمد: 427/4.

# المنظمة المنظ

### 11.... بَابُ مَا جَاءَ فِى الرُّخُصَةِ فِى ذَلِكَ اس كام كى رخصت

2050 حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِ

عَنْ أَنْ النَّبِيَّ النَّبِيَّ اللَّهَ كَموى أَسْعَدَ بْنَ سيدنا أَسْ بِنْ اللَّهُ عَد روايت ہے كه ني اللَّهَ فَي اسعد بن زراره (عجم) كوسرخ پھنسيوں • كى وجہ سے واغا تھا۔

توضیح: ..... الاستورد ایک بیاری ہے جس میں منداور بدن پرسرخ رنگ کی تکلیف دہ پھنسیال نمودار ہو جاتی ہیں۔ المعجم الوسیط: ص590

وضاحت: ..... امام ترندی والله فرماتے ہیں: اس بارے میں ابی اور جابر والله سے بھی حدیث مروی ہے اور بیہ حدیث حسن غریب ہے۔

#### 12.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِجَامَةِ حجامه (سيكل) كابيان

· 2051 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ..........

عَنْ أَنْسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَحْتَجِمُ فِى سِيدنا الْسِ فِي َيْ روايت كرتے مِيں كه نبى الْيُعَوَّلُ كُرون كے الله فَا خُدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ، وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ دونوں اطراف اور كندهوں كے درميان سِنگى لگواتے تھ اور عَشْرةَ وَيَسْعَ عَشْرةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ . آپسر و، انيس اور اكيس تاريخ كوسيكى لگواتے تھے۔

<sup>(2050)</sup> صحيح: ابن ابي شيبه: 85/8 ـ ابو يعلى: 3582 حاكم: 417/4.

<sup>(2051)</sup> صحيح: ابوداود: 3860ـ ابن ماجه: 3483ـ مسند احمد: 119/3.

<sup>(2052)</sup> صحيح .

علاج معالجه اور ادويات سے بھی گزرے اس نے آپ سے یہی کہا کہ آپ اپن امت کو

سینگی لگانے کا حکم دیں۔''

وضاحت: ..... امام ترندی برانشه فرماتے ہیں ابن متعود خلافی کی بیصدیث حسن غریب ہے۔

2053 حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورِ قَال: ...

عكرمه (والفيه) بيان كرتے بيس كه ابن عباس والفي كي تين غلام سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: كَانَ لِابْنِ عَبَّاس

غِـلْـمَةُ ثَلاثَةٌ حَجَّامُونَ، فَكَانَ اثْنَان مِنْهُمْ

يُغِلَّانَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ، وَوَاحِدٌ يَحْجُمُهُ وَيَحْجُمُ أَهْلَهُ . قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: قَالَ

بِالْحِجَامَةِ . ))

نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْ: ((نِعْمَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ يُذْهِبُ

الدَّمَ، وَيُخِفُّ الصُّلْبَ وَيَجْلُوعَن

البُصَرِ)) وَقَالَ: إِنَّا رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ

عُرِجَ بِهِ مَا مَرَّ عَلَى مَلَإِ مِنْ الْمَلائِكَةِ إِلَّا قَـالُوا: عَلَيْكَ بِالْحِجَامَةِ. وَقَالَ: ((إِنَّ خَيْرَ

مَا تَحْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَيَوْمَ

تِسْعَ عَشْرَةَ وَيَوْمَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ)) وَقَالَ: ((إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ السَّعُوطُ وَاللَّدُودُ

وَالْحِجَامَةُ وَالْمَشِيُّ)) وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِيلَمُ

لَدَّهُ الْعَبَّاسُ وَأَصْحَابُهُ. فَقَالَ رَسُولُ

اللهِ عَنْ : ((مَنْ لَـدَّنِي)) فَكُلُّهُمْ أَمْسَكُوا

فَقَالَ: ((لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِمَّنْ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لُدَّ

غَيْرَ عَمِّهِ الْعَبَّاسِ)) قَالَ عَبْدٌ قَالَ النَّضْرُ:

اللَّدُودُ: الْوَجُورُ.

سینگیاں لگانے والے تھے ان میں سے دوان کے اور ان کے گھر دالوں کے لیے مزدوری پر کام کرتے اور ایک اُھیں اور ان کے گھر والوں کوسینگی نگاتا اور ابن عباس خان نے فرمایا: حجام بہترین بندہ ہے جو ( فاسد ) خون کوختم کر دیتا ہے، کمر کو بلکا اور

نظر کو تیز کر دیتا ہے اور انھوں نے فرمایا کہ جب رسول الله عصراح كروايا كيا تو آپ فرشتوں كى جس

جماعت کے پاس سے بھی گزرے انھوں نے یہی کہا: آپ حجامه (سینگی) کو لازم رکھیں اور آپ طفی این نے فرمایا: "جن

دنوں میں تم حجامہ کرواتے ہو ان میں بہترین سترہ، انیس اور اکیس تاریخ ہے''،آپ طفیقیا نے فرمایا:''جن چیزوں ہےتم

علاج كرتے ہوان ميں بہترين (علاج) ناك ميں دوا ڈالنا، حلق میں دوا ڈالنا، سینگی اور اسہال کی دوا ہے۔'' اور رسول

الله ﷺ وَيُما كُونُ عَلَى مِينَ بَهِي عَبِاسِ فِلْهُونُ اور أن كے ساتھيوں نے دوا ڈالی تھی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:''میرے حلق میں

دواکس نے ڈالی ہے؟" سب خاموش رہے تو آپ نے فرمایا: ''ان کے چیا عباس کے علاوہ گھر میں موجود سب لوگوں کے

حلق میں دوا ڈالی جائے''،نضر کہتے ہیں:لدو دے مراد (وجور یعنی ) حلق میں دوا ڈالنا ہے۔

وضاحت: ....ال بارے میں عائشہ زالتھا ہے بھی حدیث مروی ہے اور بیحدیث حسن غریب ہے۔ ہم اے عباد بن منصور کے طریق سے ہی جانتے ہیں۔

(2053) إلى ننج رضعيف م يحم كلا على و مصحح بين - السلسلة الضعيفه: 2036 - ابن ماجه: 3478.

### 13.... بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّدَاوِي بِالْحِنَّاءِ

علاج معالجه اورادویات

#### مہندی سے علاج کرنا

2054 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدِ الْخَيَّاطُ أَخْبَرَنَا فَائِدٌ مَوْلِي لِآلِ أَبِي رَافِع ..... عَنْ عَلِيّ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ عَنْ جَدَّيّهِ سَلْمَى وَكَانَتْ على بن عبيدالله ابني دادى سلى يؤاتن سے روايت كرتے ميں كه وه تَخْدُمُ النَّبِيُّ عِنْ قَالَتْ: مَا كَانَ يَكُونُ بِي النَّهَ اللَّهِ فَي خدمت كيا كرتي تحس، كهتي بين: في النَّهَ وَإِنْ كَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الله عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا الْحِنَّاءَ. لَا فَ كَاتَكُم ديت.

وضاحت: ..... امام ترندی فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے فائد کے طریق سے ہی جانتے ہیں اور بعض نے اس حدیث کو فائد سے بیان کرتے ہوئے عبیدالله بن علی کہا ہے۔ وہ اپنی دادی سکٹی ہے روایت کرتے ، ہیں اور عبیداللہ بن علی ہی زیادہ صحیح ہے۔ نیز (سلمیٰ کی بجائے )سُلمیٰ بھی کہا جاتا ہے۔

(ابونیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں محمد بن علاء نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں زید بن حباب نے فائدمولیٰ عبیدالله بن علی سے ان کےمولیٰ عبیداللّٰہ بنعلی کے ذریعے ان کی دادی ہے نبی ﷺ کی ایسی ہی حدیث بیان کی ہے۔

# 14 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّقُيَةِ

# دم کرانے کی کراہت

2055 حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ....

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ: ((مَنْ مغیرہ بن شعبہ وہالین روایت کرتے ہی کہرسول الله طفی نے اكْتَوَى أَوْ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرءَ مِنْ التَّوكُّل . )) فرمایا: "جس نے (جسم کو) داغا یا دم کروایا یقینا وہ توکل سے

**وضاحت**: ..... اس بارے میں ابن مسعود ، ابن عباس اور عمران بن حصین بی انتیاب ہے بھی حدیث مروی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں: بدحدیث حسن ہے۔

# 15.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخُصَةِ فِي ذَلِكَ

اس کام کی رخصت

2056 حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ

(2054) صحيح: ابو داؤد: 3858 ـ ابن ماجه: 3502 ـ عبد بن حميد: 1563 .

(2055) صحيح: ابن ماجه: 3489ـ مسند احمد: 249/4ـ ابن حبان: 608ـ حاكم: 415/4.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ

عَـنْ أَنَسِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الرُّفْيَةِ مِنْ الْحُمَةِ وَالْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ.

سیدنا انس بڑائف سے روایت ہے کہ رسول الله مطبق آئے نے (بچھو وغیرہ کے) ڈینے ،نظر لگنے اور نملہ کو وجہ سے دم کروانے کی

رخصت دی ہے۔

توضیح: ..... • نَمْلة: اس بارى مي بهاواور كروغيره يرداني نمودار موت مير (عم)

وضاحت: ..... (ابوعسلی کہتے ہیں:) ہمیں محمود بن غیلان نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں کیلی بن آدم اور ابولغیم

امام ترندی فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن غریب ہے اور میرے نزدیک بیر حدیث معاویہ بن ہشام کی سفیان ہے روایت کردہ حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ نیز اس بارے میں بریدہ، عمران بن حصین، جابر، عائشہ، طلق بن علی، عمرو بن حزم رفخانیہ اور ابوخزامہ کی اپنے باپ سے بھی روایت ہے۔

2057 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ.....

عَنْ عِـمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عِـمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

قَالَ: ((لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ. ))

و اسط میں امام تر مذی فرماتے ہیں: شعبہ نے اس حدیث کو تھیں سے بواسط شعبی ، ہریدہ زائش سے انھوں نے نبی مشخصی سے اس طرح ہی روایت کیا ہے۔

> 16 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّ قُيَةِ بِالْمُعَوِّ ذَتَيْنِ معو ذتين (فلق اورالناس) سورتوں سے دم كرنا

2058 حَدَّثَنَا هِشَامُ بْسُنُ يُونُسَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ عَنِ الْجَرِيرِي عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ......

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَتَعَوَّذُ مِنْ الْجَانَ وَعَيْنِ الْإِنْسَانِ حَتَّى نَزَلَتْ

الْـمُعَوِّذَتَان، فَلَمَّا نَزَلَتَا أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا

(2056) مسلم: 2196\_ ابو داؤد: 3889\_ ابن ماجه: 3516.

(2057) صحيح: مسند احمد: 436/4 ابو داؤد: 3884.

(2058) صحيح: ابن ماجه: 3511 نسائي: 5494.

سِوَ اهْمَا.

الم المركز المر

لے لیا اور ان کے سواہر چیز کو چھوڑ دیا۔''

وضاحت: ---- امام ترمذي فرماتے ہيں: اس بارے ميں انس فيانتيز ہے بھي حديث مروى ہواور بيحديث حسن عریب ہے۔

### 17.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقُيَةِ مِنُ الْعَيْنِ نظرلگ جانے کی وجہ سے دم کرنا

2059- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عُرْوَةَ۔ وَهُوَ أَبُوْ حَاتِم ابْنُ عَامِرٍ۔

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ

ہے۔اور بہ حدیث حس صحیح ہے۔

أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ سیدہ اساء بنت عمیس بطائع سے روایت ہے کہ انھوں نے کہا:

اللُّهِ! إِنَّ وَلَدَ جَعْفَرِ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ الْعَيْنُ اے اللہ کے رسول! جعفر کی اولاد کو نظر بہت جلدی لگ جاتی أَفَأَسْتَرْقِي لَهُمْ؟ فَقَالَ: ((نَعَمْ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ ہے کیا میں ان کو دم کروا لیا کروں؟ آپ سے این نے فرمایا: شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ. )) ''ہاں، اگر تقدیر ہے آگے بوضنے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر

وضاحت: ..... امام ترندی فرماتے ہیں: اس بارے میں عمران بن حصین اور بریدہ وہا تھا ہے بھی حدیث مروی

نیز بیرصدیث ابوب سے بواسط عمرو بن دینار،عروہ بن عامر کے ذریعے عبید بن رفاعہ ہے بھی مروی ہے وہ اساء بنت عميس بنالغها سے اور وہ نبی مشے مين سے روايت كرتى ہيں۔ بير حديث ہميں حسن بن على الخلال نے انھيں عبدالرزاق نے بواسطمعمر، ابوب سے روایت کی ہے۔

#### 18 .... بَابٌ: كَيْفَ يُعَوَّذُ الصِّبْيَانُ بچوں کو دم کیے کیا جائے

2060 حَـدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَيَعْلَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمِنْهَالِ

بْنِ عَمْرِو عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرٍ ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سیدنا ابن عباس وان روایت کرتے بیں که رسول الله والله والله الله والله

يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَقُولُ: ((أُعِيذُكُمَا حسن اور حسین فی شام کو دم کرتے ہوئے کہتے: ''میں تم دونوں بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَان وَهَامَّة کے لیے اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ فکر کا وسوسہ ڈالنے والے

(2059) صحيح: ابن ماجه: 3510 مسند احمد: 438/6.

(2060) بخارى: 3371ـ ابو داود: 4737ـ ابن ماجه: 3525

وي النظالية اورادديات ١٤٥٥ ( 48 ) ( 48 ) معالجه اورادديات

مول' اور آپ فرماتے: ''ابراہیم مَالِناً بھی اسحاق اور

شیطان اور جنون میں مبتلا کرنے والی ہر آنکھ سے پناہ مانگنا

وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لَامَّةٍ)) وَيَقُولُ: ((هَكَذَا كَانَ

إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ إِسْحَقَ وَإِسْمَعِيلَ عَلَيْهِمْ

السّلام.))

اساعیل عیلی کے لیے ای طرح پناہ مانگا کرتے تھے۔" و ابوعیا کہ ایومیسی کہتے ہیں:) ہمیں حسن بن علی خلال نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں یزید بن ہارون اور

عبدالرزاق نے بواسطہ سفیان، منصور سے اس طرح کی حدیث بیان کی ہے۔

امام ترندی فرماتے ہیں: بیر حدیث حس سیح ہے۔

19.... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ وَالْغَسُلُ لَهَا نظرلگ جانا برحق ہے اور اس کے لیے عسل کرنا

2061 حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرِ أَبُو غَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ .....

حَـدَّنَينِي حَيَّةُ بْنُ حَابِسِ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنِي

أَبِى أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((لا شَيْءَ فِي الْهَامِ وَالْعَيْنُ حَقٌّ. ))

حید بن حابس الممیمی (براشد) بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے سنا: ''ہام • میں کچھ حقیقت نہیں ہے اور نظر ( کا لگ جانا) برحق

**توضیح: ..... 6** عرب کے لوگوں میں عقیدہ پایا جاتا تھا کہ مقتول کی روح ایک پرندے ( اُلو ) میں داخل ہوکررات کو چکر لگاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، جب تک اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے وہ اس طرح ہی چکر لگاتا رہتا ہے لیکن رسول اللہ منت ایک نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ یہ ایک جاہلانہ عقیدہ ہے۔ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ (ع م)

2062 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا

وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ......

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا: ((لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ،

وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا. ))

سیدنا ابن عباس فی الله روایت کرتے ہیں که رسول الله طفی الله نے فرمایا:''اگر کوئی چیز تقدیر ہے آگے نکلنے والی ہوتی تو نظر اس ے آ گے نکل جاتی اور جب تم سے عسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کرو۔''

(2062) مسلم: 2188 - ابن ابي شيبة: 59/8.

<sup>(2061)</sup> العين حق ك علاوه ضعيف م: مسند احمد: 67/4- ادب المفرد: 914- ابو يعلى: 1582.

وكال المالية المالية على المالية الما

وضاحت: المام ترندی فرماتے ہیں: اس بارے میں عبدالله بن عمرون الله سے بھی مروی ہے اور بید حدیث حسن صحح غریب ہے اور حید بن حالب کی حدیث غریب ہے۔ شیبان نے بھی کی بن ابی کثیر کے واسطے سے حید بن حالب سے ان کے باپ کے ذریعے ابو ہریرہ زائنڈ سے نبی مطابق کی حدیث بیان کی ہے جب کہ علی بن مبارک اور حرب بن شداد وَ الله اس میں ابو ہریرہ وُٹوائنڈ کا ذکر نہیں کرتے۔

# 20.... بَابُ مَا جَاءَ فِي أَخُذِ الْأَجُرِ عَلَى التَّعُوِيذِ

وم • كرنے كى اجرت لينا

2063 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَٰنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ .....

توضیح: ..... • تعویذ مصدر ہے۔جس کامعنی ہے پناہ مانگنا۔ یبال اس سے مراد دم ہی ہے۔جیسا کہ صدیث ہے بھی واضح ہور ہا ہے۔ رہی بات کاغذ پرلکھ کر باند صنے کی تو وہ حرام ہے۔ (عم)

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ السَّعِيدِ الحَدرى وَالْتَوْ روايت كَرَتْ بِي كَدر ول الله طَّيَ الْآنِ الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ

گے تو ہم نے (اس بات کو) مان لیا میں نے سات مرتبہ اس پر المحمد للله (سورة الفاتحہ) پڑھی تو وہ ٹھیک ہوگیا اور ہم نے بحریاں لے لیس، راوی کہتے ہیں: اس بارے میں ہمارے دلوں میں کچھ (کھٹکا)، ہم نے کہا: جلدی نہ کرنا یہاں تک کہتم رسول اللہ ملتے ہیں: جب ہم آپ اللہ ملتے ہیں: جب ہم آپ

کے پاس آئے (تو) میں نے وہ ذکر کیا جو میں نے کیا تھا آپ ﷺ آنے فرمایا:''تم کیے جانتے تھے کہ بیہ (سورة) دم ہے؟ ان بکریوں کو اپنے قبضے میں کرو اور اپنے ساتھ میرا بھی

ہے؟ ان ہر کوں کو حصہ نکالو۔'' مُرَّاتٍ فَبَرَأً وَقَبَضْنَا الْغَنَمَ. قَالَ: فَعَرَضَ

فِي أَنْ فُسِنَا مِنْهَا شَيْءٌ. فَقُلْنَا: لا تَعْجَلُوا

حَتَّى تَأْتُوا رَسُولَ اللَّهِ عِلَيَّ قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا

عَلَيْهِ ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي صَنَعْتُ ، قَالَ: ((وَمَا

عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ اقْبِضُوا الْغَنَمَ وَاضْرِبُوا

لِي مَعَكُمْ بِسَهْمٍ.))

<sup>(2063)</sup> بخاري: 2276 مسلم: 2201 - ابو داود: 3418 ـ ابن ماجه: 2156 .

#### وضاحت: .....ام ترندی فرماتے ہیں: بیصدیث حس صحیح ہے۔

ابونضرہ کا نام منذر بن مالک بن قطعہ ہے۔ امام شافعی نے معلم کوتعلیم قرآن پر اجرت لینے کی رخصت دی ہے۔ ان کے مطابق وہ طے بھی کرسکتا ہے۔ انھوں نے ای حدیث ہے دلیل کی ہے۔

جعفر بن ایاس، جعفر بن ابی و شیه بی میں جن کی کنیت ابو بشر ہے۔ نیز شعبہ، ابوعوانہ، ہشام اور دیگرلوگوں نے بھی بواسطہ ابو بشر، ابوالتوکل کے ذریعے ابوسعید مناتی کی نبی مشیر کی سے مروی سے صدیث روایت کی ہے۔

2064 حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ قَال سَمِعْتُ أَبَّا الْمُتَوَكِّلِ يُحَدِّثُ ....

سیدنا ابوسعید بناتی سے روایت ہے کہ نبی طبط آنے کے کھ صحابہ عرب کے ایک قبیلے کے پاس سے گزرے تو انھوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی، پھر ان کا سردار بیار ہوگیا تو وہ ہمارے پاس آکر کہنے گئے: کیا تمھارے پاس کوئی دوا ہے؟ ہم نے کہا: ہال لیکن تم لوگوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی تھی ہم بھی (علاج) نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہمارے لیے کوئی چیز مقرر (علاج) نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہمارے لیے کوئی چیز مقرر کرد، انھوں نے اس کام پر بحریوں کا ایک حصہ طے کیا، راوی کہتے ہیں: ہم میں سے ایک آ دمی اس پر سورۃ الفاتحہ پڑھنے لگا تو وہ ٹھیک ہوگیا۔ جب ہم نبی طبط آئی کے پاس آئے تو ہم نے تو وہ ٹھیک ہوگیا۔ جب ہم نبی طبط آئی نے فرمایا: مسمیں کس نے تا ہا کہ بید (سورت) دَم ہے؟ "اور صحابی نے آپ کی طرف تا یا کہ بید (سورت) دَم ہے؟ "اور صحابی نے آپ کی طرف تا کہ بید (سورت) دَم ہے؟ "اور صحابی نے آپ کی طرف اور سیاتھ میر ابھی حصہ نکالو۔ "کھاؤ اور

عَنْ أَبِي سَعِيدِ: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْ مَرُّوا بِحَيِّ مِنَ الْعَرَبِ فَلَمْ يَسْفُرُوهُمْ وَلَمْ يُضَيِّفُوهُمْ فَاشْتَكَى سَيِّدُهُمْ فَأَتُونَا فَقَالُوا: هَلْ عِنْدَكُمْ دَوَاءٌ ؟ قُلْنَا: نَعَمْ وَلَكِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا وَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَلَا نَفْعَلُ وَلَكِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا وَلَمْ تُضَيِّفُونَا فَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى تَجْعَلُوا كَنَا جُعُلًا فَجَعَلُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى تَجْعَلُوا كَنَا بُعُلًا فَجَعَلُ رَجُلٌ مِنَا قَطِيعًا مِنْ الْعَنَمِ ، قَالَ: فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَا يَقْوَلُ مِنَا الْعَنَمِ ، قَالَ: فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَا الْعَنَمِ ، قَالَ: فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَا النَّيْسَ فَيَقَلَ أَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَنَمَ ، قَالَ: ((وَمَا النَبِي عَلَيْهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ال

وضاحت: الم ترندی فرماتے ہیں: پیر حدیث میچ ہے اور اعمش کی جعفر بن ایاس سے روایت کردہ حدیث

ے زیادہ صحیح ہے۔ نیز بہت ہو لوگوں نے اس حدیث کو ابو بشر جعفر بن ابی وشیہ سے بواسطہ ابو المتوکل، ابوسعید خاتین سے روایت کیا ہے۔

سے روایت کیا ہے۔ مرحوایت کیا ہے۔

جب که جعفر بن ایاس،جعفر بن الی و شیه ،ی ہیں۔

<sup>(2064)</sup> بخارى: 121/3 مسلم: 19/7.

#### 3 — William ( 3 — William ) ( 3 )

#### 21.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّقَى وَ ٱلْأَدُويَةِ

#### دم حجهاڑ اور ادویات کا بیان

2065 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ.....

عَنْ أَبِى خُزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ البِوْرَامِهِ اللهِ بِإِلَى عَرَامِيَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

ی ہے، مدن صدر سے چھرور و کی ہیں. اپ سے راہ ہی۔'' چیزیں (استعال کرنا) بھی اللہ کی تقدیر کے ساتھ ہی ہیں۔''

علاج معالجهاورادوبات

#### وضاحت: ..... امام ترندي فرماتے ہيں: پير عديث حسن صحيح ہے۔

(ابوعیلی کہتے ہیں:) ہمیں سعید بن عبدالرحان نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں سفیان نے زہری سے بواسط ابوخزامہ ان کے باپ سے نبی طفی ہے۔ اور یہ صدیث ہمیں سفیان نے زہری سے بواسط ابوخزامہ ان کے باپ سے نبی طفی ہیں۔ بعض نے ابوخزامہ عن ابیا اور بعض عن ابن البی خزامہ عن ابیا ذکر کیا ہے اور بعض نے صرف عن ابی خزامہ کہا ہے اور ابن عیبنہ کے علاوہ باتی لوگوں نے اس صدیث کو زہری سے بواسط ابوخزامہ ان کے باپ سے روایت کیا ہے اور یہ زیادہ صحیح ہے نیز ہم ابوخزامہ کی ان کے باپ سے ان کے علاوہ کوئی اور حدیث نہیں جانے۔

#### 22.... بَالِبُ مَا جَاءَ فِي الْكُمُأَةِ وَالْعَجُوَةِ

### تهمبى اورعجوه تهجور كابيان

2066 حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَ ةَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدُاللهِ الْهَمْدَانِيُّ - وَهُوَ - بْنُ أَبِي السَّفَرِ - وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ قَالا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَمْرِ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ .......

توضيح: .... أنك مأةُ: محمى يزين بين بعلى بهولى جات بن كريكا كركمايا جاتا جـاس كالحجم

<sup>(2065)</sup> ضعيف: ابن ماجه: 3437 مسند احمد: 421/3.

<sup>(2066)</sup> حسن صحيح: مسند احمد: 325/2.

العالى المنظلة وقي المنظلة وقي المنظلة والمنظلة والمنظلة

مختلف اقسام كاعتبار ح مختلف بوتا بـ (المعجم الوسيط ص: 946)

وضاحت: الم مرتدی فرماتے ہیں: اس بارے میں سعید بن زید، ابوسعید اور جابر گُنائیہ ہے بھی حدیث مروی ہے۔

نیز اس سند کے ساتھ میہ حدیث غریب ہے اور پیطریق محمد بن عمرو کا اور ہم محمد بن عمرو کی حدیث سعید بن عامر سے جانبے ہیں۔

توضیح: .... • المَنَ: وہ چزبھی بی اسرائیل کے کھانے کے لیے اتاری جاتی تھی۔ (عم) وضاحت: .... امام ترندی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

2068 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ

حَوْشَبِ.....

عَنْ أَبِى هُ رَيْرَةَ أَنَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ سِدنا ابو ہریرہ وَ اللّٰهُ ہِ رَایت ہے کہ نبی سُخَانِ آ کے صحابہ میں النّبِی ﷺ قَالُوا: الْکَمْأَةُ جُدَرِی الْاَرْضِ، سے پچھ لوگوں نے کہا کہ تھبی زمین کی چیک ہے تو اللہ کے فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ کَا اللّٰهِ عَلَیْ وَاللّٰہ کَا اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ الللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ ال

وضاحت: .....امام ترندی فرمائے ہیں: پیاحدیث جب

2069 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: خُدِّنْتُ .....

<sup>(2067)</sup> بخارى: 4478 مسلم: 2049 ابن ماجه: 3454.

<sup>(2068)</sup> صحيح بما قبله: مسند احمد: 301/2 دارمي: 2843 ابن ماجه: 3455 .

<sup>(2069)</sup> ضعيف موقوف.

العلامة المنظلة في ال

هُنَّ فِي قَارُورَةِ فَكَحَلْتُ بِهِ جَارِيَةً لِى فَبَرَأَتْ وَاللَيا پُرايكُ رُكُ كُي آنكُه مِن لگايا تو وه مُعيك مُوكًا-2070 حَدَّثَنَا وُحَدَّلُونُ وَ مَشَّال حَدَّثَنَا مُعَاذٌ بْنُ هِشَام حَدَّثَنَا أَبِي ...........

2070 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِى ...................... عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَاده كَهَ بِن بَحِص بَايا كيا كه ابو بريره فِي فَيْ نَ فَر مايا ب: الشُّه نِن ذُواءٌ مِنْ كُلِّ دَاءِ إِلَّا السَّامَ، قَالَ كُونِي موت كَعلاده بريمارى كا علاج ب-قاده كهم بين:

الشَّونِيزُ دَوَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءِ إِلَّا السَّامَ، قَالَ كَلُونِي موت كَ علاوه بريارى كا علاج ب-قاده ليتج بين الشَّاوِيزِيزُ دَوَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءِ إِلَّا السَّامَ، قَالَ كَلُونِي موت كَ علاوه بريارى كا علاج بين التَّهُ وَيَادُهُ عَنْ كَرُانِيسَ دَانَ لَكُر الْحَيْلُ كَرْبُ وَاللهُ بِرِدِنَ الْكِسَ دَانَ لَ كَرَانُهِسَ كَبُرُ كَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

فَيَجْعَلُهُنَّ فِي خِرْقَةٍ فَلْيَنْقَعْهُ فَيَتَسَعَّطُ بِهِ كَايَكَ كَلَّرْ عِينَ بانده كرات (ياني مين) بهُوئَ پُر بر كُلَّ يَوْمٍ فِي مَنْخَرِهِ الْأَيْمَنِ قَطْرَتَيْنِ وَفِي دن اپن دائين نتضے مين دو اور بائين نتصے مين ايك قطره الْأَيْسَرِ قَطْرَةً ، وَالثَّانِي فِي الْأَيْسَرِ قَطْرَتَيْنِ وَلِي وَالِي اور دوسرے دن بائين مين دو قطرے اور دائين مين

الْأَيْسَرِ قَطْرَةً، وَالثَّانِي فِي الْأَيْسَرِ قَطْرَتَيْنِ وَالطَّانِي فِي الْأَيْسَرِ قَطْرَ اللهِ عَلَى الْأَيْسَرِ قَطْرَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ يُمَنِ الكَ قطره اور تيسرے دن دائيں ميں دو قطرے اور بائيں ميں قَطْرَ تَيْنِ وَفِي الْأَيْسَرِ قَطْرَةً . ايك قطره رُپُكائے۔ الكَ قطرة رُپُكائے۔

23.... بَابُ مَا جَاءَ فِي أَجُرِ الْكَاهِنِ كائهن كي اجرت

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ اللَّهِ ﷺ نَے كَ كَى قَمِت (كَانِي كَانِي كَانِي كَا بِي وَيَ اور الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ. الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ. وضاحت: سام ترذى فرماتے ہيں: بير حديث حسن صحيح ہے۔

2072 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوَيْهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي 2072 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَدُّ وَيْهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي 2072 مَدِينَ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبِدَ اللهِ عَنْ عَبِدَ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اللهِ عَنْ عَبِدَ الرَّحْمَانِ بْنِ اللهِ عَنْ عَبِدَ الرَّحْمَانِ بْنِ اللهِ عَنْ عَبِدَ اللهِ عَنْ عَبِد الرَّحْمَانِ بْنِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اللهِ عَنْ مُعَمِدَ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي عَنْ مُعَالِلهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اللهِ عَنْ مُعَالِمُ اللهِ عَنْ مُعَمِّدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمَانِ اللهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَنْ عَبْدِ الرَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَبْدَ اللهُ عَنْ عَلَيْ عَبْدُ اللهُ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمَانِ اللهُ عَنْ عَنْ عَلَيْمَ عَنْ عَنْ عَلَيْمَ عَنْ عَلَيْ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَلَيْمَ الللهُ عَنْ عَلَيْمُ اللهُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَلَيْمَ عَلْمُ اللهُ عَنْ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ الللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ الللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ اللّهِ عَلْمُ عَلَ

لَیْلَی۔ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُکَیْمِ بن عکیم ابومعبد الجبنی کے پاس ان کی تیار داری کے لیے گیا (2070) یَاخُذُ ... الخ کے علاوہ باقی روایت موقوفا ضعیف اور مرفوعا شیح ہے۔ السلسلة الصحیحہ: 1905.

<sup>(2071)</sup> بخارى: 2237 مسلم: 1567 ابو داود: 3428 ابن ماجه: 2159 نسائى: 4292. (2072) صحيح: مسند احمد: 310/4 حاكم: 216/4 بيهقى: 351/9.

توضیع: ..... و حُـمْرَة: ایک جلدی بیاری جس میں مرض والی جلدے سرخ ہونے کے علاوہ تیز بخار بھی ہوتا ہے (یعنی) خسرہ دیکھیے: المجم الوسیطص: 232 القاموں الوحیدص: 374۔

وضاحت: ..... امام ترندی فرماتے ہیں: عبداللہ بن علیم کی حدیث کو ہم محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی لیلی کے طریق سے ہی جانتے ہیں اور عبداللہ بن عکیم نے نبی مشخصین نے ساع نہیں کیا۔ وہ نبی مشخصین کے زمانہ میں ہی تھے۔ وہ فرماتے ہیں: رسول اللہ مشخصین نے ہماری طرف خط لکھا تھا۔

(ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں محمد بن بشار نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں کیجیٰ بن سعید نے ابن ابی کیلیٰ ہے ای معنی ومفہوم کی حدیث بیان کی ہے۔

> امام ترندی فرماتے ہیں: اس بارے میں عقبہ بن عامر ڈٹاٹنڈ سے بھی حدیث مروی ہے۔ 25 ---- بَابُ مَا جَاءَ فِی تَبُویدِ الْحُمَّی بِالْمَاءِ

بخار کو پانی ہے ٹھنڈا کرنا

2073 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَة ............... عَنْ جَدِهِ وَرَافِع بْنِ خَدِيجِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّارِ فَعْ بَنِ خَدَّى اللَّهِ عَنْ النَّارِ فَأَنْدُ دُوهَا فَرَامِا: "بَخَارِجِهُم كَ جَوْشُ (كَي وَدَى عِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُعِلَّ اللللْمُولِي اللللللْمُولِ

قَالَ: ((الْـحُـمَّى فَـوْرٌ مِنْ النَّارِ فَأَبْرِدُوهَا فرمایا: ''بخارجہنم کے جوش (کی وجہ) ہے ہے۔ تم اے پانی بالمَاءِ.))

**وضاحت**: ..... امام ترمذی فرماتے ہیں: اس بارے میں اساء بنت ابی بکر، ابن عمر، ابن عباس زبیر کی بیوی اور عائشہ ﷺ ہے بھی حدیث مروی ہے۔

2074 حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ((إِنَّ سيده عائشه والله على عَائِشَهَا عدوايت بكدرمول الله عَنْ أَنْ رَسُولَ الله عَنْ أَنْ عَائِشَهُا عَائِشَهُا عَائِشَهُا عَائِشَهُا عَائِشَهُا عَائِشَهُا عَائِشَهُا عَائِشَهُا عَائِشَهُ اللهُ عَلَيْ عَالَمُهُ مَنْ فَيْعِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ)) "بخارجهم كي بھاپ (كي وجه) سے ہے۔ تم اسے پاني كے الْمُحمَّى مِنْ فَيْعِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ))

(2073) بخارى: 3262 مسلم: 2212 ابن ماجه: 3473.

(2074) بخارى: 3263 مسلم: 2210 ابن ماجه: 3471.

ساتھ ٹھنڈا کرو۔''

(ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں ہارون بن اسحاق نے (وہ کہتے

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ فَاطِمَةً بنْتِ الْمُنْذِر عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ عَنِ

علاج معالجه اورادويات

سیدنا ابن عباس فاینها سے روایت ہے کہ نبی منتی میں انھیں بخار

اور تمام دردوں کے لیے (یہ دعا) سکھاتے، آپ کہتے:

(ترجمه)"الله بوے كے نام ہے، ميں عظمت والے الله كے

نام سے ہر بھڑ کنے والی رگ کے شر اور جہنم کی گرمی کے شر سے

ہے ایے ہی روایت کی ہے۔ وضاحت: ..... امام ترندی فرماتے ہیں: اساء والتی کی حدیث میں اس سے زیادہ کلام ہے اور دونوں حدیثیں

منذر سے بواسط سیدہ اساء بنت ابی بکر والٹھا، نبی کریم ملطی ایک

ہیں:) ہمیں عبدہ نے ہشام بن عروہ سے انھوں نے فاطمہ بنت

26.... بَابُ دُعَاءِ الْحُمَّى وَالْأَوْجَاعِ كُلِّهَا

بخاراورتمام دردول (سے نجات) کی دعا

2075 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ

يناه مانگتا ہوں۔''

وضاحت :.... امام ترزى فرماتے ميں: پير حديث غريب ہے۔ ہم اے ابراہيم بن اساعيل بن الى حبيب ك

27.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيلَةِ

''غيله'' كابيان

النَّبِي ﴿ نَحْوَهُ .

عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةً.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَّمُهُمْ

مِنْ الْحُمَّى وَمِنْ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا أَنْ يَقُولَ:

((بِسْم اللهِ الْكَبِيرِ، أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ مِنْ

شَرٍّ كُلِّ عِرْقِ نَعَّارِ ، وَمِنْ شَرٍّ حَرِّ النَّارِ . ))

2074 (م) - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ

ہی سیح ہیں۔

طریقہ ہے ہی جانتے ہیں اور ابراہیم حدیث میں ضعیف ہے نیز عبرِ قُنْ یَعَارٌ (آواز دینے والی رگ) کے الفاظ بھی

مروی ہیں۔

2076 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَقَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرْوَةَ ... (2074) بخارى: 5724 مسلم: 2211 ابن ماجه: 3474.

(2075) ضعيف: ابن ماجه: 3526 مسند احمد: 1000. (2076) مسلم: 1442- ابو داود: 3882- ابن ماجه: 2100- نسائي: 3326.

الله النَّالِيِّيُّ اللَّهِ اللَّ

کرنے کا ارادہ کیا تھا، (پھر دیکھا کہ) فارس اور روم کے لوگ

بھی یہ کرتے ہیں اور وہ اپنی اولا د کوقتل نہیں کرتے'' (لینی اس

سیدہ جدامہ بنت وہب بڑھی روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول

عَـنْ عَائِشَةَ عَنْ بِنْتِ وَهْبٍ ـ وَهِيَ جُدَامَةً ـ

قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ:

((أَرَدْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيَالِ فَإِذَا فَارِسُ

وَالرُّومُ يَفْعَلُونَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ. ))

توضيح: .... • "فعيله" يح كودوده پلان والى عورت سے مباشرت (جماع) كرنے كوغيله كما جاتا ہے۔ اس کی ممانعت نہیں ہے۔ (ع م)

ہے انھیں نقصان نہیں ہوتا)۔

وضاحت: ..... امام ترندی فرماتے ہیں: اس بارے میں اساء بنت پزید ڈاٹھا ہے بھی حدیث مردی ہے۔ اور بیرصدیث حسن سیحے ہے۔ امام مالک نے بھی ابوالاسود سے بواسطہ عروہ عائشہ زبانتھا سے اور انھوں نے جدامہ بنت وہب وہالنوہا کے ذریعے نبی طفئے ہی ہے۔

امام مالک فرماتے میں: آدمی کا اپنی دودھ پلانے والی بیوی سے جماع کرنا غیلہ کہلاتا ہے۔

2077 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثِنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ

عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ الْأَسَدِيَّةِ: أَنَّهَا سیدہ جدامہ بنت وہب الاسدیہ وظافتہا سے روایت ہے کہ انھوں سَجِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ عِثْنَا يَقُولُ: ((لَقَدْ نے رسول الله طفی وقر ماتے ہوئے سا: "میں نے غیلہ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذُكِرْتُ أَنَّ ہے روکنے کا ارادہ کیا تھا یہاں تک کہ مجھے بتایا گیا کہ فارس اور روم (کے لوگ) میر کرتے ہیں چنانچہ (پیچیز) ان کی اولا د کو

الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ.))

وضاحت: ..... امام مالك فرماتے ہیں: عیلہ یہ ہے كه آدمی اپنی دودھ پلانے والی بیوی ہے ہم بستری كرے۔ عيسى بن احد كہتے ہيں: ہميں اسحاق بن عيسىٰ نے بھى بواسطه مالك ابوالاسود سے اليي ہى حديث بيان كى ہے۔ امام ترندی فرماتے ہیں: بیصدیث حسن سیح غریب ہے۔

نقصان نہیں پہنجاتی۔''

28 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي دَوَاءِ ذَاتِ الْجَنُب ذات الجنب كاعلاج

2078 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ

(2077) صحيح: تخ تح ك لي حديث سابق لما حظ فرما كين \_

(2078) ضعيف: ابن ماجه: 3467 مسند احمد: 9/964 حاكم: 202/4.

العالمة المنظلة في معالج اور ادويات المنظلة في المنظلة

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يَنْعَتُ سيدنا زيد بن ارقم فَيْ تَدْ ب روايت ب كه نبي عَلَيْ اللَّهِ وَات اللَّهِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْمَ فَيْ تَدْ ب روايت ب كه نبي عَلَيْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ لَا اللَّهُ عَنْ كَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ كَا اللَّهُ عَنْ كَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ كَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ كَاللَّهُ عَنْ كَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ كَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْنَ اللَّهُ عَنْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ كَاللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَنْ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَنْ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْمِعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَيْ عَلَى اللْمُعَلِمُ

اَتَرْيِتُ وَالْتُورِسُ مِنْ الْجَانِبِ الَّذِي يَشْتَكِيهِ . قَتَادَةُ: وَيَلُدُّ مِنْ الْجَانِبِ الَّذِي يَشْتَكِيهِ .

منہ میں ڈالی جائے۔

کرتے تھے۔ قادہ کہتے ہیں: جس طرف درد ہوای طرف سے

وصاحت: ..... امام ترمذی فرماتے ہیں: بیصدیث حس صحیح ہے اور ابوعبدالله کا نام میمون تھا۔ بیہ بزرگ بھرہ

كربْخ والے تھے۔ 2079 حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعُذْرِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَزِينِ حَدَّثَنَا

2079\_ حَــَدَّتْـنَـا رَجَـاءُ بــنُ مُحمدٍ العَدْرِي البصرِي حدثنا عمرو بن محمدِ بنِ ابِي رزِينِ حدثنا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ حَدَّثَنَا مَيْمُونٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ .........

قَىال: سَحِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ: أَمَرَنَا سيدنا زيد بن ارقم وَالنَّهُ بيان كرتے بيں كدرسول الله عِنْظَيَّا نِهُ مَنْ وَالله عِنْدُ اللهِ عَلَى الله عِنْدُ الله عَلَى عَمْدُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

رسسون النسب النبي النبي المنساوي من النبي النبي

توضیع: ..... • قط: اے قط ہندی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہندوستان میں پیدا ہوتی ہے۔ اے خوش ہو کے طور پر استعال کیا جاتا ہے ہندوستانی لوگ اے کئ کہتے ہیں۔ جب کدلا طین میں اے Castas Arabicus کہا جاتا ہے۔ (عم)

وضاحت: ..... امام ترندی فرماتے ہیں: بی حدیث حسن غریب سیجے ہے۔ ہم اے زید بن ارقم ہے میمون کے ذریعے ہی جانتے ہیں اور میمون ہے گئی متحدثین نے اس حدیث کوروایت کیا ہے۔ نیز ذات الجدب سے مرادمرض سِل ● ہے۔

توضیع: ..... • مرض سِل پھیپردے کی ایک بیاری ہے جومریض کو لاغرادر کمزور کرکے ہلاک کردیتی ہے (دیکھیے: اُمجم الوسطص: 526، القاموس الوحیدص: 794) بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا پھوڑا ہوتا ہے جو پہلو میں اندر کی

طرف ظاہر ہوتا ہے اور اندر ہی پیٹ جاتا ہے اس کا مریض کم ہی جانبر ہوتا ہے۔ (عم) 29 .... بَابٌ: كَيْفَ يُدُفَعُ الْوَجْعُ عَنُ نَفُسِهِ اینے آپ سے در دکو کسے دور کیا جاسکتا ہے

2080 حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوْسَى أَلْأَنْصَارِيٌّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ السُّلَمِيِّ: أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ .....

عَمْرِ وَ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ كَعْبِ السَّلَمِيِّ. أَنْ فَاقِعْ بَنْ جَبِيرِ بِنِ لِمُطَعِّمْ السَّبُولُ عَـنْ عُشْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانِى ﴿ عَمَانَ بَنَ الْيِ العاصَ فَاتِنَةٌ بِيانَ كُرت بين كه رسول الله الشَّفَظَيْمَ إِ

(2079) ضعيف: السلسلة الضعيفه: 3396.

<sup>(2080)</sup> مسلم: 2202 - ابو داود: 3891 - ابن ماجه: 3522 .

) ( 3 - 45 JULY 18 ) ( 58 ) ( 58 ) ( 58 ) ( 58 ) ( 58 ) ( 58 ) ( 58 ) ( 58 ) ( 58 ) ( 58 ) ( 58 ) ( 58 ) ( 58 ) میرے پاس تشریف لائے اور مجھے ایسا دردتھا کہ قریب تھا وہ رَسُولُ اللُّهِ عِنْهُ وَبِسِي وَجَعٌ قَدْ كَانَ مجھے ہلاک کر دیتا تو رسول الله طفاع فی نے فر مایا: "سات مرتبہ يُهْ لِكُنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((امْسَحْ ا پنا دایاں ہاتھ (تکلیف والی جگه یر) پھیرو اور (ساتھ) کہو: بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَقُلْ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ "میں الله کی عزت، اس کی قدرت اور اس کی حاکمیت کے وَقُدْرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ مِنْ شَرَّ مَا أَجِدُ)) قَالَ: ساتھ این تکلیف کے شرسے پناہ مانگتا ہول۔ ' راوی کہتے ہیں: فَ غَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ بِي فَلَمْ أَزَلْ میں نے (ایسے ہی) کیا تو الله تعالیٰ نے میری تکلیف کو دور آمُرُ بِهِ أَهْلِي وَغَيْرَهُمْ. کر دیا۔ پھر میں ہمیشہ اپنے گھر والوں اور دوسرے لوگوں کو اس

کانحکم دیتاریا۔

#### 30.... بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّنَا

#### سامکی کا بیان

2081 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ

عَبْد الله .....

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ سَأَلَهَا بِمَ تَسْتَمْشِينَ؟ قَالَتْ: بِالشُّبْرُم، قَالَ: ((حَـارٌ جَـارٌ)) قَـالَـث: ثُمَّ اسْتَمْشَيْتُ

بِ السَّنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ ((لَوْ أَنَّ شَيْئًا كَانَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنْ الْمَوْتِ لَكَانَ فِي السَّنَا.))

سیدہ اساء بنت عمیس ونافیجا ہے روایت ہے کدرسول الله ملتے الله نے ان سے پوچھا،تم کس چیز ہے اپنے پیٹ کا اسہال • کرتی ہو؟ انھوں نے کہا: شرم 🗨 ہے۔ آپ نے فرمایا: "(بد) گرم اور نقصان وہ ہے' کہتی ہیں: پھر میں نے سکنا 🗨 کے ساتھ اسہال کیا تو نبی ﷺ نے فرمایا: "اگر کسی چیز میں موت کی

علاج معالج اور ادويات

توضيح: ..... 1 اسهال: اس مراد جلاب لينا -

2 شُرُوم: قدِ آدم جتنا ایک درخت ہے۔ اس کی شاخیں سرخ وسفید ہوتی ہیں اس پر پھول لگتے ہیں جوزرداور سفیدی ماکل ہوتے ہیں۔ پھراس پر پھل نمودار ہوتے ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں۔

شفاء ہوتی تو سنامیں ہوتی۔''

3 سنا کی ایک معروف بودا ہے اس کی پی قبص کشا ہے۔ (عم)

وضاحت: ..... امام ترندی فرماتے ہیں: بیحدیث حسن غریب ہے۔

<sup>(2081)</sup> ضعيف: ابن ماجه: 3461 مسند احمد: 369/6.

# 31.... بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّدَاوِي بِالْعَسَلِ

علاج معالجه اورادويات

شہد کے ساتھ علاج کرنا

2082 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْمُتُوكِّلِ ..... عَنْ أَبِسَى سَعِيدِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابوسعيد فِالنَّيُ روايت كرتے بين كه ايك آدى نے بي اللَّيَ عَنْ أَبِسَى النَّبِي فَقَالَ: إِنَّ أَخِى اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ كَ پَاسِ آكر عَضَ كَى كه ميرے بِعائى كودست آتے بين، آپ النَّبِي فَقَالَ: إِنَّ أَخِى اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ كَ عَلَى اللهُ عَلَى

فَقَالَ: ((اسْقِبِ عَسَلا)) فَسَقَاهُ ثُمَّ جَاءَ نَ فَرِمايا: "است شهد پلاؤ-" الله في بلايا، پر آكر كه لكا: فقالَ: (اسْقِبِ عَسَلا فَلَمْ الدالله كرسول! ميس نے است شهد پلايا تمااس ساتو وست يَدِدُهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: اور برُه عَنْ بين، الله كرسول طَيْعَالَيْ نے فرمايا: "است شهد يَدِدُهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: اور برُه عَنْ بين، الله كرسول طَيْعَالَيْ نے فرمايا: "است شهد

اسْتِطُلَاقًا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: بِين تورسول الله طَنَّةَ فَر مايا: "الله تعالى نے جي كہا ہاور ((صَدَقَ الله فُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اسْقِهِ تمهارے بهائى كاپيد جموث بولتا ہے، اسے شہد پلاؤ۔" اس عَسَلا)) فَسَقَاهُ عَسَلًا فَبَرَأَ.

> وضاحت: سسام ترندى فرماتے ہيں: يه حديث حن سيح ہے۔ 32 سسبابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ عِيَادَةِ الْمَرِيُضِ

22.... ہاب ما یفول عِند عِیادہِ المویصِ مریض کی تیار داری کرتے وقت کیا کہا جائے

2083 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:

سَمِعْتُ الْمِنْهَالَ بْنَ عَمْرِ و يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ....

غُوفِیَ . )) عُوفِی َ . )) **وضاحت**: ..... امام ترندی براللیه فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن غریب ہے۔ہم اسے منہال بن عمر و کی سند

(2082) بخارى: 5684 مسلم: 2217.

<sup>(2083)</sup> صحيح: ابو داود: 3106 مسئل احمد: 239/1 حاكم: 342/1 ابو يعلى: 243.

ہے ہی جانتے ہیں۔

#### 33 .... بَابُ كَيُفِيَّةِ تَبُرِيْدِ الْحُمَّى بِالْمَاءِ بخار( کی گرمی) کو یانی کے ساتھ ٹھنڈا کرنے کا طریقہ

2084- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْأَشْقَرُ الرِّبَاطِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا مَرْزُوقٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّامِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّام - أَخْبَرَنَا ..

ثَوْبَانُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ((إِذَا أَصَابَ

أَحَدَكُمْ الْحُمَّى فَإِنَّ الْحُمَّى قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ، فَلْيُطْفِئْهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ فَلْيَسْتَنْقِعْ نَهْرًا جَارِيًا لِيَسْتَقْبِلَ جِرْيَتَهُ فَيَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ

الـنُّهُـمَّ اشْفِ عَبْدَكَ وَصَدِّقْ رَسُولَكَ بَعْدَ صَلامةِ الصُّبْح؛ وَقَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ،

فَلْيَغْتَمِسْ فِيهِ ثَلاثَ غَمَسَاتٍ ثَلاثَةً أَيَّام، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأُ فِي ثَلاثٍ فَخَمْسٍ، وَإِنْ لَمْ

يَبْرَأْ فِي خَمْسٍ فَسَبْعٌ، فَإِنْ لَمْ يَبْرَأْ فِي سَبْع فَتِسْعٍ، فَإِنَّهَا لَا تَكَادُ تُجَاوِزُ تِسْعًا بِإِذْنَ

اللهِ.))

سیدنا توبان بان کرتے میں کہ نی سے اللے نے فرمایا: "جبتم میں ہے کسی شخص کو بخار ہو جائے تو بخار آگ کا ایک مکڑا ہے، اسے جاہے کہ اسے یانی کے ساتھ بجھائے۔ (اس کا طریقہ سے کہ) وہ بہتی ہوئی نہر میں اترے، جدهرے پانی آر ہا ہوادھرمنہ کرکے یہ کہے: اللہ کے نام سے، اے اللہ! اینے بندے کوشفا دے اور اپنے رسول کی تصدیق کر، (پہ کام) صبح کی نماز کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے کرے، پھراس میں تین غوطے لگائے، تین دن تک (یہ کام کرے)، اگر تین دن میں ٹھیک نہ ہوتو یا نچ دن، اگر پانچ میں تندرست نہ ہوتو سات دن، اگر سات دن میں بھی ٹھیک نہ ہوتو نو دن، اللہ کے حکم ہے نویں دن سے تجاوز نہیں کرسکتا۔

علاج معالجه اورادومات

## وضاحت: ..... امام ترندی فرماتے ہیں: بیصدیث غریب ہے۔

34.... بَابُ التَّدَاوِي بِالرَّمَادِ "راکھ" ہےعلاج کرنا

2085- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سُئِلَ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ وَأَنَا أَسْمَعُ: بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جَرْحُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؛ فَقَالَ: مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي:

كَانَ عَلِيٌّ يَأْتِي بِالْمَاءِ فِي تُرْسِهِ وَفَاطِمَةُ

ابوحازم برالليه كہتے ہيں كەمىرى موجودگى ميں سہل بن سعد ۋاللغة ے یوچھا گیا کہ نبی مشی ایک اے زخم کا علاج کس چیز ہے کیا گیا تھا؟ تو انھوں نے فر مایا: اس چیز کو مجھ سے زیادہ بہتر جاننے والا کوئی نہیں رہا۔علی خالفۂ اپنی ڈھال میں پانی لے کرآتے اور

<sup>(2084)</sup> ضعيف: مسند احمد: 281/5.

<sup>(2085)</sup> بخارى: 243ـ مسلم: 1790ـ ابن ماجه: 3464.

الناع النازية - 3 كالمنازية المنازية ا فاطمہ زبانتھا آپ ہے خون کو دھونیں پھرٹاٹ جلایا گیا اس کے تَغْسِلُ عَنْهُ الدَّمَ، وَأُحْرِقَ لَهُ حَصِيرٌ ساتھ آپ مشکھ کے زخم کو بھر دیا گیا۔ فَحُشِيَ بِهِ جُرْحَهُ.

وضاحت: .....ام ترندی فرماتے ہیں: پیمدیث حسن سیح ہے۔

2086 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمُوَقَّرِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

فرمایا: "مریض جب تندرست موجاتا ہے صفائی اور رنگ میں اللهِ ﷺ: ((إِنَّ مَا مَثَلُ الْمَرِيضِ إِذَا بَرَأَ اس کی مثال آسان سے گرنے والے برف کے مکڑے وَصَحَّ كَالْبَرْدَةِ تَقَعُ مِنْ السَّمَاءِ فِي صَفَائِهَا (اولے) کی طرح ہوتی ہے۔" وَلُوْنِهَا.))

> 35.... يَابُ تَطْييُبِ نَفُسِ الْمَرِيُضِ مریض (کرتسلی دے کراس) کا دل خوش کرنا

2087 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدِ السَّكُّونِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

فرمایا: ''جب تم بھی مریض کے پاس جاؤ تواس کے لیے کمبی عمر اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَريض کی دعا کرو، بیکام کسی چیز کو ہٹا تو نہیں سکتا (لیکن)اس کے دل فَنَهِٰ شُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُّدُّ شَيْئًا کوخوش کر دیتا ہے۔'' وَيُطَيِّبُ نَفْسَهُ.))

وضاحت: ..... امام ترندی فرماتے ہیں: بیصدیث غریب ہے۔

2088 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ

عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي صَالِحِ الْأَشْعَرِيِّ..... سیدنا ابو ہر رہ ہزائنیز سے روایت ہے کہ نبی کی شیاعیز نے بخار میں عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى عَادَ رَجُلًا مِنْ مبتلا ایک شخص کی عیادت کرتے ہوئے فرمایا: '' خوش ہو جاؤ، وَعَكِ كَانَ بِهِ، فَقَالَ: ((أَبْشِرْ فَإِنَّ اللَّهَ یقیناً الله تعالی فرماتا ہے: به میری آگ ہے میں اسے اپنے گناہ يَقُولُ: هي نَاري أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي گار بندے پر مسلط کرتا ہوں تا کہ بیاس کا جہم سے حصہ ہو الْمُذْنِبِ لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنْ النَّارِ.))

جائے۔" (2087) ضعيف جدًا: ابن ماجه: 1438. (2086) موضوع: محقق نے اس کی تخ تے ذکر نہیں گی۔

(2088) ابن ابي شيبه: 229/3 مسند احمد: 440/2 ابن ماجه: 3470.

بِ مِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانُوا يَرْتَجُونَ الْحُمَّى حن (بَقَرَى) رَالِيَّدِ فَرَمَاتِ بِينَ: لَوَّ ايك رات كَ بَخَارِكُو لَيْلَةً كَفَّارَةً لِمَا نَقَصَ مِنْ الذُّنُوبِ. اپْ گناموں كے ليے كفاره كہا كرتے تھے۔



- 🤏 پرہیز کرنا بیار یوں میں بہت فائدہ مند ہے۔
  - 🗞 دوا کا استعال مسنون ہے۔
  - اللہ کلونجی میں ہر بہاری کا علاج ہے۔
- 🕸 خودکشی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔اس کے سبب جہنم میں سخت عذاب ہوگا۔
  - 🕏 نشه آورادویات کا استعال حرام ہے۔ نیز اس میں شفانہیں ہوتی۔
    - چامہ(سینگی)ایک بہترین علاج ہے۔
    - قرآنی آیات اور مسنون دعاؤل ہے دم کرنا جائز ہے۔
  - اللہ جانا برحق ہے اور اس کا علاج قرآن ہے کیا جاسکتا ہے۔
    - 📽 تعویذ لئکانا جائز نہیں ہے۔
- الله دوده پلانے والی عورت سے مباشرت کرنے میں شرعا کوئی قباحت نہیں۔
  - الله شهد میں لوگوں کے لیے شفاء ہے۔
  - ﷺ بیار کی عیادت کے وقت اسے تسلی دی جائے۔

#### \*\*\*

#### مضمون نمبر .... 27

# اَبُوَابُ الْفَرَائِضِ عَنُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ رسول الله طفّيَ عَلَيْمٌ ہے مروی وراثت کے احکام ومسائل



23 ابواب اور 26 احادیث یر مشمل اس عنوان کے تحت آپ پڑھیں گے کہ:

السحاب الفروض كون كون سے رشتے ہيں؟

العصبات كون بين اوركس صورت بين وارث بنت بين؟

وراثت ہے مانع کون ہے اسباب ہیں؟



المنظان المنظام المن

جوشخص مال جیموڑ کرمرے وہ اس کے وارثوں کا ہے مند کرتے ہوئے کہ اس مناز کرمرے وہ اس کے وارثوں کا ہے

2090- حَدَّثَنَا مُعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا

أَبُّوسَلَمَةً .....

ابوسلمه الله على الل

((مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ ضَيَاعًا فرمايا: "جَس نے مال چھوڑا تو وہ (مال) اس كے وارثوں كا ہے فإلَى ّ.)) فَإِلَى ّ.))

وضب احست: ..... امام تر مذی فرماتے ہیں: بیر صدیث حسن سیجے ہے اور زہری نے بھی بوا۔طدابوسلمہ سیدنا ابو ہر یرہ وظافیۃ کے ذریعے نبی کریم ملتے ہیں اس سے لمبی اور مکمل حدیث بیان کی ہے۔

اس بارے میں جابراورانس بناٹٹا ہے بھی حدیث مروی ہے اور آپ مٹنے آئے آئے کے فرمان''ضیاعاً'' سے مراد صَابِّعٌ بعیز جب سے رہ سے بھر میں تاہد ہوں کے مزال کے سال میں میں انہ ہوں کا میں انہ ہوں کا انہ کا میں انہ ہوں کا میں ا

ہے۔ لیعنی جس کے پاس پچھے بھی نہ ہوتو میں اس کی کفالت کروں گا اور اس پرخرج کروں گا۔

2.... بَابُ مَا جَاءَ فِى تَعُلِيمِ الْفَرَاثِضِ فُراتُضْ كُوسكِينَا

2091 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَلْهَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ شَهْر بْن حَوْشَب .........

عَنْ أَبِى هُ رَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَى: سيدنا ابو مريره وَ اللهُ عَنَدُمْ نَا اللهِ عَنْ أَبِى هُ رَايت كرتے بين كه رسول الله عَنْ عَلَيْمُ نَا وَعَلِمُوا فَاللَّهُ عَلَيْهُ أَنَ وَعَلِمُوا فَرَمَايَا: "فرمايا: "فرمايا:

النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ . )) كه) مِين فوت كيا جانے والا ہوں۔''

توضیح: ..... • فرائض ہے مراد وراثت کاعلم ہے۔اس کوتقسیم کرنا اور حصص کو پہنچاننا وغیرہ۔ (ع م) وضعاحت: ..... امام ترمذی مِراتشے فرماتے ہیں: اس حدیث میں اضطراب ہے۔ابواسامہ نے اس حدیث کو

عوف سے ایک (مجبول) آدمی کے ذریعے سلیمان بن جابر سے روایت کیا ہے اور وہ بواسطہ ابن مسعود رفائق نبی کرمیم ملط این مسعود رفائق نبی کرمیم ملط این استعمال کرمیم ملط این مسعود رفائق کرمیم ملط کرمیم ملط کرمیم ملط کرتے ہیں۔

ہمیں بیصدیث حسین بن حریث نے اور انھیں اسامہ نے بیان کی ہے۔ نیز محمد بن قاسم الاسدی کو امام احمد بن عنبل وغیرہ نے ضعیف کہا ہے۔

(2090) بخاري: 2298 مسلم: 1619 ابو داود: 2955 ابن ماجه: 2415 نسائي: 1263.

(2091) ضعيف .

#### 3 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْبَنَاتِ

# بیٹول کی وراثت

2092- حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِي أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

بوی سعد کی دو بیٹیوں کو لے کر رسول الله الله علی کی خدمت

میں حاضر ہوئی، کہنے لگی: اے اللہ کے رسول! مید دونوں سعد بن

رئع کی بٹیاں ہیں،ان کاباب احد کے دن آپ کے ساتھ (ال

كرلاتا ہوا) شہيد ہوگيا ہے اور ان كے چھانے ان كا مال لے

لیا ہے، ان کے لیے مال نہیں چھوڑ اان کے باس مال ہوگا تو ان

الله تعالیٰ فیصله کرے گا''، پھرمیراث (کے احکامات) والی آیت

نازل ہوئی تو رسول الله طشاع نے نے ان دونوں لڑ کیوں کے چھا

کو پیغام بھیجا آپ نے فرمایا: سعد کی دونوں بیٹیوں کو دو تہائی

اوران کی ماں کوآٹھواں حصہ دواور جو پچ جائے وہ تمھارا ہے۔

مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ .....

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ تُ امْرَأَةُ سَعْدِ بُنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدِ إِلَى

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!

هَاتَان ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدِ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ

مَالَهُ مَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا ، وَلَا تُنْكَحَان إِلَّا وَلَهُ مَا مَالٌ. قَالَ: ((يَقْضِي اللَّهُ فِي

ذَلِكَ)) فَنَسزَلَتْ آيَةُ الْمِسرَاثِ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عِنْ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ: ((أَعْطِ

ابْنَتَىْ سَعْدِ الثُّلُّثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُو لَكَ . ))

وضاحت: ..... امام ترندی والله فرماتے ہیں: بیاحدیث حسن صحیح ہے۔ ہم اے عبدالله بن محمد بن عقبل کے طریق ہے ہی جانتے ہیں۔

> نیزشریک نے بھی عبداللہ بن محمد بن عقیل سے اس حدیث کواس طرح روایت کیا ہے۔ 4 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ ابْنَةِ الابُنِ مَعَ ابْنَةِ الصُّلُبِ

حقیقی بیٹی کے ساتھ یوتی کی میراث

2093 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي قَيْسٍ

ہزیل بن شرحبیل ( الله ) کہتے ہیں کدایک آدمی نے ابوموی عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى اورسلمان بن ربیعہ (زار اللہ) کے پاس آکران سے بیٹی، پوتی اور أَبِي مُوسَى وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَتُهُمَا

(2092) حسن: ابو داود: 2891 ابن ماجه: 2720 مسند احمد: 352/3.

(2093) بخاري: 6736ـ ابو داود: 2890ـ ابن ماجه: 2721.

www.KitaboSunnat.com

فَقَالَ: لِلابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ مِي يُوچِها توا وَالْأُمْ مَا بَقِي . وَقَالَا لَهُ: انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ لِي بِاقَ يَحِ

الله و فَاسْأَنُهُ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، فَأَتَى عَبْدَ اللهِ (بن مَ اللهِ فَلَدَ كَرَ اللهِ كَانَ عَبْدُ كري فَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالًا. قَالَ عَبْدُ كري

قَدْ حَرِدُ دَلِكَ لَهُ وَالْحَبْرُهُ إِنَّا مِنْ الْمُهْتَدِينَ، حَرَارَ اللهِ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ، حَرَارَ وَلَكِنْ أَقْضِى فِيهِمَا كَمَا قَضَى رَسُولُ تَبْوَ اللهِ عَلَيْ: لِلابْنَةِ النِّصْفُ وَلابْنَةِ الإبْن كَا بَلَك

السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثَّلُثَيْنِ وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِي .

الْوَصِيَّةِ، وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ

دُونَ بَنِي الْعَلَاتِ، الرَّجُلُ يَرِثُ أَخَاهُ لِلَّإِيهِ

وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ.

ماں باپ کی طرف ہے (سگی) بہن (کی میراث) کے بارے میں بوچھا تو ان دونوں نے فرمایا: بیٹی کا آ دھا اور حقیقی بہن کے لیے باتی بیخ والا سب ہے اور اس سے یہ بھی کہا کہ عبداللہ (بن مسعود) کے پاس جا کران ہے بھی پوچھووہ ہماری موافقت کریں گے۔ وہ آ دمی عبداللہ کے پاس آیا اور ان کو ان دونوں حضرات کے فتو کی کے بارے میں بتایا تو عبداللہ والتی نے فرمایا: تب تو میں گراہ ہوجاؤں گا اور ہدایت یا فتہ لوگوں میں نہیں رہوں گا بلکہ میں اس میں ایسے ہی فیصلہ کروں جیتے رسول اللہ دیائی کھیا کے گا بلکہ میں اس میں ایسے ہی فیصلہ کروں جیتے رسول اللہ دیائی کھیا

نے فیصلہ کیا تھا کہ بیٹی کو آ دھا اور پوتی کو دو تہائی مکمل کرتے ہوئے چھٹا ملے گا اور باقی بھینے والا مال بہن کا ہے۔ تا بعد نہ حسن صحیح سے اوقیس الا ددی کا نام عبد الرح ان بن تا بعد نہ حسن محسن صحیح سے اوقیس الا ددی کا نام عبد الرح ان بن

و الله و

# 5.... بَابٌ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْإِخُوةِ مِنُ الْأَبِ وَالْأَمِ سَكَّے بِھائيوں كى ميراث

قرض کے بعد' اور بے شک رسول الله منطق الله فی قرض کو وصیت سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور بے شک حقیقی بہن بھائی علاتی • بھائی علاتی • بھائیوں کے برعکس وارث بنتے ہیں۔ آدمی اپنے حقیقی بھائی کا وارث بنتا ہے نہ کہ باپ کی طرف سے بھائی کا۔

تونیع: ..... • جوسرف باپ کی طرف سے بھائی ہوا سے علاقی بھائی کہا جاتا ہے اور جوسرف مال کی طرف سے ہوائے اخیافی کہا جاتا ہے۔ (عم)

وضاحت: ..... (ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں بندار نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں یزید بن ہارون نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں زکریا بن ابی زائدہ نے ابواسحاق سے انھیں حارث نے بواسط علی زائند نبی کریم مطبق آیا ہم سے ایسے ہی روایت کی ہے۔

<sup>(2094)</sup> حسن: الارواء: 1688 ـ ابن ماجه: 2715 ـ مسند احمد: 79/1.

وي النا النازية على النام ( 67 ) ( 67 ) ( النا كار مال ) ( وراف كار كار مال ) ( وراف كار كار مال )

2095 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ عَنِ الْحَارِثِ.....

عَنْ عَلِي قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ عِلَيُ أَنَّ سيدناعلى زاتُن رايت كرت بين كدرسول الله والله عن فيصله أَعْيَانَ بَسِنِى الْأُمْ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَسِنى كياكه هِ قَى بَعالَى ايك دوسرے ك وارث بنتے ميں نه كه علاقى الْعَلَّات .

#### 6.... بَابُ مِيوَاثِ الْبَنينَ مَعَ الْبَنَاتِ بیٹوں کے ساتھ بیٹوں کی وراثت

2096 حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ الْمُنْكَدِرِ .....

عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ نِي رَسُولُ سیدنا جابر بن عبدالله فالنها سے روایت ہے کہ میں بیارتھا چنانچہ

الله عَنْ يَعُودُنِي وَأَنَا مَريضٌ فِي بَنِي سَلَمَةَ ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ! كَيْفَ أَقْسِمُ مَالِي بَيْنَ وَلَدِي؟ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيَّ شَيْئًا

فَنَزَلَتْ: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنْتَيَيْنِ ﴾ الآية .

رمول الله طفائلة ميرى عيادت كرنے بنوسلمديس ميرے ياس تشریف لائے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے نبی! میں اپنی وراثت این اولاد کے درمیان کیے تقسیم کروں؟ آپ نے مجھے کوئی

جواب نه ديا پهريه آيت نازل موئي: "الله تعالى شمصين تمصاري اولاد کے بارے میں تھم ویتا ہے کہ لڑکے کے لیے دولڑ کیوں

جتناحمه بي- "(النساء: 11)

وضاحت: ..... امام ترندی والله فرماتے ہیں: پیر حدیث حسن سیح ہے۔ نیز شعبہ اور ابن عیبینہ وغیرہ نے بھی اس حدیث کو بواسطہ محمد بن منکدر،سیدنا جابر ڈاٹنٹی سے روایت کیا ہے۔

7.... بَابُ مِيرَات الْأَخُواتِ

بہنوں کی میراث

2097 حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ..... سَبِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: مَرِضْتُ سيدنا جابر بن عبداللَّه بِاللَّهِ بيان كرتے بيں كه ميں يهار ہوگيا تو فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ عِنْ يَعُودُنِي فَوَجَدَنِي قَدْ رسول الله يَسْتَعَيِّمْ ميرى عيادت كرنے كے ليے تشريف لاك، أُغْمِى عَلَيَّ ، فَأَتَانِى وَمَعَهُ أَبُو بَكُر وَعُمَرُ ﴿ آبِ نِي مِجْ بِهِ بَوْقَ كَى طالت مِين يايا، آپ آك تو آپ وَهُمَا مَاشِيَان، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ کے ساتھ ابوبکر وعمر ن ﷺ بھی پیل تشریف لائے۔ پھر

(2096) بخارى: 4577 مسلم: 1616 ابو داود: 2886 ابن ماجه: 1436 . (2095) حسن.

(2097) بخارى: 194ـ مسلم: 1616ـ ابو داود: 2886ـ ابن ماجه: 2728.

وكال المناسكة المناس رسول الله طفي و فن و وضو فرمايا (اور) اين وضو والا ياني

فَصَبُّ عَلَى مِنْ وَضُولِهِ، فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ: يَا

رَسُولَ النُّهِ! كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ أَوْ

میرے اور پھینکا تو مجھے ہوش آگیا، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اینے مال کا کیے فیصلہ کروں؟ یا میں اینے مال میں

کیا تصرف کروں؟ آپ نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، اور میری نو

كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي شَيْئًا، وَكَانَ لَـهُ تِسْعُ أَخَوَاتٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي

بہنیں تھیں حق کہ میراث کی بیآیت نازل ہوئی: "آپ سے

الْكَلَالَةِ ﴾ الآية قَالَ جَابِرٌ : فِيَّ نَزَلَتْ .

کلالہ • کے بارے میں مسئلہ یو چھتے ہیں آپ کہدد یجے کداللہ صمصیں کلالہ کے بارے میں مسئلہ بتاتا ہے۔ (النساء: 176)

جابر کہتے ہیں بیآیت میرے بارے نازل ہوئی تھی۔

کلالہ: کلالہ وہ تحض ہوتا ہے جس کے اوپر آبائی جانب اور نیجے ابنائی جانب کوئی وارث نہ ہو اور اطراف میں

اس کے وارث ہوں بعنی اس کی اولا اور باپ وغیرہ نہ ہوں بلکہ بہن بھائی ہوں۔ (ع م) وضاحت: ١٠٠٠٠٠١ مرزندى والله فرمات بين: بيحديث حسن محيح بـ

8 .... بَابُ فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ .

عصبات کی میراث

2098 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُوسِ عَنْ أَبِيهِ .....

سیدنا ابن عماس بنالین سے روایت ہے کہ نمی کریم ملت والم فرمایا: ' فرائض 🍳 کوان کے اہل تک پہنچا دو جو باتی 🍰 جائے

عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِيِّ فَالَ: ((أَلْحِـقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأُوْلَى رَجُلِ ذَكْرِ . )) وہ اس کے قریبی مر درشتہ دار 🕫 کے لیے ہے۔''

توضيح: ..... • الل فرائض: اصطلاح مين أخسين اصحاب الفرائض كهاجا تا ہے اور ان سے مرادوہ لوگ مين جن کے حصے قرآن وسنت میں مقرر کر دیے گئے ہیں۔ پیکل بارہ افراد ہیں: 4 مردوں میں اور آٹھ عورتوں میں۔مردوں ميں: (1) خاوند (2) باب (3) دادا (4) مادري بھائي، اور عورتوں ميں (1) بيوي (2) مال (3) دادي/ ناني (4) بيني

(5) يوتى / يريوتى (6) حقيقى بهن (7) يدرى بهن (8) مادرى بهن\_(عم) اے عصب کہا جاتا ہے اور عصبہ کے لفظی معنی ملانے ، جوڑنے اور مضبوط کرنے کے میں .. اصطلاح میں میت کے وہ قریبی رشتہ دار جواصحاب الفروض ہے بیا ہوا حصہ لیتے ہیں اور وارث نہ ہونے کی صورت میں سارے ترکے کے وارث بنتے ہیں۔ (ع م)

(2098) بخارى: 6832ـ مسلم: 1615ـ ابو داود: 2898ـ ابن ماجه: 2740.

www.KitaboSunnat.com
(اشت که ادکام و سال ۲۰۰۸) (69) (مال ۲۰۰۸) (69) (مال ۲۰۰۸)

وضاحت: ..... (ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں عبد بن حمید نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں عبدالرزاق نے معمر سے انھوں نے طاوئ سے انھوں نے اپنے باپ سے بواسطہ ابن عباس رہائی نبی کریم طشے کی ہے۔ امام ترفدی جانسہ فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن ہے اور بعض نے اسے ابن طاوئ سے ان کے باپ کے ذریعے نبی کریم طشے کی ہے۔ کریم طشے کی ہے۔ کریم طشے کی ہے۔

#### 9.... بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَلِّ دادے کی میراث

دَعَاهُ قَالَ ((إِنَّ السَّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ .)) فرمایا: "تمهارے لیے ایک چھٹا حصہ اور بھی ہے۔" جب وہ واپس مڑاتو آپ نے پھراسے بلا کرفر مایا: "ایک اور چھٹا حصہ

وضاحت: ..... امام ترندی برانشد فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن صحیح ہے اور اس مسئلہ میں معقل بن بیار وہا تناؤ سے مجھی حدیث مروی ہے۔

## 10.... بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدَّةِ

#### دادای/ نانی کی میراث

شهصين بطورطُغُمَه ملح گا-''

2100 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ مَرَّةً: قَالَ قَبِيصَةً وَ قَالَ مَرَّةً عَنْ رَجُلِ ..... عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ: جَاءَ تُ الْجَدَّةُ قبیصہ بن ذویب روایت کرتے ہیں کہ ایک نانی یا دادی أُمُّ الْأَهِ أَوَ أُمُّ الْآبِ إِلَى أَبِى بَكْرِ فَقَالَتْ: إِنَّ الوَبِكَرِ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى كَهُ مِرا يُوتا يا (يه كَهَا كه) ميرا ابْنَ ابْنِي أَوْ ابْنَ بِنْتِي مَاتَ، وَقَدْ أُخْبِرْتُ نُوسِ وَتَ بُولِي إِلَى آ كَرَ كَمَ عَلَى كه ميرا يُوتا يا (يه كِها كه) ميرا ابْنَ ابْنِي أَوْ ابْنَ بِنْتِي مَاتَ، وَقَدْ أُخْبِرْتُ نُوسِ وَتَ بُولِيا ہِ اور جُصِح بَايا گيا ہے كه كتاب الله مِين اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(2099)</sup> ضعيف: ابو داود: 2796ـ مسند احمد: 428/4ـ دار قطني: 84/4ـ بيهقي: 244/6.

<sup>(2100)</sup> ضعيف: ابو داود: 2894ـ ابن ماجه: 2724ـ مسند احمد: 225/4.

وكال الماروسال الماروسال من المركز وراف كالماروسال من المركز وراف كالماروسال المركز ا

کے علاوہ اور کس نے بیہ بات سی تھی؟ انھوں نے کہا: محمد بن

ملمه والني نے رادی كہتے ہيں: الوكروالي نے اسے چھٹا

حصہ دلوا دیا چھرایک دادی یا نانی ای بات کو لے کر عمر والتھا کے

یاس آئی، سفیان کہتے ہیں: اس میں معمر نے زہری کی طرف

ہے کچھزیادہ الفاظ بیان کے تھے، میں زہری سے تو ان کو یاد نہ

رکھ سکالیکن معمر کی طرف سے یاو ہیں کہ عمر رہائٹنڈ نے فرمایا: اگرتم

رونوں (دادی اور نانی) جمع ہوتو ہیر (چھٹا حصہ) تم رونوں کا ہے

تبیصہ بن زویب بیان کرتے ہیں کہ ایک دادی یا نانی نے

ابو بكر رضي كا ياس آكر ايني ميراث كاسوال كياء انھول نے

اس سے فرمایا: تمھارے لیے الله کی کتاب میں کچھنہیں ہے اور

نہ اللہ کے رسول کی سنت میں کوئی حکم ہے۔تم چلی جاؤ، میں

لوگوں سے بوچھوں گا۔ پھر انھوں نے لوگوں سے بوچھا تو مغیرہ

بن شعبہ رضائفہ نے کہا: میں رسول الله طفی میل کے پاس تھا کہ

آپ نے اسے چھٹا حصہ دیا تھا، انھوں نے فرمایا: کیاتمھارے

ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ تو محمد بن مسلمہ بنائٹھ نے کھڑے ہو کرمغیرہ

بن شعبہ رہائند کی طرح بات کی تو ابو بکر زہائند نے اس کو اس

عورت کے اوپر نافذ کر دیا۔ راوی کہتے ہیں: پھر ایک دوسری

دادی (یا نانی) نے عمر بن خطاب رہائیں کے پاس آ کر اپنی

میراث کا سوال کیا تو انھوں نے فرمایا:تمھارے لیے کتاب اللہ

اورتم میں سے جو بھی اکیلی ہوتو بیاس کا ہے۔

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَضَى لَكِ بِشَيْءٍ. وَسَأَسُأَلُ النَّاسَ، قَالَ: فَسَأَلَ النَّاسَ،

فَشَهِ لَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمْ أَعْطَاهَا السُّدُسَ. قَالَ: وَمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ

مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً قَالَ: فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ، ثُمَّ جَاءَتُ الْجَدَّةُ

الْأُخْرَى الَّتِي تُخَالِفُهَا إِلَى عُمَرَ. قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَنِي فِيهِ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيّ،

وَلَمْ أَحْفَظُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَكِنْ حَفِظْتُهُ مِنْ مَعْمَرِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِنْ اجْتَمَعْتُمَا فَهُو لَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا انْفَرَدَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا. 2101 حَدَّثَ نَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَ نَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ

خَرَ شُهَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَّيْبٍ قَالَ: جَاءَ تِ الْجَدَّةُ

إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَاَلْتُهُ مِيرَاثَهَا، قَالَ: فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللهِ شَيْءٌ، وَمَا لَكِ

فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ ، فَسَأَلَ النَّاسَ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ

أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُك؟ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُوبَكْرٍ ، قَالَ: ثُمَّ جَاءَ تُ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَسَأَلَتُهُ مِيرَاتُهَا، فَقَالَ: مَا لَكِ

فِي كِتَسَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَلَكِنْ هُوَ ذَلِكَ

(2101) ضعيف: گزشته حديث ديکھيں۔

تمھارے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے سنا ہے مگر میں لوگوں ہے پوچیوں گا تو مغیرہ بن شعبہ زائنے نے گواہی دی کہ رسول

QU JUNG (71) (71) (3 - 3 - 3 ) (3) السُّدُسُ فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا، مِين اس جِيخ صے كے علاوہ كي نيس بارتم (دادى اورنانى) دونوں اکٹھی ہوتو یہ (چھٹا حصہ )تم دونوں کے درمیان ہوگا اور وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُو لَهَا.

اگراکیلی ہوتو سارااس کے لیے ہے۔

و المساحت: ..... امام ترندی براشیه فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن صحیح ہے اور بیابن عیدینہ کی حدیث سے زیادہ صحیح

ے۔ نیز اس بارے میں بریدہ ذائشہ ہے بھی حدیث مروی ہے۔

11.... بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا جدہ کی میراث اینے بیٹے کے ساتھ

2102 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِم عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ

سیدنا عبدالله بن مسعود و فاتنه جده (وادی) کے بیٹے کے ساتھ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فِي الْجَدَّةِ مَعَ

وراشت کے بارے میں فرماتے ہیں: بےشک وہ پہلی دادی تھی ابْنِهَا: إنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ

جے رسول الله عظی فی نے اس کے بیٹے (یعنی میت کے باپ) اللهِ عِنْ سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا وَابْنُهَا حَيٌّ. کے ہوتے ہوئے بھی چھٹا حصہ دلوایا تھا۔

وضاحت: ..... امام ترندی برانعه فرماتے ہیں: اس حدیث کوہم صرف اس سند سے مرفوع جانتے ہیں۔ نبی کریم منطق این کے بعض صحابے نے دادی کو بیٹے کے ساتھ وارث بنایا ہے اور بعض نے نہیں بنایا۔

12.... بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْخَال

ماموں کی میراث

2103 حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ

حَكِيم بْن حَكِيم بْن عَبَّادِ بْن حُنَيْفٍ.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بن سَهْل بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: ابوا مامہ بن سہل بن صنیف بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب وہائید

نے مجھے خط دے کر ابو عبیدہ فیانٹیز کی طرف بھیجا کہ رسول كَتَبَ مَعِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي

الله ﷺ نے فرمایا:"اللہ اور اس کا رسول اس کے رفیق ہیں عُبَيْكَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْثًا قَالَ: ((اللَّهُ جس کا کوئی رفی نہیں اور ماموں اس کا وارث ہے جس کا کوئی وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ

وارث نه ہو۔''

(2102) ضعيف: بيهقي: 6/226.

وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.))

(2103) صحيح: ابن ماجه: 2737 مسند احمد: 28/1- ابن ابي شيبه: 263/11 .

الإسلام والتي الكاروب التي الكاروب الكار

**وضاحت**: ..... امام ترندی برانی فرماتے ہیں: اس بارے میں عائشہ اور مقدام بن معد کرب اللہ اے بھی حدیث مردی ہے نیز یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

2104- أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ

طَاوُوسِ.....

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سيده عائشه ظالنها روايت كرتى بين كه رسول الله الله عَلَيْ في الرائخالُ وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ . )) فرمايا: "مامول اس كاوارث ہے جس كاكوئى اور وارث نه ہو"

وضاحت: سیرہ عائشہ رہائی کا ذکر اسے مسل روایت کرتے ہوئے سیرہ عائشہ رہائی کا ذکر نہیں کیا۔ نیز نبی کریم طفع کے اس کا اس میں اختلاف ہے: بعض نے ماموں، خالد اور پھوپھی کو وارث قرار دیا ہے

اور جمہور علاء اس حدیث کے مطابق ذو الار حام کے دارث بننے کے قائل ہیں۔لیکن زید بن ثابت اُخییں دار شہیں کہتے۔ان کے مطابق میرمیراث بیت المال میں جمع ہوگی۔

#### 13 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يَمُوتُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثُ جسميت كاكوئي وارث نه ہو

2105 حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبِهَانِي عَنْ

مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ عُرْوَةَ .......... مُخَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ عُرْوَةَ ......... عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ مَوْلِي لِلنَّبِي فِي وَقَعَ مِنْ سيده عائشه زالتي الله عارضة عَائِشَةً أَنَّ مَوْلِي لِلنَّبِي اللهِ وَقَعَ مِنْ سيده عائشه زالتي اللهِ اللهِ عائمة عَالِثُهُ عَالِيهِ اللهِ اللهِ عائمة عَالِثُهُ اللهِ اللهُ عَالِيهِ اللهُ اللهُ

عِـدْقِ نَـخْـلَةِ فَـمَـاتَ، فَقَـالَ النَّبِيُّ ﷺ: آزاد کیا ہوا غلام کھور کے درخت ہے گر کر مرگیا تو نی ((انْـظُـرُوا هَلْ لَهُ مِنْ وَارِثِ؟)) قَالُوا: لا، کریم سُنَعَ اَیْمَا نِهْ نِی اَنْدُول اَنْ مَایا: ''دیکھواس کا کوئی وارث ہے؟''لوگوں

قَالَ: ((فَادْفَعُوهُ إِلَى بَعْضِ أَهْلِ الْقَرْيَةِ . )) ن كها: نبيس، تو آپ طَيْ اَيْنَ ن مايا: "تو (اس كامال) اس كيستى مين سے كى كودے دو۔ "

#### وضاحت: ..... اس بارے میں بریدہ خاشی سے بھی حدیث مروی ہے اور بیر حدیث حسن ہے۔

#### 14.... بَابُ فِي مِيرَاثِ الْمَوْلَى الْأَسْفَلِ آزاد كِيهِ كَءُ عَلام كِي وراثت

2106 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَوْسَجَةً .....

<sup>(2104)</sup> صحيح: دار قطني: 85/4.

<sup>(2105)</sup> صحيح: ابو داود: 2902 ابن ماجه: 2733 مسند احمد: 173/6.

<sup>(2106)</sup> ضعيف: ابو داود: 2905 ابن ماجه: 2741 مسند احمد: 221/1.

وراخت ك اخام وساك (73) وراخت ك اخام وساك (73) وراخت ك اخام وساك عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ سيدنا ابن عباس فَالْهَا سے روایت ہے کہ رسول الله طَفَّقَالَيْم کے

دور میں ایک آ دمی فوت ہو گیا اس کا کوئی وارث نہیں تھا سوائے

رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ عِلَيٌّ مِيرَاتَهُ .

ایک غلام کے جے اس نے آزاد کردیا تھا تو نبی کریم سے این نے اسے اس کی میراث دی۔

وضاحت: .... امام تر مذى برالليه فرمات بين : بيحديث حسن باوراس مئله بين علاء كااس بات برعمل ب

کہ جب آ دمی فوت ہو جائے اور اس کے عصبات بھی نہ ہول تو اسے مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دیا جائے۔ 15.... بَابٌ مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ الْمِيرَاثِ بَيْنَ الْمُسُلِمِ وَالْكَافِرِ

مسلمان اور کا فر کے درمیان میراث نہیں ہوتی

2107 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدِ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ ح: و حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ .... 

((لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلا الْكَافِرُ فَ فَرَمَايا: "مسلمان، كافر كا وارث نهين بنا اور نه بي كافر مىلمان كا دارث بنتا ہے۔'' الْمُسْلِمَ . ))

وضاحت: ..... (ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں ابن ابی عمر نے بھی بواسط سفیان، زہری سے الی ہی حدیث بیان

امام ترندی والله فرماتے ہیں: اس بارے میں جابر اور عبدالله بن عمر وظافی اسے بھی حدیث مروی ہے۔ نیز بیرحدیث سیح ہے۔اس حدیث کومعمر وغیرہ نے بھی زہری ہے اس طرح روایت کیا ہے اور امام مالک نے زہری ہے ، انھوں نے علی بن حسین سے، انھوں نے عمر بن عثمان سے بواسطہ اسامہ بن زید ہوں نئے نئی کریم طفیع آئے سے ایسے ہی روایت کی ہے۔

لیکن امام مالک کی حدیث وہم ہے اس میں امام مالک کو وہم ہوا ہے۔

بعض نے اسے امام مالک سے روایت کرتے ہوئے عمر و بن عثان کہا ہے۔ جب کہ امام مالک کے اکثر شاگر داسے بواسطه ما لک، عمر بن عثمان ذکر کرتے ہیں۔ اور عمرو بن عثمان بن عفان ہی سیدنا عثمان دعمان دعمان در کا اولا دیس مشہور ہیں۔ کیکن عمر بن عثان کو ہم نہیں جانتے۔

نیز علماء کا اس حدیث پرعمل ہے اور علماء نے مرتد آ دمی کی وراثت کے بارے میں اختلاف کیا ہے: نبی کریم طفی علیم کے صحابہ اور دیگر لوگوں میں سے بچھ علاء کہتے ہیں کہ اس کے مسلمان وارثوں کو مال ملے گا۔بعض کہتے ہیں: مسلمان ورثاء اس کے وارث نہیں بن سکتے۔ ان کی دلیل نبی کریم طفی والے کی حدیث ہے کہ "مسلمان کا فر کا وارث نہیں بن سکتا"

(2107) بخارى: 6774 مسلم: 1614 - ابو داود: 2909 - ابن ماجه: 2729 .

( النظام النظام

#### 16---- بَابٌ: لَا يَتُوَادَكُ أَهُلُ مِلَّتَيُنِ دومختلف دين والے ايک دوسرے کے وارث نہيں بن سکتے

"--

وضاحت: ۱۰۰۰۰۰۰ امام ترفدی مِراشد فرماتے ہیں: بیرهدیث غریب ہے۔ جابر فٹائٹو کی اس مدیث کوہم ابن افی لیا سے ہی جانتے ہیں۔

#### 17.... بَابٌ مَا جَاءَ فِي إِبُطَالٍ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ قاتل (مقتول كا) وارث نهيں بن سكتا

2109 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ .........

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((الْقَاتِلُ سيدنا ابو بريه وَالنَّهُ سے روايت ہے كه نبى كريم طَلَّ اَيْنَ فَ فرمايا: كَلَا يَرِثُ .)) تاتا (مقتول كا) وارث نبيس بن سكتا ـ

وضاحت: ..... امام ترندی برلشه فرماتے ہیں: بیر حدیث سیجے نہیں ہے۔ بیای طریق سے معروف ہے اور اسحاق بن عبدالله بن الی فروہ کوبعض علاء نے متروک کہا ہے جن میں احمد بن صنبل برلشیہ بھی ہیں۔

نیز اہلِ علم کا ای پڑمل ہے کہ قاتل (مقتول کا) وارث نہیں بنماً، وہ قتل خطا ہو پاہل عمد۔ جب کہ بعض کہتے ہیں: اگر قتل خطاء ہوتو وارث بن سکتا ہے۔ امام مالک کا بھی یہی قول ہے۔

#### 18 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ الْمَرُأَةِ مِنُ دِيَةِ زَوْجِهَا عورت كى اپنے خاوندكى ديت سے ميراث

2110 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِي ........... عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سعيد بن ميتب ( رَالِين ) روايت كرتے بين كر عمر وَالْعَدُ نِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:

<sup>(2108)</sup> صحيح: دارمي: 2997 دارقطني: 75/4.

<sup>(2109)</sup> صحيح: ابن ماجه: 2645 دارقطني: 96/4.

<sup>(2110)</sup> صحيح: ابو داود: 2927 ابن ماجه: 2642.

الدِّيةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيةِ فَرِمالِي: ويت (ادا كرنے كى زمه دارى) عاقله • پر ہے اور وَرَاثَ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيةِ فَرِمالِي: ويت (ادا كرنے كى زمه دارى) عاقله • پر ہے اور وَرَتُ اللهِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيةِ فَرِيتِ اللهِ عَاوِلَا كَى دِيت ہے كى جزكى وارث نہيں بنتى تو

الذِيةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَا تُرِثَ الْمَرْأَةَ مِنْ دِيةِ فَرِمالِ: ويت (ادا كرنے كى ذمه دارى) عا عله ﴿ ي بِ اور زَوْجِهَا شَيْئًا، فَأَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ عورت اپنے خاوندكى ويت سے كى چيزكى وارث نبيل بنتى تو الْكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَتَبَ إِلَيْهِ: ((أَنْ ضَحاك بن سفيان الكلابى فِالنَّمَ نَهُ نَفْ مَن بتايا كه رسول وَرَثْ امْرَأَةَ أَشْيَهُمَ الضَابِي كَا بيوى كواس وَرَثْ امْرَأَةً أَشْيَهُمَ الضَابِي كي بيوى كواس

وُرِّثُ الْمُسِرَاَّةِ اَشْيَهِمُ الْسَضِبَابِي مِن دِيةِ اللَّهُ يُشَافِينَ مِنْ اَشْيِن خَطَالُهَا كَهَا وَ زَوْجِهَا.)) كَافِند كَى ديت مِيراث دو-

آجِها.)) کے خاوندلی دیت سے میراث دو۔ توضیح: ..... 1 عاقلہ: باپ کی طرف سے وہ رشتہ دار جوعصبات ہوتے ہیں اور دیت دیے میں شریک

ہوتے ہیں۔(ع م) **وضاحت**: ..... امام تر مذی برلفیہ فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن صحیح ہے۔

..... ام مرمدى برطني مرمائے إلى بير حديث نان ہے۔ 19.... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمِيْرَاثِ لِلُوَرَثَةِ وَالْعَقُلَ عَلَى الْعَصَبَةِ

میراث ورثاء کے لیے اور دیت عصبات کے ذمہ ہے۔ 2111۔ حَدَّثَنَا قُتَیْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّیْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ........

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيَهَ فَضَى سيدنا ابو ہريره وَاللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ فَعَنَى سيدنا ابو ہريره وَاللهُ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَضَى سيدنا ابو ہريره وَاللهُ عَنْ سَعَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي

فِی جنینِ امراۃِ مِن بنِی لِحیان سقط میتا کیان کی فورت کے پیٹ کے بیج کے بارے یہ جوم رصات بِخُرَّۃِ عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَوْأَةَ الَّتِی قُضِی ہوگیا تھا فیصلہ کرتے ہوئے غلام یا لونڈی دیے کا حکم دیا تھا۔ پھر عَلَیْهَا بِالْخُرَیةِ تُوفِیَتْ، فَقَضَی رَسُولُ وہ عورت مرگئ جس پر غلام یا لونڈی کا حکم دیا تھا تو رسول عَلَیْهَا بِالْخُرَیةِ تُوفِیَتْ، فَقَضَی رَسُولُ وہ عورت مرگئ جس پر غلام یا لونڈی کا حکم دیا تھا تو رسول

الله على أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الله طَيْحَاتِيْ نِ فَصِله كَيَا كُواس كَى مِيراث اس كَ بِيوْل اور عَقْلَهَا عَلَى عَصَبَتِهَا . خاوند كے ليے ہاوراس كى ديت اس كے عصبات پر ہے۔ عقلَهَا عَلَى عَصَبَتِهَا . وضاحت: ...... امام ترذى برائله فرماتے ہيں: يونس نے بيحديث زہرى سے بواسط سعيد بن ميتب اور ابوسلمہ، وضاحت: ...... امام ترذى برائله فرماتے ہيں: يونس نے بيحديث زہرى سے بواسط سعيد بن ميتب اور ابوسلمہ،

سیدنا ابو ہر برہ دخاننز کے ذریعے نبی کریم طفاع نیا ہے۔ ای طرح روایت کی ہے۔ سیدنا ابو ہر برہ دخاننز کے ذریعے نبی کریم طفاع نیا ہے ای طرح روایت کی ہے۔

جب کہ امام مالک نے زہری ہے بواسطہ ابوسلمہ، ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ سے روایت کی ہے اور امام مالک نے زہری سے بواسطہ سعید بن میتب نبی کریم ملتے ہوئے اس روایت کی ہے۔

ب ہی رہا سے ہوائے ہوئے ہوئے واصفہ 20.... بَابُ مَا جَاءَ فِی مِیرَاثِ الَّذِی یُسُلِمُ عَلَی یَدَیُ الرَّجُلِ اس آ دمی کی وراثت جو کسی آ دمی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے

2112 ـ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَوَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهِبٍ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَهْبِ.....

(2111) بخارى: 6740 مسلم: 1681 ابو داود: 4577 نسائي: 4817 .

) ( 4 ) ( 3 - 4 ) ( 1 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) ( 4 ) 76 ) ( وراخت کے اعلی درسائی کی کھی 76 عَنْ تَعِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ سے سوال کیا کہ جو مشرک مسلمانوں میں ہے کسی آدمی کے الشِّرُكِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَى رَجُل مِنْ ہاتھوں مسلمان ہوتا ہے تو اس (کی وراثت کی تقیم) کا کیا الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: ((هُوَ طریقہ ہے؟ رسول الله ﷺ عَیْنَ نے فرمایا:''وہ اس کی زندگی اور أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ.))

مرنے کے بعد باتی لوگوں سے اس کا زیادہ قریبی ہوتا ہے۔'' وضاحت: ..... امام ترندی مِراضيه فرماتے ہیں: اس حدیث کو ہم عبدالله بن وہب کی سند سے ہی جانتے ہیں اور ا بن موہب عن تمیم الداری بھی کہا جاتا ہے اور بعض نے عبداللہ بن موہب اور تمیم داری کے درمیان قبیصہ بن ذویب کو بھی داخل کیا ہے۔ اسے بچیٰ بن حمزہ نے عبدالعزیز بن عمر سے روایت کرتے وقت قبیصہ بن ذویب کا اضافہ کیا ہے لیکن میرے زدیک بیسند متصل نہیں ہے۔

نیز بعض علاء کا ای پرعمل ہے اور بعض کہتے ہیں: ایسے آدمی کی میراث بیت المال میں جمع کرا دی جائے گی بیقول ا مام تنافعی کا ہے۔ان کی دلیل سے ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ''ولاء آزاد کرنے والے کے لیے ہے۔'' 21.... بَابٌ مَا جَاءَ فِي إِبُطَالِ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا

ولدالزنا وراثت ہےمحروم ہے

2113 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: ((أَيُّهُ مَا رَجُل عَاهَرَ بِحُرَّةِ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ.))

عمرو وظافها) سے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله عظیمایی نے فرمایا:''جوآ دمی کسی آزادعورت یا لونڈی سے زنا کرے تو (اس کے متیج میں پیدا ہونے والا) بچدزنا کا بچہ ہے نہ وہ وارث بن سكتا ہے اور نہ بى اس كاكوئى وارث ہے\_" •

عمرو بن شعیب این باپ سے، وہ اپنے دادا (عبدالله بن

توضيح: ..... 1 يموانع وراثت ميل سے ہے۔ ليني جس كي وجہ سےكوئي وراثت سے محروم موجاتا ہے اور موانع وراخت حار چیزیں ہیں:

(1) اختلاف دين (2) قبل

(4)غلای (عم) (3)ولد الزنا

وضاحت: ..... امام ترندی براشد فرماتے ہیں: ابن لہیعہ کے علاوہ باتی لوگوں نے بھی اے عمرو بن شعیب ہے روایت کیا ہے اور علماء کا اسی پرعمل ہے کہ ولد الزنا اپنے باپ کا وارث نہیں بنآ۔

(2112) صحيح: ابو داود: 2918 ابن ماجه: 2752.

(2113) صحيح: ابن ماجه: 2745.

وراف كالاي و الله المار الله المار وراف كالاي ومال المار وراف كالاي ومال المار وراف كالاي ومال المار وراف الم

#### 22 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنْ يَرِثُ الْوَلَاءَ

#### ولاء کا وارث کون ہے

2114 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ

عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عَمرو بن شعيب الني باب ع، وه الني دادا ب روايت كرت رَسُولَ اللَّهِ عَيْدٌ قَالَ: ((يَوثُ الْوَلَاءَ مَنْ بِين كدرسول الله اللَّهُ عَلَيْمَ فِي أَولاء كا وارث وبي بنا ب

يَرِثُ الْمَالَ.)) جو مال کا وارث ہوتا ہے۔''

### وضاحت: المام ترندي والفيه فرماتے ہيں: اس حدیث كى سندقوى نہيں ہے۔

23.... بَابُ مَا جَاءَ مَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنُ الْوَلَاءِ عورت ولاء کی وارث بنتی ہے

2115 حَدَّثَنَا هَارُونُ أَبُو مُوسَى الْمُسْتَمْلِيُّ الْبَغْدَادِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَهَ التَّغْلَبِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن بُسْرِ النَّصْرِيِّ.....

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ واثله بن اتقع ظِلْمُنْ روايت كرتے ميں كه رسول الله طَيْعَ وَإِنْ نَهِ

الله على: ((الْمَوْرُأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: فرمايا: "عورت تين تركول كو اكلها كرتى ب: أي آزاد كي عَتِيفَهَا وَلَقِيطَهَا وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ مِوعَ (غلام) كا، لي يالك كا اوراس لا كا (تركم) جس

کی طرف ہے اس نے (اپنے شوہر) سے لعان کیا ہو۔''

### وضاحت: ..... يرمديث حن غريب ب- اس طرزية م اع محد بن حرب كي طريق سے جانتے ہيں۔

## ﴿ فلاصه ﴾

اصحابِ الفروض کے حصے قر آن وسنت میں متعین کر دیے گئے ہیں اور یہ آٹھ افراد ہیں۔ باپ نہ ہوتو دادا اور بیٹا نہ ہوتو بوتا وارث بنرآ ہے۔ 💮 🛞 کوئی اور وارث نہ ہوتو بھائی بطور عصبہ وارث بنتے ہیں۔

آزاد کیے گئے غلام کا وارث اے آزاد کرنے والا بنے گا۔

مسلمان کا فر کا اور کا فرمسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ 🔹 🏶 قاتل،مقتول کا وارث نہیں نے گا۔

ولد الزنائجي وراثت ہے محروم ہے۔

عورت اگر جرم کرلے تو اس کی دیت اس کے باپ اور بھائیوں سے لی جائے گی جب کداس کی دیت اس کے خاونداوراولا دُيو ملے گی۔

(2115) ضعيف: ابو داود: 2906- ابن ماجه: 2742- مسند احمد: 106/3. (2114) ضعيف.

(2) JU, 1612 -- ) (2) (78) (78) (3- 3- 3) (3) (3) (3)

مضمون نمبر .... 28

# اَبُوَابُ الْوَصَايَا عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عِنَى اللَّهِ عِنَى اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَا عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَل



8 ابواب اور 9 احادیث اس عنوان میں آپ پڑھیں گے کہ:

- الله وصيت كي حقيقت كيا ہے؟
- 🛞 وصیت کتنے مال تک کی جا عتی ہے۔
  - ا وصیت کس کے لیے ہو عتی ہے۔

米茶米茶

DECEMBER 3 - SELECTION OF SELEC

#### 1.... بَابُ مَا جَاءَ فِی الْوَصِیَّةِ بِالثَّلُثِ ایک تہائی (1/3) مال تک وصیت کی جاسکتی ہے

2116 حَدَّثَ نَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي

وَقًاصِ.....

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ، فَأَتَانِي رَسُولُ

الله عَلَيْ يَعُودُنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي مَالًا مِثْولَ اللهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي، أَفَا أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: ((لَا قُلْتُ:

فَشُلُثَىْ مَالِى؟ قَالَ: ((لا)) قُلْتُ: فَالشَّطُرُ؟ قَـالَ: ((لا)) قُلْتُ؛ قَـالَ: قَـالَ:

((الشُّلُثُ، وَالشُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَدَعُ وَرَثَتَكَ أَغُنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةُ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا

أُجِرْتَ فِيهَا حَتَى اللَّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي الشَّهْ اللَّهِ! امْرَأَتِكَ)) قَالَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!

أَخَلَفُ عَنْ هِ جُرَتِى ؟ قَالَ: ((إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِى فَتَعْمَلَ عَمَّلا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ الله إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً ، وَلَعَلَّكَ

أَنْ تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ

وَلا تَـرُدَّهُـمْ عَـلَـى أَعْـقَابِهِمْ لَكِنْ الْبَائِسُ سَـعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ)) يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ

أَنْ مَاتَ بِمَكَّةً .

سیدنا سعد بن ابی وقاص فالٹیئ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال میں ایسا بیار ہوا کہ مجھے (اپنی) موت • نظر آنے لگی، سیال بلاز اللہ کا تمام کے عادید کر نے کے لیرتشریف الدین تو

وصیت کے احکام و مسائل کی کھی

رسول الله طنع میل میری عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے تو میں نے عرض کی: اے الله کے رسول! میرے پاس بہت سارا میل ہے اور میری وارث صرف میری ایک بیٹی ہی ہے، کیا میں مال ہے اور میری وارث صرف میری ایک بیٹی ہی ہے، کیا میں ایخ سارے مال (کواللہ کے راستے میں دینے) کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا: 'دنہیں!'' میں نے کہا: وو تہائی (2/3) کی؟ آپ نے فرمایا: 'دنہیں۔'' میں نے کہا: آ دھے کی؟ آپ نے فرمایا: 'دنہیں'' میں نے کہا: آ دھے کی؟ آپ نے فرمایا: 'دنہیں'' میں نے کہا: آ دھے کی؟ آپ

آپ ﷺ ﴿ رَكِي عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

ہاتھ پھیلاتے رہیں اور جو چیز بھی خرچ کرو گے شمھیں اس کا اجر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جسے تم اپنی بیوی کے منہ کی طرف اٹھاتے ہو۔''راوی کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے

رسول! کیا میں اپنی ہجرت سے پیچھے ہٹایا جاؤں گا؟ گا آپ طفی مین نے فرمایا: "تم میرے بعد زندہ رہے تو جو بھی عمل الله کے چبرے کے لیے کرو گے اس پر تمھاری بلندی اور

درجات میں اضافہ ہوگا اور شاید کہتم زندہ رہو یہاں تک کہ تمھاری وجہ سے کچھ لوگ نفع اٹھائیں اور کچھ دوسرے نقصان

اٹھائیں۔ (پھر دعا کی)''اے اللہ! میرے صحابہ کی ہجرت کو ------

<sup>(2116)</sup> بخارى: 1295 ـ مسلم: 1628 ـ ابو داود: 2864 ـ ابن ماجه: 2708 ـ نسائى: 3632 ـ 3636 ـ

المال المالية المالية

جاری فرما اور انھیں ان کی ایز یوں کے بل نہ پھیر''،لیکن بے حیارے سعد بن خولہ زالنیہ: کہ مکہ میں فوت ہونے پر آپ

ان برترس کھاتے تھے۔

توضيح: ..... أَشْفَيْتُ بمعنى أَشْرَفْتُ بدجس كامطلب موتاب جها نكنا اورجها تكسى چيز كود كهنا\_ ای لیےاس کامعنی" نظرآنے لگی" کیا گیا ہے۔ (عم)

🛭 یعنی مکہ ہے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے اور اگر مکہ میں ہی مجھے موت آگئی تو میری ہجرت کا کیا بنا؟ (ع م)

وضاحت: ..... امام ترمذي برالشير فرماتے ہيں: اس مسئله ميں ابن عباس بنانتها ہے بھی حدیث مروی ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی اسناد کے ساتھ سعد بن ابی وقاص ڈائٹیؤ سے مروی ہے۔

نیز علاء کا ای رعمل ہے کہ آ دی ایک تہائی (1/3) ہے زیادہ کی وصیت نہیں کرسکتا، بلکہ بعض علاء ایک تہائی ہے کم مال کی وصیت کرنے کومستحب کہتے ہیں کیوں کہ رسول الله منتظم آیا نے فر مایا تھا''ایک تہائی بھی زیادہ ہے۔''

2 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الضِّرَارِ فِي الْوَصِيَّةِ

وصيت ميس كسي كونقصان بهنجانا

2117 حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ

وَهُوَ حَدُّ هٰذَا النَّصْرِ حَدَّثَنَا الْأَشْعَتُ بْنُ جَابِرِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ....... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مَا ابو بريره فِي عَنْ بيان كرتے بين كه رسول الله اللَّهُ عَنْ أَبِي

قَالَ: ((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ وَالْمَرْأَةُ بِطَاعَةِ فرمايا: "بِ شك ايك مرد اورعورت ما ته مال تك الله كي

اللُّهِ سِتِّينَ سَنَّةً ثُمَّ يَحْضُرُهُمَا الْمَوْتُ اطاعت والے اعمال کرتے ہیں پھران پرموت کا وقت آتا ہے فَيُضَارَّان فِي الْوَصِيَّةِ فَتَجِبُ لَهُمَا النَّارُ)) تو وہ وصیت میں کسی کونقصان پہنچاتے ہیں تو ان کے لیے جہنم

ثُمَّ قَرَأً عَلَى آبُو هُرَيْرَةَ ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ واجب ہو جاتی ہے۔'' پھر ابو ہریرہ زخانین نے یہ آیت پڑھی: يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌ وَصِيَّةً مِنْ ''وصیت کے بعد جوتم وصیت کرویا قرض کے بعد (لیکن اس الله ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾.

وصیت میں) کسی کو نقصان نہ ہو یہ الله کی طرف سے وصیت ج- "(النساء: 12-13) يهال ع ذلك الفوز

العظيم تك يرهى.

اضعث بن جابرے روایت کی ہے بدنھر بن علی اجبضمی کے دادا ہیں۔

(2117) ضعيف: ابو داؤد: 2867- ابن ماجه: 2704- مسند احمد: 278 .

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وضاحت: ..... امام ترندي برالليه فرمات مين بيرحديث اس سے سند سے غريب ہے اور نصر بن علی جنھوں نے

#### 3.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَبِّ عَلَى الُوَصِيَّةِ وصيت كى ترغيب

2118 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع .....

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ اللهُ عَنَا الله عَنَا اللهُ عَنِي اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الل اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

ہو بس میں وہ وسیسے سر متما ہونو دوران میں گل. کی وصیت اس کے پاس ککھی ہونی چاہیے۔''

وصاحت: ..... امام ترفدى ورانيد فرمات مين: بيحديث حسن صحيح باورز برى سي بهى بواسط سالم، سيدنا ابن

عمر بنائنہا سے نبی کریم مشکیلاً کی ایسی ہی حدیث مروی ہے۔

4.... بَابُ مَا جَاءَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لَمُ يُوصِ نَبِيلَ كَمْ يُوصِ نَبِيلَ كَلَمْ يُوصِ نَبِيلَ كَل

ني كريم طِنْتَهَ عَلَيْ مِنْ مِنْ مَنِيع أَخْبَرَنَا أَبُو قَطَنِ عَمْرُو بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَغْدَادِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ....

2119 حدثنا احمد بن منبع اخبرنا ابو قطن عمرو بن الهيشم البغدادى الحبرنا مالك بن معول ...... عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ قَالَ: قُلْتُ لِلْبْنِ أَبِى لَمُحْدِين مَعْرَف كَهَ بِين: مِن فَ ابْن الى اوفى وَلَّقَةُ سَه كَها: كَيا أَوْفَى: أَوْصَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

لوگوں کو کیسے حکم دیا؟ انھوں نے کہا: آپ مطنے کیا نے کتاب اللہ (پرعمل کرنے) کی وصیت کی تھی۔

> 5.... بَابُ مَا جَاءَ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ وارث کے لیے وصیت نہیں کی جائتی

2120 حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ حُجْرٍ وَهَنَّادٌ قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمِ الْخَوْلانِيُّ ..........

النَّاسَ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ.

<sup>(2118)</sup> بخارى: 2738- مسلم: 1627- ابو داود: 2862- ابن ماجه: 2699- نسائي:3615, 3619.

<sup>(2119)</sup> بخارى: 2740 مسلم: 1634 ابن ماجه: 2696 نسائى: 3620 .

<sup>(2120)</sup> صحیح: 670 نمبر حدیث دیکھیں۔

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ

الله عَلَيْ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: ((إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي

حَقّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِـوَارِثٍ، الْـوَلَـدُ لِـلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَحِسَابُهُمْ عَلَى

اللهِ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ ، لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا)) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَلا

السطُّعَامَ؟ قَالَ: ((ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا)) وَقَالَ: ((الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ، وَالزَّعِيمُ غَارمٌ.))

(المجال المجال سیدنا ابوامامہ وہاتن ایان کرتے ہیں کہ میں نے ججة الوداع کے سال رسول الله ط الله عليه الله عليه مين ارشاد فرمات ہوئے سنا: '' بے شک الله تبارک وتعالیٰ نے ہرحق والے کواس کاحق دے دیا ہے (اب) وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ بچہ صاحبِ بستر کا ہے، زانی کے لیے پھر ہیں اوران کا حساب اللہ تعالی پر ہے۔جس نے اینے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف (نسبت کا) دعویٰ کیا یا اپنے مالکوں کے علاوہ کسی ادر کی طرف نبت کی تو اس پر قیامت تک پیچها کرنے والی الله کی لعنت ہے۔عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے گھر ہے

(الله كراست ميس) خرج نهرك." كها كيا: ال الله ك رسول! کھانا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا: "بیہ ہمارا سب سے بہتر مال بے' اور آپ سط اللے اللے فرمایا: 'استعال کے لیے لی گئ چز واپس کی جائے۔مخہ • کو واپس کیا جائے۔قرض کو ادا کیا

جائے اور ضامن (این ضانت کا) ذمہ دار ہے۔" توضیح: .... ٥ منحه سے مراد دودھ والا جانور ہے جوكوئى آ دى كى دوسرے كودودھ پينے كے ليے دے دے

یا کوئی درخت دے دے کہاں کا کھل تم استعمال کرلینا تو وہ آ دمی اس پر قبضہ نہ کرے بلکہ اے واپس کر دے۔ (ع م ) حدیث مروی ہے۔ نیز بیر حدیث حسن سیح ہے اور بواسطہ ابوامامہ نبی مشکی یے کم سندوں سے مروی ہے۔

اساعیل بن عیاش کی اہلِ عراق اور اہلِ حجاز ہے وہ روایت قوی نہیں ہے جس میں وہ اکیلا ہو، کیوں کہ یہان ہے منکرا حادیث روایت کرتا ہے۔ اور اس کی اہلِ شام سے روایت صحیح ہے۔ محمد بن اساعیل بخاری بھی ایسے ہی کہتے ہیں، وہ مزید فرماتے ہیں کہ میں نے احمد بن حسن سے سنا کہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اساعیل بن عیاش بدن ( یعنی ہوش و حواس) میں بقیہ سے زیادہ صحیح ہیں اور بقیہ، ثقہ راویوں سے منکرا حادیث بھی بیان کرتے ہیں اور میں نے عبدالرحمان ہے سنا کہ ذکر ما بن عدی کہتے ہیں کہ ابو اسحاق الفز اری کا قول ہے: بقیہ کی وہ روایات لے لوجو وہ ثقه راویوں سے بیان کرے اور اساعیل بن عیاش کی ثقه یا غیر ثقه ہے بیان کر دہ احادیث کو نہ لو۔

2121 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ

(2121) صحيح: ابن ماجه: 2712 نسائي:3643, 3641 مسند احمد: 186/4.

(2) JU, 1612 -- ) (83) (83) (83) (83) سیدنا عمرو بن خارجہ زالتہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم طلبے میلا نے

عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْ خَطَبَ ایل اونٹی یر (بیٹھر) خطبہ دیا، میں اس کی گردن کے نیجے تھا، عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا وَهِيَ تَقْصَعُ وہ جگالی کررہی تھی تو اس کا لعاب میرے کندھوں کے درمیان گر بجرَّتِهَا وَإِنَّ لُعَابَهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ ر ہا تھا، میں نے سنا آپ فرمارہے تھے: ''بے شک اللّٰہ عزوجل نے ہرحق والے کواس کاحق دے دیا ہے۔ (اب) وارث کے

فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقّ حَقَّهُ وَلا وَصِيَّةَ لِـوَارِثٍ. وَالْـوَلَدُ ليے وصيت نہيں ہے، بچہ صاحب بستر كا ہے اور زانى كے ليے لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . ))

يقربس" ٥

ت وضیح: ..... • مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص کسی آ دمی کی بیوی سے زنا کرے تو اس زنا کے نتیج میں پیدا ہونے والا بچہاں عورت کے شوہر کا کہلوائے گا اور زانی کو پھر مار کر رجم کیا جائے گا۔ (ع م)

وضاحت: .... امام ترندي والله فرمات بين بيحديث حن تي ي-6.... بَابُ مَا جَاءَ يُبُدَأُ بِالدِّين قَبُلَ الْوَصِيَّةِ

وصیت سے پہلے قرض ادا کیا جائے

2122 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْحَارِثِ.

عَنْ عَلِيْ: أَنَّ النَّبِيَّ عِلَى قَصَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ سيدناعلى فِالنَّهُ سے روايت ہے كہ نبى كريم مِنْ اللَّهُ فَي أَن قَرْضَ كو الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تَقْرَءُ وْنَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ وصيت سے يہلے اداكرنے كاحكم ديا حالال كرتم (قرآن ميں) وصیت کوقرض سے پہلے پڑھتے ہو۔

وضاحت: ..... امام ترندی برایشه فرماتے ہیں: تمام علاء کا ای پڑعمل ہے کہ قرض کو وصیت سے پہلے ادا کیا جائے۔

7.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُل يَتَصَدَّقُ أَوْ يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ جو محص موت کے وقت صدقہ کرنے یا اپناغلام آزاد کرے

2123 حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ..... عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ الطَّائِي قَالَ: أَوْصَى إِلَى ابوجبيه الطائى بِالله كَمْتِ بِن: مجمع مير ، بمائى في اليخ مال

أَخِسى بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ، فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ ﴿ كَ يَجِهُ صَعَى وصِت كَى تَوْ مِين ابو الدرداء وفاتَنْ سے ملا، مين فَقُلْتُ: إِنَّ أَخِي أَوْصَى إِلَيَّ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِهِ فَ إِن عَهَا: مِن عَالَى نَ مِحِها بِ كَهُ الله راہ میں دینے) کی وصیت کی تھی آپ کے مطابق میں اسے فَا يْسَ تَرَى لِي وَضْعَهُ فِي الْفُقَرَاءِ

(2122) حن:2094 نمبر حديث ديكھيں۔

(2123) ضعيف: ابو داود: 3986 نسائي: 3614 مسند احمد: 5/196 دارمي: 3229 .

ہوکرتھنہ دیتا ہے۔''

بَابٌ

ایک اور باب

جگہ) ہوتا تو میں مجاہدین کے برابرکسی کو نہ سمجھتا، میں نے رسول

الله طلط الله الله عنه الله عن

وقت (غلام کو) آزاد کرتا ہے وہ اس شخف کی طرح ہے جوسیر

سیدہ عائشہ رہائفتا بیان کرتی ہیں کہ بریرہ (رہائفہا) نے آکر

عائشہ وہالٹھیا سے اپنی مکا تبت کے لیے تعاون مانگا اور انھوں نے

این مکا تبت میں سے کھی ادانہیں کیا تھا۔ تو عائشہ زالفہانے

ان سے کہا: اپنے مالکوں کے پاس جاؤ اگر وہ جاہیں تو میں

تمھاری طرف سے مکا تبت کی رقم ادا کر دیتی ہوں اور تمھاری

ولاء میرے لیے ہوگی (تو اس شرط پر) میں یہ کام کر دیتی

ہوں۔ بریرہ نے بیہ بات اپنے مالکوں سے ذکر کی تو انھوں نے

ا نکار کر دیا اور کہنے لگے: اگر وہ حیا ہیں تو تمھاری آ زادی پر ثواب

کی امید رکھ لیں لیکن تمھاری ولاء ہمارے لیے ہی ہوگی، وہ پیر

كام كر كتى بير - (عائشه كهتى بين:) ميس في رسول الله الله الله

ے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: "اے خرید کر آزاد

كرور ولاء اى كے ليے ہوگى جس نے آزاد كيا: پير رسول

الله طِنْفَاتِيْنِ (خطبه كے ليے) كھڑے ہوئے تو آپ طِنْفَاتِيْلَ نے

فر مایا: ''ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جوالیی شرطیں لگاتے ہیں جو

(2) ( Juny ) (84) (84) (3 - 4) (3 - 4) (3 - 4)

أَو الْمُسَاكِينِ أَوِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ کہال دول؟ فقراء میں، مساکین میں یا اللہ کے راہتے میں جہاد کرنے والول میں؟ تو انھوں نے فرمایا: اگر میں (تمھاری

اللُّهِ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَوْ كُنْتُ لَمْ أَعْدِلْ

بِالْمُجَاهِدِينَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ

يَــُهُـولُ: ((مَشَلُ الَّــٰذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ

كَمَثُلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ. ))

وضاحت: ..... امام ترمذي مراشيه فرماتے بين: بيحديث حس سيح ہے۔

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((مَا بَالُ أَقْوَام يَشْتَرطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ! مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ

فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ . ))

كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ لِي وَلاؤُكِ فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبُواْ وَقَالُوا إِنْ شَائَتُ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ وَيَكُونَ لَنَا

2124 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ:

أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تُسْتَعِينُ

عَائِشَةَ فِي كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ

كِتَ ابْتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجعِي

إلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ

وَكَاؤُكِ فَـلْتَفْعَـلْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ

اللَّهِ عِنْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عِنْ: ((ابْتَاعِي

فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)) ثُمَّ قَامَ

الله كى كتاب مين نبيل بين إجس نے اليي شرط لكائي جوالله كي (2124) بخارى: 456\_ مسلم: 1504\_ ابو داود: 3929\_ ابن ماجه: 2076\_ نسائي: 2614 .

کتاب میں نہیں ہے تو اس کے لیے وہ شرطنہیں اگر چہ سومر تبہ بھی شرط لگالے۔''

وضاحت: ..... امام ترندی والله فرماتے ہیں: بیحدیث حسن سیح ہے اور کئی اسناد کے ساتھ سیدہ عاکشہ واللہ ہا ہے مردی ہے۔ نیز علاء کا ای بڑمل ہے کہ ولاء آزاد کرنے والے کے لیے ہی ہوگا۔



وصیت ایک تہائی مال تک کی جاسکتی ہے۔

الله وصيت مين كسى بهى فريق كونقصان نه يهنجايا جائے۔

ارث کے لیے وصیت نہیں ہوسکتی۔ الله قرض، وصیت سے پہلے ادا کیا جائے۔

ولاء کی نبیت آزاد کرنے والے کی طرف ہی ہوگا۔



#### مضمون نمبر .... 29

# اَبُوَابُ الُولَاءِ وَالُهِبَةِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيَّ اللَّهِ عِلَيْ اللَّهِ عِلَيْ اللَّهِ عِلَيْ اللَّهِ عِلَيْ اللَّهِ عِلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَي



7 ابواب کے ساتھ 8 احادیث پر مشتل اس عنوان میں آپ یہ پر مصیں گے کہ:

- ﴿ ولاءكيا ہے؟
- اللين دين كيس كيا جائے؟
- الله محمی غیر کی طرف منسوب ہونا کیسا ہے؟



ويور الإنجالية التي العام وسائل 87 (87 ولا اور بيد كرا مائل كيدي ) ( ولا اور بيد كرا مائل كيدي )

#### 1.... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَن أَعْتَقَ ولاء کی نسبت آزاد کرنے والے کی طرف ہوگی

2125 حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ

الأسود ....

سیدہ عائشہ زبالنجا سے روایت ہے کہ انھوں نے بریرہ کوخریدنے عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنَّ تَشْتَرِي بَرِيرَةَ كا اراده كيا تو ان لوگول نے ولاء كى شرط ركھى، نبى كريم والتيكية فَاشْتَرَطُوا الْوَلاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((الْوَلاءُ نے فرمایا: "ولاء ای کے لیے ہے جس نے قیمت وی یا

جس نے احسان کیا۔"

لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ أَوْ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ . ))

ت وضيح: ..... • آزاد كرنے والے اور جے آزاد كيا جار ہا ہے ان دونوں كے درميان جوتعلق اور رشتہ ہوتا ہے اسے ولاء کہتے ہیں اور اس کی نسبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ آزاد ہونے والا اگر مرجائے اور اس کے وارث نہ ہول تو آزاد کرنے والا ہی اس کا وارث بنے گا۔ (ع م)

ہے۔ بیرحدیث حسن سیجے ہے اور علماء کا ای بڑعمل ہے۔ 2.... بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهُي عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

ولاءکو بیجنااور ہبہ کرنامنع ہے

2126 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ ..... سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ فَ ولاء

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ . ﴿ كُوبِيجِ اورات ببركن سمنع فرمايا ٢-و المام ترمذي برالله فرماتے ہيں: په حدیث حسن سیج ہے۔ ہم اسے عمرو بن دینار کے ذریعے ہی

ابن عمر والنفيًا سے جانتے ہیں۔ وہ نبی کریم طفی آیا ہے روایت کرتے ہیں، نیز شعبہ،سفیان تو ری اور مالک بن انس نے بھی اسے عبداللّہ بن وینارے روایت کیا ہے۔

شعبہ ہے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ عبداللہ بن دینار نے جب اس حدیث کو بیان کیا تھا تو مجھے احازت وے ویتے کہ میں ان کے سرکو بوسہ دیتا۔

یجیٰ بن سلیم نے اس حدیث کوعبیداللہ بن عمر سے بواسطہ نافع ، ابن عمر وہی جا کے ذریعے نبی کریم اللہ علیہ سے روایت (2125) صحیح: تخ یج کے لیے حدیث نمبر 1256 ملاحظة فرما کیں۔

(2126) بخارى: 2534- مسلم: 1506- ابو داود: 2919- ابن ماجه: 2747- نسائي: 4657.

کیا ہے۔لیکن یہ وہم ہے۔اس میں لیجیٰ بن سلیم کو وہم ہوا ہے۔عبیدالله بن عمر سے بواسطہ عبدالله بن دینار،سیدنا ابن عمر رضائتها شنے بنی سیجے ہے۔ کئی راویوں نے ای طرح ہی عبیداللہ بن عمر سے روایت کی ہے۔ امام تر مذی براللہ فرماتے ہیں: عبدالله بن دیناراس حدیث کوروایت کرنے میں اکیلے ہیں۔

3.... بَابُ مَا جَاءَ فِي مَنُ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ أَوُ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ جو تحص اہنے آزاد کرنے والے کو چھوڑ کرئسی دوسرے کی طرف نسبت کرلے یا کسی غیر کو اپنا باپ کھے

2127 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ. عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَطَبَنَا

ابراہیم الٹیمی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا علی خالفیز نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: جو شخص یہ خیال کرے کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے جوہم پڑھتے ہیں سوائے اللہ کی کتاب اور اس صحیفے ( کتابیجے) کے۔اس صحیفے میں اونٹوں کی عمریں اور زخموں کے پچھا حکامات ہیں۔ نو وہ خض جھوٹا ہے اور انھوں نے فرمایا: اس میں یہ ہے که رسول الله الطبيطيّة نے فرمایا: "مدینه عیرے تور • تک حرم ہے۔جس نے اس میں کوئی بدعت کی یا كسى بدعتى كوجگه دى تو اس پر الله تعالى، فرشتوں اور تمام لوگوں كى لعنت ہے۔ قیامت کے دن الله تعالی اس سے کوئی فرض اور نفل قبول نہیں کریں گے، اور جس نے کسی غیرکو اپنا باپ کہا یا جس نے اپنے آزاد کرنے والوں کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مالک بنا لیا ہ اس پر بھی اللہ تعالی فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے قیامت کے دن اس سے فرض اور نفل قبول نہیں کیا جائے گا اور مسلمانوں کا ذمہ ایک ہی ہے اس میں ادنی آ دی ( کا ذمہ بھی)

عَلِيٍّ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَسَابَ السُّلِّهِ وَهَسْذِهِ الصَّحِيفَةَ صَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبلِ وَأَشْيَاءٌ مِنْ الْجِرَاحَاتِ، فَقَدْ كَذَبَ، وَقَالَ فِيهَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ الْمُدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرِ إِلَى ثَوْدِ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَـرْفًا وَلَا عَدُلا، وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ . ))

چلتا ہے۔ توضیح: ..... و ثور پہاڑ کے کا ایک معروف بہاڑ ہے۔لیکن مدینہ میں بھی احد کے پیچھے ایک بہاڑ کا نام ثور ہے۔ 2 آزاد ہونے والا اینے آزاد کرنے والے کو چھوڑ کر کسی دوسرے شخص سے کھے کہ میری نسبت تمھاری طرف 7-(37)

وضاحت: ..... امام ترندی والله فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن سیج ہے اور بعض نے اسے اعمش سے انھوں نے

(2127) بخارى: 3172 مسلم: 1370 ـ ابو داود: 2034 ـ نسائي: 4734 .

ولا وربد كا مال كا (89) (89) وا اوربد كا مال كا (89) (89)

ابراہیم انتیمی ہے بواسطہ حارث بن سوید،سیدنا علی خاتئۂ ہے ایسے ہی روایت کیا ہے۔ نیز بواسطہ علی خاتیئہ نبی کریم ملٹے تاتیج ہے دیگراسناد کے ساتھ بھی مروی ہے۔

> 4... بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُل يَنْتَفِي مِنُ وَلَدِهِ جو مخص اینے بیچے کا انکار کرے

2128 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعَطَّارُ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ

قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ...

عَبْ أَبِي هُبِرَيْسِرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي ﴿ سِيدِنا ابو ہربرہ ذِلْتُنْهُ بِإِن كُرتِے ہِں كه قبيليه بنوفزارہ كا ايك آدمي نی کریم اللے کے ایاس آکر کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! فَـزَارَةَ إِلَى النَّبِيُّ ﷺ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!

إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسُودَ فَقَالَ میری بیوی نے ایک ساہ رنگ کے بچے کو جنا ہے۔ تو نبی

النَّبِيُّ ﷺ: ((هَـلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟)) قَالَ: كريم الطينية نے اس سے فرماما: "كما تمھارے ماس اونٹ

نَعَمْ، قَالَ: ((فَمَا أَلْوَانُهَا؟)) قَالَ: حُمْرٌ، ہیں؟" اس نے کہا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: "ان کا رنگ کیا قَالَ: ((فَهَلْ فِيهَا أَوْرَقُ؟)) قَالَ: نَعَمْ إِنَّ ہے؟" اس نے کہا: سرخ، آپ نے فرمایا: کیا ان میں کئی

فِيهَا لَوُرْقًا، قَالَ: ((أَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟)) قَالَ: سابی • مائل بھی ہے؟" اس نے کہا: اس میں کئی ۔ ال

لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهَا، قَالَ: ((فَهَذَا لَعَلَّ عِرْقًا ہں۔آپ نے فرمایا: ''کہاں سے آئے؟'' اس نے یا: شاید کسی رگ نے اسے کھینیا ہو 🕫 آپ نے فرمایا: ''اس (بیجے) کو زَ عَهُ.))

توضیح: ..... 🐧 الاَوْدَق: ہرخاکی رنگ کی چیزکواورت کہاجا تا ہے نیز سیاہی مائل سفیداونٹ کوبھی اَودَقْ

بھی شاید کسی رگ نے تھینچا ہو۔''

كتبتے ہيں۔ ديكھيے: (المجم الوسيط ص: 1248)

**2** یعنی ہوسکتا ہے کہ اس اونٹ کے باپ دادایا اس سے اوپر میں کوئی اس رنگ کا ہوتو آپ ملنے ہی آئے نے فر مایا: بیہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ تمھارے آباؤ اجداد میں بھی کوئی کالے رنگ کا ہو۔ (ع م )

وضاحت: .... امام ترندى مِالله فرمات بين: بيحديث حسن سيح بيد

5.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَافَةِ قافه شناسي

2129 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ

(2128) بخاري: 5305 مسلم: 1500 ابو داود: 2260 ابن ماجه: 2002 نسائي: 3488 ، 3488 .

(2129) بخاري: 3555ـ مسلم: 1459ـ ابو داود: 2267ـ ابن ماجه: 2329ـ نسائي: 4393.

مِنْ بَعْضٍ . ))

اعلم (ع م)

شَاة - ))

ر بی تھیں آپ نے فرمایا: "کیاتم نہیں جانتی کہ مُسجَوِّز 🕈

الـمـدلجي نے انجی انجی زیدین حارثه اور اسامه بن زید کو

و کچھ کر کہا ہے کہ بیدیاؤں ایک دوسرے سے ہیں۔'' 🏵

المار المارية الماري عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْهَا سیدہ عائشہ وہالفہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم طبیعی ان کے مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ: ((أَلَمْ

یا س تشریف لائے خوشی سے آپ کے چیرے کی سلوٹیس چک

**ہ** سیدنا زید بن حارثہ وہالٹن کا رنگ گورا جب کہ ان کے بیٹے کا رنگ کالا تھا تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے

تھے۔ چنانچہ اتفاق سے اس مشہور قیافہ شناس کی نظر ان باپ بیٹے کے بیروں پر پڑی تو اس نے کہا: ان دونوں میں باپ

بیٹے کا رشتہ نظر آتا ہے۔اس لیے آب طی ایک ایک چرے پر خوش کے آثار تھے کہ لوگ اب خاموش ہو جائیں گے۔ واللہ

کوز ہری ہے بواسطۂ وہ، سیدہ عائشہ ہے روایت کیا ہے۔ اس میں بداضافہ ہے کہ'' کیاتم نہیں جانتی کہ مجزز، زیدین

حارثداوراسامہ بن زید کے پاس سے گزرا انھوں نے اپنے سر ڈھانیے ہوئے تھے جب کدان کے پاؤں ننگ تھے تو اس

نے کہا: یہ یاؤں ایک دوسرے سے ہیں۔سعید بن عبدالرحمان اور دیگرلوگوں نے ہمیں سفیان بن عیبینہ ہے بواسطہ زہری،

عروہ سے سیدہ عائشہ زفائنہا ہے اس حدیث اس طرح روایت کیا ہے اور بیرحدیث حسن سیح ہے: نیز بعض علاء نے اس

6.... بَابٌ: فِي حَبِّ النَّبِي ﴿ عَلَى الْهَدِيَّةِ

ني كريم طلطي عَلِيمْ كا تحا كف ديين كى ترغيب دينا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عِنْ قَالَ: ((تَهَادَوْا سيدنا ابو بريره رَثَاثِينُ بيروايت بي كه ني كريم طَيْعَ اللَّهِ فَا أَن

فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُدْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ، وَكَا " "ايك دوسر علو تخف ديا كرو ب شك تخذول كاكيذاور بغض

تَحْقِرَنَ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِنِ فَمْ كرديتا بِ اور يرون اپني يرون كے ليے (كسي بھي تخه كو)

وضاحت: ..... امام ترندی والله فرماتے ہیں: اس سند سے بیا حدیث غریب ہے اور ابومعشر کا نام بچے مولی بی

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حقیرند سمجھے اگر بکری کے کھر کا مکارا ہی ہو۔''

2130 حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرِ عَنْ سَعِيدِ.

وضاحت: ..... امام ترندی براللیه فرماتے ہیں: پیاحدیث حنن صحیح ہے۔ نیز سفیان بن عیبینہ نے بھی اس حدیث

تَرَىٰ أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا إلَى زَيْدِ بْن حَارِئَةَ

وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ: هَذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا

حدیث ہے قیافہ شنای کے جواز کی دلیل لی ہے۔

ہاشم ہے اور بعض علماء نے اس کے حافظے کی وجہ ہے اس پر جرح کی ہے۔

(2130) ضعيف: الأدب المفرد: 123 مسئد احمد: 405/2.

توضيح: ..... • عرب كامشهور قيافه شناس آ دي تفايه

المالية النيزاليون ع المالية ا

#### 7.... بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الرُّجُوعِ فِي اللهِبَةِ کوئی چیز ہبہ (یا عطیہ) کرکے واپس لینامنع ہے

2131 حَـدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُكَتَّبُ عَنْ عَمْرِو

بْن شُعَيْبِ عَنْ طَاوُس...

سیدنا ابن عمر والنبی سے روایت ہے کہ رسول الله طفی این نے عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: فرمایا: ''اس شخص کی مثال جو تحفه دے کرواپس لیتا ہے اس کتے ((مَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا

کی طرح ہے جو کھاتا ہے یہاں تک کہ سر ہوکرتے کردیتا ہے كَالْكَـلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ

پھراین تے کی طرف اوٹا ہے۔'' فَرَجَعَ فِي قَيْبِهِ . )) و المام ترندی فرماتے ہیں: اس بارے میں ابن عباس اور عبدالله بن عمر و وال الله استجمی حدیث

مروی ہے۔ . 2132 حَدَّثَ نَا مُحَدَّمَ دُبْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ

حَدَّثَنِي طَاوُوسٌ... سیدنا ابن عمر اور ابن عباس خافیجا مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسِ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ

كه (رسول الله طفي ولين في مايا:) "و تحسى آدى ك ليه طال قَالَ: ((لَا يَحِلُّ لِرَجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةٌ ثُمَّ نہیں ہے کہ وہ کوئی تحفہ دے کر واپس لے سواب يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وہ اپنے میٹے کوعطیہ دیتا ہے (اسے واپس لےسکتا ہے) اور تھنہ

وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا دے کر واپس لینے والے کی مثال کتے کی طرح ہے۔ جو کھا تا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ ہے حتی کہ جب سیر ہو جاتا ہے پھر اپنی نے میں واپس جاتا عَادَ فِي قَيْئِهِ . ))

وضاحت: .... امام ترمذي والله فرماتے ہيں: پيرحديث حسن سيح ہے۔

امام شافعی مِللته فرماتے ہیں: جو مخص کوئی چیز ہبہ کر دے اسے واپس لینا حلال نہیں ہے سوائے باپ کے. مینے کو دی ہوئی چیز واپس لے سکتا ہے۔ انھوں نے اسی حدیث سے دلیل لی ہے۔

(2131) صحيح: ابن ماجه: 2386 ـ 1299 نمبر *مديث ديكهيل* ـ

(2132) صحيح: ابو داود:3539 نسائي:3690 .



- ولاء کاتعلق اس کے لیے ثابت ہوگا جس نے آزاد کیا ہو۔
- ازادكرنے والے اورآزاد ہونے والے كے درميان جورشتہ ہوتا ہے؛ اسے ولاء كہا جاتا ہے۔
  - الله ولاء كو بيجايا بهبنهيس كيا جاسكنا\_
  - این نبت کسی غیر کے باپ کی طرف کرنا گناہ کبیرہ ہے۔
  - 🛞 بچہ جس کے گھرپیدا ہواس کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی۔
    - الله تیافیشناس کے لیے اندازہ لگانا جائز ہے۔
  - ایک دوسرے کو تحالف دیے جائیں کیوں کہاس سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔
    - اللہ کوئی تخذوے کرواپس لیناایے ہی ہے جیسے کتاتے کرکے جاٹ لے۔



تقذر کے مسائل

#### مضمون نمير ..... 30

## اَبُوَابُ الْقَدَرِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ رسول الله طنتي علية سے مروی تقدیر کے مسائل



25 احادیث اور 17 ابواب برمشمل بیعنوان ان موضوعات پرمشمل ہے:

القرركيا ہے؟

الله تقدير كيك كلهي كني؟

اقترير كوجهثلانے والا كون ہے؟

米茶米茶

#### العالمة المنظلة على المنظلة ال 1.... بَابٌ مَا جَاءَ فِي التَّشُدِيدِ فِي الْخَوْضِ فِي الْقَدَرِ تقذیر میں غور وخوض کرناسختی ہے منع ہے

2133 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ.....

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ

الله على وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدَرِ، فَغَضِبَ حَتَّى احْمَر وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّمَا فُقِيَّ فِي وَجْنَتَيْهِ الرُّهَّانُ، فَقَالَ: ((أَبهَذَا أُمِرْتُمْ أُمُّ بِهَذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ؟ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ

قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَٰذَا الْأَمْرِ،

عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَتَنَازَعُوا فِيهِ.))

سیدنا ابو ہر رہ و ڈائنٹ سے روایت ہے که رسول الله مشاریخ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم تقدر (کے مسلہ) میں ایک دوسرے ے جھڑر ہے تھے، تو آپ کو (اس قدر) غصہ آیا کہ آپ کا چمرہ سرخ ہوگیا، یہاں تک کہ ایسے لگنا تھا کہ آپ کے دونوں رخساروں میں انارنچوڑا گیا ہو، آپ نے فرمایا:'' کیاشمھیں اس کام کا حکم دیا گیا ہے؟ یا مجھے یہ چیز دے کر تمھاری طرف بھیجا گیا ہے؟ بے شکتم سے پہلے لوگ (تبھی) ہلاک ہوئے جب انھوں نے اس معاملے میں جھگڑا کیا، میں شہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس بارے میں بحث وتکرار نہ کرو۔''

وضاحت: ..... امام ترندی مراشه فرماتے ہیں: اس بارے میں عمر، عائشہ اور انس و کا تشہ ہے بھی حدیث مروی

ہے اور بیر حدیث غریب ہے۔ ہم اے صالح المری کے اس طریق سے ہی جانتے ہیں اور صالح المری کی وہ احادیث عجیب وغریب ہیں جن میں وہ اکیلا ہواوراس کی متابعت نہ کی گئی ہو۔

#### 2.... بَابُ مَا جَاءَ فِي حِجَاجِ آدَمُ وَمُوسَى عَلِيَظُ آ دم اورموسیٰ عَیّاایم کا جھکڑا

2134 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِي حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سُلَيْمَانَ

الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ .....

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ((احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَعَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ! أَنْتَ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، أَغْوَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنْ

سیدنا ابو ہریرہ وخالفہ سے روایت ہے کہ نبی کریم طفیۃ اللہ نے فرمایا: " آدم اور مویٰ ( ﷺ) نے تکرار کی تو مویٰ نے کہا: اے آدم! آب ہیں وہ جنسیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ (کے جسم) میں اپنی روح پھونکی (لیکن) آپ نے لوگوں کو

<sup>(2133)</sup> حسن: ابو يعلى: 6045.

<sup>(2134)</sup> بخارى: 4738 مسلم: 2652 ابو داود: 4701 ابن ماجه: 80.

(2) (95) (5) (3 - William ) (95) (95) (3 - William ) (95)

الْمُجَنَّةِ؟ قَالَ: فَقَالَ آدَمُ: وَأَنَّتَ مُوسَى الَّذِي

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ؟)) قَالَ: ((فَحَجَّ آدَمُ

ے کی سندوں کے ساتھ نبی کریم طفی آیا ہے۔

سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ.

فِي مَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ ؟ فَقَالَ: ((فِيمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ

يَا ابْنَ الْخَطَّابِ: وَكُلٌّ مُيسَّرٌ ، أَمَّا مَنْ كَانَ

مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ ، فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ وَأَمَّا

مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ

(2135) صحيح: الادب المفرد: 903 مسند احمد: 952/2.

لِلشَّقَاءِ.))

اصْطَفَاكَ السُّهُ بِكَلامِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَى

وضاحت: .... امام ترندی والله فرماتے ہیں: اس بارے میں عمر اور جندب زائی ہا ہے بھی حدیث مروی ہے۔

بعض کہتے ہیں: اعمش نے ابوصالح ہے بواسطہ ابوسعید نبی کریم کیٹنے قائم سے روایت کی ہے۔ نیز یہ حدیث ابو ہر یرہ شاہند

3.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّقَاءِ وَالسُّعَادَةِ

بدلجنى اورخوش بختى كابيان

2135 حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَال:

عَمَل عَمِلْتُهُ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ أَمْرٌ مُبْتَدَعٌ أَوْ مُبْتَدَأٌ أَوْ

اس سے فراغت ہو چکی ہے اور ہرآ دی کے لیے آسانی رکھی گئی

2136 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْحُلُوانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لیے ہی عمل کرے گا۔

اور بواسط سلیمان التیمی اعمش سے روایت کی گئی بیرحدیث اس طریق سے حسن سیجے غریب ہے۔ نیز اعمش کے بعض شاگردوں نے اے اعمش سے بذریعہ ابوصالح ، ابو ہریرہ ڈاٹنڈ کے واسطے کے ساتھ نبی کریم مطبع کیا ہے روایت کیا ہے اور

فرمایا: " آدم نے موٹی کولا جواب کر دیا۔"

سیدنا عبدالله بن عمر خانیجا ہے روایت ہے کہ عمر خانتی نے کہا: اے

ے فراغت ہو چکی ہے؟ آپ نے فرمایا: ''اے ابن خطاب!

ہے۔ جو تخص خوش بختی والوں میں سے ہے دہ سعادت کے لیے

الله كرسول! آب بتلايئ كه بم جوعمل كرتے بين بيام نے سرے سے ہے یا یا اس کی ابھی ابتداء ہے یا اس (کے فیطے)

ہی عمل کرے گا اور جو بدیختی والوں میں سے ہے وہ بدیختی کے

و صلحت: ۱۰۰۰۰۰ امام تر مذی مِراشده فرمات مین: اس بارے میں علی، حذیفه بن اسید، انس اور عمران بن حصین رفینییم سے بھی حدیث مروی ہے۔ نیز بیحدیث حسن صحیح ہے۔

کام پر ملامت کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کو بيدا كرنے سے يہلے بى مجھ برلكھ ديا تھا؟" (نبي طفي الله نے)

مویٰ ہو جے اللہ نے اپنی کلام کے لیے چن لیا؟ کیاتم مجھے ایسے

بھٹکا دیا اور انھیں جنت سے نکال دیا ؟؟ تو آوم نے فرمایا: تم وہ

تقرير كاسائل كالمناق 16 (96) (96) (96) (3 - 16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (16 ) (1 بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ.

سیدنا علی والنیم روایت کرتے میں کہ ہم رسول الله طفی ایکا کے عَنْ عَلِيَّ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَهُو يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا قَدْ عُلِمَ)) قَالَ وَكِيعٌ: ((إِلَّا قَدْ كُتِبَ مَ قُعَدُهُ مِنْ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنْ

الْجَانَّةِ)) - قَالُوا: أَفَلا نَتَّكِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((لا، اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ

لَهُ.))

ساتھ تھے اور آپ زمین کو کرید رہے تھے کہ آپ نے اچا تک ا پنا سر مبارک آسان کی طرف اٹھا کر فرمایا: "تم میں سے کوئی شخص نہیں ہے مگراس کا حال معلوم ہو چکا ہے۔'' وکیع نے بیالفظ کیے ہیں وہ کہ اس کا جہنم کا ٹھکانہ اور جنت کا ٹھکانہ لکھا جا چکا ے۔' صحابہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا ہم (اپنی

تقدریر) توکل نه کرلین؟ آپ نے فرمایا: "دنہیں، تم عمل کرو۔

ہرایک کواس کام کی طرف آسانی دی جاتی ہے جس کے لیےوہ پیدا کیا گیا ہے۔"

> وضاحت: ..... امام ترندي والله فرمات مين بيحديث حسن مي ي-4.... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْأَعُمَالَ بِالْخَوَاتِيمِ

اعمال کا اعتبار خاتے پر ہے

2137\_ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ

سيدنا عبدالله بن مسعود زائنية روايت كرتے بين كه جميل رسول

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللُّه عَلَيْ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَكَ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَع: يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أُوْ سَعِيدٌ، فَوَالَّذِي لا إِلَّهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ ہونا یا نیک بخت ہونا لکھتا ہے۔اس ذات کی فتم جس کے سوا لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ

ے ہر شخص کی تخلیق (والے نطفے) کو جالیس دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں جمع کیا جاتا ہے، پھرانتے ہی دنوں میں جما ہوا خون (عَلَقَه) بنتا ہے، پھراتنے ہی دنوں میں گوشت کا لوتھڑا (مُنضُغَة) بنتا ہے، پھرالله تعالیٰ اس کی طرف فرشتہ بھیجتا ہے وہ اس میں روح چھونکتا ہے اور اسے جار چیزوں ( کو لکھنے) كاحكم ديا جاتا ہے: چنانچە دەاس كارزق،موت، ممل ادر بدبخت

كوئى (سيا) معبودنہيں! بے شكتم ميں سے ايك شخص جنتول

(2136) بخاري: 1362 مسلم: 2647 ابو داود: 4694 ابن ماجه: 78.

وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ ثُمَّ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ

(2137) بخاري: 3208 ـ مسلم: 2643 ـ ابو داود: 4708 ـ ابن ماجه: 76 .

(3) VI-2, 10 097) (97) (3- 3- 10) فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ ثُمَّ يَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيْخْتَمُ لَـهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

فَدْخُلُهَا.))

والے اعمال کرتا رہتا ہے حتی کہ اس کے اور اس (جنت) کے ورمیان ایک ہاتھ (کا فاصلہ) رہ جاتا ہے، پھراس پر کتاب (تقدیر) سبقت لے جاتی ہے تو اس کا خاتمہ جہنیوں والے عمل یر ہو جاتا ہے چنانچہ وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے اور بے شک تم میں ہے ایک شخص جہنیوں والے اعمال کرتا ہے حتی کہ اس کے اوراس (جہنم) کے درمیان ایک ہاتھ ( کا فاصلہ) رہ جاتا ہے پھراس پر کتابِ (تقدیر) سبقت لے جاتی ہے تو اس کا خاتمہ جنتوں والے عمل ير ہو جاتا ہے چنانچه وہ اس (جنت) ميں داخل ہوجا تا ہے۔

وضاحت: .... امام ترندى برافليه فرمات بين: بيحديث حسن سيح بي- (ابونيسلي كهتم بين:) جمين محمد بن بشار نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں یجیٰ بن سعید نے اعمش سے بواسطہ زید بن وہب،عبدالله بن مسعود واللہ سے حدیث بیان کی

ے کہ ہمیں رسول الله طبیع نے بیان کیا، چراتی طرح حدیث ذکری۔

ا مام تر مذی پرلشیہ فرماتے ہیں: اس بارے ابو ہر رہ اور انس بنائی سے بھی حدیث مروی ہے اور میں نے احمد بن حسن ہے سنا کہ امام احمد بن صنبل دِلللہ فرماتے ہیں: میں نے اپنی آنکھوں سے کیجیٰ بن سعیدالقطان جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ نیزییہ حدیث حسن صحیح ہے۔ نیز شعبہ اور توری نے بھی امش سے ایسی ہی حدیث روایت کی ہے۔

ہمیں محمد بن علاء نے بھی وکیج سے بواسط اعمش ، زید سے الیی ہی روایت بیان کی ہے۔ 5.... بَابُ مَا جَاءَ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطُرَةِ

ہر بچے فطرت (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے

2138 حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رَبِيعَةَ الْبُنَانِيُّ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِح .....

سيدنا ابو ہريرہ فائنة روايت كرتے ہيں كه رسول الله والتي تنافية

فرمایا: "ہر بچدملت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھراس کے مال باب ((كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْمِلَّةِ فَأَبَوَاهُ اے یہودی یا عیسائی اورمشرک بناتے ہیں۔' کہا گیا: اے اللہ يُهَـوْدَانِـهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُشَرِّكَانِهِ)) قِيلَ: يَا كرسول! جواس سے يبلے فوت ہوگئے ہيں؟ آپ مطبق اللہ نے رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ هَلَكَ؟ قَبْلَ: ((ذَلِكَ قَالَ فرمایا:''اللهٔ خوب جانتا ہے کہ وہ کیاا عمال کرنے والے تھے۔'' اللُّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ بِهِ . ))

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ:

<sup>(2138)</sup> بخارى: 6599\_ مسلم: 2685\_ ابو داود: 4714.

وضاحت: ..... (ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں ابوکریب اور حسن بن حریث نے وہ دونوں کہتے ہیں: ہمیں وکیع نے اعمش سے انھول نے ابوصالح سے بواسطہ ابو ہریرہ ڈوائٹنڈ نی کریم طفی آئے ہے اس مفہوم کی حدیث بیان کی ہے اور اس میں (ملتِ اسلام) فطرتِ اسلام پر پیدا ہونے کا ذکر ہے۔

امام ترندی مِالله فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن صحیح ہے۔

اور شعبہ وغیرہ نے بھی اعمش سے بواسطہ ابو صالح، ابو ہریرہ زائٹی سے روایت کی ہے کہ نبی کریم منظی نے فرمایا: "بچے فطرتِ (اسلام) پر پیدا ہوتا ہے۔"

نیز اس مسله میں اسودین سریع خالفیز ہے بھی حدیث مروی ہے۔

6 .... بَابُ مَا جَاءَ لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ

تقدیر کو صرف دعابدل سکتی ہے

2139 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الضُّرَيْسِ عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ .......

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (﴿ لَا سِينَا سَلَمَانَ رَفَائِيَّ رَوَايِتَ كُرِتَ بِينَ كَهِ رَسُولَ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَنْ سَلَمَانَ وَلَا يَزِيدُ فِى فَرَمَامِا: ''وعا كَسُوا كُونَى چِرْ تَقَدْرِ كُورَ رَبْيِن كُرِقَى اور نَيكَى كَسُوا يَسُرُدُّ اللَّهُ عَنَاءً ، وَلَا يَزِيدُ فِى فَرَمَامِا: ''وعا كَسُوا كُونَى چِرْ تَقَدْرِ كُورَ رَبْيِن كُرَقَى اور نَيكَى كَسُوا الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ . )) كُونَى چِرْعَم مِن اضافَهُ مِن كُرَقَى '' • الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ . ))

توضیح: .... 🔾 یہ چزبھی تقدر میں کھی جا چکی ہے۔ (عم)

وضاحت: امام ترندی برات بین: اس بارے بین ابواسید خلات سے بھی حیرج مروی ہے۔ اور یکی بن مفنرس کی بیر حدیث حسن غریب ہے۔ نیز ابومودود دو بین: ایک کوفِ خَسَد کہا جاتا ہے اور دوسرے کوعبدالعزیز بن سلیمان ، ایک بھرہ کا رہنے والا تھا اور دوسرا مدینہ کا ، بیدونوں ایک ، ہی وقت میں تھے اور وہ ابومودود جس نے بید حدیث روایت کی ہے اس کا نام فضہ بھری ہے۔

7.... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أَصْبُعَى الرَّحُمَنِ بندول كے دل رحمٰن كى انگليول كے درميان ہيں

2140 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ .....

عَنْ أَنْسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى يُكْثِرُ أَنْ سيدنا انس زَلَيْقُ روايت كرتے بيں كه رسول الله عَلَيْ اكثر كها يَقُولَ: ((يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ تَبِّتْ قَلْبِي عَلَى كرتے تھے: "اے دلوں كو كھيرنے والے! ميرے دل كواپ يَقُولَ: ((يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ تَبِّتْ قَلْبِي عَلَى

(2139) حسن: المعجم الكبير: 6128.

<sup>(2140)</sup> صحيح: ابن ماجه: 3834 مسند احمد: 112/3 حاكم: 1/526.

دِينِك)) فَعَلَت: يَا سِي اللهِ! امنا بِكَ وَبِمَا وَيَن بِرَسَّعِبُوطَ رَهَدَ لَو يَن حَ لَهَ! العَالَدَ عِين جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ، پراور جو چيز آپ لے كر آۓ بي اس پرايمان لاۓ تو كيا إِنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ آپ مارے اوپر ڈرتے بين؟ آپ نے فرايا: "لان، بے

شک دل الله کی انگلیوں میں سے دوانگلیوں کے درمیان ہیں وہ جیسے حیاہتا ہےان کو پھیرتا ہے۔''

8.... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا لِأَهُلِ الْجَنَّةِ وَأَهُلِ النَّارِ النَّارِ اللهُ تَعَالَى لَهُ مِن الرَّهِ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى مَا اللهُ تَعَالَى اللهُ عَالَيْ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَاللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَ

2141 ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي قَبِيلٍ عَنْ شُفَيّ بْنِ مَاتِع.....

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ عَنْ وَفِى يَدِهِ كَتَابَانَ ؟)) فَقُلْنَا: لا يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا أَنْ الْحَتَابَانَ ؟)) فَقُلْنَا: لا يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنَا. فَقَالَ لِلّذِي فِي يَدِهِ الْيُمْنَى: ((هَذَا تُخْبِرَنَا. فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيُمْنَى: ((هَذَا لِتَابَّ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ لَيَ مَنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ الْبَحَلَةِ مَ قَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ اللّهِ عَلَى شِمَالِهِ: عَلَى آبَدُا)) ثُمَّ قَالَ لِلّذِي فِي شِمَالِهِ: عَلَى آبِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ

نُقَلُّهَا كُنْفَ نَشَاءً. ))

(2141) حسن: مسند احمد: 167/2.

میں سے کمی کی جائے گی۔'' تو آپ مطفی میٹا کے سحابہ نے عرض

جائے گا اور ایک کھڑ کتی آگ میں۔

وضاحت: ..... (ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں قتیبہ نے بواسط بکر بن مفز، ابوقبیل سے ایسی ہی روایت کی ہے۔

اگرچہ وہ کوئی بھی عمل کرتا ہو۔'' پھر رسول اللہ طف ﷺ نے ان کو

پھینک کر اینے ہاتھ سے اشارہ کرکے فرمایا: "تمھارا پروردگار

بندول (کی تقدیر) سے فارغ ہو چکا ہے، ایک گروہ جنت میں

سیدنا انس بڑائنی روایت کرتے ہیں کہ رسول الله الله الله الله الله

فرمایا: '' بے شک الله تعالی جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ

كرتا ب تواس سے كام لے ليتا ب "كها كيا: اے الله كے

رسول! اس سے کیے کام لیتا ہے؟ آپ نے فرمایا: "(الله

تعالی ) اسے موت سے پہلے نیک عمل کی تو فق دے دیتا ہے۔ "

كى: اے الله كے رسول! اگر انجام سے فراغت ہو چكى ہے تو

الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ كَانَ أَمْرٌ قَدْ فُرغَ

الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ

أَىَّ عَمَل)) وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ

امام ترمذی برانشہ فرماتے ہیں: اس بارے میں ابن عمر خلفہا ہے بھی حدیث مروی ہے۔ بیرحدیث حسن صحیح غریب ہے اور ابوقبیل کا نام جی بن مانی ہے۔ 2142 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ حُمَيْدٍ.....

أْرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ)) فَقِيلَ: كَيْفَ

يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((يُوَ فِقُهُ

لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ.))

عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةِ: ((إِذَا

وضاحت: ..... امام ترندي والفيه فرماتے ہيں بير حديث حس سيح ہے۔ 9.... بَابُ مَا جَاءَ لَا عَدُوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ

عدویٰ،صفراور ہامہ کی کوئی حقیقت نہیں 2143 ـ حَـدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ حَدَّثَنَا أَبُو

(2142) صحيح: مسند احمد: 106/3 ابن حبان: 341.

وَ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ . ))

قَالَ: ((رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِيَدَيْهِ فَنَبَذَهُ مَا ثُمَّ قَالَ فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنْ الْعِبَادِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ

مِنْهُ ؟ فَقَالَ: ((سَدِّدُوا وَقَارِبُوا فَإِنَّ صَاحِبَ

بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَل ثُمَّ

كا خاتمه جنتيوں والے عمل ير كيا جائے گا اگر چه وہ كوئى بھى عمل كرتا ہواور جہنمي آدمي كا خاتمہ جہنميوں والے ممل پر كياجائے گا

اعمال کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: '' درمیانے چلتے رہواور (صحیح بات کے) قریب رہو۔'' بے شک جنتی آ دمی

(2143) صحيح: مسئد احمد: 1/440 ابويعلى: 5182.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا .....

www.KitaboSunnat.com

(المراب المراب المراب

تعالیٰ نے ہر جان کو پیدا کیا تو اس کی زندگی، رزق اور پریشانیوں کولکھ دیا۔''

و المنبين و يكھا۔

#### 10.... بَابُ مَا جَاءَ: أَنَّ الْإِيمَانَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ تقدير الحِيمي مويا برى اس پر ايمان لانا ضروري ہے

2144 حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِهِ اللَّهِ بِنُ مَيْمُونِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِهِ اللَّهِ بِنُ مَيْمُونِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اللَّهِ بِنُ مَاللَّهِ بِنُ مَيْمُونِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اللَّهِ بِنُ مُعَلَّمِ اللَّهِ بِنُ مَا اللَّهِ بِنْ مَنْ مَا اللَّهِ بِنُ مَا اللَّهِ بِنَ مُعَالِمِ اللَّهِ بِنَ مُعَلِّمِ اللَّهِ بِنَ مَا اللَّهِ بِنَ مَا اللَّهِ بِنَ مَا اللَّهِ بِنَا مَا اللَّهِ بِنَ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِنُ مَا اللَّهِ بَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِ الللَّهُ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ جابر وَلَيْ بَن عَبِداللّه روايت كرتے بين كه رسول الله عَنَا فَهِ اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْد اللهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ ال

(2144) صحيح.

(102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) (102) 3 - 36 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 چیز اس سے خطا ہوگئ وہ اسے مل نہیں سکتی تھی۔'' لِنُصِينَهُ.))

حدیث مروی ہے۔

اور جابر فالنی سے مروی بیصدیث غریب ہے۔ ہم اسے عبدالله بن میمون کے طریق سے ہی جانتے ہیں اور عبدالله بن میمون منکر الحدیث ہے۔

2145 حَدَّثَنَا مَحْمُ ودُبْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ رِبْعِيّ بْنِ

عَـنْ عَـلِـيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لا

سيدنا على وظائفة روايت كرے بين كه رسول الله طفي ولم نے فرمايا: يُـؤْمِـنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَع: يَشْهَدُ أَنْ لا "بنده اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک جار چیزوں پر ایمان نہ لے آئے: وہ گواہی دے کہ اللہ کے سواکوئی (سیا) إِلَىهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَيَّدى رَسُولُ اللَّهِ بَعَثَنِي

بِالْحَقِّ، وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ معود نہیں اور میں الله کا رسول ہوں، مجھے اس نے حق دے کر الْمَوْتِ، وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ.)) بھیجا، وہ موت پر ایمان لائے، موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر

ایمان لائے اور تقدیریرایمان لائے۔"

(ابوعیسی کہتے ہیں:) ہمیں محمود بن غیلان نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں نضر بن همیل نے شعبہ سے ایسے ہی روایت کی ہے لیکن

حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: رِبْعِيٌّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيٍّ. انھوں نے کہا ہے کہ ربعی ایک آدی کے واسطے کے ساتھ علی خالٹیز سے روایت کرتے ہیں۔

و الما حت: ..... امام ترندی براشیه فرماتے ہیں: ابوداود کی شعبہ سے بیان کردہ حدیث میرے نزدیک نضر کی حدیث سے زیادہ سے ہے اور بہت سے لوگوں نے منصور سے بواسطہ ربعی علی شائنہ سے اس طرح روایت کی ہے۔ ہمیں جارود نے بتایا کہ میں نے وکیع سے سناوہ کہدرہے تھے: مجھے پیخبر پیچی ہے کہ ربعی بن حراش نے اسلام میں جھوٹ نہیں بولا۔

11.... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ النَّفُسَ تَمُوتُ حَيْثُ مَا كُتِبَ لَهَا سی بھی جان کوموت وہیں آتی ہے جہاں لکھی ہوتی ہے

2146 حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ.

2145 (م) - حَدَّنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ

<sup>(2145)</sup> صحيح: ابن ماجه: 81ـ تحفة الاشراف:10089.

<sup>(2145)</sup> صحيح: طيالسي: 106 مسند احمد: 97/1 ابن ماجه: 81.

<sup>(2146)</sup> صحيح: حاكم: 42/1.

عَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ مطر بن عكامس فِالنَّهُ روايت كرتے بين كه رسول الله طِنْ اَلَيْ اللهِ ﷺ: ((إِذَا قَضَى اللهُ لِعَبْدِ أَنْ يَمُوتَ نُوماي: "جب الله تعالى كى بندے كى كى علاقے بيں موت بِأَرْضِ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً.)) كا فيصله كرتا ہے تو اس كے ليے اس (علاقے) كى طرف كوئى

و ابوعیسی کہتے ہیں: اس مرزندی براللہ فرماتے ہیں: اس بارے میں ابوعزہ بڑاٹنڈ سے بھی حدیث مروی ہے اور بید حدیث حسن غوایب ہے۔ نیز مطربن عکامس بڑاٹنڈ کی نبی کریم اللین کے علاوہ کوئی حدیث ہم نہیں جانتے۔ (ابوعیسی کہتے ہیں:) ہمیں محمود بن غیلان نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں مول اور ابوداود الحفری نے سفیان سے ایسے

ضرورت بنا دیتا ہے۔''

بی روایت کی ہے۔ ہی روایت کی ہے۔

2147 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ .........

عَنْ أَبِى عَزَمةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِى عَزَمةَ قَالَ: وَاللهِ عَنْ أَبِى كَدَرُ اللهِ عَنْ أَبِى عَنْ أَبِى كَدَرُ اللهِ عَنْ أَبِى عَنْ أَبِى كَدَرُ اللهِ عَنْ أَبِي عَنْ أَبِى عَلَاقَةَ مِن مُوت كَا (إِذَا فَضَى اللهُ لَا لَكُ لِعَبْدِ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضِ فَرَمايا: "جب الله تعالى كى بندے كى كى علاق ميں موت كا جَعَلَ لَهُ إِنَيْهَا حَاجَةً) أَوْ قَالَ: ((بِهَا فَيَعَلَد كرتے ہيں تو اس كے ليے اس (علاقے) كى طرف كوئى

جَمَعُ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى مُنْ مُورت بنا حَاجَةً . )) ضرورت بنا ديتے ہيں' يا يه فر مايا: "كماس جگه كوئى ضرورت بنا

و المرتبية على المرتبية في ال

12.... بَابُ مَا جَاءَ لَا تَرُدُّ الرُّقَى وَلَا الدَّوَاءُ مِنُ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا

دم اور دوا الله کی تقدیر کونہیں بدلتے

2148 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِ .......... عَنِ ابْنِ أَبِي خِزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابن الى خزامه التي باپ عه روايت كرتے بين كه ايك آوى

النَّبِيَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ رُقِّى بَي كريم طَيْعَيَّ کَ پَاسَ آكر عرض كرنے لگا: اے الله ك نَسْتَرْ قِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَتُقَاةً نَتَقِيهَا رسول! يه بتائ كه جم جو دم كرواتے بيں يا دواء سے علاج هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا؟ فَقَالَ: ((هِيَ مِنْ كراتے بين اور بجاوً كی چيز جس سے جم بجاوً كرتے بين كيا يہ

<sup>(2147)</sup> صحيح: ادب المفرد: 780 مسند احمد: 429/4.

<sup>(2148)</sup> ضعيف: ابن ماجه: 3437-2065 پرمزية ترخ سي ويكس

قَدَر اللهِ . ))

(104) (104) (3 - STELLED) (3 - STE چزی الله کی تقدیر کورد کردیت میں؟ آپ سے اُنے کے فرمایا:

'' ہمجھی الله کی تقدیر ہی ہے ہیں۔''

وضاحت: ..... امام ترمذی برالله فرماتے ہیں: اس حدیث کوہم زہری کے طریق ہے ہی جانع ہیں اور کئی

راویوں نے اس حدیث کوسفیان سے بواسطہ زہری، ابوخز امہ کے ذریعے ان کے باپ سے روایت کیا ہے اور یہی سیجے ہے اور ای طرح کی لوگوں نے زہری ہے بواسطدانی خرامدان کے باپ سے روایت کیا ہے۔

13.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَدَرِيَّةِ قدریه(فرقے) کابیان

2149 حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَبِيبٍ

وَعَلِيٌّ بْنُ نِزَادِ عَنْ نِزَادِ عَنْ عِكْرِمَةَ ..... عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا: سیدنا ابن عباس فالنها روایت کرتے ہیں که رسول الله منت الله

( (حِسنْفَان مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ فَي عَرِمايا: "ميري امت كے دوگروہ ايسے ہيں جن كا اسلام ميں

نَصِيبٌ: الْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ.)) کوئی حصنہیں: (ایک) مرجمہ 🗨 اور ( دوسرا ) قدریہ 🖭 ت وضيح: .... • مرجه ايك گراه فرقه ب،اس گروه كے لوگوں كاعقيده ہے كه اگر كوئي آ دى ايك د فعه كلمه پڑھ لے اور اس کے بعد ساری عمر گناہ کرے تو پھر بھی وہ دوزخ میں نہیں جائے گا،ان کا کہنا ہے کہ ایمان میں اعمال اور

احکام شریعت داخل نہیں ہیں اس طرح ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی ،لوگوں اور فرشتوں کا ایمان ایک جبیہا ہی ہے، اگر کوئی آ دمی زبان ہے اقرار کرے اورعمل نہ کرے تو وہ مومن ہی ہوتا ہے، مرجمہ لوگوں کے بارہ فرقے ہیں۔ (1)جمبہ (2) صالحيه (3) شمريه (4) يونسيه (5) يونانيه (6) نجاري (7) غيلانيه (8) شبيهه (9) حنفيه (10) معاذيه (11) مريسيه

(12) کرامید-ان سب کی تفصیل کے لیے دیکھیے:غنیة الطالبین۔

**ی** قدر بی تقذیر کے منکر ہیں۔ یہ کہتے ہیں: بندوں کے افعال مخلوق نہیں ہیں اضیں قدریہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انھوں نے تقدیر کے بارے میں افراط وتفریط سے کام لیا۔ (ع م) \*

وضاحت: ..... امام ترندی دِرالله فرماتے ہیں: اس بارے میں عمر، ابن عمر واور رافع بن خدیج وَ مُناہیم ہے بھی مروی ہے۔ نیز یہ حدیث حسن غریب سیح ہے۔ (ابوعیلی کہتے ہیں:) ہمیں محمد بن رافع نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں محمد بن بشرنے، اضیں سلام بن الی عمرہ نے عکرمہ سے بواسطہ ابن عباس بڑھ نبی کریم مطنع میں سے حدیث بیان کی ہے۔ محمد بن را فع کہتے ہیں: ہمیں محمد بن نزار نے بھی نزار ہے ، انھوں نے عکر مہ ہے بواسطہ ابن عباس فالٹھا ہے روایت کی ہے۔ محد بن رافع کہتے ہیں: ہمیں محمد بن بشر نے علی بن نزار سے بواسط عکر مد، ابن عباس فٹا ہے نبی کریم مشکرین کی

(2149) ضعيف: ابن ماجه: 62ـ السنة لابن ابي عاصم: 951.

تقدير كے سائل

الی بی حدیث بیان کی ہے۔

#### 14.... بَابُ الْمَنَايَا إِنْ أَخُطَأْتُ ابُنَ آدَمَ وَقَعَ فِي الْهَرَم ابن آ دم اگر تکالیف ومصائب سے نیج بھی جائے تو بڑھایے میں چلا جاتا ہے

2150 حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرَّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّجْيرِ ···

عَسْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((مُثِّلَ ابْنُ آدَمَ سيدنا عبدالله بن شخير ناليُّهُ سے روايت ہے كه جي كريم الطَّفَاتِيَّا وَإِلَى جَنْبِهِ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً ، إِنْ أَخْطَأَتْهُ فَيْ فَرِمايا: 'ابن آدم كواس طرح بنايا كيا ب كداس ك يبلو یں نانوے (99) مصائب آلام 🗨 ہیں۔ اگر اس سے بید الْمَنَايَا وَقَعَ فِي الْهَرَم حَتَّى يَمُوتَ.

كهم حاتا ہے۔"

ت وضيح: ..... ٥ مَنِية: موت؛ اس مرادآ فات ومصائب اور پريثانيال بي كداگران سے في بھي جائے توالی ایس بیاری لاحق ہو جاتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں اور وہ بڑھایا ہے۔ (ع م)

و است: ..... امام ترندی برانید فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے اس سند سے ہی جانتے ہیں۔اورابوالعوام پیمران بن داودالقطان ہی ہیں۔

#### 15.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّضَا بِالْقَضَاءِ تقترمر برراضي رهنا

2151 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ ...

نے فرمایا: ''ابن آ دم کی خوش بختی ہیہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، ابن آ دم کی بدبختی ہے ہے کہ وہ اللہ سے استخار ہکرنا چھوڑ دے اور ابن آ دم کی بدیختی ہے بھی ہے کہ وہ اللّٰہ کی قضاء پر ناراض ہو۔''

تكاليف خطابهي موجائيس (تو) يه برهاي يين چلاجاتا ہے حق

عَنْ سَعْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ لَهُ، وَمِنْ شَـقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُهُ اسْتِخَارَةَ اللَّهِ ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللَّهُ

وضاحت: ..... امام ترندی مِاللَّم فرماتے میں: بیصدیث غریب ہے۔ ہم اے محد بن الی حمد کے طریق ہے ہی

<sup>(2150)</sup> حسن: الكامل:1743/5 حلية: 211/2.

<sup>(2151)</sup> ضعيف: مسند احمد: 168 - ابو يعلى: 701.

جانتے ہیں۔اسے حماد بن ابی حمید بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ابراہیم المدنی ہی ہے اور یہ محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہے۔ 16 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُكَذِّبِينَ بِالْقَدَرِ مِنَ الْوَعِيْدِ تقذیر کو جھٹلانے والوں کے لیے وعید

2152 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ قَالَ..... حَدَّثَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَائَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: نافع ( دِلسُّه ) بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر ظافیا کے پاس ایک إِنَّ فُلانًا يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ، فَقَالَ: إِنَّهُ آدى آكر كہنے لگا: فلال شخص آپ كوسلام كہتا تھا تو انھوں نے بَلَغَنِي أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ فرمایا: مجھے پی خبر کینجی ہے کہ اس نے (دین میں) نیا عقیدہ نکال فَلا تُقْرِئُهُ مِنِي السَّلامَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ لیا ہے، اگر تو اس نے نیا عقیدہ نکالا ہے تو تم اسے میرا سلام نہ اللُّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوْ فِي کہنا، کیوں کہ میں نے رسول الله طفی الله علیہ استا آپ فرمارہ أُمَّتِي)) ـ الشَّكُّ مِنْهُ ـ ((خَسْفٌ أَوْ مَسْخٌ أَوْ تھے:''اں امت میں (یا کہا کہ) میری امت میں (شک کا قَذْفٌ فِي أَهْلِ الْقَدَرِ . ))

جملہ ہے) دھنسایا جائے گا یا چروں کو تبدیل کیا جائے یا پھر پڑیں گے،ان لوگوں میں جولوگ تقذیر کا انکار کریں گے۔''

وضاحت: ..... امام ترندى والله فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن صحیح غریب ہے اور ابوصور کا نام حمید بن زیاد ہے۔

2153 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِي صَخْرٍ خُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ نَافِعِ ...

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ الزَّبِيُّ عَنِ النَّبِيِّ سیدنا ابن عمر فالم اسے روایت ہے کہ نبی کریم مطبق اللے نے فرمایا: أُمَّتِي خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَذَلِكَ فِي الْمُكَلِّبِينَ "میری امت مین خسف اور منح ۴ موگا اور بیر ( کام ) نقدیر کو بِالْقَدَرِ.))

حصلانے والوں میں ہوگا۔''

🗗 خسف کا مطلب ہے زمین میں دصنسا دیا جانا اور منح سے مراد چبروں کو بدل دیا جانا شکلیں توضيح:.... تبديل ہوجانا۔ (ع م)

17--- بَابُ اِعْظَامِ أَمْرِ الْإِيْمَان بِالْقَدَرِ تقدیریرایمان لانابہت بروی بات ہے

2154 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْمَوَالِي الْمُزَنِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ عَنْ عَمْرَةَ .....

<sup>(2152)</sup> حسن: ابن ماجه: 4061 مسند احمد: 90/2 ابن ماجه: 4061.

<sup>(2153)</sup> حسن: تحفة الاشراف: 7651.

<sup>(2154)</sup> ضعيف.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ: ((سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ وَلَعَنَهُمْ اللهُ وَكُلُّ نَبِيّ كَانَ:

الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللهِ وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللهِ

وَالتَّارِكُ لِسُنِّتِي.))

وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبَرُوتِ لِيُعِزَّ بِذَلِكَ مَنْ أَذَلَّ اللُّهُ وَيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّ اللَّهُ وَالْمُسْتَحِلُّ لِحُرَم الله ، وَالْمُسْتَجِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ

سیدہ عائشہ زال ما روایت کرتی میں کہ رسول الله طفی این فرمایا: ''حھ آ دمی ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت کی ، ان پر اللہ نے بھی لعنت کی اور ہر نبی نے بھی: اللّٰہ کی کتاب میں اضافیہ کرنے والا، الله کی تقدیر کو جھٹانے والا اور زبردی حکومت کرنے والا تا کہ اس شخص کوعزت دیے جسے اللہ نے ذلیل کیا ہے اور جسے اللہ نے عزت دی ہے اسے ذلیل کرے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والا، میری آل کی اللہ نے جو

حرمت بنائی ہے اسے حلال سمجھنے والا اور میری سنت کو چھوڑنے

و خساحت: ..... امام ترندی والله فرماتے ہیں: عبدالرحمان بن ابوالموالی نے بھی اس حدیث کوعبیدالله بن

جب کہ سفیان نوری، حفص بن غیاث اور دیگر رواۃ نے اسے عبیدالله بن عبدالرحمان بن موہب سے بواسط علی بن حسین

نی کریم طفی و سیار دایت کیا ہے اور بیزیادہ سیجے ہے۔

2155 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ

مَكَّةَ فَلَقِيتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبًا مُحَمَّدِ! إِنَّ أَهْلَ الْبُصْرَةِ يَقُولُونَ فِي

الْقَدَر، قَالَ: يَا بُنَيَّ أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ:

نَعَمْ، قَالَ: فَاقْرَأُ الزُّخْرُفَ، قَالَ: فَقَرَأُتُ: ﴿ حم وَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا

عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَـدَيْنَا لَـعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ فَقَالَ: أَتَدْرِي مَا أُمُّ

الْكِتَابِ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ:

فَإِنَّهُ كِتَابٌ كَتَبَهُ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاءِ وَقَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْأَرْضَ، فِيهِ: إِنَّ فِرْعَوْنَ

عبدالرحمان بن موہب سے بواسط عمرہ ،سیدہ عائشہ والنہ والنہ کے ذریعے نبی کریم میں کے اس طرح ہی روایت کیا ہے۔

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ سُلَيْم قَالَ: قَدِمْتُ عبدالواحد بن سليم (مِلْسُم) كمت بين: مين مكه مين آيا تو ميري ملاقات عطاء بن ابی رباح ہوئی، میں نے ان سے کہا: اے ابو محمد! بصرہ والے تقذیر کے بارے میں کچھ کہتے ہیں۔ انھوں نے کہا: اے میرے سٹے! کیاتم قرآن پڑھ لیتے ہو؟ میں نے كها: جي بال! انھول نے كها: تو پھرسورة الزخرف يراھو- ميس نے پڑھی: ''خصر، قتم ہے اس واضح کتاب کی۔ہم نے اس کوعربی زبان کا قرآن بنایا ہے تا کہم سمجھ لو۔ یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے اور ہمارے نزدیک بلندم تنه حکمت والی ہے۔ " (المناخر ف: 4-1) تو انھوں نے فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ لوح محفوظ کیا ہے؟ میں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ حانتے ہیں، انھوں نے کہا: بیرایک کتاب ہے جے اللہ نے آسانوں اور زمین کو بنانے

(2155) (مرفوع الفاظ محيح بن) مسند احمد: 317/5.

تقدير كمائل ہے پہلے لکھا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ فرعون جہنم والوں میں ہے اور: "ابولہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور ہلاک ہوگیا۔" (اللهب: 1) عطاء كہتے ہيں: ميں رسول الله عظامية كے صحابي عباده بن صامت بنائن کے بیٹے ولید کو ملا تو ان سے بوجھا کہ آپ کے باب نے موت کے وقت کیا وصیت کی تھی؟ کہنے لگے: انھوں نے مجھے بلایا، پھر فرمانے لگے: اے بیٹے! اللہ سے ڈراور جان لے كەتواس وقت تك الله سے نہيں ڈرسكتا جب تك تو الله اور تقذیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان نہ لائے، اگر تو اس کے علاوہ (کسی اور عقیدہ) پر مرگیا تو جہنم میں جاؤ گا۔ میں نے رسول الله طلي الله عن الله عن الله عنه الله الله الله نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا پھر (اس سے) کہا: لکھ۔ اس نے کہا: میں کیا لکھوں؟ الله نے فرمایا: جو کچھ ہمیشہ تک ہونے

وَتَبُّ، قَالَ عَطَاءٌ: فَلَقِيتُ الْوَلِيدَ بْنَ عُبَادَةَ بْن الصَّامِتِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ مَا كَانَ وَصِيَّةُ أَبِيكَ عِنْدَ الْمَوْتِ؟ قَـالَ: دَعَـانِـي فَقَالَ: يَا بُنِّيَّ اتَّقِ اللَّهَ وَاعْلَمْ أَنَّكَ لَنْ تَتَّقِيَ اللَّهَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَتُؤْمِنَ. بِ الْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، فَإِنْ مُتَّ عَلَى غَيْر هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَـقُـولُ: ((إِنَّ أَوَّلَ مَا خَـلَقَ اللَّهُ الْـقَلَمَ. فَقَالَ: اكْتُبْ، قَالَ: مَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَدِ.))

مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَفِيهِ: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَب

### وضاحت: ..... امام ترندی ولفیه فرماتے ہیں: اس سندے بیرحدیث غریب ہے۔

2156 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُنْذِرِ الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيءِ الْخَوْلانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ يَقُولُ:.... سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ: سَمِعْتُ سيدنا عبدالله بنعموفظه روايت كرتے بي كمين في رسول

والا سے اس کی تقدیر لکھ دے۔"

الله طلط الله الله الله الله الله تعالى في آسانون اور زمین کو پیدا کرنے سے پیاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((قَدَّرَ اللَّهُ الْمَقَادِيرَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ تقدير لکھي تھي۔'' بِخَمْسِينَ أَنْفَ سَنَةٍ.))

### وضاحت: .... امام ترندی براللیه فرماتے ہیں: بیرحدیث حس سیج غریب ہے۔

2157 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ إِسْمَعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ الْمَحْزُومِيِّ .......

عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشِ سيدنا ابوہرره والني بيان كرتے ہيں كه قرايش ك مشركين

<sup>(2156)</sup> مسلم: 2653 مسند احمد: 169/2 ابن حبان: 6138.

<sup>(2157)</sup> صحيح: مسلم: 2656.

وكال العالمة التوفيد - 3 (109) (109) التوليد كال كالتوفيد كالتوفي

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُخَاصِمُونَ فِي الْقَدَرِ مُولِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ يَكُ إِلَى آكر تقدير ك بارے مين جَمَّر نے فَنزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ لَكَ تُوبِيآيت نازل بولَى: "جس ون وه اين منه ك بل آگ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ مِي كَصِيعِ عِائِينِ كيد (اور ان سے كہا جائے گا) دوزخ كي

شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. ﴾

آگ لگنے کے مزے چکھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز کوایک

(مقرره) اندازے يرپيداكيا ہے۔ "(القسر: 48-49) وضاحت: ..... امام ترندي برالله فرماتے ہيں: بيرحديث صحيح ہے۔



تقتریر میں بحث وتکرار کرنامنع ہے۔لہٰذااس میںغور وخوض نہ کیا جائے۔ انسان کی احجیمی یا بری تقدیر لکھی جا چکی ہے۔

ہر بچے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھراس پر والدین کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔

انسانوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جیسے جیا ہےان کو پھیرتا ہے۔

کوئی بیاری متعدی نہیں اور نہ ہی ہامہ اور صفر کی کوئی حقیقت ہے۔

تقذیر جیسی بھی ہواس پر ایمان لا نا ضروری ہے۔اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔

الله قدريه اورم جه جيے فرقے گراه ہيں۔

القدر کا انکار کرنے والامسلمان بیں رہتا۔

**\*\*\*\*** 

النظالية النظالية عند العالم المنظلة المنظلة عند العالم المنظلة المن

### مضمون نمير ..... 31

# اَبُوَابُ الْفِتَنِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيُّ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيُّ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْنَ اللهِ عِلَيْنَ اللهِ عِلْمَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ



79 ابواب اور 112 احادیث پرمشتل اس عنوان میں آپ پڑھیں گے:

- اور کیے شروع ہوں گے؟
- السامت كبآئ كى،اس كى علامات كيامين؟
- المحت سے پہلے کون کون سے اہم واقعات رونما ہوں گے؟
  - استان اپناایمان کیے بچاسکتا ہے؟



و المجال المجال

# أَبُ مَا جَاءَ لَا يَحِلُ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ تین جرائم کے علاوہ مسلمان کا خون (بہانا) حلال نہیں ہے

2158 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.......

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ

ابو امامه بن سبل بن حنيف بيان كرتے بين كه عثان بن

عُشْمَانَ بُنَ عَفَّانَ أَشْرَفَ يَوْمَ الدَّارِ فَقَالَ: عفان فِن فَذِ نے اپنے محاصرے ಿ کے دن (بالا خانے سے

أَنْشُدُكُمْ اللهَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بابر) جما تك كر فرمايا: مين شمين الله كي قتم دينا مون كيا تم

قَالَ: ((لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِءِ مُسْلِمِ إِلَّا بِإِحْدَى 

ثَلاثٍ: زِنًا بَعْدَ إِحْصَان، أَوْ ارْتِدَادِ بَعْدَ ایک (جرم) کے علاوہ مسلمان کا خون (بہانا) طلال نہیں ہے:

إِسْلام، أَوْ قَتْل نَفْس بِغَيْرِ حَقّ فَقُتِلَ بِهِ)) شادی کرنے کے بعد زنا، اسلام قبول کرکے پھر جانا یا ناحق کسی فَوَاللَّهِ! مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلا فِي إِسْلامِ كوقل كرنا كداس كى وجد سے اسے قل كيا جائے۔" يس الله كى

وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْ قتم! میں نے نہ جاہلیت میں زنا کیا اور نہ اسلام میں، جب ہے

وَلَا قَتَلْتُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، فَبِمَ تَقْتُلُو نِي . . نہیں ہوا اور نہ ہی میں نے کسی ایس جان کوفل کیا جے اللہ نے

حرام کیا ہے۔ پھرتم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو۔" توضيح: ..... • يوم الدار: گهروالا دن يعني جس دن جناب عثمان شائند كوگر مين محصور كر ديا گيا تها اور

مدينه ميں بلوائيوں اور باغيوں كاراج تھا۔ (ع م) و النام تریزی برانشیه فرماتے ہیں: اس بارے میں ابن مسعود، عائشہ اور ابن عباس دی النہ سے بھی

حدیث مروی ہے اور بیرحدیث حسن ہے۔

نیز حماد بن سلمہ نے بھی اسے بچی بن سعید سے مرفوع روایت کیا ہے جب کہ بچیٰ بن سعید القطان وغیرہ نے اس حدیث کو یکیٰ بن سعیدے موقوف روایت کیا ہے مرفوع نہیں اور بیہ حدیث کی اسناد ہے تبواسطہ عثمان جانتھا نبی کریم طبیعیا ہے مرفوع مردی ہے۔

> 2.... بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحُرِيْمِ الدِّمَاء وَالْأَمُوَال خون اوراموال حرام ہیں

2159 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ .....

(2158) صحيح: ابو داود: 4502 ابن ماجه: 2533 نسائي: 4019. (2159) صحيح: ابن ماجه: 3055 ـ 1163 پرمزير ويکيس

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنَ الْأَحْوَصِ عَنْ

أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ يَقُولُ فِي

حَـجَّةِ الْـوَدَاعِ لِـلنَّاسِ: ((أَيُّ يَوْمِ هَذَا؟))

قَالُوا: يَوْمُ الْحَجِ الْأَكْبَرِ، قَالَ: ((فَإِنَّ دِمَائَكُمْ

وَأَمْ وَالْكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ

يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلا لا يَجْنِي

جَان إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، أَلا لَا يَجْنِي جَان عَلَى

وَلَــدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِـدِهِ، أَلا وَإِنَّ

الشَّيْطَ انَ قَدْ أَيسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلادِكُمْ

تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ.))

إليه. ))

فتوں کے احوال ) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (112) (11 سیدنا عمرو بن احوص فالنیز روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول

" بيكون ساون ہے؟" انھول نے عرض كى: حج اكبركا دن \_آب نے فرمایا: ''بے شک تمھارے خون، مال، اور تمھاری عزتیں

تمھارے آپس میں ایسے ہی حرام ہیں جیسے اس دن کی اس شہر

میں حرمت ہے۔ یاد رکھو! کوئی زیادتی کرنے والا اپنی اولاد پر

زیادتی نه کرے اور نه ہی اولا داینے والد پر، آگاہ ہو جاؤ کہ شیطان اس بات سے نا امیر ہو چکا ہے کہ تمھارے اس شہر میں

اس کی عیادت کی جائے گی، کیکن عنقریب تمھارے ان اعمال

میں اس کی اطاعت ہوگی جنھیں تم حقیر مجھتے ہو وہ ان پر راضی

-650

و المراد المراد المام ترزي برانيد فرمات بين السبار مين ابن عباس ، جابر اور حذيم بن عمرو

السعدى وتخاليم ہے بھی حدیث مروی ہے۔

نیز بیصدیث حسن سیح ہے اور زائدہ نے بھی اسے شبیب بن غرقدہ سے ایسے ہی روایت کیا ہے اور ہم بھی اسے شبیب بن غرفدہ کے طریق ہے ہی جانتے ہیں۔

> 3.... بَابُ مَا جَاءَ لَا يَحِلَّ لِهُ سُلِم أَن يُرَوَّعَ مُسُلِمًا مسلمان کے لیے مسلمان کو مملین کرنا جائز نہیں ہے

2160 حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبِدالله بن سائب بن يزيدان باب ك وريع الن وادا

ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ کھنے کیا نے فرمایا: "تم میں أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ے کوئی شخص بھی اپنے بھائی کی لاٹھی نداق سے یا سنجیدگی سے ((لا يَأْخُـذْ أَحَـدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لَاعِبًا أَوْ

نہ لے، جس شخص نے اپنے بھائی کی لاکھی لی ہے تو وہ اسے

جَادًّا، فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا

وضاحت: ..... امام ترندی براننیه فرماتے ہیں اس بارے میں ابن عمر ،سلمان بن صرد ، جعدہ اور ابو ہر میرہ ویجائیس ہے بھی حدیث مروی ہے۔

(2160) صحيح لغيره: ابو داود: 5003 ادب المفرد: 241 حاكم: 637/3.

نیزیه حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے ابن الی ذئب کی سند سے ہی جانتے ہیں اور سائب یزید زائن محالی ہیں۔ انھوں نے لڑکین میں نبی کریم مشکی ہے احادیث می تھیں، جب نبی کریم مشکی آنی وفات ہوئی تو یہ سات سال کے تھے اور ان کے باپ یزید بن سائب بھی نبی کریم مشیکاتی کے سحانی ہیں۔ انھوں نے نبی کریم مشیکی نے روایت کی ہے اورسائب بن يزيد، ابن اخت نمر بي ہيں۔

2161 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ.

سیدنا سائب بن بزید بھائنم بیان کرتے ہیں کہ (میرے والد) عَن السَّائِبِ بْن يَزِيدَ قَالَ: حَجَّ يَزِيدُ مَعَ یزید واللہ کا نبی کریم مشی کیا ہے ساتھ ججہ الوداع کیا تھا اور النَّبِيِّ عِلَيْ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَأَنَا ابْنُ سَبْع

میں (اس وقت) سات سال کا تھا۔

و المان کرتے ہیں کہ محمد بن بوسف بہترین رادی حدیث تھے اور سائب بن پزیدان کے نانا تھے۔محمد بن پوسف بھی کہا کرتے تھے مجھے سائب بن پزید فٹاٹھڑنے نے حدیث بیان کی وہ میر بے نانا تھے۔

> 4 .... بَابٌ مَا جَاءَ فِي إِشَارَةِ الْمُسْلِمِ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ مسلمان کا اپنے بھائی کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ کرنا

2162 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ

الْحَذَّاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْن سِيرينَ سیدنا ابو ہر رہ وہانتہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم طفی وہانے فرمایا: عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيُّ قَالَ: ((مَنْ

"جو خض نے این بھائی پر او ہے کے ساتھ اشارہ کیا فرشتوں أشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِحَدِيلَةِ لَعَنتُهُ نے اس پر لعنت کی۔'' الْمَلائكة .))

و المام ترندی جانشه فرماتے ہیں: اس بارے میں ابو بکرہ، عائشہ اور جابر ڈیائشہ ہے بھی حدیث مروی ہے۔

نیز اس سند سے بیر حدیث حسن سیح غریب ہے۔ اس کی غرابت خالد الخداء کے طریق سے ہوتی ہے اور الوب نے محمد بن سیرین کے ذریعے ابو ہریرہ بنٹیو سے ایسی روایت کی ہے لیکن وہ مرفوع نہیں ہے۔اس میں بیالفاظ بھی ہیں:''خواہ اسینے ماں اور باپ کی طرف سے بھائی کی طرف ہی اشارہ کیا۔''

(ابوعسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں بیحدیث قتیبہ نے بواسط حماد بن زید، ابوب سے بیان کی ہے۔

(2161) حسن موتوف: تخ تخ کے لیے حدیث نمبر:926 ملاحظہ فر ما کیں۔

(2162) مسلم: 2616\_ مسئد احمد: 256/2 ابن حبان: 5944.

# 5.... بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهُي عَنُ تَعَاطِي السَّيُفِ مَسُلُولًا ایک دوسرے کے ہاتھ میں ننگی تلوارتھانا

2163 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ.. عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ سيدنا جابر وَاللهُ عَيْنَ كِي كدرسول الله الله عَيْنَ في ايك يْتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا . دوسر بے کونگی تلوار پکڑانے سے منع کیا ہے۔

و اور جماد علی الله مرزندی برانشد فرماتے ہیں: اس بارے میں ابو بکرہ بڑائٹی سے بھی حدیث مروی ہے اور جماد بن سلمہ کے طریق سے بیاحدیث حسن غریب ہے۔

نیز ابن لہیعہ نے اس حدیث کوابوالز بیرے بواسطہ جابر، بنہ الجہنی کے ذریعے نبی کریم منتی کیا ہے۔ میرے نزدیک حماد بن سلمہ کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔

6.... بَابُ مَا جَاءَ مَنُ صَلَّى الصُّبُحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ جس نے صبح کی نمازیڑھ لی وہ اللّٰہ کی نگرانی (پناہ) میں ہے

2164 حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلانَ عَنْ أَبِيهِ ......

عَنْ أَسِى هُوَيْوَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((مَنْ سيدنا ابو بريره وَاللَّهُ سے روايت ہے كہ نبى كريم اللَّهُ اللهِ عَنْ أَسِى هُوَيْنَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَلِيهِ

صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلا يَتْبِعَنَّكُمْ " "جس في كينماز روه الله كوزي مي بي الله اللُّهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ.)) تعالی ذمہ توڑنے کی وجہ سے تم میں سے کسی کا پیچیانہ کرے۔''

وضاحت: ..... امام ترندی پراتشه فرماتے ہیں: اس بارے میں جندب اور ابن عمر دیجی شیم سے بھی حدیث مروی ہے۔ نیز اس سند سے بیرحدیث حسن غریب ہے۔

7.... بَابُ مَا جَاءَ فِي لُزُومِ الْجَمَاعَةِ

جماعت کے ساتھ رہنا

2165 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ إِسْمَعِيلَ أَبُو الْمُغِيرَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَار .....

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ

سیدنا ابن عمر فالٹھا بیان کرتے ہیں کہ عمر فالٹینے نے جابیہ • کے فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَام مقام پرہمیں خطبه دیتے ہوئے فرمایا: اے لوگوا میں تمھارے

<sup>(2163)</sup> صحيح: ابو داود: 2588ـ ابن حبان: 5946ـ حاكم: 290/4.

<sup>(2164)</sup> صحيح: ابو يعلى: 6452.

<sup>(2165)</sup> صحيح: ابن ماجه: 2363 مسند احمد: 18/1.

کھڑے ہوئے تو فرمایا تھا: ''میں شمصیں اپنے صحابہ کے بارے

میں (نیک جذبات رکھنے کی) وصیت کرتا ہوں، پھر وہ لوگ

جوان ہے ملیں، پھروہ جوان ہے ملیں، پھر جھوٹ پھیل جائے گا

یباں تک کہ آ دمی قتم اٹھائے گا حالاں کہاس سے قتم اٹھانے کا

مطالہ نہیں کیا جائے گا، گواہ گواہی دے گا حالاں کہ اس کو گواہ

بنایا نہیں جائے گا۔خبردار! کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہا

نہیں ہوتا مگران کا تیسرا شیطان ہوتا ہے، اپنے اوپر جماعت کا

لازم رکھواور علیحدہ ہونے سے بچو، شیطان ایک کے ساتھ اور دو

سے نسبتاً زیادہ دور ہو جاتا ہے۔'' جو شخص جنت کے درمیان 🔊

میں جانا حیاہتا ہے وہ جماعت کولازم پکڑے،جس کی نیکی اے

سیدنا ابن عمر فِنالِیْها ہے روایت ہے کہ رسول الله طفیعی نے

اچھی اور برائی بری گئے تو بیمومن ہے۔

سامنے ای طرح کھڑا ہوں جیسے ہم میں رسول الله ملت الله

( العلامة النظالية في ساء ( 115 ) ( 115 ) فتول كاموال المنظلة في الموال المنظلة في الموال المنظلة في الموال المنظلة في الموال المنظلة في المنظ

رَسُول اللهِ عَلَيْ فِينَا فَقَالَ: ((أُوصِيكُمُ

مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنْ اللاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ

نُحْنُ و حَةَ الْجَانَةِ فَلْيَلْزُمُ الْجَمَاعَةَ ، مَنْ

سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَائَتُهُ سَيَّتُهُ فَلَالِكُمْ

((يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ . ))

عَـنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (﴿إِنَّ

عَبْدِ اللَّهِ بْن دِينَار ......

(2166) صحيح.

الْمُوْمِنْ . ))

بِالْجَمَاعَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ

يَـلُـونَهُـمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ

إِلَّا كَانَ تَالِثَهُ مَا الشَّيْطَانُ، عَلَيْكُمْ

الرَّجُلُ وَلا يُسْتَحْلَفُ، وَيَشْهَدَ الشَّاهدُ وَلا يُسْتَشْهَدُ، أَلا لا يَخْلُونَ رَجُلٌ بامْرَأَةٍ

بأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ

سیدنا ابن عباس بناتی روایت کرتے ہیں که رسول الله فیضاتیا نے فرمایا:"اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے۔"

وضاحت: ..... بحدیث غریب ہے۔ ہم اس سند ہے ہی ابن عباس واللہ اسے جانتے ہیں۔

وضاحت: .... امام ترندی برافیہ فرماتے ہیں: اس سند سے بیحدیث حسن میچ غریب ہے اور ابن مبارک نے

بھی اے محد بن سوقہ ہے روایت کیا ہے۔ نیزیہ حدیث کئی طرق ہے بواسطہ عمر زخالیّنہ نبی کریم طِنْطِیَا ہے مروی ہے۔

2166 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُون عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ

2167 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنِي الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْمَدَنِيُّ عَنْ

النُّهَ لا يَجْمَعُ أُمَّتِي)) - أَوْ قَالَ: ((أُمَّةَ فرمايا: "بِشك الله تعالى ميرى امت كو- يا يه كها" محمد طفيَّة لأم

(2167) من شذ ..... كے علاوہ باقی حدیث سيح ہے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا:

توضيح: .... 1 جابيه: شام ين دمش كماته ايكبتى كانام -المُحْدُوْ حَةُ: درمیان میں، بلندی اورعدہ حصد (عم)

المالك ا

مُحَمَّدِ ﷺ عَلَى ضَلَالَةِ ، وَيَدُ اللهِ مَعَ كَل امت كو كرابى يرجع نبيس كرے كارالله كا باتھ جماعت ك الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ.)) اوپر ہے اور جو (جماعت ہے ) علیحدہ ہوا وہ آگ کی طرف ہی

عليجده ہوا\_ وضاحت: .... امام ترندی الله فرماتے ہیں: اس سند سے مید میش غریب ہے اور میرے مطابق سلیمان

المد فی،سلیمان بن سفیان ہی ہیں،اس بارے میں ابن عباس طافتہا ہے بھی حدیث مروی ہے۔ نیز ان سے ابو داود طیالی اور ابو عامر العقدی جیسے دیگر علاء نے بھی روایت کی ہے۔

امام ترمذی چاہشے فرماتے ہیں: اہلِ علم کے نزدیک جماعت سے مراد اہلِ علم وفقہ اور اہل حدیث ہیں۔ اور میں نے جارود سے سنا وہ بیان کر رہے تھے کہ علی بن حسن کہتے ہیں: میں نے عبدالله بن مبارک سے پوچھا کہ جماعت سے مراد کون لوگ ہیں؟ انھوں نے کہا: ابو بکر اور عمر خلیجہا، ان سے کہا گیا: وہ تو وفات یا گئے ہیں؟ انھوں نے

فر مایا: فلال شخص ہے۔ کہا گیا: فلاں، فلال شخص بھی فوت ہو گئے ہیں؟ تو عبدالله بن مبارک جرافشہ فر مانے لگے: ابو تمز ہ السكرى جماعت ہے۔ امام ترمذي والله فرماتے ہيں: ابو هزه السكري، محمد بن ميمون ہيں جو كه نيك انسان تھے اور ہمارے مطابق انھوں

نے یہ بات ان کی زندگی میں کھی تھی۔

8 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي نُزُولِ الْعَذَابِ إِذَا لَمُ يُغَيَّرُ الْمُنْكَرُ

جب برائیال حتم ندی جائیں تو عذاب آتا ہے 2168 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قيس بن الى حازم كتب بي سيدنا ابو بكر صديق بناتؤ نے فرمايا: الصِّدِيقِ أَنَّهُ قَالَ: يَاأَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ تَقْرَءُ ا الوقوتم بيآيت پڙھتے ہو:''اے ايمان والواين فكر كرو جب وْنَ هَــٰذِهِ الْآيَةَ: ﴾يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ تم راہِ راست پرچل رہے ہوتو جو محض گمراہ رہے اس ہے تمھارا

أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ كوكى نقصان نبيس-" (السمسائده: 105) اور مين نے رسول وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ يَقُولُ: ((إِنَّ الله ﷺ بنے سنا آپ فرمارے تھے: ''بے شک لوگ جب

النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الطَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى ظالم کو دیکھیں پھراس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو ہوسکتا ہے کہ اللہ سب کو يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمُّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابِ مِنْهُ.)) ا بنی سزا (عذاب) کی لپیٹ میں لے لے''

و البعيلي كہتے ہيں:) ہميں محمد بن بشارنے (وہ كہتے ہيں:) ہميں يزيد بن بارون تے اساعيل بن ابی خالدے ایے بی حدیث بیان کی ہے۔

(2168) صحيح: ابو داود: 4338 ـ ابن ماجه: 4005 ـ مسند احمد: 5/1.

ر المجائز الم

## 9.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَمْوِ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّهُي عَنِ الْمُنْكَوِ نَيْكَى كَاحَكُم دِينَا اور برائي سے روكنا

2169 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُعَلَّمُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلِيَ

**وضاحت**: ..... (ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں علی بن حجر نے بواسطہ اساعیل بن جعفر، عمر و بن ابی عمر و ہے ای سند کے ساتھ الی ہی حدیث بیان کی ہے، یہ حدیث حسن ہے۔

2170 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ الْأَشْهَلِيُّ ..........

عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَى سيدنا حذيف بَن يمان رَبِيَّةٌ به روايت به كه رسول الله عَنَى عَن حُدَدُ فَقَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَى سيدنا حذيف بَن يمان رَبِيَّةٌ به روايت به كه رسول الله عَنْ عَبِي مِيرى قَالَ: ((وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ فَي السَّاعَةُ فَي السَّاعَةُ فَي السَّاعَةُ عَلَى الله عَلَى

**وضاحت**: ..... امام ترندی جراللیے فرماتے ہیں: پیاحدیث حسن ہے۔ ہم اسے عمر و بن ابی عمر و کی سند سے ہی جانع ہیں۔

<sup>(2169)</sup> صحيح: مسند احمد: 388/5.

<sup>(2170)</sup> ضعيف: ابن ماجه: 4043 مسند احمد: 389/5.

# 10.... بَابُ حَدِيُثِ الْخَسُفِ بِجَيْشِ الْبَيْدَاءِ

# مقام بیداء کے لشکر کا دھنسنا

2171 حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ .... عَنْ أُمَّ سَلَمَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرَ الْجَيْشَ سيره امسلم فِالْفَاسِ روايت ع كه نبي كريم طَفَيَانَا في اس الَّذِي يُخْسَفُ بِهِمْ ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: لَعَلَّ الشكر كا ذكر كيا جد (زمين ميس) وصنا ويا جائ كا- تو ام سلمہ وٹانٹھانے عرض کی: شایدان میں مجبورلوگ بھی ہوں۔ آپ

نے فرمایا:''انھیں ان کی نیتوں پراٹھایا جائے گا۔''

فتنول کے احوال کے اورال

فِيهِمْ الْمُكْرَهُ، قَالَ: ((إِنَّهُمْ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ . ))

وضاحت: ..... امام ترمذي برالله فرمات ين: اس سند سے به حديث حسن غريب ہے اور به حديث نافع بن جبیر سے بواسطہ سیدہ عائشہ وظافتھا بھی نبی کریم مشتے ہوآتا ہے اس طرح ہی مروی ہے۔

11 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي تَغُيير الْمُنْكُر بِالْيَدِ أَوْ بِاللِّسَانِ أَوْ بِالْقَلْبِ

برائی کو ہاتھ، زبان اور دل سے بدلنا

2172 حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ. عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَدَّمَ الله طارق بن شهاب بيان كرتے بيل كه يهلا مخص جي ناز

الْخُطْبَةَ قَبْلَ الصَّلاةِ مَرْوَانُ، فَقَامَ رَجُلٌ: سے پہلے (عید کا) خطبہ دیا تھا وہ مروان تھا، ایک آدی نے فَـقَـالَ لِـمَـرُوانَ: خَالَفْتَ السُّنَّةَ ، فَقَالَ: يَا کھڑے ہوکر مروان سے کہا: تم نے سنت کی مخالفت کی ہے۔ تو فُلانُ! تُرِكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا اس نے کہا: اے فلال شخص! جو چیز وہاں (سنت میں) تھی وہ هَ ذَا فَقُدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ. سَمِعْتُ رَسُولَ چھوڑ دی گئی ہے۔ تو ابوسعید الحدری فالٹیز نے فرمایا: اس شخص الله على يَقُولُ: ((مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُنْكِرْهُ نے اپناحق ادا کر دیا ہے میں نے رسول الله الله الله کوفر ماتے ہوئے سنا:'' جو مخص برائی دیکھے وہ اسے اپنے ہاتھ سے رو کے،

بِيَدِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبلِسَانِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَان.)) اگر طاقت نہیں رکھا تو اپنی زبان سے اور جو (اس کی بھی) طاقت نہیں رکھتا تو وہ اینے دل سے (اس برائی کو برا جانے)

> اور بیسب سے کمزورایمان ہے۔" وضاحت: .... امام ترندي براطيه فرماتے بين: بيرمديث حسن سيح بے۔

<sup>(2171)</sup> مسلم: 2882 ابو داود: 4289 ابن ماجه: 4065. (2172) مسلم: 49- ابو داود: 1140- ابن ماجه: 1275- نسائي: 5008.

### 12.... بَابٌ: مِنْهُ اسی ہے متعلق باب

2173 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الشَّعْبِيِ .....

عَنِ النَّعْمَة بِلَ مُعِيعِ مُحدِّنَا أَبِو مُعَاوِيهُ مُحدِّنَا أَلَا عَمَسَ عَنِ الشَّعْبِي .............. عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا نعمان بن بشر ظَالِمُهُ روايت كرت بين كدرسول الله طَيْعَ اللهِ

عَسِ السَّعَ عَمَانَ مِنْ بَسِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ مُسَيِدًا عَمَانَ مِن بِيرِ وَهُمَّا رَوَايِت رَبِّ مِن لهرسول الله مِسْقَقَيْمِ الله مِسْقَقَةِمِ الله مِسْقَقَةِمِ الله مِسْقَقَةِمِ الله مِسْقَقَةِمِ الله مِسْقَقَةِمِ الله مِسْقَقَةِمِ الله مِنْ الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِنْ الله مِن الم

وَالْمُدُهِنِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمِ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةِ مثال اس قوم كى طرح ہے جضوں نے سمندر میں ایک شتی پر فی الْبَحْرِ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعَلَاهَا وَأَصَابَ قرع اندازى كى بعض كو او پر والا حصه ملا اور بعض كو ينج والا، پھر بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا وَكُلاهَا وَأَصَابَ جَولوگ اس كے نجلے حصے میں تھے وہ یانی لینے کے لیے اوپر بَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا ، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا جولوگ اس كے نجلے حصے میں تھے وہ یانی لینے کے لیے اوپر

يَصْعَدُونَ فَيَسْتَقُونَ الْمَاءَ فَيَصُبُّونَ عَلَى الَّذِينَ جَرُحة تو اوپر والول پر پانی بہاتے اوپر والول نے کہا: ہم شمصیل فِی أَعْلاَهَا، فَقَالَ الَّذِينَ فِی أَعْلاَهَا: لا اوپنہیں آنے دیں گے کہتم ہمیں تکیف دیے رہو۔ چنانچہ

نَدَعُكُمْ تَصْعَدُونَ فَتُؤُذُونَنَا، فَقَالَ الَّذِينَ فِي يَنِي والے كَهَ لَكَ: بَم اس كَ نَجِلَ هِ مِن سوراخ كرك أَسْفَلِهَا فَنَسْتَقِى، فَإِنْ إِلَى لِے لِيتَ بِيلِ الر (اوپر والے) ان كے ہاتھوں كو پكڑ أَسْفَلِهَا فَنَسْتَقِى، فَإِنْ إِلَى لِے لِيتَ بِيلِ الر (اوپر والے) ان كے ہاتھوں كو پكڑ أَسْفَلِهَا فَنَسْتَقِى، فَإِنْ اللهِ فَاللهِ اللهِ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

أَخَـ نُـوا عَلَى أَيْدِيهِمْ فَمَنَعُوهُمْ نَجَوْا جَمِيعًا، لين اور أخين روك دين توسب نجات پاڄائين گـ اور اگر وَإِنْ تَرَكُوهُمْ غَرِقُوا جَمِيعًا.)) أخيس چهوڙ دين توسب غرق هو جائين گــ

> وضاحت: ---- امام ترندی برانشہ فرماتے ہیں: پیعدیث حسن سیح ہے۔ 13---- بَابٌ مَا جَاءَ أَفُصَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدُلٍ عِنْدَ سُلُطَانِ جَائِدٍ ظالم حكمران كے سامنے انصاف كى بات كرنا بہترين جہاد ہے

2174 حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُصْعَبٍ أَبُو يَزِيدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةً عَنْ عَطِيَّةً ......

عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ فَيَ قَالَ: سيدنا ابوسعيد الخدرى وايت ب كه بى كريم واليَّا الم ((إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةَ عَدْلٍ عِنْدَ فِي مِايِ: "بِ شك سب سے برا جہادظالم حكران كے سامنے

سُلْطَانِ جَائِرِ . )) انصاف کی بات کہنا ہے۔'' وضاحت: سس امام ترمذی براللہ فرماتے ہیں: اس بارے میں ابوامامہ بڑائیز سے بھی عدیث مروی ہے اور اس

سند کے ساتھ بیر حدیث حسن غریب ہے۔

(2174) صحيح: ابو داود: 4344ـ ابن ماجه: 4011ـ

<sup>(2173)</sup> بخارى: 2493 مسند احمد: 268/4 ابن حبان: 297.

صَلَاةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيهَا، قُالَ: ((أَجَلْ، إِنَّهَا

صَلَاـةُ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ ، إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ فِيهَا

ثَلاثًا فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً:

سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِسَنَةٍ فَأَعْطَانِيهَا،

وَسَالْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ

غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُذِيقَ

بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضِ فَمَنَعَنِيهَا. ))

# 14 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي سُؤَالِ النَّبِي ﷺ ثَلاثًا فِي أُمَّتِهِ نبی کریم طفی این کا پنی امت کے لیے تین سوال کرنا

2175 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَال: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ

يُحَدِّثُ عَن الزُّهْرِيّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ فَي صَلاةً سیدنا جناب بن ارت ڈائٹو بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ طیفی ایک فَأَطَالَهَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! صَلَّيْتَ

نے ایک نماز پڑھائی تو اے لمبا کر دیا، لوگوں نے کہا: اے اللہ كے رسول! آپ نے الى نماز پڑھائى ہے جيسى (يہلے) نہيں پڑھاتے۔آپ نے فرمایا: ''ہاں، په رغبت کرنے اور ڈرنے کی نمازتھی، میں نے اس میں اللّٰہ ہے تین سوال کیے، اس نے مجھے دو چیزیں دے دیں اور ایک انھیں دی: میں نے اس سے سوال

کیا کہ میری امت کو قحط سالی کے ساتھ ہلاک نہ کرے تو اللہ نے مجھے یہ چیز دے دی، میں نے اس سے سوال کیا کہ ان کے

اویر برایا دشمن مسلط نہ کرے اس نے مجھے یہ چیز بھی دے دی

اوریس نے اس سے سوال کیا کہ انھیں آپس کی لڑائی نہ چکھائے

تواس نے مجھے یہ چیز نہیں دی۔''

و ابن الم مرزندی برانشه فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن غریب سیج ہے اور اس بارے میں سعد اور ابن عمر فِالْحُبُّا ہے بھی حدیث مروی ہے۔

2176 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّاهُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحبِيّ.

سیدنا توبان والنیم روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طفی الله علیہ کے فرمایا:''الله تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا میں نے اس کے مشرق ومغرب کو دیکھا اور بے شک میری بادشاہت وہاں تک پہنچ گی جتنی میرے لیے لیٹی گئی اور مجھے دوخزانے 🛭 سرخ اور زرد دیے گئے اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سوال کیا کہ وہ انھیں عام قحط سالی سے ہلاک نہ کرے اور

عَنْ تَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ السلُّهُ زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِى سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْ لِكُهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لا يُسَلِّط عَلَيْهِمْ

(2175) صحيح: نسائي: 1638 ـ مسند احمد: 108/5 ـ ابن حبان: 7236.

(2176) مسلم: 2889 ـ ابو داود: 4252 ـ ابن ماجه: 2952 .

ان بران کی جانوں کے علاوہ کوئی دوسرا رشمن مسلط نہ کرے جو

النظالية ال

عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ

قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْ لِكُهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَّهُمْ،

وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا ـ أَوْ قَالَ ـ: مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ

( رشمن ) اس ( زمین ) کے اطراف سے بھی جمع ہو جائے حتی کہ برایک دوسرے کو ہلاک اور ایک دوسرے کو قید کریں گے۔'' بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا . )) 1 اس سے مرادسونا اور چاندی ہے جوبطور جزیہ سلمانوں کے پاس آتارہا ہے۔ (عم)

> وضاحت: ..... امام ترندي والله فرماتے ميں: پيعديث حسن سيح ہے۔ 15.... بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ يَكُونُ الرَّجُلُ فِي الْفِتْنَةِ

آدمی فتنے کے دور میں کیسے رہے

2177 حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

جُحَادَةَ عَنْ رَجُلِ عَنْ طَاوُس.....

عَنْ أُمَّ مَالِكِ الْبَهْزِيَّةِ قَالَتْ: ذَكَرَ رَسُولُ اللُّهِ عَنْ فَدُنَّةً فَقَرَّبَهَا ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللُّهِ! مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فِيهَا؟ قَالَ:

((رَجُلُ فِي مَاشِيَتِهِ يُؤَدِّي حَقَّهَا وَيَعْبُدُ رَبُّهُ، وَرَجُلٌ آخِذٌ برَأْسِ فَرَسِهِ يُخِيفُ

ام ما لك البهريد والمنتارة واليت كرتى بين كدرسول الله الشياية في الم ایک فتنے کا تذکرہ کیا تو اے قریب قرار دیا۔ کہتی ہیں: میں نے كہا: اے اللہ كے رسول! اس ميں بہترين آ دمي كون سا ہوگا؟

ان کی جمعیت کوتو ڑے، میرے رب نے کہا: اے محمد! بے شک

میں جب کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو اسے رہیں کیا جاتا، میں نے

آپ کوآپ کی امت کے لیے یہ (اطلاع) دی ہے کہ میں ان

کو عام قحط سالی سے ہلاک نہیں کروں گا اور نہ ہی ان برکوئی

وسرا دشمن مسلط کروں گا جو ان کی جمعیت کو توڑ دے، اگر وہ

آب الشيني في فرمايا: "وه آدي جو اين مويشول (كو چرانے) میں (مصروف) ہو، ان کاحق (زکوۃ) ادا کرتا ہواور اینے رب کی عبادت کرتا ہواور وہ آ دمی جواینے گھوڑے کا سر

یکڑے ہوئے ہو وہ رحمٰن کو ڈرائے اور وہ اسے ڈرائنس''

وضاحت: ..... امام ترندی والله فرمات بین: اس بارے میں امبشر، ابوسعید الخدری اور ابن عباس و الله است ہے بھی حدیث مروی ہے۔ نیز اس سند سے بہ حدیث حسن غریب ہے۔

ات لیت بن الی سلیم نے بھی طاوس سے بواسطدام ما لک البہرید والی ان کریم مطفع اللہ سے روایت کیا ہے۔

(2177) صحيح: مسند احمد: 419/6.

فتنه میں اپنی زبان کورو کے رکھنا

ن سِيْمِينَ كُوْشَ...

نْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ:

زَكُونُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبُ، قَتْلاهَا فِي

نْ حُلْفَقَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: حَدَّثْنَا رَسُولُ

لُّهِ عِلَيُّ حَدِيثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَّا

نَظِرُ الْآخَرَ: حَدَّثَنَا أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي

نْدر قُلُوب الرِّجَالِ ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمُوا

نْ الْـقُران وَعَلِمُوا مِنْ السُّنَّةِ، ثُمَّ حَدَّثَنَا

نْ رَفْعِ الْأَمَانَةِ فَقَالَ: ((يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ

قْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ أَثْرُهَا مِثْلَ

وَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ نَوْمَةً فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ

لْبِهِ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الْمَجْلِ كَجَمْر

حْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفَطَتْ فَتَرَاهُ مُنتَبِرًا

لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ)) ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً

نَّارِ ، اللِّسَانُ فِيهَا أَشَدُّ مِنْ السَّيْفِ . ))

### ) (122) (5 ( 3 - WILLIAM) 16 .... بَابُ: فِي كَفِّ اللِّسَانِ فِي الَّفِتُنَةِ

وضاحت: ..... امام ترندي والله فرماتے ہن: به حدیث غریب ہے۔

217 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ...

آپ نے ہمیں بیان کیا کہ امانت (دیانت داری کی صفت)

( کے بورا ہونے ) کو دیکھ لیا ہے اور دوسری کا انتظار کررہا ہوں۔

حذیفہ بن میان بڑھئے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طشے علیا نے ہمیں دو حدیثیں بیان کیں، میں نے ان میں سے ایک

امانت كالثهرحانا

میں بتاتے ہوئے فرمایا: '' آ دمی ایک بارسوئے گا تو امانت اس کے دل سے تھینج لی جائے گی اس کا نشان رہ جائے گا جیسے نقطے کا

لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں اتری پھر قرآن نازل ہوا تو

انھوں نے قرآن سیکھا اور سنت بھی سیکھی (چنانچہ بیہ خو بی مزید

پختہ ہوگئ) پھرآپ نے ہمیں امانت کے اٹھ جانے کے بارے

گی تو اس کا اثر آ لیے کی طرح رہ جائے گا جیسے تمھارے یاؤں پر

217) ضعيف: ابو داود: 4265 ابن ماجه: 3967 مسند احمد: 211/2. 2179) بخارى: 6497 مسلم: 143 ابن ماجه: 4053.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نثان، پھروہ سوئے گا تو ہاتی امانت بھی اس ہے تھینج لی جائے

17.... بَابُ مَا جَاءَ فِي رَفُعِ ٱلْأَمَانَةِ

نتے، اے حماد بن سلمہ نے لیٹ سے مرفوع جب کہ حماد بن زید نے لیٹ سے موقوف روایت کیا ہے۔''

میں نے محمد بن اساعیل بخاری کوفر ماتے ہوئے سا: ''ہم زیاد بن سیمین کوش کی اس کے علاوہ کوئی اور حدیث نہیں

فرمایا: "ایک فتنه بیا ہوگا جوعرب کو گھیر لے گا، اس کے مقتول

جہنمی ہوں گے اس میں زبان (جلانا) تلوار ہے بخت ہوگی۔''

217- حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ لَيْبٍ عَنْ طَاوُسِ عَنْ زِيَادِ عبدالله بن عمر وظافي روايت كرتے بين كدرسول الله طفي أن نے

فتنول کے احوال

(123) (123) فتول کے احوال فَدَحْرَجَهَا عَلَى رَجْلِهِ، قَالَ: ((فَيُصْبِحُ انگارہ گریڑے اور وہ چھول جائے تجھے وہ ابھرا ہوانظر آتا ہے

النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ لَا يَكَادُ أَحَدُهُمْ يُؤَدِّي حالال کہ اس کے اندر کھ نہیں ہوتا۔ پھر (یہ کہتے ہوئے

حذیفہ خالٹن نے) کنگریاں اٹھائیں اور پاؤں پر گرائیں۔ الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ فِي بَنِي فُلان رَجُلًا أَمِينًا، وَحَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجْلَدَهُ آپ سے اللے ایک دوسرے سے لین دین وَأَظْرَفَهُ وَأَعْقَلَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ

کرنے لگیں گے اور کوئی بھی امانت ادانہیں کرے گاحتی کہ کہا خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانَ)) قَالَ: وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ جائے گا فلال قبیلے میں ایک دیانت دار آ دمی بھی ہے اور حتی کہ زَمَانٌ وَمَا أَبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ فِيهِ ، لَئِنْ كَانَ ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے گا وہ کتنا با ہمت ہے، کتنا سمجھ دار ہے اور کتناعقل مند ہے حالاں کہاس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا''اور (سیدنا حذیفہ نے

مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَىَّ دِينُهُ وَلَئِنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَى سَاعِيهِ ، فَأَمَّا الْيُوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأُبَايِعَ مِنْكُمْ إِلَّا فُلانًا وَفُلانًا . فرمایا: ) مجھ پر ایک وقت وہ تھا کہ مجھے کسی سے لین دین کرنے میں کوئی پرواہ نہیں تھی (مجھے یقین ہوتا تھا کہ) اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا ایمان اے میرے پاس (میراحق ادا کرنے کے لیے) واپس لے آئے گا اور اگر یبودی یا عیسائی ہے تو اس کا

(بیرحالت ہے کہ) میں فلاں اور فلاں کے سواکسی سے خرید و فروخت نہیں کرتا۔ وضاحت: .... امام تر مذى والله فرمات مين : بيحديث حسن محيح ہے۔ 18 .... بَابُ مَا جَاءَ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ

تم اینے سے پہلے والی امتوں کے طریقے پر چلو گے 2180 حَـدَّثَنَا سَـعِيـدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَحْزُومِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سِنَان بْنِ أَبِي

عامل ( ذمه دار ) اسے میرے یاس لے آئے گا۔ لیکن آج تو

عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمَّا جب حنین کی طرف نکلے تو آپ مشرکین کے ایک (پوجاوالے) خَرَجَ إِلَى خُنَيْنِ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ

يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا درخت کے پاس ہے گزرے جے''ذات انواط'' 🗨 کہا جاتا تھا أَسْلِحَتَهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْ لَنَا اس بروہ اپنے اسلحہ کولٹکا تے تھے۔ تو صحابہ نے کہا: اے اللہ کے

(2180) صحيح: مصنف عبدالرزاق:20763 مسند احمد: 218/5 ـ ابو يعلى: 1441

ہمارے لیے کوئی معبود بنا دیں جیسے ان کے معبود ہیں، اس

ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم ضرور پہلے

ابوسعید الخدری فائش روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ مشفی میا نے

فرمایا: ''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے!

قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ درندے انسانوں ہے گفتگو

کریں گے حتی کہ آ دمی ہے اس کے کوڑے کا کنارا 🍳 اور اس

کے جوتے کا تسمہ بات کرے گا اور اس کی ران اسے بتائے گی

کہاس کے بعداس کے گھر والوں نے کیا کیا ہے۔''

لوگوں کے طریقوں پرسوار ہو( کر چلو) گے۔''

ر الله المنظلة المنظلة على ( 124 ) ( 124 ) وال المنظلة المنظلة على المنظلة على المنظلة المنظل ذَاتَ أَنْ وَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ . فَقَالَ رسول! ہمارے لیے بھی کوئی ذاتِ انواط مقرر کر دیجیے جس طرح

النَّبِيُّ عَلَيْ: ((سُبْحَانَ اللَّهِ! هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ ان کا ذات انواط ہے۔ نبی کریم طبی این نے فرمایا: "سجان

توضیح: ..... 6 ذات انواط: بیا یک کیر کا درخت تھا جس پرمشر کین اپنااسلحہ لٹکاتے اور اس کے گر دبیٹھ کر

وضاحت: ..... امام ترندي والله فرماتے ہیں: بیصدیث حسن سجح ہے اور ابوواقد اللیش کا نام حارث بن عوف

19 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي كَلام السِّبَاع

درندوں کا باتیں کرنا

توضيح: ..... • عَذَبَةٌ: كَى حِيرَ كَا كَناره، كَهَاجَاتًا بِ: عَذَبِه اللسان (زبان كا كنارا) عَذَبَةُ العِمَامه

وضاحت: ..... امام ترندی در الله فرماتے ہیں: اس بارے میں ابو ہریرہ دخالتی سے بھی حدیث مروی ہے۔ اور بید

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حدیث حسن غریب سیح ہے۔ ہم اسے قاسم بن فضل کے طریق سے ہی جانتے ہیں اور قاسم بن میمون محدثین کے نزدیک

( پکڑی کا کنارا) ای طرح عَذَبة السَّوط ( کوڑے کا کنارا) دیکھیے: (ایمجم الوسط ص: 698)

(2181) صحيح: مسند احمد: 83/3 ابن حبان: 6494 حاكم: 467/4.

2181 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ الْعَبْدِيُّ.

الله! ﴿ يولوا يع بي جيم موى ماليلًا كى قوم في كما تها كه

اعتكاف كرتے تھے۔نوط كامعنى لٹكانا ہوتا ہے اس وجہ سے اس كانام" ذاتِ انواط" تھا۔

نیز اس بارے میں ابوسعید اور ابو ہر پرہ ذائے ہا ہے بھی حدیث مروی ہے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الْإِنْسَ، وَحَتَّى

تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهِ وَشِرَاكُ نَعْلِهِ

وَتُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ مِنْ

🛭 بیتعجب کا کلمہ ہے جو کسی حیران کن اور تعجب خیز کام کودیکھ کریاس کر کہا جاتا ہے۔ (ع م )

مُوسَى: اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ

قَبْلَكُمْ . ))

تھا۔ (زبانید)

المنظم المنظم

ثقة اور مامون میں۔انھیں کی بن سعید القطان اور عبدالرحمان بن مہدی نے ثقة کہا ہے۔

## 20.... بَابُ مَا جَاءَ فِي انْشِقَاقِ الْقَمَرِ

جا ند کا دو *لکڑے ہو*نا

2182 حَدَّثَنَا مَحْمُو دُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ....

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: انْفَلَقَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ سيدنا ابن عمر فَالْقَا روايت كرتے بين كه رسول الله فَ الله عَلَي عَهْدِ رَسُولُ الله فَ عَلَى عَهْدِ دور بين جاند (بطورِ مجزه) لونا تو رسول الله فَ عَلَيْ فَ قَرايا: رَسُولُ الله فَ عَلَيْ الله عَلَيْ فَ عَرايا:

ر مسونِ المعربيِّ على رسون المعيديِّ المعربيِّ على المعربيُّور عن على المعربيُّور برو) يونا يورس ((اشْهَدُوا . ))

**وضاحت: ..... امام ترندی برانشه فرماتے ہیں: اس بارے میں ابن مسعود، انس اور جبیر بن مطعم بڑائیت ہے بھی** حدیث مروی ہے۔ نیز بیرحدیث حسن صبح ہے۔

> 21.... بَابُ مَا جَاءَ فِى الْنَحْسُفِ زمین میں دھنسائے جانے کا بیان

2183 حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّاذِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ .........

عَنْ خُلِنَا أَشْرَفَ عَلَيْنَا

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غُرْفَةٍ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ السَّاعَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((كَا تَقُومُ

السَّاعَةُ حَتَّى تَرَوْا عَشْرَ آياتِ: طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

السَّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهِ، وَيَاجُوجِ وَمَاجُوجِ وَالسَّدَّابَّةَ، وَتَلاثَةً، خُسُسوفٍ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ

بِحَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِّنٌ قَعْرِ عَدَنَ تَسُوقُ النَّاسَ أَوْ تَحْشُرُ النَّاسَ فَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا.))

سیدنا حدیفہ بن اسید بھائٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطابقہ کے اللہ سے بھاری طرف دیکھا، ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے تو رسول اللہ مطابقہ نے فرمایا: "قیامت (تب تک) قائم نہیں ہوگی جب تک تم دس نشانیاں (نہ) دیکھ لو: سورج کا مغرب سے نکلنا، یاجوج وماجوج، جانور (کا نکلنا)، تین حف فی امیر سیں اور ایک جزیرہ تین حف فی ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں، آگ جو عدن کے درمیان سے نکلے گی اور لوگوں کو بائکے گی یا اکٹھا کرے گی پھر جہاں وہ رات گزاریں وہ بھی وہیں رات بسر کرے گی اور جہاں وہ قیلولہ کریں گے وہ بھی

# توضيح: ..... 1 خصف كامعنى بزين مين دهنسادينا، يعنى تين جگدايے واقعات رونما مول ك\_ (عم)

وہیں قبلولہ کرے گی۔''

(2182) ابو داود: 2801 مسلم: 133/8 ابن حبان: 6496.

(2183) مسلم: 2901 - ابن ماجه: 4311 - ابن ماجه: 4041.

ہمیں محمود بن غیلان نے ، انھیں ابو داود طیالی نے شعبہ اور مسعودی سے بواسطہ فرات القرزاز ،عبدالرحمان کی سفیان کے ذریعے فرات سے روایت کردہ حدیث جیسی حدیث بیان کی ہے اس میں دجال اور دھویں کا بھی ذکر ہے۔

ہمیں ابومویٰ محد بن نتیٰ نے بھی ابوالنعمان تکم بن عبداللہ النجبی سے بواسط شعبہ، فرات سے ابو داو دکی شعبہ سے
بیان کردہ حدیث جیسی حدیث بیان کی ہے۔اس میں بیاضافہ ہے کہ دسویں یا تو ایک ہوا ہے جو انھیں سمندر میں پھینک
دے گی یا پھرعیسیٰ بن مریم پیٹا کا زول ہے۔

امام تر مذی دراشیہ فرماتے ہیں: اس بارے میں علی ، ابو ہر رہو ، ام سلمہ اور صفیہ بنت جی ڈی اُٹھیئیم ہے بھی احادیث مروی ہیں۔ نیز بیر حدیث حسن صحیح ہے۔

الْمُرْهِبِي عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صَفْوَانَ ....

عَنْ صَفِيَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لا سیده صنیه نظیم روایت کرتی میں کدرسول الله سی آنی نے فرمایا: یَنْتَهِی النَّاسُ عَنْ غَزْهِ هَذَا الْبَیْتِ حَتَّی "لوگ اس گھر (بیت الله) کی جنگ سے باز نہیں آئیں گے حتی یَغْذُو جَیْدُ شُنْ حَتَّی إِذَا کَانُوا بِالْبَیْدَاءِ أَقْ کہ ایک اشکر جنگ کرنا چاہے گا، جب وہ بیداء کے علاقے میں بِبَیْدَاءَ مِنْ الْأَرْضِ خُسِفَ بِنَا قَلِهِمْ آئیں گے تو پہلے اور پچھلے لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا

> وَآخِرِهِمْ، وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! فَمَنْ كَرِهَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: ((يَبْعَثُهُمْ اللّٰهُ عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ.))

> 2185 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا صَيْفِيٌّ بْنُ

اے اللہ کے رسول! جو ان میں ہے اس غزوہ کو برا جانتا ہو? ( یعنی زبردیتی لایا گیا ہو ) آپ نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ انھیں ان کے دلوں کی نیتوں کے مطابق اٹھائے گا۔''

وضاحت: ....ام ترندي والله فرمات بين بيحديث حسن سيح ب-

اور ان کے درمیانی بھی نجات نہیں یا کیں گے۔ " میں نے کہا:

رِبْعِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ "الله امت كَ آخر (وقت كَ لوگول) مِن حن الله كَ بُن عُمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَلْ الله عَنْ عَائِشَةَ قَلْ فَ مُوكَانُ كَهِي مِين: مِن فَعِض كَى: احد الله كَ بِن عُمَرَ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَائِشَةَ قَلْ فَ مُوكَانُ كَهِي مِين: مِن فَعْض كَى: احد الله كَ

<sup>(2184)</sup> صحيح: ابن ماجه: 4064 مسند احمد: 336/6 ابويعلى: 7069.

<sup>(2185)</sup> صحيح: ابو يعلى: 4693.

وي العالم المنظلة عنور كاموال المنظلة المنظلة عنور كاموال المنظلة المنظلة عنور كاموال المنظلة المنظلة المنظلة ا

قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلى: ((يَكُونُ فِي رسول! كيا جمين بلاك كرديا جائے كا حالان كهم مين نيك آخِرِ ٱلْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ)) قَالَتْ: لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: "ہاں، جب نافرمانی کے

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللُّهِ! أَنَّهُ لَكُ وَفِينَا کام بڑھ جائیں گے۔" الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ إِذَا ظَهَرَ الْخُبثُ.))

توضيح: ..... • خصف: زيين مين دهنسايا جانا ، منخ: شكلين تنديل مونا اور قذف: پقرون كابرسنا\_ (ع م )

وضاحت: ..... امام ترمذی برانشیه فرماتے ہیں: عائشہ زنانتہا کی ایک حدیث غریب ہے۔ہم اے اس سند ہے ہی جانتے ہیں اور عبداللہ بن عمر کے حافظے کی وجہ سے کیجیٰ بن سعید نے ان پر جرح کی ہے۔

22 .... بَابٌ مَا جَاءَ فِي طُلُوعِ الشَّمُسِ مِنْ مَغُرِبِهَا سورج كامغرب سيطلوع بونا

2186 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي ذَرّ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ حِينَ سیدنا ابوذ رہائنٹۂ بیان کرتے ہیں کہ سورج جبغروب ہور ہا تھا

غَابَتِ الشَّمْسُ وَالنَّبِيُّ عَلَى جَالِسٌ فَقَالَ: میں مبحدین داخل ہوا اور نبی کریم مطبح آیا (مبحدین) تشریف ((يَا أَبًا ذَرّ! أَتَدْرى أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ؟)) قَالَ: فرما تصاتو آپ نے فرمایا: ''ابو ذر! کیا جانتے ہو کہ یہ (سورج)

قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((فَإِنَّهَا كہال جاتا ہے؟" ميں نے كہا: الله اور اس كے رسول ہى زيادہ تَـذْهَـبُ لِتَسْتَأْذِنَ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا، جانتے ہیں۔آپ نے فرمایا: "بہ جاتا ہے تا کہ مجدہ کرنے کی

وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا: اطْلُعِي مِنْ حَيْثُ جِنْتِ اجازت مائکے،اے اجازت ملتی ہے اور اے (ایک وقت) کہا

فَتَـطُـنْهُ مِنْ مَغْرِبِهَا)) قَالَ ثُمَّ فَرَأَ: (وَذَلِكَ جائے گا: جدهر آئے ہوای طرف سے نکل بڑوتو پیمغرب کی مُسْتَقَرُ لَهَا) قَالَ: وَذَلِكَ قِرَاء ةُ عَبْدِ اللهِ بْن طرف سے ہی طلوع ہو جائے گا۔' راوی کہتے ہیں: پھر آپ

مسعود.

نے یہ آیت بڑھی: " یہی اس کے مظہرنے کی جگہ ہے" کہتے ہیں: بیعبداللہ بن مسعود رضائلیہ کی قرات ہے۔"

و الما حت: ..... امام تر مذی برانشه فرماتے ہیں: اس بارے میں صفوان بن عسال، حذیفه بن اسید، انس اور ابو مویٰ بھی سے بھی حدیث مردی ہے۔ نیزید حدیث صن سیح ہے۔

23 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

باجوج وماجوج كانكلنا

2187 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حدَّثَنَا

(2186) بخارى: 3199\_ مسلم: 159\_ ابو داود: 4002.

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبِيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ .... عَنْ زَيْنَبَ بِسْتِ جَحْشِ قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ زينب بنت جحش والفقها روايت كرتى بين كدرسول الله الطبيعية نيند رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَوْمٍ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ وَهُوَ سے بیدار ہوئے، آپ کا چرہ مبارک سرخ تھا اور آپ' الد يَقُولُ: ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)) يُرَدِّدُهَا ثَلاثَ الا الله " كهه رب تح آپ نے اسے تين مرتبه دهرايا ( پھر مَرَّاتِ ((وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرَّ قَدْ اقْتَرَبَ، فرمایا):"عرب کے لیے اس برائی (کی وجہ) سے ہلاکت ہے فُتِحَ الْيَـوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ جو قریب آ چکی ہے۔ آج یا جوج و ماجوج کی دیوار اتنی کھل چکی هَذِهِ)) وَعَقَدَ عَشْرًا، قَالَتْ: زَيْنَبُ قُلْتُ: يَا ہے۔''اورآپ نے دس کی گرہ لگائی 🗨 زینب کہتی ہیں: میں رَسُولَ اللُّهِ! أَفَنَهْلَكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم میں نیک لوگ بھی ہوں قَالَ: ((نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ.)) گے ہم پھر بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا: "ہاں،

جب نافر مانی والے برے کام بڑھ جائیں گے۔'' توضیعے: ۔۔۔۔۔ • عرب کے لوگ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر گنتی کرتے تھے اور دس تک گنتی پہنچتی تو شہادت والی انگلی کا سراانگلو تھے کے درمیان میں آجاتا اس طرح ایک جھوٹا سا حلقہ بن جاتا ہے ای حلقے کی طرف اشارہ ہے۔ (عم)

وضاحت: ..... امام ترندی مِلْنَد فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن صحیح ہے اور سفیان نے اس حدیث کو بہت عمدہ قرار دیا ہے۔

حمیدی علی بن مدینی اور دیگر محدثین نے بھی سفیان بن عیدینہ سے ایسے ہی روایت کی ہے۔

حمیدی کہتے ہیں: سفیان عیدنہ نے کہا کہ میں نے اس سند میں زہری سے چار عورتوں کے نام یاد کیے: زینب بنت اللہ سلمہ اور حبیبہ یہ دونوں نبی کریم ﷺ کی ربیبا ئیں ہو تھیں۔ ام حبیبہ اور زینب بنت جحش بی ہونوں نبی کریم ﷺ کی ربیبا ئیں ہو تھیں۔ ام حبیبہ اور زینب بنت جحش بی موایت کیا ہے۔ لیکن اس میں کریم ﷺ کی بیویاں تھیں۔ نیز معمر وغیرہ نے بھی اس حدیث کو زہری سے ایسے ہی روایت کیا ہے۔ لیکن اس میں حبیبہ بنا تھا کا ذکر نہیں ہے۔ جب کہ ابن عیدیہ کے بعض شاگر دول نے اس حدیث کو ابن عیدیہ سے روایت کرتے وقت ام حبیبہ بنا تھا کا ذکر نہیں کیا۔

توضیح: ..... و رہیہ: وہ لڑی جس کی والدہ ہے کوئی شخص نکاح کرے اور بیلڑ کی اس نکاح کرنے والے کی تکہداشت میں ہواس آ دمی کو اس لڑکی ہے زکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ دونوں صحابیات آپ کی رہیبا کیس شیس ۔ حبیبہ آپ سطے آپ سطے ناوند ہے بیٹی تھیں اور زینب بنت ابوسلمہ آپ سطے آپ کے یوی ام سلمہ نالی تھیں کی ابوسلمہ سے بیٹی تھیں۔ (عم)
کی ابوسلمہ سے بیٹی تھیں۔ (عم)

<sup>(2187)</sup> بخارى: 3346ـ مسلم: 2880ـ ابن ماجه: 3953.

# النظالية النظالية في ساء وال المنظلية النظالية في المنظلية النظالية في المنظلية الم

### 24 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْمَارِقَةِ

### خارجی فرقه کیسا ہوگا

و ساحت: ..... امام ترندی برانشه فرماتے ہیں: اس بارے میں علی، ابوسعیداور ابوذر دی اللہ سے بھی حدیث

مروی ہے۔اور بیرحدیث حسن سیح ہے۔ نیز کئی احادیث میں نبی کریم ملطے مین ہے ان کی نشانیاں مروی ہیں کہ بیلوگ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے گلوں

یوں موری کی ہے۔ اس میں میں اسے ہے ہے۔ اس میں ماری ہے جیسے تیرنشانے سے نکلتا ہے، بید حروریہ خارجی اور دیگر خارجی سے آگے نہیں جائے گا اور دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرنشانے سے نکلتا ہے، بید حروریہ خارجی اور دیگر خارجی لوگ ہیں۔ ●

توضیع: ..... • حرور بیرخارجی وہ تھے جو جناب علی اور معاویہ ڈٹا ٹھا پر کفر کے فتوے لگاتے تھے (معاذ الله) پھر بیلوگ حروراء مقام کی طرف چلے گئے۔ (ع م)

## 25.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَثَرَةِ

### اثره كابيان

2189 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ...... عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ اللَّهُ عَنْ أَسَدِ بِن صَيْرِ اللَّهُ عَنْ أَسَدِ بَن صَيْرِ اللَّهُ عَنْ أَسَدِ بَن صَيْرِ اللَّهُ عَنْ أَسَدِ بَن صَيْرِ اللَّهُ عَلَيْتَ مَهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْتُ فَلَانٌ وَلَمْ فَعَالَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْتُ فَلَانٌ وَلَمْ فَعَالَ وَسُولَ اللَّهِ السَّعْمَلْتَ فَكُلانًا وَلَمْ فَعَالَى اللهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْقَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلْنَا عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْلَهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ

<sup>(2188)</sup> حسن صحيح: ابن ماجه: 168 مسند احمد: 404/1 ابويعلي: 5402.

<sup>(2189)</sup> بخارى: 3792 مسلم: 1845 نسائى: 5383.

النظالين ال سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي فَرمايا: 'نقيناتم ميرے بعد دوسرے لوگوں • كور جيح ملتي ديھو عَلَى الْحَوْضِ . )) عَيْمٌ صبر كرناحتى كمتم مجھے دوض يرملنا۔"

توضيح: ..... 6 أمَّرَة: كسي كوكسي يرترجيح وينايا مقدم كرنا يعني مير بي بعد ايسي حكر ان آئيس كي جو تمھارےاوپر دوسرےلوگوں کوتر جیح دیں گے۔ (ع م)

# وضاحت: ..... امام ترندي مِالله فرماتے بين: بيرحديث حسن سيج ہے۔

2190 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إنَّكُمْ سیدنا عبدالله والله فالله ایان کرتے ہیں کہ نبی کریم الله علی نے فرمایا: سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا)) "تم میرے بعدعنقریب دوسرول کوترجیح دیا جانا اور ایسے کام قَالُوْا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: دیکھو گے جوشمعیں برے لگیں گے۔''صحابہ نے کہااے اللہ کے ((أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللَّهَ الَّذِي رسول! (ایسے حالات میں) آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ لَكُمْ.)) آپ ﷺ فَيَانِي مَا يَا: 'ان (حاكموں) كوان كاحق ادا كرواور ائے حقوق کا اللہ ہے سوال کرو۔''

### وضاحت: .... امام ترندي والله فرمات بين به حديث حس سيح بــ

26 .... بَابُ مَا جَاءَ مَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَصْحَابَهُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ نی کریم طشیمین نے اپنے صحابہ کو قیامت تک رونما ہونے والے واقعات کی (بذریعہ وحی) خبر دی 2191 - حَدَّثَنَا عِـمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ .....

سیدنا ابوسعید الحدری والنیو بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول كفرے تو آپ نے قيامت كے قائم ہونے تك كوئى چيزنه چھوڑی مگراس کی خبر دے دی، جس نے اسے یا در کھنا تھا یا در کھا اورجس نے بھولنا تھا بھلا دیا۔آپ کے بیان میں بیتھا کہ'' دنیا سرسبزمیشی ہے، الله تعالی نے شمصیں اس میں (پہلے لوگوں کا) نائب بنایا ہے، وہ و کھتا ہے کہتم کیے اعمال کرتے ہو، خردار!

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا صَلاةَ الْعَصْرِ بِنَهَارِ ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا يَكُونُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلَّا أَخْبَرَنَا بِهِ، حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ، وَكَانَ فِيمَا قَالَ: ((إنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، أَلا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا

(2190) بخارى: 3603 مسلم: 1843.

<sup>(2191)</sup> ضعيف: ابن ماجه2873 م4007, 4000 ابو يعلى: 1101.

وَاتَّـ قُـوا النِّسَاءَ)) وَكَانَ فِيمَا قَالَ: ((أَلا لا يَمْنَعَنَّ رَجُلًا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقّ إِذَا

عَلِمَهُ)) قَالَ: فَبَكَى أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ: قَدْ وَالسُّهِ! رَأَيْنَا أَشْيَاءَ فَهِبْنَا، وَكَانَ فِيمَا قَالَ:

((أَلا إنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرِ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ وَلا غَدْرَةَ أَعْظَمُ مِنْ

غَـدْرَـةِ إِمَام عَامَّةٍ يُرْكَزُ لِوَاؤُهُ عِنْدَ اسْتِهِ)) وَكَانَ فِيمَا حَفِظْنَا يَوْمَئِذِ: ((أَلَا إِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِقُ وا عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى، فَمِنْهُمْ مَنْ

يُ ولَـ لُهُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا ، وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا، وَيَهُوتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا

وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا.

أَلا وَإِنَّ مِنْهُمُ الْبُطِيءَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ، وَمِنْهُمْ سَرِيعُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الْفَيْءِ، فَتِلْكَ بِتِلْكَ، أَلا وَإِنَّ مِنْهُمْ سَرِيعَ

الْغَضَبِ بَطِيءَ الْفَيْءِ، أَلا وَخَيْرُهُمْ بَطِيءُ الْعَضَبِ سَرِيعُ الْفَيْءِ، أَلا وَشَرُّهُمْ سَرِيعُ

الْغَضَب بَطِيءُ الْفَيْءِ، أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ حَسَنَ الْقَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَب، وَمِنْهُمْ

سَيَّ الْقَضَاءِ حَسَنُ الطَّلَب، وَمِنْهُمْ حَسَنُ الْقَضَاءِ سَيَّ الطَّلَبِ، فَتِلْكَ بِتِلْكَ، أَلَا وَإِنَّ مِنْهُمْ السَّيَّءَ الْقَضَاءِ

السَّيَّ الطَّلَب، أَلا وَخَيْرُهُمْ الْحَسَنُ الْقَضَاءِ الْحَسَنُ الطَّلَبِ، أَلَا وَشَرُّهُمْ

دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو۔ ' اور آب نے بیان میں سی بھی تھا کہ''لوگوں کا ڈراور رعب کسی آ دمی کوحق کی بات کہنے سے نہ روکے جب وہ اس (حق) کو جانتا ہے۔" (راوی کہتے ہیں:) ابوسعید (یہ کہہ کر) رو بڑے فرمانے لگے: اللہ کی فتم! ہم نے بہت می (غیر شرق) چیزیں دیکھیں لیکن ہم (کہنے ہے) ڈرے۔ اور آپ کے بیان میں بی بھی تھا کہ''من لو! قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے فریب کے مطابق ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور کوئی دھوکہ عوام کے حکمران کے دھوکے سے بڑانہیں ہے۔اس کا مجھنڈااس کی سرین کے پاس لگایا جائے گا۔''اس دن ہم نے جو یاد کیا اس میں سی بھی تھا کہ'' آگاہ رہو! بنوآ دم مخلف طبقات پر پیدا ہوئے ہیں: کچھان میں ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے، ایمان کی حالت میں زندہ رہے اور ایمان کی حالت میں موت آئی، ان میں سے کچھ کافریدا ہوئے، کفر کی حالت میں رہے اور کفریر موت آئی، ان میں سے پچھا یمان کی حالت میں پیدا ہوئے ، ایمان کی حالت میں زندہ رہے اور کفر کی حالت میں مرے، کچھ کفر کی حالت کی حالت میں پیدا ہوئے، کفر کی حالت میں زندہ رہے اور ایمان کی حالت میں فوت ہوئے، خبر دار! ان مین سے کچھ کو دریسے عصد آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، اور بعض کوجلدی غصہ آتا ہے اورجلدی چلا

جاتا ہے! ان میں کچھ کوجلد غصہ آتا ہے اور دریہ سے جاتا ہے، اوران میں ہے کچھ کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے یادر کھو! بہتر وہ ہے جے در سے غصہ آئے اور جلدی چلا جائے، اور برا وہ ہے جے جلدی غصہ آئے اور دیر سے جائے ، اور سنو! ان میں اچھے طریقے ہے ادا اور اچھے طریقے ہے مطالبہ کرنے والے ہیں، کھ برے طریقے سے ادا اور اچھے طریقے سے مطالبہ کرنے والے ہیں۔ اور کچھ اچھے طریقے سے اوا اور اچھے

النائلين ال طریقے سے مطالبہ کرنے والے ہیں۔ بیہ معاملہ تو برابر ہے اور یاد رکھو! ان میں بہتر وہ ہے جو اچھے طریقے سے ادا اور اچھے طریقے سے مطالبہ کرنے والا ہے اور براوہ ہے جو برے طریقے ے ادا اور برے طریقے سے مطالبہ کرے۔ خبردار! غصر ابن آدم کے دل میں ایک انگارہ ہے، کیا تم اس کی آنکھوں کے سرخ ہونے اور اس کی رگیس پھولنے کی طرف نہیں دیکھتے؟ جو شخص یہ چیز محسوس کرے وہ زمین سے چے جائے۔" راوی كهت بين: بهم سورج كي طرف ديكھنے لگے كه كيا كچھ حصه باقي ره كيا ہے؟ تو رسول الله مطفي تيل نے فرمايا: "من لو! ونيا گزرے ہوئے ایام کے لحاظ سے اتن ہی باتی رہ گئ ہے جس طرح تمھارا . بیدن گزرے ہوئے دن سے رہ گیا ہے۔"

الْغَضَبَ جَمْرَةٌ فِي قَلْبِ ابْنِ آدَمَ، أَمَّا رَأَيْتُمْ إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاخِ أَوْدَاجِهِ فَمَنْ أَحَسَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَلْصَقْ بِالْأَرْضِ)) قَالَ: وَجَعَلْنَا نَلْتَفِتُ إِلَى الشُّـمْسِ هَلْ بَقِيَ مِنْهَا شَيْءٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الدُّنْيَا فِيمَا اللَّهُ اللّ مَضَى مِنْهَا إِلَّا كُمَا بَقِي مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمًا مَضَى مِنْهُ.))

سَيَّءُ ٱلْقَضَاءِ سَيَّءُ الطَّلَب، أَلَا وَإِنَّ

ابوم میم دخی الله سے بھی حدیث مُروی ہے اور انھوں نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم طبیع کی آئے نے انھیں وہ واقعات بتائے جو قیامت قائم ہونے تک رونما ہؤنے والے تھے اور بیرحدیث حسن سیجے ہے۔

27 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي أَهُل الشَّام

شام والوں کا بیان

2192 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْمَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّـةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ

معاویہ بن قرق اینے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طفي أن فرمايا: "جب شام والے خراب موجا كيس ك پھرتم میں خیرنہیں ہوگی (اور) میری امت کے ایک گروہ کی مدد کی جاتی رہے گی۔ جو انھیں رسوا کرنا جاہے وہ انھیں نقضان نہیں

تَقُومَ السَّاعَةُ. بہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔'' وضاحت: ..... امام محمد بن اساعیل البخاری کہتے کہ علی بن مدینی نے فر مایا: پیاصحاب الحدیث ہوں گے۔

ا مام تر مذی برانشیه فرماتے ہیں: اس بارے میں عبداللہ بن حوالہ، ابن عمر، زید بن ثابت اور عبداللہ بن عمرو دیجائیہ ہے بھی حدیث مروی ہے۔ نیز بیرحدیث حسن سیجے ہے۔

(2192) صحيح: ابن ماجه: 6- مسند احمد: 436/3- دارمي: 2763.

رَسُولُ اللهِ عِنْ الإِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلا

خَيْرَ فِيكُمْ، لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي

مَنْصُورِينَ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى

المنظلة المنظلة المنظلة عند المنظلة ا (ابومیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں احمد بن منیع نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں یزید بن مارون نے اضیں بہر بن تحییم نے اپنے

باپ ك ذريع اين دادا سے مديث بيان كى بود كہتے ہيں: ميں نے عرض كى اے اللہ كے رسول! آب مجھے كہاں كا

تھم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:''یہاں اورآپ نے شام کی طرف اشارہ کیا۔'' امام ترندی برالله فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن سیح ہے۔

28 .... بَابُ مَا جَاءَ ((لَا تَرُجِعُوا بَعُدِي كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمُ رِقَابَ بَعُضٍ)) میرے بعد کا فرنہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کوفل کرنے لگو

2193 حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصِ عَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا

سیدنا ابن عباس فی اوایت کرتے ہیں که رسول الله ملت الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ فَ فَرَماما: "ميرے بعد كافر نہ ہو جانا كمتم ايك دوسرے كى

گردنیں مارنے لگو۔'' رِقَابَ بَعْضٍ . ))

و الله بن معود، جرير، ابن عمر، كرزين علقه،

واثله بن اسقع اور صنابحی و الناميم سے بھی حديث مروى ہے۔ نيز بيحديث حسن سيح ہے۔ 29.... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّهُ تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنُ الْقَائِم

ایک انیا فتنہ بھی ہوگا جس میں بیٹھا ہوا کھڑے ہے بہتر ہوگا

2194 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجَ

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ لَي بِس بن سعيد كهت بي كه سعد بن الى وقاص والني ن عهدعثان

بن عفان ضافنہ کے فتنے کے وقت کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول الله طفي ولي في فرمايا: "يقيينا عنقريب ايك اليا فتنه موكا

جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا، چلنے والے اور چلنے والا دوڑنے والے نے بہتر ہوگا۔"راوی

نے کہا: آپ یہ بتایے کہ اگر کوئی شخص میرے گھر میں داخل ہوکر مجھ مل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ برھائے؟ آپ ملتے مین نے

فرمایا: '' تم آدم کے بیٹے (ہابیل) کی طرح بن جانا۔''

(2193) بخارى: 1739 مطولاً مسند احمد: 230/1.

قَالَ عِنْدَ فِتْنَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: أَشْهَدُ أَنَّ

رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ: ((إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ

الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرٌ

مِنْ الْمَاشِي وَالْمَاشِي خَيْرٌ مِنْ السَّاعِي))

قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي وَبَسَطَ يَدَهُ

إِلَى لِيَقْتُلَنِي، قَالَ: ((كُنْ كَابْنِ آدَمَ.))

(2194) صحيح: ابو داود: 4257 مسئد احمد: 185/1 ابو يعلى: 750.

و المحارث الموجرة الموجودة المو

النظالين الوال ١٤٤ (١٤٤ ) (١٤٤ ) (١٤٤ ) (١٤٤ ) (١٤٤ ) (١٤٤ ) (١٤٤ ) (١٤٤ ) (١٤٤ )

امام ترندی فرماتے ہیں: سعد ذاہی کی نبی کریم میں آئی ہے روایت کردہ بیصدیث ایک اور سندہ بھی مروی ہے۔ 30 ..... بَابُ مَا جَاءَ سَتَكُونُ فِتَنْ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ عنقریب اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے اٹھیں گے

2195 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ......... عَـنْ أَبِـى هُـرَيْـرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: سيدنا ابوبريره بْلِيْنَةُ سے روايت ہے کہ رسول الله ﷺ

سیدنا ابوہریرہ بھائی سے روایت ہے کہ رسول الله طفی این فرمایا: "ان فتوں سے پہلے اعمال کرنے میں جلدی کرو جو اندھیری رات کے مکروں کی طرح ہوں گے، آدمی صبح کومومن ہوگا اور شام کو کافر (اسی طرح) شام کومومن ہوگا اور شبح کو کافر ان میں سے ہر خفص اپنے دین کو دنیا کے پھرسامان کے عوض بھے

الْـمُـظْلِـم، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِسرًا وَيُـمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ أَحَدُهُمْ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنْ الدُّنْيَا.))

((بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِنَنَّا كَقِطَع اللَّيْلِ

وضاحت: .... امام ترمذي والله فرماتے بين اليه عديث حن صحيح ہے۔

2196 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِ عَنْ هِنْدِ بِنْتِ

حارِثِ.....

سیدہ ام سلمہ رہ اللہ ایان کرتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم مطاع اللہ ایک رات کی کی مطاع اللہ ایک رات کینے فتنے بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا: "مسجان اللہ آج رات کینے فتنے

فَ قَالَ: ((سُبْحَانَ اللهِ! مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنْ الْفِتْنَةِ؟ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنْ الْفَزَائِنِ؟ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ؟ يَا رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْآخِرَةِ.))

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَيْقَظَ لَيْلَةً

اتارے گئے؟ کتنے خزانے اتارے گئے؟ حجروں والیوں کو کون جگائے گا؟ دنیا میں کتنی ہی لباس پہننے والی عورتیں ایسی ہیں جو آخرت میں ننگی ہوں گی ۔'' •

توضیع: ..... • مطلب بید که دنیا میں ایبالباس پہنتی ہیں جوستر کے نقاضے پور نے نہیں کرتا جس طرح که آج کے دور میں بہت باریک ،مخصرادر چست لباس پہنا جاتا ہے جو دنیا میں ہی جسم کونہیں ڈھانیتا تو الیی عورتیں قیامت کے دن محروم ہی رہیں گی۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم (عم)

<sup>(2195)</sup> صحيح: مسلم: 118 مسند احمد:303/2 ابن حبان: 6704.

<sup>(2196)</sup> صحيح: بخارى: 115- 18290 مسند احمد: 297/6.

النَّا النَّ 

### وضاحت: ..... (امام ترندي والغيه فرماتے ہيں: ) بيرحديث حسن محيح ہے۔

2197 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَان

عَنْ أَنْسِي بْنِ مَالِكِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ سیدنا انس بن ما لک وظائفو سے روایت ہے کہ رسول الله طفی میانم

قَالَ: ((تَكُونُ بَيْنَ يَدَىْ السَّاعَةِ فِتَنٌ كَقِطَع نے فرمایا: "قیامت سے پہلے اندھیری رات کے مکروں کی اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا طرح فتنے بیا ہوں گے، آدمی ان میں ایمان کی حالت میں صبح

وَيُمْسِى كَافِرًا، وَيُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كرے كا اور كفركى حالت ميں شام اور شام كومومن ہوگا جب كَافِرًا، يَبِيعُ أَقْوَامٌ دِينَهُمْ بِعَرَضِ مِنْ کہ صبح کو کا فر،ایک قوم اینے دین کو دنیا کے پچھے سامان کے عوض

الدُّنْكَا.)) نے دے گی۔"

# و المسلم المست: ..... امام ترمذي برالله فرمات بين: اس بارے مين ابو هريره ، جندب ، نعمان بن بشير اور ابو

موی وی اللہ سے بھی حدیث مروی ہے

نیزیہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔

2198 حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ

عَنْ هِشَامِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي هَذَا ہشام کہتے ہیں:حسن بھری اس حدیث میں کہا کرتے تھے' صبح

الْحَدِيثِ: ((يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كومومن موكا اورشام كوكافر، يا شام كومومن موكا اورضيح كوكافر-"

اس کا مطلب ہے ہے کہ آدمی صبح کے وقت اینے (مسلمان) كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا)) قَالَ: بھائی کے خون،عزت اور مال کوحرام سمجھے گا اور شام کو اسے يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُحَرِّمًا لِدَمٍ أَخِيهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ

حلال جانے گا (ای طرح) شام کو اینے بھائی کا خون،عزت وَيُكْمُسِي مُسْتَحِلًا لَهُ، وَيُمْسِي مُحَرِّمًا لِدَم

اور مال حرام سمجھے اور صبح کواسے حلال جانے گا۔ أُخِيهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ وَيُصْبِحُ مُسْتَحِلًا لَهُ.

2199 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْخَلَالُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ

عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ...

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ سیدنا واکل بن حجر والثین سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے رسول وَرَجُلٌ سَأَلُهُ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا الله طلح الله الله الله عنه الله عنه الله عنائية الر جارك اوير . أَمَرَاءُ يَمْنَعُونَا حَقَّنَا وَيَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ، فَقَالَ ایسے حاکم بن جائیں جوہمیں ہمارے حق سے روکیں اور ہم رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ((اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا ے اپ حقوق کا مطالبہ کریں؟ تو رسول الله مطفی اللے نے فرمایا:

> (2198) صحيح عن الحسن: محقق في اس كي تخر تع و رئيس كير (2197) صحيح: ابو يعلى:4260.

(2199) صحيح: مسلم: 1846.

ر المنظم المنظم المنظم من المحمد المنظم المنظم

لازم ہے جوان کوسو پی گئی اور تم پر وہی لازم ہے جو معصیں سونی گئے۔'' ( لیعنی ان کا حساب اللّٰہ کے ذیے تم اپنی ذمہ داری اور فرض نبھاؤ۔ )

قرش عجها و \_ ) حصحه

وضاحت: .....امام ترندى فرماتے ہیں به صدیث حسن صحیح ہے۔ 31 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهَرُج وَ الْعِبَادَةِ فِيهِ

د.... باب ما جاء فِی الهرج و العِبادہِ فِ قُل عام کا دوراور اس میں کی گئی عبادت

2200 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ .....

عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الاعمسِ عن شفيقِ بنِ سلمه ................................... عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الاعملُ سيدنا ابوموى بناتُهُ روايت كرتے بين كه رسول الله عَنْ أَبِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي مِن عَلَم (إِنَّ مِن عَنْ عَلَم اللهُ عَنْ مَنْ عَلَم (إِنَّ مِن عَنْ عَلَم اللهُ عَنْ مَنْ عَلَم اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَلَم اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا اللهُ اللهُ عَنْ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَا

( (إِنَّ مِنْ وَرَائِتُكُمْ أَيَّامًا يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ فرمايا: "تمهار يَ آگَ يَهُ اليه ايام (آرب) بين جن مِن علم وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! كواها ليا جائے گا اور ان مِن برج زياده بوجائے گا" صحابہ

ویکتر فیها الهرج)) فالوا: یا رسول الله! تواها لیا جائے گا اور ان میں ہرج زیادہ ہو جائے گا' صحابہ مَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: ((الْقَتْلُ.)) نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہرج کیا (چیز) ہے؟ آپ طِنْظَوْرَ نے فرمایا: ''قلی''

و المريدة على بن يباريخ السبيرية والشيرين على المريدة والدين وليداور معقل بن يباريخ السبيرية

ہے بھی حدیث مروی ہے۔

كَالْهِجْرَةِ إِلَىَّ.))

ہے کی فلایت کردی ہے۔ نیز بیر حدیث حسن صبح ہے۔

2201- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ زِيَادِ رَدَّهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ......

فَ رَدَّهُ إِلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَادٍ ، رَدَّهُ إِلَى سيدنا معقل بن يبار والنَّيُ سے روايت ہے كہ نبى كريم النَّيَ اللهِ المَا الله

ہجرت کرنے کی طرح ہے۔''

وضاحت: ..... امام ترندی والله فرماتے ہیں: به حدیث صحیح غریب ہے۔ ہم اسے حماد بن زید کے ذریعے ہی معلی بن اسد سے جانتے ہیں۔

<sup>(2200)</sup> بخارى: 7063 مسلم: 2672 ابن ماجه: 4051.

<sup>(2201)</sup> مسلم: 2948 - ابن ماجه: 3985.

العالمة العالم 32.... بَابُ حَدِيُثِ ((إِذَا وُضِعَ السَّيُفُ فِي أُمَّتِي لَمُ يُرْفَعُ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ))

جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو قیامت تک اٹھائی نہیں جائے گی 2202 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ.....

وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى فرمايا: "جب ميرى امت مين تلوار ركه دى جائ كى تو قيامت

کے دن تک اس سے اٹھائی (لیٹنی ہٹائی) نہیں جائے گی۔'' يَوْم الْقِيَامَةِ . ))

وضاحت: .... امام ترندى والله فرمات بين بيحديث حسن سيح ب-

33.... بَابُ مَا جَاءَ فِي اتِّخَاذِ سَيُفٍ مِنُ خَشَبٍ فِي الْفِتُنَةِ فتنے کے دور میں لکڑی کی تلوار رکھنا

2203 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ خُجْرِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غُبَيْدٍ.

عَنْ عُدَيْسَةَ بِنْتِ أَهْبَانَ بْنِ صَيْفِي الْغِفَارِيّ عديه بنت ابهان بن في الغفارى وَالله روايت كرتى بين كمل

بن الى طالب وللنفظ نے ميرے والد كے ياس آكر الحيس اين قَالَتْ: جَاءَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى أَبِي

ساتھ نکلنے کی دعوت دی، تو میرے والد نے ان سے کہا: ب فَدَعَاهُ إِلَى الْخُرُوجِ مَعَهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: إِنَّ

شک میرے دوست اور آپ کے چھا کے بیٹے (محمد طفی اینے) خَلِيلِي وَابْنَ عَمِّكَ عَهِدَ إِلَى إِذَا اخْتَلَفَ

نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب لوگوں کا اختلاف ہو جائے تو تم النَّاسُ أَنْ أَتَّخِذَ سَيْفًا مِنْ خَشَبِ فَقَدْ

لکڑی کی تلوار بنالینا، چنانچہ میں نے وہ بنالی ہے۔ اگر آپ اتَّحَدْثُتُهُ فَإِنْ شِئْتَ خَرَجْتُ بِهِ مَعَكَ ، چاہتے ہیں تو میں وہ لے کرآپ کے ساتھ چل نکلتا ہوں۔ کہتی قَالَتْ: فَتَرَكَهُ.

بیں: پھر انھوں نے ان کو چھوڑ دیا۔

و الما ترندی برانشد فرماتے ہیں: اس بارے میں محمد بن مسلمہ و النفذ ہے بھی مروی ہے اور بید حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے عبدالله بن عبید کی سند سے ہی جانتے ہیں۔

2204 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

جُحَادَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن ثَرْوَانَ عَنْ هُزَيْل بْن شُرَحْبيلَ..... عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عِلَى أَنَّهُ: قَالَ فِي سيدنا الوموى فِي فَيْنَوْ بِهِ وايت م كه بى كريم الطَّيَايَا في عَنْ

<sup>(2202)</sup> صحيح: ابو داود: 4252 ابن ماجه: 3952 مسند احمد: 278/5.

<sup>(2203)</sup> صحيح: ابن ماجه 3960 مسند احمد: 69/5.

<sup>(2204)</sup> صحيح: ابو داود: 4259 ابن ماجه: 3961 مسند احمد: 408/4.

العالم المنظلة على الموال المعالم الم الْفِتْنَةِ: ((كَسِّرُوا فِيهَا قَسِيَّكُمْ، وَقَطِّعُوا ﴿ كَ بِارِكَ مِنْ فَرِمانا: ''اس مِن تم ا بِي كمانون كوتورُ دو، ا بِي فِيهَا أَوْتَارَكُمْ، وَالْزَمُوْا فِيهَا أَجْوَافَ كَانُون كَى رسان كاث دو، ايخ كمرول كـ اندر بينه رجواور

بُيُوتِكُمْ، وَكُونُوا كَابْنِ آدَمَ.)) آدم کے بیٹے (ہابیل) کی طرح بن جاؤ۔'' وضاحت: .... امام ترندي ورائع فرمات بين: بيرحديث حسن غريب سيح ب\_

اورعبدالرحمان بن ثروان ، ابوقیس الا ودی ہی ہیں۔

34.... بَابُ مَا جَاءَ فِي أَشُرَاطِ السَّاعَةِ

قيامت كى نشانيان

2205 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً .....

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّهُ قَالَ: أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا قَاده کہتے ہیں: انس بن مالک رٹھائنڈ نے فر مایا: ''میں شمصیں ایک سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَا يُحَدِّثُكُمْ حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے رسول الله طفی این سے سی مقی

أَحَدٌ بَعْدِي أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْ میرے بعد شمیں کوئی بھی مینہیں کے گا کہ اس نے بھی رسول قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيُّ: ((إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ 

السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ قیامت کی نشانیال میہ ہیں کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو وَيَفْشُوَ الزِّنَا وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، شراب بی جائے گی،عورتیں

وَيَقِلَّ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً زیادہ اور مرد کم ہو جا کیں گے یہاں تک کہ پچاس عورتوں کا ایک گفیل (نگران) ہوگا۔'' قَيّمٌ وَاحِدٌ.))

و الما حت: ..... امام ترمذي مِرالله فرمات بين: اس بارے ميں ابومويٰ اور ابو ہريرہ وَالْتِهَا ہے بھی حدیث مروی ے۔ نیز یہ حدیث حس صحیح ہے۔

35 .... بَابٌ مِنْهُ: لَا يَاتِي زَمَانٌ إِلَّا الذي بَعُدَهُ شرٌّ مِنْهُ

ہرآنے والا دور پہلے سے بدر ہوگا

2206 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِ .......

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيَّ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَنْسِ ﴿ زبير بن عدى كَهَ بِين: بَمَ الْس بن مالك رَالْيَ كَ ياس كَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنْ اور ان سے شکایت کی کہ عجاج کی طرف سے ہمیں تکلیفیں ملی

الْحَجَّاجِ، فَقَالَ: مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا انَّذِي بَعْدَهُ ہیں تو انھوں نے فرمایا: ہرسال کے بعد میں آنے والا سال پہلے (2205) بخارى: 80- مسلم: 2671- ابن ماجه: 4045.

(2206) صحيح: بخارى: 7068 مسند احمد: 117/3.

﴿ لِلْحَالِيَّنَ الْآوَقِ - 3 ﴾ ﴿ (139 ﴿ وَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللللْمُولِي اللْمُنَالِي اللَّذِي الللِّلِي اللَّهُ اللللِّلِي اللللِّلِي اللَّلِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي الللِّلِي اللللْ

نَبِيِّكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

### وضاحت: المام ترندي والله فرمات بين بيحديث حسن سيح بـ

2207 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ .....

عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((لا سيرنا الس في ليَّة روايت كرت بين كه رسول الله طي آية في

### وضاحت: .... امام ترندي برافيه فرماتے ہيں: يه حديث حن ہے۔

(ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں محمد بن بثار نے انھیں خالد بن حارث نے بواسطہ حمید، انس زائٹیز سے ایسی ہی حدیث بیان کی ہے لیکن وہ مرفوع نہیں ہے اور یہ پہلی حدیث سے زیادہ سیجے ہے۔

### 36 --- بَابٌ مِنْهُ: فِی طَرحِ الْآرُضِ مَا فِی بَطُنِهَا مِنَ الكُنُوزِ زمین اینے اندر کے خزانے نکال دے گی

2208 حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمِ .....

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَل

مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)) قَالَ: ((فَيَجِىءُ السَّارِقُ سَتونوں كى ضورت مِن باہر نكال وے گ، چور آكر كے گا: اى فَيَحُونُ فَيَحُونُ فَيَحُونُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَ

الْقَاتِلُ فَيَقُولُ فِى هَذَا قَتَلْتُ، وَيَجِىءُ الْقَاطِعُ مِي نَقِلَ كيا اور رشته دارى توڑنے والا آكر كم كا: اى كى فَيَقُولُ فِى هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِى، ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَاطر مِن نَهِ ايْ رشته دارى توڑى ـ پروه اسے چھوڑ دي گے فَيَقُولُ فِي گ

فَلا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا. )) اس سے پچھ بھی نہیں لیں گے۔'' فَلا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا. ))

توضیح: ..... • اَفُلاذ: فلذک جمع ہے جس کامعنی ہے کھڑا لیعنی زمین اپنے خزانوں کو باہر نکال دے گی جیسے کہ اللّٰہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَ اَخْرَ جَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ﴾ (الزلزال: 2) (عم)

### 37.... بَابٌ مِنْهُ: أَسُعَدُ النَّاسِ لُكَعُ ابُنُ لُكَعَ خوش بخت آ دمی لکع بن لکع ہوگا

2209 حَدَّثَمَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَمْرِو ؛ ح: و حَدَّثَنَا

(2207) مسلم: 148 مسند احمد: 107. (2208) صحيح: مسلم: 1013 ابو يعلى: 6171 ابن حبان: 6297.

المان عَـلِيٌّ بْـنَ حُـجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّهِ ـ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ الْأَشْهَلِيُّ\_.....

عَنْ حُلَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ حذیفہ بن ممان واللہ ملطقہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملط واللہ الله عَلَىٰ: ((لَا تَـقُـومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ نے فرمایا '' قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دنیا کے لحاظ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ ابْنُ لُكَع . )) ے لوگوں میں شب ہے خوش بخت آ دمی لکع بن لکع 🗨 (نه ) ہو

نسل درنسل کمینے اور بے وقو فوں کومل جائے گی۔

وضاحت: ..... امام ترندی والله فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن سیج غریب ہے ہم اے عمرو بن الی عمرو کی حدیث ہے جانتے ہیں۔

### 38.... بَابُ مَا جَاءَ فِي عَلامَةِ حُلُولِ الْمَسْخِ وَالْخَسُفِ حن وسنح کے اسباب

2210 حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ أَبُو فَضَالَةَ الشَّامِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلِيّ..

سیدنا علی بن ابی طالب بھاٹھز روایت کرتے ہیں کہ رسول اس پر مصبتیں ٹوٹ پڑیں گی۔عرض کی گئی: اے اللہ کے رسول! وہ کیا کام ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "جب غنیمت ذاتی دولت بن جائے گی، امانت، ننیمت مجھی جائے گی، زکوۃ جرمانہ لگے گی، آ دی اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافر مانی کرے گا، اینے دوست سے نیکی اور باپ سے بے وفائی کرے گا،مساجد میں آ وازیں بلند ہو جائیں گی ، لوگوں کا چو ہدری گھٹیا ترین آ دمی ہوگا، آدمی کے شرکے ڈرے اس کی عزت کی جائے گی، شرابیں یی جائیں گی، ریشم بہنا جائے گا، گانے والیاں اور آلات موسیقی

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ الْإِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةً خَـصْـلَةً حَلَّ بِهَا الْبَّلاءُ)) فَقِيلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: ((إِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دُولًا، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَتَّ أُمَّهُ، وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، وَارْتَفَعَتْ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، وَشُرِبَتْ الْخُمُورُ، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، وَاتُّخِذَتْ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ رکھے جائیں گے، اور اس امت کے آخر والے پہلے لوگوں کو

<sup>(2209)</sup> صحيح: مسند احمد: 389/5.

العالم ا أَوَّلَهَا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ لِعنت كرير كَيْتُواس وقت (لوگ) سرخ آندهي، حن اورمسخ خَسْفًا وَمَسْخًا.)) كاانتظاركرين'

وضاحت: ..... امام ترمذي برانشه فرماتے ہيں: پير حديث غريب ہے۔ ہم على بن ابي طالب سے اس طريق سے ہی جانتے ہیں اور ہم فرج بن فضالہ کے علاوہ کسی کونہیں جانتے جس نے اس حدیث کو یحیٰ بن سعید انصاری سے روایت کیا ہواور فرج بن فضالہ کے بارے میں بعض محدثین نے جرح کرتے ہوئے اس کے حافظے کی وجہ سے اسے ضعیف کہا ہے۔اس سے وکیع اور دیگر ائمہ حدیث نے روایت کی ہے۔

2211 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ عَنِ الْمُسْتَلِمِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رُمَيْح الْجُذَامِيّ ......

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ: سیدنا ابو ہریرہ والله سے روایت ہے کہ رسول الله طالع نے ((إِذَا اتُّحِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا، وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، فرمایا: ''جب مال غنیمت کو ( ذاتی ) دولت بنالیا جائے گا، امانت وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، کوغنیمت، زکو ۃ کو جر مانہ سمجھا جائے گا، دین کے علاوہ اور علوم وَأَطَاعَ الـرَّجُلُ امْرَأَتُهُ، وَعَقَّ أُمَّهُ، وَأَدْنَى سیکھے جائیں گے، آ دی اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافر مانی صَدِيقَهُ وَأَقْصَى آبَاهُ، وَظَهَرَتْ الْأَصْوَاتُ كرے گا، اينے دوست كو قريب كرے گا اور باب كو دور، فِي الْمُسَاجِدِ، وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُم، مىجدول بيل آ وازيں بلند ہو جا ئيں گی ،قبيله کا سر داران کا فاسق وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُم، وَأَكْرَمَ الرَّجُلُ آدى موگا، لوگول كاچوبدرى ان كا گھٹيا آدى بن جائے گا، آدى

مَخَافَةً شَرِّهِ، وَظَهَرَتْ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ ك شرك ذرسے اس كى عزت كى جائے گى، گانا گانے والياں وَشُرِبَتْ الْخُمُورُ، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ اور آلات موسیقی عام ہو جائیں گے،شرابیں پی جائیں گی،اس

أَوَّلَهَا، فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے تو وہ اس وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ وفت سرخ آندهیوں، زلز لے، حسف مسنح، پقروں کی بارش اور تَتَابَعُ كَنِظَامِ بَالِ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ.))

(قیامت کی) ایسی نشانیوں کا انتظار کریں جو پے در پے آئیں گی جیے کسی لڑی کا دھا گہ ٹوٹ جائے تو وہ (موتی) یے در یے

گرجاتے ہیں۔"

وضاحت: ..... امام ترندی برانشه فرماتے ہیں: اس بارے میں علی بنائند سے بھی مروی ہے اور بیر حدیث غریب ہے۔ہم اسے اس سندسے ہی جانتے ہیں۔

2212 حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُذُّوسِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ

(2211) ضعيف.

هكلال بُن يَسَافِ.....

عَنْ عِـمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ سيدنا عمران بن صين فالنَّهُ عَد روايت ب كدرسول الله اللَّهُ عَلَيْهَا

قَالَ: ((فِي هَاذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ فَ وَمَسْخٌ فَ وَمِالِ: "اس امت من حف ، من اور قذف موكاء" وَقَذْفٌ)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ: يَا

مسلمانوں میں سے ایک آ دمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! مہ كب جوگا؟ آب من من ني ني فرمايا: "جب كانے واليال اور رَسُولَ اللَّهِ! وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: ((إِذَا ظَهَرَتْ آلات موسیقی عام ہو جائیں گے اور شرابیں پی جائیں گا۔'' الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتْ الْخُمُورُ.))

وضاحت: ..... امام ترندى والفيه فرمات بين: بيحديث غريب باور بيحديث أعمش سے بواسط عبدالرحان بن سابط، نبی کریم طفی این ہے مرسل بھی مروی ہے۔

فتنول کے احوال

39 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي قُولِ النَّبِي عَلَيْ: ((بُعِثُتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ)) يَعُنِي السَّبَّابَةَ وَالْوُسُطَى

نبی کریم طبیعی کنی کا فر مان: میں اور قیامت ان دوانگلیوں لیعنی شہادت اور درمیانی انگلی کی طرح بھیجے گئے ہیں

2213 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هَيَّاجِ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْحَبِيُّ حَدَّثْنَا عُبَيْدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ مُجَالِدِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ .....

عَن الْمُسْتَوْرِدِ بْن شَدَّادِ الْفِهْرِيّ رَوَاهُ عَن مستورد بن شداد فهرى في كريم النَّفَايَةِ سے روايت كرتے ہيں النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((بُعِثْتُ أَنَا فِي نَفَسِ السَّاعَةِ كَرْآبِ نِ فَرِمايا: "مِينُفْس ● قيامت مين بهيجا گيا پهرمين فَسَبَقْتُهَا كَمَا سَبَقَتْ هَذِهِ هَذِهِ فَذِهِ لِأَصْبُعَيْهِ اس سے سبقت لے گیا جس طرح بیشهادت والی انگی درمیان والی سے سبقت لے گئی ہے۔" السُّبَّايَةِ وَالْوُسْطَى . ))

توضيح: ..... • نفس قيامت سے مراديہ ہے كد قيامت كے قريب اور واقع ہونے كے وقت \_ (عم) وضاحت: ..... امام ترمذی برانلیه فرماتے ہیں: بیرحدیث مستورد بن شداد کے طریق سے غریب ہے۔ ہم اسے اس سند سے ہی جانتے ہیں۔

2214 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ ....

سیدنا انس ڈاٹنے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله سے این نے عَنْ أَنَّ سِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: فرمایا: "میں اور قیامت ان (انگلیول) کی طرح بھیجے گئے ((بُعِشْتُ أَنَّا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْن)) ـ وَأَشَارَ

> (2212) حسن. (2213) ضعف.

<sup>(2214)</sup> بخارى: 6504- مسلم: 2951.

عَنْ أَبِي هُرَيْسُوَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((لا

تَـقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمْ

الشُّعَرُ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا

قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ . ))

إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى.

أَبُو دَاوُدَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى - فَمَا فَضَّلَ مِين - "اور ابوداؤد في شهادت والى اور درميانى انكلي كماته

اشارہ کیا، پھرایک کو دوسرے پرفضیات نہ دی۔

وضاحت: ..... امام ترندي والله فرمات بين بيه عديث حن سيح بـ

40.... بَابُ مَا جَاءَ فِي قِتَالِ التَّرُكِ

ترکوں ہےلڑائی کا بیان

2215 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ.....

سیدنا ابو ہریرہ وہنائنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم طفیع آتے نے فر مایا:

"قیامت قائم نہ ہوگی حتی کہتم ایسی قوم سے لڑائی کرلوجن کے

جوتے بالول کے ہوں گے، اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہتم ایسی قوم سے لڑائی کراوجن کے چبرے تہ بہتہ ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔''

و الما حت: ..... اما م تر مذى برالله فرمات بين: اس بارے ميں ابو بكر صديق، بريده، ابوسعيد، عمر و بن تغلب اور معاویہ رفیانسہ سے بھی حدیث مروی ہے اور به حدیث حسن سیح ہے۔

41.... بَابُ مَا جَاءَ إِذَا ذَهَبَ كِسُرَى فَلَا كِسُرَى بَعُدَهُ

جب کسریٰ چلا جائے گا پھر دوسرا کسریٰ نہیں آئے گا

2216 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ. عَنْ أَبِى هُورَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: سيدنا ابو بريره واللهَ عَلَيْ الله الله عَلَيْنَا فَ

((إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا فرمایا:''جب کسریٰ ۴ ہلاک ہو جائے گا پھراس کے بعد ( کوئی

هَلَكَ قَيْصَرُ فَلا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي دوسرا) کسری نہیں ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہو جائے گا پھراس نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيل

کے بعد کوئی قیصرنہیں ہوگا،اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں الله.)) میری جان ہے! تم ضرور ان کے خزانے اللہ کے راہتے میں " 5 ,57,7

ت و فارس کے بادشاہ کو کسری اور روم کے بادشاہ کو کسری اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا اور بید دونوں بہت بڑی

(2215) بخارى: 2929 ـ مسلم: 2912 ـ ابو داود: 4302 ـ ابن ماجه: 4096 . (2216) بخارى: 3027 مسلم: 2918.

المجال ا

طاقتیں تھیں۔لیکن اسلام آنے کے بعدان کاغرور خاک میں ل گیا اور اللہ نے سیکطنتیں مسلمانوں کے نام کردیں۔(عم) طاقتین تعکر کے نار مِن قِبَلِ الْحِجَازِ 42.... بَابُ مَا جَاءَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَحُرُ جَ نَارٌ مِنُ قِبَلِ الْحِجَازِ

جازی طرف ہے آگ نکنے سے پہلے تیامت نہیں آئے گ

2217 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي

كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ .....

عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ سيدنا عبدالله بن عمر فَالله الله عَلَمَ الله عَلَمَ الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ سيدنا عبدالله بن عمر فَالله الله عَلَم الله عَلَى الله عَلَم الله عَلَى الله عَلَم عَلَم الله عَلَم الله عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَ

بن؟ آپ الطفيرا نے فرمايا: "تم شام كوا ختيار كرلينا\_"

النَّاسَ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَا تَأْمُرُنَا؟ تَالَ: (( دَمَا مُعُ " الثَّام ))

قَالَ: ((عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ.))

43 .... بَابُ مَا جَاءَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخُرُجَ كَذَّابُونَ نِوت كَجَمُونَ مَعْ يَامُت نَهِيں آئ گُ نبوت كے جھوٹ دعويداروں كے لَكنے سے پہلے قيامت نہيں آئ گ

2218 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ .....

عَنْ أَبِي هُورَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ البومرية وَاللَّهُ مِيان كرت مِن كه رسول الله الله الله

((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْبَعِثَ دَجَّالُونَ فرمايا: "قيامت تب تك قائم نهيں موگ جب تك تمي ك كَلَّابُونَ قَريبُ مِونَ قَريبُ مِونَ قَريبُ مِونَ قَريبُ مِونَ قَريبُ مِونَ قَريبُ مِونَ كَذَابِ نِهِ آئِينَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ قريبُ مِوفِ كذاب نِهِ آئِينَ مِرايك بِهِ دَعُولُ كركَ اللّهُ عَنْ مَرايك بِهِ دَعُولُ كركَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَالِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَالَمُ عَلَالِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا

كدابون فريب مِن عاربين كنهم يرعم الله مسريب بعوك مداب مدا ين بهرايك بيراول وعلا مه رَسُولُ اللهِ . )) الله كا يغيم برعه الله كا يغيم به "

2219 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِ .....

عَنْ شَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ((ألا سيدنا ثُوبان فِالنَّهُ روايت كرتے بين كه رسول الله طَيْنَ فَإِن فِالنَّهُ روايت كرتے بين كه رسول الله طَيْنَ فَإِن تَعْفُوهُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِى فَرايا: "قيامت نبيس آئ گى يهال تك كه ميرى امت كے پچھ

کسوم انساعه محنی للعق قبایل میں المینی جرای میں المینی کے ساتھ (نہ) اللہ جائیں اور حق کہ بتوں کی بیائے مشرکین کے ساتھ (نہ) اللہ جائیں اور حتی کہ بتوں کی سیکٹ و فُ فِی أُمَّتِی ثَلاثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ عبادت (نہ) کی جانے گے اور بے شک عقریب میری امت

سی حدول قِسی المینی فار فوق کا النَّبِیِّنَ لَا نَبِی مین مین کی اب مول کے ان میں سے ہرایک وعویٰ کرے گا یَـزْعُـمُ أَنَّـهُ نَبِیٌ ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِیِّنَ لَا نَبِی میں میں میں کذاب ہوں گے، ان میں سے ہرایک وعویٰ کرے گا

(2217) صحيح: ابن ابي شيبه: 78/15 مسند احمد: 8/2 ابن حبان: 7305،

(2218) بخارى: 3609 مسلم: 2923. (2219) صحيح: ابو داود: 4252 ابن ماجه: 3952.

ر اوال کاری ( افتوں کے اوال کی دوال کی کہوہ نبی ہے۔حالال کہ میں خاتم انٹیین ہول میرے بعد کوئی بَعْدِي.))

وضاحت: .... امام ترندى والله فرمات بين: بيرمديث حسن محج ب-

44.... بَابُ مَا جَاءَ فِي ثَقِيفٍ ثَقِيفٍ كَذَّابٌ وَمُبيُرٌ

قبیلہ ثقیف ہے ایک کذاب اور ایک قتل عام کرنے والا ہوگا

2220 حَدَّثَ نَا عَلِيًّ بْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فرمایا: '' ثقیف میں ایک گذاب اور ایک قتل عام کرنے والا ((فِي تُقِيفِ كَذَّابٌ وَمُبِيرٌ . ))

توضيح: ..... ٥ كذاب مراد نبوت كا وعوى كرنے والا اور مُبير ہلاك كرنے والا - (عم) وضاحت: ..... امام ترندی براللیه فرماتے ہیں: اس بارے میں اساء بنت ابی بکر بنائی، ہے بھی حدیث مروی ہے۔

(ابوعیسی کہتے ہیں:) ہمیں عبدالرجمان بن واقد نے اور انھیں شریک نے ایے ہی حدیث بیان کی ہے اور ابن عمر فالتها كي بيحديث حسن غريب ہے۔ ہم اسے شريك كي سند سے ہى جانتے ہيں اور شريك أنھيں عبدالله بن عصم ، جب

كەاسرائىل عبدالله بن عصمه كہتے ہیں۔

امام ترندی برانسے فرماتے ہیں: کہا جاتا ہے: كَذَّاب مِخار بن الى عبيداورمبر ( ہلاكو ) حجاج بن يوسف تھا۔

(ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں ابو داودسلیمان بن سلم البخی نے بواسط نظر بن شمیل ہشام بن حسان سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہلوگوں نے ان لوگوں کو مِنا جنھیں حجاج نے باندھ کر مارا تھا، یہایک لا کھ بیں ہزار متقولین بنتے تھے۔

45.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقَرُن الثَّالِثِ

تبسر ہے دور کا بیان

2221 حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلِيّ بْنِ مُدْرِكٍ

عَنْ هَلال بْن يَسَافِ .....

سیدنا عمران بن حصین بالنید روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول عَنْ عِمْرَانَ بْن خُصَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ يَقُولُ: ((خَيْرُ النَّاسِ

(2220) صحيح: مسند احمد: 26/2 طيالسي: 1925 - ابو يعلى: 5753 .

(2221) صحيح: ابن ابي شيبة:176/12- مسند احمد: 426/4- ابن حبان: 7229.

النظالية ا قَـرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عہد کے لوگ ہیں، پھروہ لوگ جوان سے ملیں گے، پھران کے بعد ایے لوگ آئیں گے جو موٹا ہونا جاہیں گے اور موٹانے کو ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهمْ قَوْمٌ يَتَسَمَّنُونَ وَيُحِبُّونَ پند کریں گے وہ گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی گواہی دیں السِّمَ نَ يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ قَبْلَ أَنْ نُسْأَلُو هَا.))

وضاحت: .... امام ترندی جالف فرماتے ہیں: محد بن فضیل نے اس مدیث کواعمش سے بواسط علی بن مدرک، ہلال بن بیاف ہے ایسے ہی روایت کیا ہے۔ جب کہ دیگر حفاظِ حدیث اس حدیث کو بواسط اعمش ، ہلال بن بیاف سے روایت کیا ہے۔اس میں علی بن مدرک کا ذکر نہیں ہے۔

(ابوعیسی کہتے ہیں:) ہمیں حسین بن حریث نے انھیں وکیج نے اعمش سے انھیں ہلال بن بیاف نے بواسط عمران بن حسین خالتین نبی کریم مطبق کیا ہے ایسی ہی حدیث بیان کی ہے اور میرے نزدیک میرمحمد بن فضیل کی روایت سے زیادہ سیح ہے۔ نیز نبی کریم طنے کی ای میدیث کی اساد کے ساتھ عمران بن حسین طانعہ سے مروی ہے۔

2222\_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى.......

عَنْ عِلْمُ وَايت كرت عِين قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَمران بن حقين فِاتْتُهُ روايت كرت بين كه رسول الله الشَّفايّة الله على: ((خَيْرُ أُمَّتِسى الْقَرْنُ الَّذِي بُعِثْتُ نُعِمْنِيُ مَعِلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فِيهِ م ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)) قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ م مول پھر وہ لوگ جوان مے ملیں گے (یعنی تابعین)۔' راوی کہتے ہیں: میں نہیں جانتا کہ آپ نے تیسرے دور کا ذکر کیا یا نہیں،'' پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو گواہی دیں گے حالان کہان ہے گواہی مانگی نہیں جائے گی، خیانت کریں گے امانت

ذَكَ رَ التَّالِثُ أَمْ لا ، ((ثُمَّ يَنْشَأُ أَقُوامٌ نَشْهَدُونَ وَلا نُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلا يُؤْتَمَنُونَ وَيَفْشُو فِيهِمْ السِّمَنُ.)) دارنہیں ہوں گے اور ان میں موٹا یا کھیل جائے۔''

## وضاحت: .... امام ترندي والله فرمات مين: بيحديث حن تيج ب-46.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُلَفَاءِ

خلفاء كابيان

2223 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ.... عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا جابر بنسمره وَالنَّهُ روايت كرت بين كدرسول الله والنَّايَة السلُّهِ عِنْ: ((يَكُونُ مِنْ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ فَي فَرَمايا: "مير يعد باره امير مول كم، راوى كمت بين: پهر

<sup>(2222)</sup> بخارى: 2651\_ مسلم: 2535\_ ابو داود: 4657\_ نسائي: 3809.

<sup>(2223)</sup> بخارى: 7223 مسلم: 1821 ابو داود: 4279.

( المنظم المنظم

سے مروی ہے۔

(ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں ابوکریب نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں عمر بن عبید نے اپنے باپ سے انھوں نے ابو بکر بن

ابومویٰ ہے بواسطہ جابر بن سمرہ زخالفۂ نبی کریم <u>طشاع آن</u> اسی طرح کی حدیث بیان کی ہے۔ . صحیف

امام ترندی برانشنہ فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن صحیح غریب ہے۔ابوبکر بن ابومویٰ کی جاہر بن سمرہ سے روایت غریب سمجھی جاتی ہے۔ نیز اس بارے میں ابن مسعود اور عبدالله بن عمروز کا پنجا ہے بھی حدیث مروی ہے۔

47 .... بَابُ كَرَاهِيَةٍ إِهَانَةِ السُّلُطَانِ

حاکم کی تو بین کرنا مکروہ عمل ہے

2224 حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ.....

، 2222 عند المعداد عدم المعدود عدم عدم عليه بن يهران عن العدوى كم بين البوبكر و إلى الله عن عن رياد بن كسيب العدوى كم بين البوبكر و إلى الله عن زياد بن كسيب العدوى كم بين البوبكر و إلى الله عن زياد بن كسيب العدوى كم بين البوبكر و إلى الله عن الله عن الله عن البوبكر و إلى الله عن ال

أَبِى بَكْرَةَ تَحْتَ مِنْبَرِ ابْنِ عَامِرٍ وَهُوَ ابن عام كمنبرك ينيج بيها بواتها اور وه خطبه در رماتها اور ي يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَقَالَ أَبُو انهوں نے باريك كپڑے زيب تن كرركھتے تھے تو ابو بلال نے

یخطب و علیہ نِیاب رِقاق، فقال ابو ۔ انھوں نے باریک پٹرے زیب من کرر گھتے تھے ہو ابو بلال نے بِکلالِ: انْظُرُوا إِلَى أَمِيرِنَا يَلْبَسُ ثِيَابَ ﴿ كَهَا: ہمارے امير كی طرف دیکھونا فرمانوں والے كپڑے پہنتا

الْفُسَّاقِ، فَقَالَ أَبُو بَكُرَةَ: اسْكُتْ سَمِعْتُ بِهِ ابُوبَرِه رَالَيْ نَظْ فَ فَرَمَايا: خَامُونَ رَبُو مِين فِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَتُولُ: ((مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللله عَلَيْ الله عَلَيْ اللله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَي

اللهِ فِي اللهُ اللهُ اللهُ . )) توجين كى الله اس كورسوا كر عالمًا.

وضاحت: ..... امام ترندى مِراشته فرماتے میں: بیر مدیث حسن غریب ہے۔ 48 .... بَابُ مَا جَاءَ فِی الْبِحَلافَة

## خلافت كابيان

2225 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ

(2224) حسن: طيالسي: 887 مسند احمد: 42/5 بيهقي: 163/8.

(2225) بخارى: 7218 مسلم: 1823 ابو داود: 2939.

النظالية ا

سیدنا عبدالله بن عمر فالینها روایت کرتے بیں کہ عمر بن

خطاب بنائشہ سے کہا گیا: اگر آپ خلیفہ نامرد کر دیں (تو بہتر رہے گا) انھوں نے فرمایا: اگر میں خلیفہ بنا دوں تو (وہ بھی ٹھیک

ہے کیوں کہ) ابو بکر رہائٹیا نے بھی خلیفہ بنا دیا تھا اور اگر میں

خلیفہ کو نامزد نہ کروں (تو وہ بھی درست ہے کیوں کہ) رسول

الله بالشُّكُولُمْ نِي خليفه مقررتهين كيا تفا-

وضاحت: ..... امام ترندی والله فرمات میں: اس حدیث میں ایک لمباقصہ بھی ہے نیز بیحدیث سیح ہے اور کی

عَـنْ أَبِيهِ قَـالَ: قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: لَوْ

اسْتَخْلَفْ تَ: قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدْ

اسْتَحْلَفَ أَبُّو بَكْرِ وَإِنْ لَمْ أَسْتَخْلِفْ لَمْ

حَـدَّثَـنِـي سَفِينَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

((الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ مُلْكٌ

بَعْدَ ذَلِكَ)) ثُمَّ قَالَ لِي سَفِينَةُ: أَمْسِكْ

خِلَافَةَ أَبِي بَكْرِ، ثُمَّ قَالَ: وَخِلَافَةَ عُمَرَ

وَخِلَافَةَ عُثْمَانَ، ثُمَّ قَالَ لِي: أَمْسِكْ خِلَافَةَ

عَلِيَّ قَالَ: فَوَجَدْنَاهَا ثَلاثِينَ سَنَةً. قَالَ

سَعِيلٌ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ بَنِي أُمَيَّةَ يَرْعُمُونَ أَنَّ

الْسِخِلَافَةَ فِيهِمْ. قَالَ: كَذَبُوا بَنُو الزَّرْقَاءِ بَلْ

هُمْ مُلُوكٌ مِنْ شَرّ الْمُلُوكِ.

يَسْتَخْلِفْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى .

طرق ہے ابن عمر رہائٹھا سے مروی ہے۔

2226 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ أَخْبَرَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَشْرَجُ بْنُ نُبَاتَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ قَالَ: ....

سدنا سفینہ خانند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طین کا نے فرمایا:

''میری امت میں خلافت تمیں سال تک رہے گی، پھراس کے

بعد بادشاجت ہوگی۔'' (سعید بن جمہان کہتے ہیں:) پھر سفینہ رہائنیو نے مجھ سے فر مایا: ابو بکر رہائنید کی خلافت گنو۔ پھر کہا:

عمر اورعثان نِالْتُهَا کی خلافت کو بھی گنو۔ پھر مجھ ہے کہا: علی زائند' کی خلافت گنو۔ ہم نے گئے تو بیٹیس سال یائے۔سعید کہتے

ہیں: میں نے ان سے کہا: ہوامیہ کا خیال ہے کہ خلافت ان میں ہے۔ انھوں نے کہا: ہو زرقا 🕈 ، جھوٹ بولتے ہیں۔ بلکہ بیہ

بدترین بادشاہوں میں سے بادشاہ ہیں۔ توضیح: ..... 🚯 ان کی اگلی بستیوں میں ہے کسی عورت کا نام زرقاء تھا۔ جس کی اولا د ہے بنوامیہ کی نسل چلی

تھی۔ (ع م) 

دونوں فرماتے ہیں: نبی کریم مشی اللے نے خلافت کے لیے کسی کو جانشین مقرر نہیں کیا۔

یہ حدیث حسن ہے اور بہت ہے لوگوں نے اسے سعید بن جمہان سے روایت کیا ہے اور ہم بھی آتھی کے طریق سے ى جانتے ہیں۔

> (2226) صحيح: ابو داود: 4646- طيالسي: 1107- مسند احمد: 220/5. محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## 49.... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْخُلَفَاءَ مِنْ قُرَيْشِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ قیامت قائم ہونے تک خلفاء قریش ہی رہیں گے

آدمی نے کہا: قریش باز آ جا کیں وگرنہ الله تعالیٰ اس حکومت کو

ان کے علاوہ دیگر عربوں میں رکھ دے گا تو عمر وبن العاص بنائند،

نے فرمایا: تم نے جھوٹ کہا۔ میں نے رسول الله طفاع آنے کو

فرماتے ہوئے سنا:'' قریش قیامت تک بھلائی اور برائی دونوں

2227 حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ

الزُّبَيْرِ قَالَ ....

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي الْهُذَيْلِ يَقُولُ: كَانَ عبدالله بن ابوالہذيل بيان كرتے ہيں كەربىعە كے كھے لوگ عمرو بن العاص وللني ك ياس بين سق كه بكر بن واكل ك ايك

نَاسٌ مِنْ رَبِيعَةَ عِنْدَ عَمْرِ وبن الْعَاصِ، فَقَالَ

رَجُلٌ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلِ: لَتَنْتَهِيَنَّ قُرَيْشٌ أَوْ

لَيَجْعَلَنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ فِي جُمْهُور مِنْ

الْعَرَبِ غَيْرِهِمْ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: كَذَبْتَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَي يَقُولُ:

((قُرَيْشٌ وُلَاةُ النَّاسِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.))

وضاحت: ..... امام ترندی برات فرماتے ہیں: اس بارے میں ابن مسعود، ابن عمر اور جابر و فائليم سے بھی حدیث مروی ہے۔ نیز یہ حدیث حسن غریب سیجے ہے۔

میں لوگوں کے حاکم رہیں گے۔

50 .... بَابُ مُلُلِثِ رَجُلِ مِنَ الْمَوَالِي يُقَالُ لَهُ: جَهُجَاهُ غلامول میں سے ایک''ججاہ'' نامی آ دمی بادشاہت کرے گا

2228 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ عُمَر

بْنِ الْحَكَمِ قَالِ سَمِعْتُ أَبًّا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ:

سیدنا ابوہریرہ فائن سے روایت ہے کہ رسول الله طفاقائغ نے ((لَا يَـ ذْهَـبُ الـلَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى يَمْلِكَ فرمایا:"رات اور دن ختم ند ہول گے یہاں تک که غلاموں میں ہے رَجُلٌ مِنْ الْمَوَ الِي يُقَالُ لَهُ: جَهْجَاهُ.)) ایک آدمی بادشاہ (نه) بن جائے گا جے 'جہجاہ' • کہا جاتا ہوگا۔

ت وضیح: ..... و ریگرروایات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ قطانی ہوگا اور ایک اچھے حکمران کی حیثیت سے

حکومت کرے گا۔ بیامام مہدی کے بعد آئے گا۔ والله تعالی اعلم (ع م)

وضاحت: .... امام ترندی برانشه فرماتے ہیں: پیرحدیث حسن غریب ہے۔

(2227) صحيح: مسئد احمد: 204/4- السنة ابن ابي عاصم: 1009.

(2228) صحيح: مسلم: 2911\_ مسئد احمد: 339/2.

# 

## 51.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَئِمَةِ الْمُضِلِّينَ

# گمراه حکمرانوں کا بیان

2229 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْـنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ

الرّ حَبِيّ .....

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى أَئِمَّةً الْمُضِلِّينَ)) قَالَ:

يَخْذُلُهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ . ))

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقّ ظَاهرينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ

اسمِي.))

والے انھیں نقصان نہیں بہنجا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم (قامت) آطائے۔"

وضاحت: ..... امام ترندی والله فرماتے ہیں: به حدیث حسن سیح ہے اور میں نے محمد بن اساعیل بخاری سے سنا وہ فرمار ہے تھے کہ میں نے علی بن مدینی ہے سنا انھوں نے نبی کریم مشکھیا کی بیصدیث بیان کی کہ میری امت کی ایک جماعت حق پرغلبہ کے ساتھ رہے گی پھرعلی (بن مدینی) نے فرمایا: بیاہل حدیث ہیں۔

52.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَهُدِيّ

مهدى كابيان

2230 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ....

سيدنا عبدالله فالنفظ روايت كرتے بن كه رسول الله طفي ماين نے

فرمایا: '' دنیاختم نه ہوگی جب تک که عرب کا مالک (حکمران) ((لا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ میرے اہل بیت کا ایک شخص نہ بن جائے اس کا نام میرے نام

فتنول کے احوال

سیدنا ثوبان وایت کرتے ہیں که رسول الله طفی الله علیہ نے

فرمایا: '' مجھے اپنی امت پر گمراہ حکمرانوں کا ڈر ہے' راوی کہتے

جماعت حق ظاہر رہے گی ان کورسوا کرنے (کی کوشش کرنے)

وضاحت: .... امام ترندی والله فرمات بین: اس بارے میں علی، ابوسعید، امسلمه اور ابو بریره رقی الله بسی علی

حدیث مروی ہے۔ نیز بیرحدیث حسن سیح ہے۔ 2231 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِم

(2229) صحيح: ابو داود: 4252 ابن ماجه: 3952 مسند احمد: 278/5.

(2230) صحيح: ابو داود: 4282ـ مسند احمد: 376/1ـ ابن حبان: 5954.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((يَلِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي)) قَالَ عَاصِمٌ: وَحَدَّثَنَا أَبُو صَالِح عَنْ أَبِي

هُـرَيْرَةَ قَالَ: ((لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَلِيَ . ))

سیدنا عبدالله ولائند سے روایت ہے کہ نبی کریم طبیع اللہ نے فرمایا: ''میرے اہل بیت میں ہے ایک آ دمی حاکم ہے گا جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا''، عاصم کہتے ہیں: ہمیں ابو صالح نے ابو ہررہ رہائی سے بیان کیا کہ آپ طفی نے فرمایا: "اگر دنیا کا ایک دن بھی باتی رہ جائے تو الله تعالی اس دن کولما کر

دے گا یہاں تک کہوہ حاکم بن جائے گا۔"

فتنوں کے احوال

## وضاحت: ..... امام ترندی برالله فرماتے ہیں بیر حدیث حسن سیح ہے۔

53 .... بَابٌ: فِي عَيْشِ الْمَهُدِيِّ وَعَطَائِهِ مہدی کی زندگی اوراس کی سخاوت

2232 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَال: سَمِعْتُ زَيْدًا الْعَمِّيَّ قَال:

سَمِعْتُ أَبَا الصِّدِّيقِ النَّاجِيَّ يُحَدِّثُ...

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَشِينَا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ نَبِيّنَا حَدَثٌ فَسَأَلْنَا نَبِيّ اللّهِ عَلَىٰ

فَقَالَ: ((إنَّ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيَّ يَخْرُجُ يَعِيشُ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ تِسْعًا)) ـ زَيْدٌ الشَّاكُّ ـ قَالَ: قُلْنَا: وَمَا ذَاكَ. قَالَ سِنِينَ قَالَ:

((فَيَجِيءُ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَيَقُولُ: يَا مَهْدِيُّ

أَعْطِنِي أَعْطِنِي، قَالَ: فَيَحْثِي لَهُ فِي ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَحْمِلُهُ.))

سیدنا ابوسعیدالخدری خانفهٔ فرماتے ہیں ہمیں ڈریپدا ہوا کہ کہیں نی کریم منتی از کے بعد کوئی حادث (ند) پیش آجائے تو ہم نے نی کریم مظیر است سوال کیا آپ نے فرمایا: "میری امت میں مہدی ہوگا وہ پانچ ، سات یا نو (سال) رہے گا۔ پیرشک زید

(راوی مدیث) کی طرف سے ہے۔راوی کہتے ہیں"ہم نے كها: يدكيا بين: آب نے فرمايا: "سال" آب سے اللے اللے اللہ اللہ "اس کے پاس ایک آدی آکر کیے گا: اے مہدی! مجھے کھ دو،

مجھے کچھ دو۔'' آپ مَالِنلا نے فرمایا:'' پھروہ اس کے کیڑے میں ا تنا (مال) بھر دے گا جتنی اس میں اٹھانے کی طاقت ہوگ۔''

سندول کے ساتھ مروی ہے۔

نیز ابوصدیق الناجی کا نام بکر بن عمرو ہے۔ انھیں بکر بن قیس بھی کہا جا تا ہے۔

(2231) صحيح: ابو داود: 4282.

(2232) حسن: ابن ماجه: 4083 مسند احمد: 21/3.

54.... بَابُ مَا جَاءَ فِي نُزُولِ عِيسَى ابُنِ مَرُيَمَ غَلِيكٍ

عيسى بن مريم عَلَيْتِلًا كانزول

2233 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ…

عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: سیدنا ابو ہر رہ و خاتنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم طبیعی آنے فر مایا:

"اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! قریب ((وَالَّـذِي نَـفْسِي بِيَـدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرُ ہے کہ عیسی ابن مریم تم میں انصاف کرنے والے حاکم بن کر اتریں، پھروہ صلیب کوتوڑ دیں گے،خزیر کوتل کریں گے، جزیہ

قبول نہیں کرے گا۔

الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ کوختم کر دیں گے اور مال عام ہو جائے گاحتیٰ کہاسے کوئی بھی وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لا يَقْلَهُ أَحَدٌ.))

> وضاحت: ١٠٠٠٠٠ امام ترندي مِالله فرمات بين: بيحديث حن تيج ہے۔ 55.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الدَّجَّال

> > دحال كابيان

2234- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ شَقِيقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ .....

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَفُولُ: ((إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ

بَعْدَ نُوحِ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَ الدَّجَّالَ قَوْمَهُ وَإِنِّي

أَنْ ذِرُكُ مُ وهُ)) فَوَصَفَهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَـقَـالَ: ((لَعَلَّهُ سَيُدْرِكُهُ بَعْضُ مَنْ رَآنِي أَوْ

سَمِعَ كَلامِي)) قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ

خَبْرُ . ))

قُلُوبُنَا يَوْمَئِذٍ؟ فَقَالَ: ((مِثْلُهَا يَعْنِي الْيَوْمَ أَوْ

کے بعد کوئی بھی نبی ایسانہیں تھا جس نے اپنی قوم کو د جال (کے فتنے) سے نہ ڈرایا ہو اور یقیناً میں بھی شمصیں اس سے ڈراتا موں ۔'' پھر رسول اللہ مِشْرِ عَلَيْهِ نِي آئِي اس كا حليه بيان كرنے كے بعد فرمایا: 'شایداے وہ مخض پالے جس نے مجھے دیکھایا میری بات سی ہے۔' صحابہ و فی اللہ سے اللہ کے رسول! اس

سیدنا ابوعبدہ بن جراح رہائنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے

دن جمارے ول كيے مول كے؟ تو آپ مَالِيلاً نے فرمايا: "ايے ہی جیسے آج ہیں مااس سے بھی بہتر۔''

و الله بن بسر، عبدالله بن حارث بن جزء،

<sup>(2233)</sup> بخارى: 2222 مسلم: 155 ابن ماجه: 4078.

<sup>(2234)</sup> ضعيف: ابو داود: 4756 مسند احمد: 195/1 ابو يعلى: 875.

ر المالية الم

عبدالله بن مغفل اورابو ہر رہ و پیانتہ ہے بھی حدیث مروی ہے۔

نیز یہ صدیث ابوعبیدہ بن جراح بڑا تھ کے طریق سے حسن غریب ہے۔ ہم اسے خالد الحذاء کی سند سے ہی جانے ہیں اور ابوعبیدہ بن جراح کا نام عامر بن عبدالله بن جراح جائید تھا۔

## 56.... بَابُ مَا جَاءَ فِي عَلامَةِ الدَّجَّالِ وجال كي نشاني

2235 حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ

سیدنا ابن عمر فالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طفی ای لوگوں
م میں کھڑے ہوئے، جو ثناء اللہ کے لائق ہے وہ ثنا کی، پھر دجال
کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ''میں شخصیں اس (کے فتنے) سے ڈرا
کا دکر کرتے ہوئے فرمایا: ''میں شخصیں اس (کے فتنے) سے ڈرا
کو میں اور ہر نبی نے ہی اس سے اپنی قوم کو ڈایا ہے۔
م نوح مَلِا الله نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا لیکن میں عنقریب
اس کے بارے میں ایک ایی بات کہنے لگا ہوں جو کسی نبی نے
اس کے بارے میں ایک ایسی بات ہو کہ وہ کانا ہے اور یقینا
اس کے بارے میں ایک ایسی ہی۔ تم جانے ہو کہ وہ کانا ہے اور یقینا
اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔' زہری کہتے ہیں: مجھے عمر بن ثابت
اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے۔' زہری کہتے ہیں: مجھے عمر بن ثابت
اللہ تعالیٰ کہ اس دن نبی کریم طفی آئے ہے کسی صحابی نے
متایا کہ اس دن نبی کریم طفی آئے ہے نہ کوگوں کو فتنے سے ڈراتے

ہوئے فرمایا:''تم جانتے ہوکوئی شخص مرنے سے پہلے اپنے رب

کو ہرگزنہیں دیکھ سکتا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کا فر

( ک ف ر) لکھا ہوا ہوگا، جے اس کے کام کو برا جانے والا

(PM

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عِمَاهُو أَهْلُهُ، ثُمَّ النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَاهُو أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالَ: ((إِنِّى لأُنْذِرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نَبِي إِلَا وَقَدْ أَنْدَرَ قَوْمَهُ، وَلَقَدْ أَنْذَرَ مُونَ فَيهِ قَوْلا لَمْ فَي فَيهِ قَوْلا لَمْ نَبِي لِقَوْمِهِ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعُورُ وَإِنَّ نَبُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلا لَمْ يَعْفُ اللهُ هَرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي يَقُلُ اللهُ هَرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي يَقُلُ اللهُ هَرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عَمَرُ بُنُ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ اللهُ هَرِيُّ وَأَخْبَرَهُ بَعْضُ اللهُ هَرِيُّ وَأَخْبَرَهُ بَعْضُ اللهُ هَرِيُّ وَأَخْبَرَهُ بَعْضُ اللهُ هَرِيُّ اللهِ وَهُو يُحَدِّرُهُمْ فِتْنَتَهُ: ((تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَصْرَابُ مُؤْمُونَ أَنَّهُ لَلْكُورَ وَإِنَّهُ لِللّهُ اللهُ مَنْ كَرِهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمُ وَنُ قَرْؤُهُ مَنْ كَرِهُ مَنْ كُولُ وَالْ يَقُولُونُ اللهُ مُولَى اللهُ المُولِي اللهُ ا

يره كاك-"

## وضاحت: .... امام تر مذى بواظيه فرماتے بين: بيرحديث حسن صحيح ب\_

2236 حَدَّثَنَا عَبْدُ بِنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ......

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمْ قَالَ: سيدنا ابن عمر نَاتُهَا ہے روايت ہے كہ رسول الله عَلَيَةِ فِي ابْنِ عَمر نَاتُهَا ہے روایت ہے كہ رسول الله عَلَيْهِمْ حَتَّى فرمایا: "بہودی تم سے لایں گے پھرتم ان پر غالب آجاؤ گے ((تُقَاتِلُكُمْ الْيَهُو دُ فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ حَتَّى فرمایا: "بہودی تم سے لایں گے پھرتم ان پر غالب آجاؤ گے

(2235) صحيح: صحيح الادب: 740- عربن تابت الصارى والى مديث ديكھے: بخارى: 3057- مسلم: 2931.

(2236) بخارى: 2925- مسلم: 2931.

عَمَلَهُ.))

النظالية النظالية في الموال يَقُولَ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي يهال تك كه يَقْرَبِي كَج كًا: المسلمان! يه يهودي ميرك

فَاقْتُلْهُ . )) پیچھے ہےتم اسے تل کر دو۔'' وضاحت: .....ام ترندي برالله فرماتے ہيں: بير مديث حسن سيح بــ

57.... بَابُ مَا جَاءَ مِنُ أَيْنَ يَخُورُ جُ الدَّجَّالُ

د حال کہاں ہے <u>نکلے</u> گا

2237 حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيع قَالًا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ

أَبِي التَّيَّاحِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سُبَيْعِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْتٍ .....

عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ سينا ابوبكرصدين وَاللهُ الصَّالِيِّ اللهِ عَلَيْكِمْ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ((الدَّجَالُ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ فَي مِين مِيان كيا كه "وجال مشرق ك ايك علاقه س فك كا

بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا: خُرَاسَانُ ، يَتْبَعُهُ أَقْوَامٌ بِحِرَاسان كها جاتا باس ك بيجي بجولوك لكيس ع جن

کے چبرے تہ یہ تہ ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔''

و المساحت: ..... اس بارے میں ابو ہریرہ اور عائشہ ٹاٹھیا ہے بھی حدیث مروی ہے اور بیرحدیث حسن غریب ہے۔اسے عبدالله بن شوذ ب اور دیگرلوگوں نے بھی ابوالتیاح سے روایت کیا ہے اور بیابوالتیاح کے طریق ہے ہی ہمیں

> 58.... بَابُ مَا جَاءَ فِي عَلامَاتِ خُرُوجِ الدَّجَّالِ دجال کے نکلنے کی نشانیاں

2238 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُطَيْبِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ صَاحِبِ

عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلِ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّابِي سیدنا معاذ بن جبل فالنیو سے روایت ہے کہ نبی کریم طبیع آنے نے فرمایا: ''بوی جنگ، قنطنطنیه کی فتح اور دجال کا خروج (بیرتمام ((الْمَلْحَمَةُ الْعُظْمَى وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَةِ

> وَخُرُوجُ الدَّجَالِ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرِ.)) کام) سات مہینوں میں ہوں گے۔''

وضاحت: .... امام ترندی برافلته فرماتے ہیں: اس بارے میں صعب بن جثامه،عبدالله بن بسر،عبدالله بن مسعود اور ابوسعید الخدری دی انتها ہے بھی حدیث مروی ہے۔

(2237) صحيح: ابن ماجه: 2072- مسند احمد: 4/1 ابو يعلى: 33.

(2238) ضعيف: ابو داود: 4295ـ ابن ماجه: 4092ـ مسند احمد: 5/234.

كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ . ))

ملتی ہے۔

النظالية النظالية في النظالية

نیزید حدیث حسن غریب ہے۔ہم اے صرف اس سند سے ہی جانتے ہیں۔

2239 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ ···

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ﴿ كِيلِ بن سعيد ( والله عنه ) سے روایت ہے کہ انس بن مالک وَفَائِیْهُ نے فرمایا: قطنطنید کی فتح قیامت قائم ہونے کے قریب ہوگا۔ مَعَ قِيَامِ السَّاعَةِ .

وضاحت: ..... محمود کہتے ہیں: بیا حدیث غریب ہے اور قسطنطنیہ روم کا شہر ہے جوخروج وجال کے وقت فتح کیا

جائے گا اور قسطنطنیہ (ایک دفعہ) نبی کریم مشیّع کے پھھ صحابہ ڈی اُٹینیم کے دور میں بھی فتح ہو چکا ہے۔ •

توضيح: .... ٥ قططنيه ايك دفعه فتح هو چكا إب بهي مسلمانول كے قبضه ميں عى كيكن آنے والے وقت میں ایک دفعہ پھرعیسائیوں کے قبضہ میں چلا جائے گا اور پھراہے دجال کے خروج سے پچھ عرصہ پہلے فتح کیا جائے كا\_والله تعالى اعلم \_(ع م)

## 59.... بَابُ مَا جَاءَ فِي فِتُنَةِ الدَّجَّال

#### فتنه د جال کا بیان

2240- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ دَخَلَ حَدِيثُ أَحَدِهِمَا فِي حَدِيثِ الْآخَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِينَدَ بْنِ جَابِرِ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرِ

الطَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ .....

عَن النَّوَّاسِ بْن سَمْعَانَ الْكِلَابِيّ قَالَ: ذَكَرَ سيدنا نواس بن سمعان الكلابي والته روايت كرت بي كه ايك رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّجَالَ ذَاتَ غَدَاةِ فَخَفَّضَ صَبِح رسول الله الطَّيَوَيْمَ في وجال كا تذكره كيا آپ ني كجه فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ، باتول کو بلکا اور کچھ باتول کو بہت بڑا بیان کیا یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا کہ وہ محجوروں کے جمنڈ میں ہے۔ کہتے ہیں: ہم قَالَ: فَانْصَرَفْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ رَجَعْنَا إلَيْهِ فَعَرَفَ ذَلِكَ فِينَا، فَقَالَ: ((مَا شَأْنُكُمْ)) قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ذَكَرْتَ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ملنے مین نے ہمارے الدَّجَّالَ الْغَدَاةَ فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ حَتَّى

چرول میں اس چیز کو پہچان لیا، آپ مشیقی آنے فرمایا: "دهمیس

كيا ہوا؟" بم نے كہا: اے الله كے رسول! آپ نے آج صح ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ، قَالَ: ((غَيْرُ وجال کا تذکرہ کیا تو کچھ باتیں چھوٹی اور کچھ بری کہیں یہاں الدَّجَّال أَخْوَفُ لِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَّا تک کہ ہم نے گمان کیا کہ شاید وہ تھجوروں کے جھنڈ میں ہے۔ فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجُ

آپ النظامية أن فرمايا: "ميرے ليے دجال كے علاوہ بھى تم ير وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجٌ نَفْسِهِ، وَاللَّهُ

(2239) صحيح. (2240) مسلم: 2937 - ابو داود: 4321 - ابن ماجه: 4075.

وَيُولِ الْمُعَالِينَةِ الْمُعَالِينَةِ عَلَى الْمُعَالِينَةِ الْمُعَالِينَةِ الْمُعَالِينَةِ الْمُعَالِينَةِ ا زیادہ خوف ناک چیز ہے، اگر وہ میری موجودگی میں نکلا تو میں تمھارے سامنے ہے اس ہے جھگڑوں گا اور اگر اس وقت نکا ا جب میں تمھارے درمیان نہ ہوا تو ہرآ دمی اپنا دفاع کرے گا اورالله تعالی ہرمسلمان پرمیرا نائب ہے، بے شک وہ (دجال) گھنگریا لے بالوں والا نوجوان ہے۔ اس کی آئکھ سیدھی (رکی ہوئی) ہے۔عبدالعزی بن قطن کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔تم میں ے جو شخص اے دیکھے تو وہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔' آپ نے فرمایا: ''وہ شام اور عراق کے درمیان نکلے گا، چر داکیں باکیں فساد بیا کرے گا، اے اللہ کے بندو! تم مشہرے رہنا۔ راوی کہتے ہیں: ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! وہ زمین میں کتنی در رہے گا؟ آپ نے فرمایا: ' حالیس دن، ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، (پھر) ایک دن ایک مبینے کی طرح، (پھر) ایک دن ایک ہفتے کی طرح اور باقی دن تمھارے دنوں کی طرح ہوں گے۔' راوی کہتے ہیں: ہم نے کہا: اے الله كرسول! آپ بير بتائي كه جودن ايك سال جتنا موكاكيا اس میں ایک دن کی نمازیں کافی مول گی؟ آپ نے فرمایا: " ونبین \_ بلکه اس کا اندازه لگانا" ہم نے کہا: اے الله کے رسول! وہ زمین میں کتنی جلدی سے پھرے گا؟ آپ نے فرمایا: "بارش کی طرح، جس کے پیچھے ہوا لگی ہووہ ایک قوم کے پاس جائے گا پھران کو دعوت دے گا وہ اے جھوٹا کہیں گے ادراس کی بات رد کر دیں گے تو ان کے مویثی اس کے پیچے چلے جائیں گے ان کے ہاتھ میں کچھنہیں رہے گا، چروہ دوسری قوم کے باس جا کران کو دعوت دے گا وہ اس کی بات مان لیس گے اوراس کی تقدیق کریں گے تو وہ آسان کو بارش برسانے کا حکم دے گا، وہ بارش برسائے گا اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا وہ پیداوار اگائے گی تو ان کے باہر جرنے والے جانور پہلے سے

خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِئَةٌ شَبِيهٌ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنِ، فَمَنْ رَآهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ فَوَاتِحَ سُورَةِ أَصْحَابِ الْكَهْفِ)) قَالَ: ((يَخْرُجُ مَا بَيْنَ الشَّام وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِينًا وَشِمَالًا، يَا عِبَادَ اللَّهِ! أَبْثُواً)) قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: ((أَرْبَعِينَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ)) قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الـلُّهِ! أَرَأَيْتَ الْيَوْمَ الَّذِي كَالسَّنَةِ أَتَكُفِينَا فِيهِ صَلاةُ يَوْمِ؟ قَالَ: ((لا، وَلَكِنْ اقْدُرُوا لَهُ)) قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَا سُرْعَتُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: ((كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرّيحُ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيُكَذِّبُونَهُ وَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَتَتْبَعُهُ أَمْوَ الْهُمْ وَيُصْبِحُونَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ فَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ وَيُصَدِّقُونَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ، وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ كَأَطُولِ مَا كَانَتْ ذُرِّي وَأَمَدِّهِ خَوَاصِرَ وَأَدَرِّهِ ضُرُوعًا)) قَالَ: ((ثُمَّ يَأْتِي الْخَرِبَةَ فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ. فَيَنْصَرِفُ مِنْهَا فَيَتْبَعُهُ كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، تُمَّ يَدْعُو رَجُلا شَابًّا مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِ السَّيْفِ فَيَ قُطَعُ لَهُ جِزْلَتَيْنِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ يَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ

) [ ] ( 157 ) ( ) [ 3 - EXILE | ) [ ] فتول کے احوال لمبی کوہانیں، برھی ہوئی کو کیس اور بھرے ہوئے تھن لے کر

واپس آئيس گے۔'' آپ ﷺ نے فرمایا: '' پھروہ ویران زمین میں آ کراہے کیے گا: این فزانے نکال دے۔ چنانچہ واپس یلٹے گا تو وہ (خزانے) شہد کی کھیوں کے بوی کھی کے گرد جمع ہونے کی طرح اس کے چیچیے چل پڑیں گے پھروہ جوانی سے بھر پورایک نو جوان کو بلائے گا، اے تلوار مار کر دو مکڑے کر دے گا، پھر اسے بلائے گا تو وہ حیکتے چبرے کے ساتھ مسکراتا ہوا اس کی طرف متوجہ ہوگا، یہ ( د جال ) اپنے انھی کاموں میں لگا ہوگا کہ عیسیٰ بن مریم مَالِیلاً بھی مشرقی ومثق میں سفید منارے کے پاس سرخ رنگ کے دو کیڑے پہنے ہوئے ،اپنے ہاتھ دوفرشتوں کے پرول پر رکھے ہوئے اتریں گے، جب وہ اپنے سرکو جھکا ئیں گے تواس سے (یانی) گرے گا اور جب اوپر اٹھا کیں گے تواس ہے موتوں کی طرح بوندیں گریں گی۔'' آپ نے فر مایا:''ان کے جسم کی خوش ہو جو (بھی کافر)محسوں کرے گا وہ مرجائے گا اوران کی خوش بوان کی نظر کی انتہا تک ہوگی۔' آپ نے فرمایا: ''پھروہ اس ( د جال) کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اسے "باب لد" پر پاکر قتل کر دیں گے۔" آپ نے فرمایا: "جب تك الله حالي على وه ايسے ہى رہيں گے، پھر الله تعالى ان كى طرف وی کرے گا کہ میرے بندوں کوطور کی جانب جمع کرو میں نے اپنے ایسے بندے اتارے ہیں جن سے لڑنے کی سی میں ہمت نہیں ہے۔' آپ سے اللہ اللہ تعالی یاجوج وماجوج كو بيج كا وه ايسے ہى مول كے جيسے الله تعالى نے فرمايا:

يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ يَعْنِي أَحَدًا إِلَّا مَاتَ، وَرِيحُ نَفْسِهِ مُنْتَهَى بَصَرِهِ)) قَالَ: ((فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَمهُ بِبَابِ لُدِّ فَيَقْتُلَهُ)) قَالَ: ((فَيَلْبَثُ كَذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ)) قَالَ: ((ثُمَّ يُـوحِى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ حَوِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ فَإِنِّي قَدْ أَنْزَلْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَان ِلاَّ حَدِ بِقِتَ الِهِمْ)) قَالَ: ((وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ: ﴿مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ ﴾ قَالَ: ((وَيَمُرُّ أَوَّلُهُمْ بِبُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ فَيَشْرَبُ مَا فِيهَا ثُمَّ يَمُرُّ بِهَا آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةٌ مَاءٌ، ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتَّى يَـنْتَهُوا إِلَى جَبَلِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ فَهَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، فَيَرْمُونَ بِنُشَّابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ مُحْمَرًّا دَمًّا، وَيُحَاصَرُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَامَ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الشَّوْرِ يَوْمَئِذٍ خَيْرًا لِأَحَدِهِمْ مِنْ مِائَةِ دِينَارِ لِأَحَدِكُمْ الْيَوْمَ)) قَالَ: ((فَيَرْغَبُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِلَى اللهِ وَأَصْحَابُهُ)) قَالَ:

كَلَاكَ إِذْ هَبَطَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ

السَّلام بِشَرْقِيِّ دِمَشْقَ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ

بَيْنَ مَهْ رُودَتَيْنِ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ

مَلَكَيْنِ إِذَا طَأَطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ

تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَّانٌ كَاللُّوْلُوِ)) قَالَ: ((وَلا

"وه ہرگھاٹی ہے دوڑتے آئیں گے۔" (الانبیساء: 96) آپ ﷺ نے فرمایا: "ان (یاجوج وماجوج) کے پہلے لوگ ((فَيُرْسِلُ اللُّهُ إِلَيْهِمْ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ بحيرہ طبريہ ہے گزريں گے تو اس كا سارا پانی بي ليں گے، پھر محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

و المالية الم ان کے پچھلے گزریں گے تو وہ کہیں گے یہاں بر بھی یانی ہوتا ہوگا، پھروہ چلیں گے یہاں تک کہ بیت المقدس کے پہاڑتک جا بنجيس ك، وه كهيل ك: زمين والول كوجم في قل كر ديا-اب آؤ! ہم آسان والوں کو بھی قتل کرتے ہیں پھروہ اپنے تیر آسان کی طرف چھوڑیں گے تو اللہ تعالی ان کے تیرخون کے ساتھ سرخ کر کے واپس بھیجے گا اور عیسیٰ بن مریم عَلَیْنا) اور ان کے ساتھیوں کو گھیر لیا جائے گا، یہاں تک کہاس دن بیل کا سر ان کے لیے آج تمھارے ایک آدی کے لیے ہزار دینار سے بھی بہتر ہوگا۔"آپ نے فرمایا: 'معیلی بن مریم اور ان کے سأتفى الله كي طرف رغبت كريس ك، پھر الله تعالى ان (ياجوج و ماجوج ) کی گردنوں میں ایک کیڑ اجھیج دیں گے تو وہ سب صبح تک مرجائیں گے جیسے ایک آدی کی موت ہوتی ہے۔ '' آپ نے فرمایا: "عیسیٰ عَالِیل اور ان کے ساتھی اتریں گے تو ایک بالشت برابر جگه بھی الیی نہیں ملے گی جہاں ان کی چربیاں بدبو اور ان کے خون نہ ہوں۔'' آپ نے فرمایا:'' پھر عیسیٰ مَالِينا اور ان کے ساتھی اللہ کی طرف رغبت کریں گے تو اللہ تعالی ان کے اویر اونٹوں کی گردنوں کی مثل پرندے بھیجے گا وہ ان ( کی لاشوں ) کواٹھا کر پہاڑوں کی کھائیوں میں پھینک دیں گے اور ملمان ان کی کمانوں، تیروں اور تر کشوں کو سات سال تک بطور ایندهن جلائیں گے اور الله تعالی ان پر بارش نازل فرمائے كا جيكوني خيمه يامني كا گفرنهين روك سكے كا، الله تعالى زيين كو دھوكرايك آئينے كى طرح كروے گا، پھرزيين سے كہا جائے گا: این کھل نکال دے اور اپنی برکت واپس کر دے، اس دن ایک جماعت ایک انار کھائے گی اور اس کے چھلکے کے ساتھ سابیہ حاصل کر لیں گے اور دودھ میں بھی برکت دے دی جائے

گی حتی که لوگوں کی ایک جماعت کو اونٹنی کا ایک وقت کا دودھ

فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى مَوْتَى كَمَوْتِ نَفْسِ وَاحِدَةٍ)) قَالَ: ((وَيَهْبِطُ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَلا يَجِدُ مَوْضِعَ شِبْرِ إِلَّا وَقَدْ مَلَّاتُهُ زَهَ مَتُهُ مُ وَنَدَنُهُ مُ وَدِمَاؤُهُم )) قَالَ: ((فَيَرْغَبُ عِيسَى إِلَى اللهِ وَأَصْحَابُهُ)) قَالَ: ((فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُحْتِ)) قَالَ: ((فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ بِالْمَهْبِلِ وَيَسْتَوْقِدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِسِيِّهِمْ وَنُشَابِهِمْ وَجِعَابِهِمْ سَبْعَ سِنِينَ)) قَالَ: ((وَيُسرْسِلُ اللُّهُ عَلَيْهِمْ مَطَرًا لَا يُكَنُّ مِنْهُ بَيْتُ وَبَرِ وَلا مَدَرِ)) قَالَ: ((فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ فَيَتْرُكُهَا كَالزَّلْفَةِ)) قَالَ: ((ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ: أَخْرِجِي ثَمَرَتَكِ وَرُدِّي بَرَكَتَكِ فَيَوْمَئِذِ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنْ الرُّمَّانَةِ وَيَسْتَظِلُّونَ بِقَحْفِهَا وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ حَتَّى إِنَّ الْفِئَامَ مِنْ النَّاسِ لَيَكْتَفُونَ بِاللِّقْحَةِ مِنْ الْإِبِلِ، وَإِنَّ الْقَبِيلَةَ لَيَكْتَفُونَ بِاللِّقْحَةِ مِنْ الْبَقَرِ، وَإِنَّ الْفَخِذَ لَيَكْتَفُونَ بِاللِّقْحَةِ مِنْ الْغَنَمِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيحًا فَقَبَضَتْ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنِ وَيَبْقَى سَائِرُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ كَمَا تَتَهَارَجُ الْحُمُرُ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ . ))

کافی ہوگا، ایک قبیلے کو گائے کا ایک وقت کا دودھ کافی ہوگا اور (قبیلے کی) ایک شاخ کو بکری کا ایک وقت کا دودھ کافی ہوگا بہ لوگ اس حالت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا وہ ہر مومن کی روح قبض کر لے گی اور جولوگ باقی رہ جا ئیں گے وہ گدھوں کی طرح اعلانیہ جماع کرتے پھریں گے، پھران پر ہی قيامت قائم ہوگی۔" •

#### تهضيح: .... و مشكل الفاظ كے معانى:

طائفة النخل: طائفه جماعت اورگروه كو كهتے ہيں۔ يہاں اس كي نسبت مجوروں كي طرف ب\_لهذااس كامعنى حجنڈ کیا گیا ہے۔

يَعَاسِيْب النَحْل: شہدى سرداركھى كے كرد كھيوں كا جمع ہونا۔

مَهرود تَين: سرخ لباس کی دوجادری۔

بُحَيْرة طبرية: اس كے بارے ميں كہا جاتا ہے كداس كاياني اس قدر شندا ہے كداس ميں كتى چلنا بھى مشكل ہے۔ النَّغف: ایک کیڑا جوان کی گردنوں میں پیدا کیا جائے گا۔

يتَهار جون: ليني مردورتوں سے ايے جماع كرتے پھررہ ہوں گے جيے گدھسب كے سامنے كرتے ہيں۔ (عم) وضاحت: ..... امام ترفدي والله فرمات بين بيعديث غريب حس سيح بيهم اعبدالرجمان بن يزيد بن

حابر کے طریق سے حانتے ہیں۔

## 60 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الدَّجَالِ

## د حال کا حلیہ

2241 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَر

عَنْ نَافِعٍ.....

سیدنا ابن عمر بنائینا ہے روایت ہے کہ نبی کریم ملتے ہاتے ہے وحال عَن ابْن عُمَرَ عَن النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَن الدَّجَّال فَقَالَ: ((أَلا إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ

أَلَا وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنُهُ الْيُمْنَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافَيةٌ . ))

ك بارك مين يوجها كيا تو آب الطيئولية فرمايا: "ياد ركهوا تمھارا رب کا نانہیں ہے اور اس ( دجال ) کی وائیں آنکھ کانی ہے گویا کہوہ ایک پھولا ہواانگور ہے۔''

و الساحت: ..... اس بارے میں سعد، حذیف، ابو ہریرہ، اساء، جابر بن عبدالله، ابو بکرہ، عائشہ انس، ابن عباس

(2241) يخارى: 7123 مسلم: 169 .

N. S. J. (160) (S. J. ) (3 - 45) (1841. ) (5) فتنوں کے احوال کے اورال

ادر فلتان بن عاصم شخنیس ہے بھی حدیث مروی ہے۔

امام ترندی مراشیہ فرماتے ہیں: ابن عمر کی بیدحدیث حسن سیج غریب ہے۔

61.... بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الدَّجَّالَ لَا يَدُخُلُ الْمَدِينَةَ

د جال مدینه میں داخل نہیں ہوسکتا

2242- حَدَّثَنَا عَبْلَةً بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ

قَتَادَةً .....

عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَأْتِي الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ فَيَجِدُ الْمَلائِكَةَ فرمایا: ' وجال مدینه آئے گا تو فرشتوں کو اس کی حفاظت کرتے يَحْرُسُونَهَا، فَلا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلا ہوئے یائے گا ان شاء اللہ اس میں طاعون اور دجال داخل نہیں

الدَّجَّالُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.)) هوسکتا " 

مجھی حدیث مروی ہے۔

امام ترمذی پراللیہ فرماتے ہیں: بیرحدیث صحیح ہے۔

2243 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَىٰ قَالَ: 

((أَلْإِيمَانُ يَمَان وَالْكُفْرُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، فرمایا: 'ایمان یمنی ہے کفر مشرق کی طرف سے ہے، سکینت وَالسَّكِينَةُ لِأَهْلِ الْغَنَمِ وَالْفَحْرُ وَالرِّيَاءُ فِي بكريول والول كے ليے ہے اور فخر و ريا اونٹول اور گھوڑوں الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْخَيْلِ وَأَهْلِ الْوَبَرِ، يَمَأْتِي والول میں ہے جوشور محاتے ہیں، سیح دجال جب احد کے پیچھے

الْمَسِيحُ- أَبِي الدَّجَّالُ- إِذَا جَاءَ دُبُرَ أُخُدِ صَرَفَتِ ہنچ گا تو فرشتے اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہیں الْمَلائِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ وَهُنَالِكَ يَهْلَكُ)) وه ہلاک ہوجائے گا۔"

وضاحت: ..... امام ترندي والله فرماتے ہيں: پير حديث حسن صحيح ہے۔

62 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي قَتُلِ عِيسَى ايُنِ مَرْيَمَ الدَّجَّالَ عيسى بن مريم عَالينا كا دجال كوتل كرنا

2244 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَعْلَبَةَ

(2242) بخارى: 1881 مسلم: 2943.

(2243) بخارى: 3301 مسلم: 52.

ر المنظل المنظل

الْأَنْصَارِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ: .....

سَمِعْتُ عَمِّى مُجَمِّعَ ابْنَ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيَ سيدنا مجمع بن جاربه الانصارى والني روايت كرت بي كه رسول

يَفُولُ: سَدِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ يَقُولُ: اللَّهِ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: اللَّهِ عَلَى كَرِيل ((يَقْتُلُ ابْنُ مَرْيَمَ الدَّجَّالَ بِبَابِ لُدِّ.)) كُـنْ

توضيح: ..... • به جگداس وقت اسرائيل ميں ہاوريبان اس ملک کا ايئر يورث بنايا گيا ہے۔ (ع م)

و المساحت: ..... اس بارے میں عمران بن حصین ، نافع بن عتبہ، ابو ہریرہ ، حذیفہ بن اسید ، ابو ہریرہ ، کیسان ، عثمان بن الى العاص، چابر، ابو امامه، ابن مسعود، عبدالله بن عمر و،سمره بن جندب، نواس بن سمعان، عمر و بن عوف اور

حذیفہ بن ممان رہی اللہ سے بھی حدیث مروی ہے۔

امام ترندی دللنه فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن کیج ہے۔ 2245 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَال:

سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ: سيدنا انس فِي اللهِ عَنْ كرت بي كه رسول الله عَنْ اللهِ الله ((مَا مِنْ نَبِي إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ . فرمايا: "كُونَى نِي اليانبين جس نے اپني امت كوكانے كذاب الْكَلْآابَ. أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ عِن وُرايا موخردار! وه كانا (اعور) باورتمها رارب اعورنمين

ہے اس (دجال) کی آئکھول کے درمیان کافر (کا لفظ) لکھا بأَعْوَرَ ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَ ف ر . ))

> وضاحت: .... امام ترندى والله فرمات مين: بيعديث حسن سيح ہے۔ 63 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكْرِ ابُنِ صَيَّادٍ

ابن صاد کا واقعہ

2246 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ .....

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: صَحِبَنِي ابْنُ صَيَّادٍ إِمَّا لَي سِيدنا ابوسعيد وَالنَّهُ بيان كرت بين: بهم فج ياعمره كے ليے گئة ابن صیاد بھی میرے ساتھ تھا لوگ چل دیے، جب کہ میں اور حُجَّاجًا وَإِمَّا مُعْتَمِرِينَ فَانْطَلَقَ النَّاسُ وَتُرِكْتُ أَنَّا وَهُ وَ فَلَمَّا خَلَصْتُ بِهِ ابن صیاد پیچیے رہ گئے جب میں اس کے ساتھ ہوا تو میرے رونکٹے کھڑے ہوگئے اور مجھے اس سے لوگوں کی اس کے اقْشَعْرَرْتُ مِنْهُ وَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ مِمَّا يَقُولُ

<sup>(2244)</sup> صحيح: طيالسي: 1227 مسند احمد: 420/3 ابن حبان: 6811.

<sup>(2245)</sup> صحيح: بخارى: 7131ـ مسلم: 2933.

<sup>(2246)</sup> مسلم: 2927 مسئد احمد: 26/3.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

) (162) (5) (3 - 45) (164) (162) (5) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) (162) النَّاسُ فِيهِ، فَلَمَّا نَزَلْتُ قُلْتُ لَهُ: ضَعْ

> مَتَاعَكَ حَيْثُ تِلْكَ الشَّجَرَةِ. قَالَ: فَأَبْصَرَ غَنَمًا فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَانْطَلَقَ فَاسْتَحْلَبَ ثُمَّ

أَتَّىانِي بِلَبَنِ فَقَالَ لِي: يَا أَبَّا سَعِيدِ اشْرَبْ، فَكُرِهْتُ أَنْ أَشْرَبَ مِنْ يَدِهِ شَيْئًا لِمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهِ، فَقُلْتُ لَهُ: هَذَا الْيَوْمُ يَوْمٌ

صَائِفٌ وَإِنِّي أَكْرَهُ فِيهِ اللَّبَنَ، قَالَ لِي: يَا أَبَا

سَعِيدٍ هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ حَبُّلا فَأُوثِقَهُ إِلَى شَجَرَةٍ ثُمَّ أَخْتَنِقَ لِمَا يَقُولُ النَّاسُ لِي

وَفِيَّ، أَرَأَيْتَ مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ حَدِيثِي فَلَنْ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ النَّاسِ بِحَدِيثِ

رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ((إِنَّهُ كَافِرٌ)) وَأَنَا مُسْلِمٌ،

أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ((إِنَّهُ عَقِيمٌ لَا يُولَدُ

لَهُ)) وَقَدْ خَلَّفْتُ وَلَدِي بِالْمَدِينَةِ ، أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كَا يَـدْخُلُ أَوْ كَا تَحِلُّ لَهُ

مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ)) أَلَسْتُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؟

وَهُوَ ذَا أَنْطَلِقُ مَعَكَ إِلَى مَكَّةً. قَالَ: فَوَاللَّهِ

مَا زَالَ يَجِيءُ بِهَ ذَا حَتَّى قُلْتُ: فَلَعَلَّهُ

مَكْذُوبٌ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبًا سَعِيدٍ! وَاللهِ

لَأُخْبِرَنَّكَ خَبِرًا حَقًّا وَاللَّهِ! إِنِّي لَأَعْرِفُهُ

وَأَعْرِفُ وَالِدَهُ وَأَعْرِفُ أَيْنَ هُوَ السَّاعَةَ مِنْ

الْأَرْضِ. فَقُلْتُ: تَبُّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ.

بارے میں کی جانے والوں باتوں کی وجہ سے وحشت ہوئی جب میں اترا تو میں نے اس سے کہا: اپنا سامان اس درخت کے یاس رکھ دو۔ کہتے ہیں: اس نے ایک بکری دیکھی تو پیالہ بکڑ کر اس کی طرف چیا اس کا دورہ نکالا چرمیرے پاس دورہ لے کر آیا تو مجھے کہنے لگا: ابوسعید! پیو، میں اس ہاتھ سے کوئی چیز پینا نہیں جا ہتا تھا اس وجہ سے کہ لوگ اس کے بارے جو باتیں كرتے تھے۔ تو ميں نے اس سے كہا: آج گرى ہے اور ميں گرمی والے دن میں دور رہنیں بینا حیا بتا۔ اس نے مجھ سے کہا:

فتنول کے احوال

اے ابوسعید میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں ری لے کر اے درخت کے ساتھ با ندھوں چھرا پنا گلا گھونٹ لوں اس وجہ ہے کہ جولوگ میرے بارے میں کہتے ہیں۔ اگر کسی بر میری باتیں

پوشیدہ رہیں تو رہیں لیکن تمھارے پر ہرگز پوشیدہ نہیں ہونی عابئیں۔ تم انصار کے لوگ رسول الله الله الله علیہ کی احادیث کو

خوب جانتے ہو۔ کیا رسول الله الشي الله نے بینہیں فرمایا که وہ (دجال) کافر ہے جب کہ میں مسلمان ہوں کیا رسول

ہوگی اور میں مدینہ میں اپنی اولاد چھوڑ کر آیا ہوں؟ کیا رسول

الله ﷺ فَيْ نِي مِنْ بِينِ فرمايا كه وه مكه اور مدينه مين داخل نهين ہوسکتا۔ کیا میں مدینہ والوں میں سے نہیں ہوں اور اب آپ

ك ساتھ مكه جا رہا ہوں، راوى كہتے ہيں: الله كى قتم! وہ مجھے ایے ولائل دیتا رہا یہاں تک کہ میں نے کہا: شاید لوگ اس

بارے میں جھوٹ کہتے ہیں۔ پھر اس نے کہا: ابوسعید! الله کی فتم! میں مصیں ایک مچی خرد یتا ہوں کہ میں اسے جانتا ہوں۔

اس کے باپ کوبھی پہچانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کس علاقے میں ہے۔ تو میں نے کہا: سارا دن تیرے لیے

بربادی ہو۔

# ) (163) (5) (3 - 151) (1841) (5)

## وضاحت: .... امام ترندي والفيه فرماتے ہيں: بيعديث حسن صحيح ہــ

عبدالرزاق کہتے ہیں:اس ہے مراد د جال ہے۔

2247 حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ وَكِيع حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ .....

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ لَقِي رَسُولُ اللهِ عَلَى ابْنَ سيدنا ابوسعيد فالتَّهُ بيان كرتے بين كه دينه ككى رائے ميں

وَهُو غُلَامٌ يَهُودِيٌ وَلَهُ ذُوَابَةٌ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرِ يَهُودى لاكا تقا اور اس كيسر ير چوئى بهى تقى اور آپ طَيْخَالِيْم

وَعُمَرُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ ((تَشْهَدُ يَحُسُ الله عِنْ الله عَنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ؟)) فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْتَ أَنِّى عِينِهِ مِلَا: "كياتم كوابى دية موكه مين الله كارسول مون؟"

رَسُولُ اللهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ فَيَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُّ

وَ مَلَائِ كَتِهِ وَ كُتُبُهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) تونى كريم كَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ ال فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَا تَرَى قَالَ: أَرَى كَيَ كَابُون، اس كَه رسولون اور آخرت كه دن يرايمان لاتا

عَسَوْشًا فَوْقَ الْمَاءِ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: ((يَرَى مِهِنَ ، كِرِنِي كُريم النَّيَوَيِّ فَ اس سے كها: "تم كيا و يكھتے ہو؟"

کسو سافوق الماءِ ، فعال السبِی بین اریری میرون پر بن رہ جی ہے ان سے ہا، ہے رہا دیے اور کٹ کے اٹ کے بین کٹ کٹ کٹ کر کیا کہ ان کرک ہے ۔ اس ایک رہا ہے ان کے اس کے ہا، ہے رہا ہے اور کے ایک انگریکا

عَـرْشَ إِبْـلِيـسَ فَوْقَ الْبَحْرِ)). قَالَ: ((مَا الله في كَهَا: مِن بِإِنى كَ او بِرَتَخْتُ و يَكُمَا مُول تو نبى كريم طَيْعَالَيْكِمْ اللهُ عَلَيْكِمْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلْكُمُ عَلْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُ

تَرَى؟)) قَالَ: أَرَى صَادِقًا وَكَاذِبِينَ أَوْ نَوْمايا: "به مندر پرابليس كا تخت و يَهَا ج "آپ نے فرمايا: صَادِقِينَ وَكَاذِبًا. قَالَ النَّبِيُ ﷺ: ((لُيْسَ "ابتم كيا ديكھتے ہو؟"اس نے كہا: ميں ايك سچا اور دوجھو لے

عَلَيْهِ) فَدَعَاهُ . عَلَيْهِ)) فَدَعَاهُ .

یا دو سے اور ایک جھوٹا دیکھ رہا ہوں نبی کریم ﷺ آتے آئے فرمایا: ''اس پرمعاملہ مشتبہ ہوگیا ہے'' پھر آپ نے اسے چھوڑ دیا۔

فتنوں کے احوال

وضاحت: ..... اس بارے میں عمر، حسین بن علی ، ابن عمر، ابوذر، ابن مسعود، جابر اور حفصہ رہی کا میں سے بھی حدیث مروی ہے۔

امام ترندی مِللله فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن سیج ہے۔

2248 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ

عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ....

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللهِ اللهِ المِكره فِاللّهُ روايت كرتے بين كه رسول الله طَيْ اللّهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللهُ اللهُل

(2247) مسلم: 2925 مسند احمد: 66/3 ابن ابي شيبه: 160/15 .

(2248) ضعيف: ابن ابي شيبه: 139/15 مسند احمد: 40/5.

وير العالم النظالية المراج ال پھران کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا جو کانا ہوگا زیادہ نقصان والا اور کم نفع والا ہوگا اس کی آئکھیں سوئیں گی دل نہیں سوئے گا، پھر رسول الله عصر في ال على مال باب كا حليه بيان كيا، آپ نے فرمایا: "اس کا باب لمباء کم گوشت والا ( یعنی دبلا پتلا ) ہوگا گویا اس کی ناک ایک چونچ ہواور اس کی ماں کمبی چوڑی لمبے بیتان والی ہوگی''، ابو بره زباللہ کہتے ہیں: ہم نے مدینہ میں یہودیوں کے ایک نومولود بیج کے بارے میں سنا تو میں اور زبیر بن عوام و السیم اس (نیچ) کے ماں باپ کے پاس گئے ہم نے کہا: کیاتمھارا کوئی بچہ ہے؟ وہ کہنے لگے: ہم تمیں سال تک بے اولا درہے، ہمارا کوئی بچے نہیں تھا، پھر ہمارے ہاں ایک کانا لڑ کا پیدا ہوا اس کا نقصان زیادہ اور نفع کم ہے اس کی آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا، کہتے ہیں: ہم ان کے پاس سے باہر آئے تو وہ (بچہ) دھوپ میں ایک جادر لے کر لیٹا ہوا کچھ النكنا • رباتها، اس نے اپناسرنكاكيا، پيركہنے لگا: تم دونوں نے كياكها؟ بم نے كها: بم نے جوكها كياتم نے وہ س ليا؟ اس نے

أَضَرُّ شَيْءٍ وَأَقَلُّهُ مَنْفَعَةً، تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلا يَنَامُ قَلْيُهُ)) ثُمَّ نَعَتَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَيْنَ أَبُويْهِ فَقَالَ: ((أَبُوهُ طُوَالٌ ضَرْبُ اللَّحْم كَأَنَّ أَنْفَهُ مِنْقَارٌ، وَأُمُّهُ فِرْضَاخِيَّةٌ طَوِيلَةُ الْتَّدَيَيْنِ)) فَقَالَ: أَبُو بِكُرَةَ فَسَمِعْتُ بِمَوْلُودٍ فِي الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ ، فَذَهَبْتُ أَنَا وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبُويْهِ فَإِذَا نَعْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَا قُلْنَا: هَلْ لَكُمَا وَلَدٌ؟ فَـقَالَا: مَكَثْنَا ثَلاثِينَ عَامًا لَا يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ ثُمَّ وُلِدَ لَنَا غُلامٌ أَعْوَرُ أَضَرُّ شَيْءٍ وَأَقَلُّهُ مَنْفَعَةً، تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلا يَنَامُ قَلْبُهُ ، قَالَ: فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ مَا فَإِذَا هُوَ مُنْجَدِلٌ فِي الشَّمْسِ فِي قَطِيفَةٍ لَهُ وَلَهُ هَمْهَمَةٌ فَتَكَشَّفَ عَنْ رَأْسِهِ، فَـقَالَ: مَا قُلْتُمَا؟ قُلْنَا: وَهَلْ سَمِعْتَ مَا قُلْنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، تَنَامُ عَيْنَايَ وَلا يَنَامُ قَلْبِي.

يُولَدُ لَهُ مَا وَلَدٌ ثُمَّ يُولَدُ لَهُمَا غُلامٌ أَعْوَرُ

1 مَمْهَمة: ايخ آب سي إلى كرنا لنكابث - (عم)

وضاحت: ..... امام ترندی والله فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے حماد بن سلمہ کی حدیث سے

ہی جانتے ہیں۔

64.... بَابٌ: لَا تَأْتِي مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْأَرُضِ نَفُسٌ مَنْفُوسَةٌ الْيَوْمَ جولوگ آج ہیں ایک صدی گزرنے بران میں ہے کوئی بھی زمین پرنہیں ہوگا

2249 حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِمٍ٠

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مَرَّ بِابْنِ سيدنا ابن عمر فَاتُهُ سے روايت ہے رسول الله طَيْحَالَمَ ابن صياد

کہا: ہاں! میری آئکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا۔

صَيّادٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ ﴿ كَ يَاسَ عَكْرُرَ الَّهِ كَاتَهُ صَحَابِ كَي الك جماعت في

الْخَطَّابِ وَهُو يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَان عِنْدَ أُطْمِ جن مين عمر بن خطاب وَلَيْنَهُ بهي تصدوه (ابن صياد) بنومغاله

<sup>(2249)</sup> بخارى: 1354 مسلم: 2930 ابو داود: 4329.

النَّالِيَّةِ عَلَى الْمُعَالِينَ فِي عَلَى الْمُعَالِينَ فِي الْمُعَالِينَ فِي مِنْ الْمُعَالِينَ فَيْنِ مِي الوال المُعَالِينَ فِي المُعَالِينِ فَيْنِي مِي الوال المُعَالِينِ فَيْنِي مِي الوال المُعَالِينِ فَيْنِي مِي الوال المُعَالِينِ فَيْنِي المُعَالِينِ فَيْنِي مِي الوال المُعَالِينِ فَيْنِي مِنْ المُعَالِينِ فَيْنِي مِنْ المُعَالِينِ فَيْنِي مِنْ المُعَالِينِ فَيْنِي مِنْ المُعَالِينِ فَيْنِي المُعَالِينِ فَي المُعَالِينِ فَيْنِي مِنْ المُعَالِينِ فَيْنِي مِنْ المُعَلِّينِ فَي المُعَالِينِ وَالْمُعِلِينِ المُعَلِّينِ فِي المُعَالِينِ فَي المُعل ك كھرول كے پاس بچول كے ساتھ كھيل رہا تھا، اسے كھ يت نہ چلا یہاں تک کہ رسول الله طفی کینے اس کی پشت پر اپنا ہاتھ مارا پھرآ ب مَلائلا نے فرمایا: " کیا تو گوائی دیتا ہے کہ میں الله كارسول مول؟ "ابن صياد نے آپ كى طرف د كيھ كركہا: ميں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھ لوگوں کے رسول ہیں۔ نبی كريم الشيئية نے فرمايا: ''ميں الله اور اس كے پيغبروں يرايمان لایا" پھر نی کریم مطبق کیا نے فرمایا: "جمھارے یاس کیا (خبریں) آتی ہیں؟" ابن صیاد نے کہا: میرے پاس سے اور جھوٹے آتے ہیں تو نبی کریم <u>طشائیل</u> نے فرمایا: ' دخمھارے اوبر معامله مشتبه موچکا ہے۔ ' پھر الله کے رسول منظ الله نے فرمایا: " بیس نے تمھارے لیے (ول میں) ایک بات بھائی ہے اور آپ نے اس کے لیے یہ آیت بھائی تھی: "جس دن آسان واضح دھویں کے ساتھ آئے گا۔ "(الد حان: 10) تو این صیاد كمن لكًا: وه دهوال ب، الله كرسول الني الله في مرايا: "جهد یر پھٹکار ہو۔ تو اپنی تقدیر ہے آ گے نہیں بڑھ سکتا''،عمر ذائنے' نے كها: اے الله كے رسول! آپ مجھے اس كى گردن اتارنے كى اجازت ويجي تو رسول الله عضي الله عن ال میں (وہی دجال) ہے تو تم اس پرمسلطنہیں ہو سکتے اورا گریہوہ نہیں ہے تواہے تل کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔''عبدالرزاق کہتے

((أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟)) فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ الَّهُمَادُ أَنْتَ أَيِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: ((آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ) ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ عَلَى: ((مَا يَأْتِيكَ؟)) قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْهُ: ((خُلِّط عَلَيْكَ الْأَمْرُ)) ثُمَّ قَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ ((إِنِّي خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا)) وَخَبَأً لَهُ ﴿ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ ﴾ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الـدُّخُّ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((اخْسَأَ فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ)) قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ائنذَنْ لِي فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، (إِنْ يَكُ حَقًّا فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَا يَكَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ)) قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: يَعْنِي الدَّجَّالَ.

بَنِي مَغَالَةً وَهُوَ غُلَامٌ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى

ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ:

ہیں: اس سے مراد دحال ہے۔

2250 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ.....

عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَا سیدنا حابر والنیو روایت کرتے میں کہ رسول اللہ طفی واللہ علیہ کا نے عَلَى الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ يَعْنِي الْيَوْمَ فرمایا: ''زمین کے اوپر آج جو زندہ لوگ ہیں ایک سوسال تک تَأْتِي عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ.)) وہ نہیں ہول گے۔''

وضاحت: ...... امام ترمذی دِراننیه فرماتے ہیں: اس بارے میں این عمر، ابوسعیداور بریدہ دیجاتیہ ہے بھی حدیث

(2250) صحيح: مسند احمد: 313/3- عبد بن حميد: 1025- ادب المفرد: 961- ابن ماجه: 3736.

3 - 450 - 3 فتنول کے احوال کے انہا (166)(6)(6) مردی ہے اور بیرحدیث حسن ہے۔

2251 حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

وَأَبِي بِكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ. وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَثْمَةً...

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ سیدنا ابن عمر والی ایان کرتے ہیں کہ زندگی کے آخری ایام میں اللَّهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلاحةَ الْعِشَاءِ فِي آخِر

جب آب نے سلام پھیراتو کھڑے ہوکر فرمایا: ''یاد رکھو! آج حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ: ((أَرَأَيْتُكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَــنهِ عَــلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لا يَوْقَى ممَّنْ جولوگ اس رات دنیا میں موجود ہیں ایک سوسال ختم ہونے پر هُ وَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌّ)) قَالَ ابْنُ عُمَرَ: ان میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا۔' ابن عمر وہ کھیا کہتے ہیں: پھر فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَلْكَ فِيمَا يَتَحَدَّثُونَهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ ان سوسال کے بارے میں مختلف باتیں بیان کرتے ہیں جب سَنَةٍ ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((لا يَبْقَى ان میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا اس سے مراد بیتھی کہ بی مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌّ)) يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَنْخَرِمَ ذَلِكَ الْقَرْنُ.

توضيح: ..... • يه بات بالكل اى طرح واقع هوئى كه اس مے تھيك ايك سوسال بعد 110 جرى ميں آخرى صحابی سیدنا ابوالطفیل ڈیائٹن بھی وفات پا گئے تھے۔ (ع م )

(صحابه کا) دورختم ہو جائے گا۔ •

وضاحت: .... امام ترمذي مِللله فرمات مين بير حديث مي بي-

65 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهُي عَنْ سَبِّ الرِّيَاحِ ہواؤں کو برا کہنامنع ہے

2252 حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ حَدَّثَنَا

ٱلْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ ذَرِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ..... عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: سيدنا الى بن كعب رُفاتِينَ روايت كرت بي كدرول الله الطُّفَاتِيّ نے فر مایا: ' حتم ہوا کو گالی مت دو۔ جب تم ناپندیدہ چیز دیکھوتو ((لَا تُسُبُّوا الرِّيـحَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ

تم كہو: اے اللہ! ہم جھ سے اس ہواكى بھلائى اور جس كا حكم اے دیا گیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتے میں اور تجھ سے

اس ہوا کے شراور جس کا اسے حکم دیا گیا ہے اس کے شرسے پناہ

(2251) بخارى: 16 - مسلم: 2537.

فَقُولُوا: اللُّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ هَذِهِ

الرِّيح وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ

وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا

<sup>(2252)</sup> صحيح: مسند احمد: 123/5.

**وضاحت: .....** اس بارے میں عائشہ، ابو ہر ریرہ، عثمان بن ابی العاص، انس، ابن عباس اور جابر ری گائیہ ہے بھی حدیث مروی ہے۔

امام ترندی والله فرماتے ہیں: به حدیث حسن صحیح ہے۔

66 .... بَابُ حَدِيُثِ تَمِيُمِ الدَّادِيِّ فِي الدَّجَالِ دجال کے بارے تمیم داری خاتنو کا واقعہ

2253 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ

سیدہ فاطمہ بن قبیں ناٹھا ہے روایت ہے کہ نبی کریم طفی آیا منبر ر چڑھے تو آپ مسرا دیے پھر فرمایا: "متیم داری نے مجھے ایک واقعہ سنایا ہے میں اس کے ساتھ خوش ہوا، میں حابتا ہول کہ شہمیں بھی بتاؤں اس نے مجھے بتایا کہ فلسطین کے پچھ لوگ سمندر میں ایک کشتی پرسوار ہوئے تو وہ ان کو گھمانے لگی حتی کہ اس نے انھیں سمندر کے جزائر میں سے ایک جزیرہ کے اندر لا پھینکا ،احیا نک انھوں نے ایک بکھرے بالوں والالباسہ 🗣 جانور د يكها لوگول في اس سے كہا: تم كون مو؟ اس في كہا: ميں جیاسہ ہوں۔ انھوں نے کہا: ہمیں بتاؤ۔ وہ کہنے لگا: نہ میں مشھیں بتاؤں گا اور نہ ہی تم ہے کچھ پوچھوں گا بلکہ تم کستی کے كنارب يبنيو، وبال شحص بتاني اور يوجهني والاس- پهربم بستی کے کنارے پر گئے۔ احایک وہاں زنجیر میں جکڑا ایک آدمی دیکھا تواس نے کہا: مجھے زغر 🛭 کے چشمے کا بتاؤ۔ ہم نے کہا: وہ مجرا ہوا اچیل رہا ہے۔اس نے کہا: مجھے بحیرہ کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا: وہ بھی (یانی سے) بھرا چھلک رہا ہے۔ اس نے کہا: مجھے فلسطین اور اردن کے درمیان بیسان کی تحجوروں کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ کھل دے رہی ہیں؟ ہم نے کہا: ہاں! کہنے لگا: مجھے نی کریم (طبیع آنا) کے بارے میں

الْمِنْبَرَ فَضَحِكَ فَقَالَ: ((إِنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ حَدَّثَنِي بِحَدِيثٍ فَفَرِحْتُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ بِ مَدَّثَنِي أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْل فِلَسْطِينَ رَكِبُوا سَفِينَةً فِي الْبَحْرِ فَجَالَتْ بِهِمْ حَتَّى قَـٰذَفَتْهُمْ فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِدَابَّةٍ لَبَّاسَةٍ نَاشِرَةٍ شَعْرَهَا فَقَالُوا: مَا أَنْتِ؟ قَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ ، قَالُوا: فَأَخْبِرِينَا، قَالَتْ: لَا أُخْبِرُكُمْ وَلَا أَسْتَخْبِرُكُمْ وَلَكِنْ ائْتُوا أَقْصَى الْقَرْيَةِ فَإِنَّ ثَمَّ مَنْ يُخْبِرُكُمْ وَيَسْتَخْبِرُكُمْ، فَأَتَيْنَا أَقْصَى الْفَرْيَةِ فَإِذَا رَجُلٌ مُوثَقٌ بِسِلْسِلَةٍ، فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ، قُلْنَا: مَلاًى تَـدْفُقُ. قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنِ الْبُحَيْرَةِ. قُلْنَا: مَلْأَى تَدْفُقُ قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْل بَيْسَانَ الَّـذِي بَيْنَ الْأُرْدُنِّ وَفِلَسْطِينَ، هَلْ أَطْعَمَ ؟ قُلْنَا: نَعَمْ ، قَالَ: أَخْبِرُ ونِي عَنِ النَّبِيِّ هَلْ بُعِثَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَخْبِرُونِي كَيْفَ

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﴿ صَعِدَ

<sup>(2253)</sup> صحيح: مسلم: 2942.

(نبی کریم منطق آخ نے فرمایا:) ''وہ سوائے طیبہ کے سارے شہروں میں داخل ہوگا اور طیبہ مدینہ ہے۔''

توضیح: ..... 1 لباسہ بہت زیادہ لباس والا بیا یک جانورتھا جو جاسوی کے لیے جنگل میں تھا اور لوگوں سے کلام بھی کرتا تھا۔ اسی لیے اس نے این آپ کو جساسہ کہا تھا۔ (ع م)

وُزُغَر: شام میں ایک چشمے کا نام ہے۔اور بھیرہ سے مراد بھیرہ طبریہ ہے۔جس کا تذکرہ حدیث 2240 میں بھی گزرا ہے۔ (ع م)

67 .... بَابٌ: لَا يُتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلَاءِ لِمَا لَا يُطِيُقُ

جو تحض آز مائش برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ اس کا سامنا نہ کرے

2254 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدٍ عَنِ

الْحَسَنِ عَنْ جُنْدَبِ

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنَى: ((لَا سَدنا حذیفه فَالِّهُ روایت کرتے ہیں که رسول الله طَنَّ آنِ الله عَنْ حُذَیْفَةَ قَالَ: (وَلَا الله طَنَّ آنِ الله طَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله

وضاحت: ..... امام ترندی براشد فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن غریب ہے۔

68 .... بَابٌ: انْصُرُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا اللهُ مَظْلُومًا اللهِ مَظْلُومًا اللهِ مِنْ المُظلوم

2255 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ الْمُوَّدِّبُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا

<sup>(2254)</sup> صحيح: ابن ماجه: 4016 مسند احمد: 5/405.

فتنول کے احوال

سیدنا انس بن ما لک رہائی سے روایت ہے کہ نبی کریم ملت اللہ

نے فرمایا: "اینے بھائی کی مدد کرووہ ظالم ہویا مظلوم " کہا گیا:

الله کے رسول! میں مظلوم کی مدد تو کرسکتا ہوں ظالم کی مدد کیسے

حُمَيْدٌ الطَّويلُ .....

عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ عِلَىٰ قَالَ: ((انْصُرْ أَخَاكَ

ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا)) قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ!

نَصَرْتُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ:

((تَكُفُّهُ عَن الظُّلْمِ فَذَاكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ.))

كرول؟ آپ نے فرمايا: "تم اے ظلم كرنے سے روكو\_" يمي اس کی مددہی ہے۔"

وضاحت: ----اس بارے میں عائشہ وٹائٹھا ہے بھی حدیث مروی ہے۔

امام ترمذی برالله فرماتے ہیں: به حدیث حس سیح ہے۔

69.... بَابُ مَنُ أَتَى أَبُوَابَ السُّلُطَانِ افْتُتِنَ جوحا کم کے درواز ہے پر گیا وہ فتنے میں پڑ گیا

2256 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ

وَهُبِ بْنِ مُنَبِّهِ .....

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ((مَنْ سیدنا ابن عباس فالم اس روایت ہے کہ نبی کریم مضافیا نے فرمایا: '' جنگل میں رہنے والاسخت دل ہو جاتا ہے۔ شکار کے سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا، وَمَنْ اتَّبَعَ الصَّيْدَ

بیجے لگنے والا (دین سے) غافل ہو جاتا ہے اور جو مخص حاكم غَفَلَ، وَمَنْ أَتَى أَبُوابَ السُّلْطَانِ افْتَتَنَ.)) کے دروازے پرآئے وہ فتنہ میں پڑجاتا ہے۔''

وضاحت: ..... امام ترندی والله فرمات میں: ابن عباس والله کی به حدیث حس تعجع غریب ہے۔ ہم اسے بطریق توری ہی جانتے ہیں۔

نیز اس بارے میں ابو ہر رہ دخالفٹا سے بھی حدیث مروی ہے۔

70.... بَابٌ: فِي لُزُوْمِ تَقُوَى اللَّهِ عِنْدَ الْفَتُح وَالنَّصُرِ فتح اورنصرت کے وقت اللہ کا تقوی لازم رکھنا

2257 حَدَّنَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ.

<sup>(2255)</sup> صحيح: بخارى: 2443 مسند احمد: 201/3.

<sup>(2256)</sup> صحيح: ابو داود: 2859 لسائي: 4309 مسند احمد: 357/1.

<sup>(2257)</sup> صحيح: مسند احمد: 1/389 ابن ماجه: 30 ـ ابو داؤد: 5118.

سیدنا عبداللہ بن مسعود رہائنہ بیان کرتے ہیں کہ بیں نے رسول

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيَّا

يَقُولُ: ((إِنَّكُمْ مَنْصُورُونَ وَمُصِيبُونَ وَمَفْتُوحٌ لَكُمْ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَاكَ مِنْكُمْ فَلْيَتَّق الله وَلْيَأْمُر بِالْمَعْرُوفِ وَلْيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ،

وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوّا مُقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ . ))

وضاحت: المام ترندى والله فرمات بين بيحديث حس مليح بــ

71.... بَابُ الْفِتُنَةِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ اس فتنه کابیان جوسمندر کی طرح موج مارے گا

2258 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَحَمَّادٍ وَعَاصِمٍ بْنِ

بَهْدَلَةَ سَمِعُوا أَبًا وَاثِل .....

عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ: قَالَ عُمَرُ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِلْ فِتْنَةِ؟ فَقَالَ حُــذَيْـفَةُ: أَنَّا، قَالَ حُذَيْفَةُ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي

أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ يُكَفِّرُهَا الصَّلاةُ وَالصَّوْمُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ

وَالنَّهٰيُ عَنِ الْمُنْكُرِ . قَالَ عُمَرُ: لَسْتُ عَنْ هَــذَا أَسْأَلُكَ، وَلَكِنْ عَنِ الْفِتْنَةِ الَّتِي تَمُوجُ

كَمَوْجِ الْبَحْرِ. قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا. قَالَ عُمَرُ: أَيُفْتَحُ

أَمْ يُكْسَرُ ؟ قَالَ: بَلْ يُكْسَرُ ، قَالَ: إِذَّا لَا يُعْلَقُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ أَبُو وَائِلِ فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ: فَقُلْتُ لِمَسْرُوقِ: سَلْ

حُذَيْفَةَ عَنِ الْبَابِ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: عُمَرُ.

سیدنا حذیفہ فالنی روایت کرتے ہیں کہ عمر فائنی نے کہا کہ رسول الله طفي الله عليه كا فتنه ك بارك مين ارشاد كراى كے ياد ہے؟

شمصیں اموال ملیں گے اور تمھارے لیے فتو حات ہوں گی ، پھرتم

میں سے جو شخص رونت) یا لے تواسے جاہے کہ وہ اللہ سے

ڈرے، نیکی کا تھم دے اور برائی سے روکے اور جس نے جان

بوجه كرمجه يرجهوك بولا وه ابنا ٹھكانہ جہنم ميں بنالے۔''

فتنول کے احوال

حذیفہ نے کہا: مجھے، حذیفہ نے کہا: آدی کا اینے اہل، مال، اولاد ادر پڑوی کے بارے میں جوفتنہ ہواہے نماز، روزہ، صدقہ، نیکی کا

حکم دینا اور برائی سے روکنا (یہ چیزیں) ختم کر دیتی ہیں۔ عمر والني نے كہا: " بين نے آپ سے اس بارے نہيں بلك سمندر

کی طرح موجیس مارنے والے فتنے کے بارے میں یو چھاہے، انھوں نے کہا: اے امیر المونین! آپ کے اور اس (فتنے) کے

درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ عمر والفی نے کہا: اس (دروازے) كوكھولا جائے گا يا توڑا جائے گا؟ انھوں نے كہا: توڑا جائے گا۔

عمر والنفذ نے کہا: پھر تو قیامت تک بندنہیں ہوگا۔ ابو واکل حماد کی

حدیث میں کہتے ہیں: میں نے مروق سے کہا: آپ حذیفہ فائنی سے دروازے کے بارے میں بوچھیں انھول نے

پوچھا تو ( حذیفہ ڈٹائنڈ نیں) فر مایا (وہ دروازہ )عمر زائنڈ نیں۔

فتنوں کے احوال

وضاحت: .... امام رندى برالله فرمات بين: بيرهديث محيح بـ

72.... بَابٌ: فِي التَّحُذِيْرِ عَنْ مُوَافَقَةِ أَمَرَاءِ السُّوءِ

برے حاکموں کی موافقت کرنے ہے بچو

2259 حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ أَبِي

حَصِينِ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنْ عَاصِمِ الْعَدُويِّ.

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ سیدنا کعب بن عجر و والنفی روایت کرتے ہیں که رسول الله مشتقریم

الله عَلَيُّ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعَةٌ، أَحَدُ : ہمارے ماس تشریف لائے ہم مانچ عرب اور حارجمی (بیٹھے

الْعَدَدَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ وَالْآخَرُ مِنَ الْعَجَمِ. ہوئے) تھے تو آپ ملنے میل نے فرمایا: ''غور سے سنو، کیاتم نے

فَقَالَ: ((اسْمَعُوا، هَلْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ سَيَكُونُ سا ہے کہ میرے بعد حکام ہول گے جوان کے پاس جاکران بَعْدِي أُمْرَاءُ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ

کے جھوٹ کوسچا کیے اورظلم پران کا تعاون کرے تو وہ مجھے ہے نہیں بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي اور میں اس سے نہیں ہوں اور نہ ہی وہ میرے یاس حوض کوثریر

آسکے گا اور جو شخص ان کے ماس گیا، نظلم پران کے ساتھ تعاون وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ،

وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى کیا اور نہ ہی ان کے جھوٹ کو سے کہا تو وہ مجھ سے اور میں اس

ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَهُوَ مِنِّي سے ہول اور وہ میرے پاس حوض کوثر پر بھی آئے گا۔ وَأَنَّا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ. ))

و المام ترزی برانی فرماتے ہیں: پیر حدیث سیج غریب ہے۔ ہم اسے معر سے ای سند سے ہی جانے ہیں۔ ہارون کہتے ہیں: مجھے محمد بن عبدالوہاب نے سفیان سے، انھوں نے ابوحسین سے، انھیں شعبی نے عاصم العدوى سے بواسطہ کعب بن مجر ہ دہائنہ، نبی کریم طلنے آیا ہے ایسی ہی حدیث بیان کی ہے۔

ہارون کہتے ہیں: مجھے محمد نے سفیان سے بواسطہ ابراہیم بھی (پیخعی نہیں ہیں) کعب بن عجر ہ دہائشہ کے ذریعے نبی كريم في المان كا حديث جيسى حديث بيان كى بـ

(امام ترندی برانشہ فرماتے ہیں:)اس بارے میں حذیفہ اور ابن عمر ظافیا ہے بھی حدیث مروی ہے۔

73 .... بَابُ الصَّابِرِ عَلَى دِيْنِهِ فِي الْفِتَن كَالْقَابِض عَلَى الْجَمُر

فتنول کے دور میں دین پرصبر کرنے والا ، ہاتھ میں انگارے تھامنے والے کی طرح ہوگا

2260 حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ ابْنُ ابْنَةِ السُّدِّيِّ الْكُوفِيِّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَاكِرِ… عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْسِينَ مالك فَالَيْدُ روايت كرت بين كررول الله يَشْفَا وَإِنْ

> (2259) صحيح: مسند احمد: 243/4- ابن حبان: 279- بيهقى: 165/8. (2260) صحيح.

الله ﷺ : ((يَا أَتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ الصَّابِرُ فَرَمانُ الصَّابِرُ فَرَمانُ الصَّابِرُ فَرَمانُ الصَّابِرُ فَرَمانُ العَالِمَ اللهِ وَقَتْ آئَ كُاكُوان مِن سَاتِ اللهِ اللهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ الصَّابِرُ فَرَمانِ "لُولُول پِرايك اليا وقت آئَ كُاكُوان مِن سَاتِ اللهِ فَيْ : ((يَا أَتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ الصَّابِرُ وَمِن بُر مَر كُرِ فَي والا فَحْضَ انْكَارِ عَلَى الْمَرْقِ واللهِ فَي طُرِح واللهُ عَلَى وَيَعِيمُ عَلَى الْجَمْرِ . )) وين يرمبر كرف والا فَحْضَ انْكَارِ عَلَى الْمَرْفِ واللهِ فَي طُرِح مِن يرمبر كرف والا فَحْضَ انْكَارِ عَلَى اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَى الْمُعْمِ . )) وين يرمبر كرف والا فَي اللهُ الله

وضاحت: ..... امام ترفدی براشه فرماتے ہیں: "اس سند سے بیر حدیث غریب ہے اور عمر بن شاکر سے بہت سے علاء نے روایت کی ہے یہ بزرگ بھرہ کے رہنے والے تھے۔"

74 .... بَابٌ: مَتَى يُسَلَّطُ شِرَارُ أُمَّتِى عَلَى خِيَارِهَا؟ امت كى برے لوگ نيك لوگوں يركب مسلط ہول گے؟

2261 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارِ ........

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سیدنا ابن عمر وَاللهٔ روایت کرتے بیں کہ رسول الله ﷺ نے ((إِذَا مَشَتْ أُمَّتِی بِالْمُطَيْطِيَاءِ وَخَدَمَهَا فَرمایا: ''جب میری امت اکر ﴿ کَلِ عِلَی اور فارس روم کے اَبْنَاءُ الْمُ لُوكِ أَبْنَاءُ فَارِسَ وَالرُّومِ سُلِطَ بِادِثامُول کے بیٹے ان کی خدمت کریں گے تو اس کے برے شِرَارُهَا عَلَی خِیَارِهَا.)) لوگوں کوا چھالوگوں پر مسلط کر دیا جائے گا۔''

توضيح: ..... • المطيطياء: اكر كر، اترابت كم ساته چلنا \_ أعجم الوسيط: ص 1060\_

وضاحت: سسا ام ترندی براشد فرماتے ہیں: بیر حدیث غریب ہے۔ اسے ابو معاویہ نے بھی کی کی بن سعید انساری سے روایت کیا ہے۔

75.... بَابُ مَا جَاءَ ((لَنُ يُفُلِعَ قَوُمٌ وَلَوْا أَمُرَهُمُ الْمُرَاقً)) وولوك كامياب نهيس موسكتے جوعورت كوحاكم بناليس

2262 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنِ الْحَسَنِ .......... عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْء سيدنا ابوبكره فِي يَن كرت بِي كماللَّه تعالى في مجھاس چيز

<sup>(2261)</sup> صحيح: الزهد لابن مبارك: 187 ـ الكامل: 2335/6.

<sup>(2262)</sup> بخارى: 4425 نسائى: 5388.

المنظلة على المنظ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عِظْ لَمَّا هَلَكَ کی وجہ سے بچالیا جو میں نے رسول اللہ اللے اللہ سے می تھی کہ كِسْرَى قَالَ: ((مَنْ اسْتَخْلَفُوا)) قَالُوا: ابْنَتَهُ فَ قَدالَ النَّبِي إِللهِ: ((لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً)) قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ، يَعْنِي الْبَصْرَةَ، ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ

فَعَصَمَنِي اللَّهُ بِهِ.

جب كسرى بلاك موانو آب طفي ولا نه يوجها: "أكول نے کے جانشین بنایا ہے؟" لوگوں نے کہا: اس کی بیٹی کو۔ تو نی الطاع الله نے فرمایا: ' وہ قوم ہر گز کامیاب نہیں ہوسکتی جوعورت كواپنا حاكم بنا لے۔'' راوي كہتے ہيں: جب سيدہ عائشہ وظافوہا بعره آئين تو مجھ رسول الله طفي الله عليه كى حديث ياد آگئ، الله

تعالی نے مجھےاس (حدیث) کی وجہ سے بحالیا۔

## وضاحت: ١٠٠٠٠٠ امام ترندي برافيه فرمات بين: بيحديث حسن صحيح بـــ

عَلَى أَنَاسِ جُلُوسِ فَقَالَ: ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ

بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ؟)) قَالَ: فَسَكَتُوا فَقَالَ

ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَالَ رَجُلٌ: بَلَى يَا

رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا، قَالَ:

((خَيْـرُكُـمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرَّهُ،

وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ

شَرّهٔ.))

76 .... بَابُ حَدِيثِ: ((خَيْرُكُمُ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ)) بہترین شخص وہ ہے جس سے بھلائی کی امید کی جائے اور اس کے شرکا خطرہ نہ ہو

2263 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَقَفَ

سیدنا ابو ہر رہ و خالیف سے روایت ہے کہ رسول الله مطبق الله بین بیٹھے ہوئے لوگول کے پاس تھرے تو آپ نے فرمایا: "کیا میں

برول میں سے اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟'' راوی کہتے ہیں: لوگ خاموش ہو گئے پھر آپ نے تین مرتبہ یہی بات كى توايك آ دمى كہنے لگا: اے الله كے رسول! كيوں نہيں، ہميں ہارے اچھے اور برے کے بارے میں بتائے۔ آپ طفاعیا

نے فرمایا: "تم میں سے بہتر وہ ہے جس سے بھلائی کی امید کی جائے اور اس کے شرکا ڈرنہ ہواورتم میں بدترین وہ ہے جس ہے بھلائی کی امید نہ کی جائے اور اس کے شرکا ڈر ہو۔''

وضاحت: .... امام تر مذى برالله فرمات بين: بيحديث حسن سيح ہے۔

77 .... بَابٌ: فِي خِيَارِ الْأَمَرَاءِ وَشِرَارِهِمُ الجھے اور برے جا کموں کا بیان

2264 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ ......

(2263) صحيح: مسئد احمد: 368/2 ابن حبان: 527. (2264) صحيح: بزار: 290 ـ ابو يعلى: 161.

النظالية النظالية عند النظالية النظال عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: ((أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِ أُمَرَائِكُمْ وَشِرَارِهمْ: حِيَارُهُمْ اللَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتَدْعُونَ لَهُمْ وَيَدْعُونَ لَكُمْ. وَشِرَارُ أُمَرَائِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ

سیدنا عمر بن خطاب والنما سے روایت ہے کہ نبی سے اللے اللہ فرمایا: '' کیا میں تمھارے اچھے اور برے حاکموں کے بارے میں نہ بتاؤں: اچھے وہ ہیں جن سےتم محبت کرتے ہواور وہ تم سے محبت کرتے ہیں، تم ان کے لیے دعا کرتے ہو اور وہ تمھارے لیے دعا کرتے ہوں اورتمھارے برے حاکم وہ ہیں جن سے تم نفرت کرتے ہواور وہ تم سے نفرت کرتے ہیں،تم انھیںلعنت کرتے ہوادر وہتھیںلعنت کرتے ہوں۔

وضاحت: ..... امام ترندی برالله فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اے محدین ابی حمید کے طریق ہے ہی جانتے ہیں اور محمد (بن الی حمید ) اپنے حافظے کی دجہ سے ضعیف ہے۔

78.... بَابٌ: مَتَى يَكُونُ ظَهُرُ الْأَرُض خَيْرًا مِنْ بَطْنِهَا، وَمَتَى يَكُونُ شَرًّا زمین کی سطح اس کے پیٹ سے کب بہتر اور کب بری ہوگی

2265 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْخَلَالُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنِ الْحَسَنِ

عَنْ ضَبَّةَ بُن مِحْصَن . عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّهُ

صَلُوا.))

سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِمَةٌ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ،

فَمَنْ أَنْكُرَ فَقَدْ بَرىءَ، وَمَنْ كَرهَ فَقَدْ

رَسُولَ اللَّهِ أَفَّلا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: ((لَا مَا

وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ . ))

سیدہ ام سلمہ زالیں سے روایت ہے کہ نبی الشیکی نے فرمایا: ''عنقریب تمھارے اور ایسے حاکم ہوں گےتم (ان کے پچھ کاموں کو) اچھا اور ( کچھکو) برا جانو گے، جس نے انکار کیا وہ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ)) فَقِيلَ: يَا بری ہوگیا، جس نے ناپیند کیا وہ سلامت رہا اور لیکن جس نے اسے پیند کیا اور پیروی کی (وہ ہلاک ہوا)'' کہا گیا: اے اللہ ك رسول! كيا بم ان سے الوائى نه كريں؟ آپ نے فرمايا: ‹‹نہیں جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں۔''

وضاحت: .... امام ترندى والله فرمات بين بيحديث حن مجيح ہے۔

2266 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْأَشْقَرُ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدِ وَهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَا: حَدَّثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ .....

عَنْ أَسِى هُسرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: سيدنا ابو مريره زَاللهُ اللهِ عَلَيْ اللللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَا عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَا عَلَيْ اللّهِ عَلَيْنَا عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْ

فرمایا: ''جب تمھارے حاکم اچھےلوگ،تمھارے مال داریخی اور

(2265) مسلم: 1854 - ابوداود: 4760.

((إِذَا كَـانَ أُمَـرَاؤُكُـمْ خِيَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ

(2266) ضعيف: السلسلة الضعيفه: 6999.

(2) ( الفَّالِيْنَ النِيْلِ عَلَى ( 175 ) ( 175 ) ( مَنْوَلِ كَالْمِيْلِ الْفِيلِ الْمِيْلِ الْمِيْلِ الْمِيْل ( الفِيْلِيْنِيْلِ عَلَى الْمِيْلِ عَلَى الْمِيْلِ عَلَى الْمِيْلِ عَلَى الْمِيْلِ عَلَى الْمِيْلِ عَلَى الْمِي

سُمَحَاءَ كُمْ وَأَمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ تمھارے کام آپس میں مشورے کے ساتھ رہے تو زمین کی

الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا)) وَإِذَا كَانَ پشت تمھارے کیے اس کے پیٹ سے بہتر ہوگی اور جب أُمَـرَاؤُكُـمْ شِـرَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلاءَ كُمْ تمھارے حاکم برے، تمھارے مال دار تنجوس اور تمھارے وَأُمُورُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ معاملات عورتوں کے سیرد ہوئے تو زمین کا پیٹ تمھارے لیے لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا.)) اس کی پشت ہے بہتر ہوگا۔"

وضاحت: .... امام ترندی ولف فرماتے ہیں: بیرخدیث غریب ہے۔ ہم اے صالح المری کے طریق ہے جانتے ہیں اور صالح المری کی حدیث میں غرائب ہیں جن میں وہ متفرد ہیں۔ان کی ان غرائب میں کسی نے متابعت نہیں کی۔ جب کہ یہ خودصالح (نیک) انسان تھا۔

## 79 .... بابٌ: فِي الْعَمَلِ فِي الْفِتَنِ وَأَرُضِ الْفِتَنِ، وَعَلَامَةِ الْفِتَنِ فتنہ کے دور میں فتنے کے علاقے میں نیک عمل کرنا اور فتنوں کی نشانیاں

2267- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَوْزَجَانِيُّ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنْ

أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّكُمْ

سیدنا ابو ہر ری و والنظر سے روایت ہے کہ نبی ملتے علی نے فرمایا: "تم فِي زَمَان مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ (صحابہ) ایسے زمانہ میں ہو کہ جس نے احکامات میں سے دسوال هَلَكَ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ حصہ چھوڑا وہ ہلاک ہوگیا، پھر ایک وقت آئے گا جس نے بعُشْر مَا أُمِرَ بِهِ نَجَا .

احکامات کے دسویں جھے پر بھی عمل کر لیا وہ نجات یا جائے گا۔ وضاحت: ..... امام رزندی والله فرماتے ہیں: بیصدیث غریب ہے۔ ہم اے نعیم بن حماد کے طریق ہے ہی سفیان بن عیبنہ سے جانتے ہیں۔

# نیزاس بارے میں ابو ذراور ابوسعید ناپین ہے بھی مروی ہے۔

2268 حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى سيدنا ابن عمر والنبي روايت كرت بين كدرسول الله الطبيرية

الْمِنْبَرِ فَقَالَ: ((هَاهُنَا أَرْضُ الْفِتَنِ)) وَأَشَارَ کھڑے ہوئے، پھرآپ نے فرمایا: ''بیفتنوں کی جگہ ہے' اور إِلَى الْمَشْرِق، يَعْنِي ((حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کیا تعنی جہاں سے شیطان کے النُّيْطَانِ)) أَوْ قَالَ: ((قَرْنُ)). سينگ طلوع ہوتے ہيں۔ يا آپ نے فرمايا: "كمسورج كى مكيه

طلوع ہوتی ہے۔''

(2268) بىخارى: 3279ـ مسلم: 2905.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(2267) صحيح.

فتنوں کے احوال

النام النكر النوي - 3

وضاحت: ..... په مديث صن ميچ ب-

2269 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ

عَمِ: أَبِي هُمَ يُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: سیدنا ابوہر رہ وضیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عضور نے فرمایا: ' خراسان سے ساہ جھنڈے (تھامے ہوئے لوگ) نکلیں ((تَخْرُجُ مِنْ خُرَاسَانَ رَايَاتُ سُودٌ لا گے آھیں کوئی چیزنہیں روک سکے گی حتیٰ کہ وہ (حجنڈے ) ایلیاء

میں گاڑے جائیں گے۔''

يَرُدُّهَا شَيْءٌ حَتَّى تُنْصَبَ بِإِيلِيَاءَ.))

**وضاحت: .....** به حدیث غریب حسن ہے۔



مسلمان کا خون صرف تین جرائم کی بناء پر بہایا جاسکتا ہے قبل، شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا اور اسلام سے مرتد ہونا۔

ملمان بھائی کو پریشان کرنامسلمان کا شیوہ نہیں ہے۔

ایک دوسرے کی طرف ہتھیار (اسلحہ ) سیدھا کرنامنع ہے۔

عذابوں کی سب سے بڑی وجہ برائیوں کاختم نہ ہونا ہے۔ 1

برائی کو ہاتھ ، زبان اور دل سے برا جاننا ایمان کی علامت ہے۔ 8

ظالم حكمرانوں كے سامنے كلمة حق كہنا بہترين جہاد ہے۔

فتنوں کے دور میں آ دمی لوگوں سے کنارہ کش ہو جائے۔

ایمان داری کا اٹھ جانا قیامت کی علامت ہے۔ 

قرب قیامت زلزلے کثرت ہے آئیں گے۔ 8

قیامت کی بڑی نشانیاں، د جال، یا جوج و ماجوج کا خروج عیسیٰ عَالِنظ کا نزول اور سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔

خارجیوں کا اسلام ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 8

مسلمان کوتل کرنے والا کافر کی طرح ہے۔

اس امت میں خصف وسنح ہوتا رہے گا اور اس کی وجہ فحاثی وعریانی ہے۔

قیامت سے پہلے تیس کذاب نبوت کے دعوے دارآ کیں گے۔

(2269) ضعيف الإسناد: مسند احمد: 365/2.

8 مہدی انصاف والے حاکم ہوں گے۔

ﷺ مہدن مصاف واسے کا ہوں ہے۔ ﷺ دنیا کی آخری جنگ موجودہ اسرائیل میں ہوگی۔

الله د جال مدینه میں داخل نہیں ہو سکے گا اور اسے عیسیٰ عَالِیٰ الله قُل کریں گے۔

🙈 جب لوگوں میں تکبر آجائے تو اللہ ظالم حاکموں کومسلط کر دیتا ہے۔

الله عورت كوحاكم بنانے والى قوم ناكام بى رہتى ہے۔

ابتداء شرق کی طرف ہے ہوگی۔

**\*\*\*** 

فتنوں کے احوال

مضمون نمبر .....32

# أَبُوَابُ الرُّؤُيا عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيَّ الرُّوُيا عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ



10 ابواب اور 25 احادیث پرمشمل بیعنوان ان مسائل پرمشمل ہے:

- 🛞 خوابوں کی حقیقت اور ان کی اقسام۔
- الله خواب میں نظر آنے والی کس چیز کی کیا تعبیر ہوتی ہے۔
  - اچھاور برے خواب آنے پرکیا کیا جائے؟



# 1.... بَابُ أَنَّ رُؤُيًا الْمُؤُمِنِ جُزُءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزُءً ا مِنُ النَّبُوَّةِ

### مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے

2270 حَدَثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ........... عَنْ أَبِي هُورَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: سِيّدنا العِهريه وَالنَّهُ روايت كرتے بي كه رسول الله طَنْفَعَيْمَ نِي

عن أبِ في هو يرة قال: قال رسول اللهِ عليهُ: ﴿ سَيَدُنَا الْهِ مِرْيُهُ وَهُمَا عَنْ رُوايت لَرَ لَهُ عَلَى لَهُ رسول الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ ( إِذَا اقْتَ رَبُ السِزَّ مَانُ لَهُ تَكَدُّ رُوْلِيَا اللَّهُ قُلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

ر (إِدا افترب السُرْ مَانُ لَم مَحْدُ رَوْيَا الْمُؤْمِنِ مَنْ مُرَاياً جَبِ وَقَتْ مُرِيبٍ ا جَائِے 6 تُو مُون 6 تُواب م ، مَن بُعُونا تَكْذِبُ، وَأَصْدَقُهُمُ مُرُونَيَا أَصْدَقُهُمُ مَ مَوْلًا اورسب سے سِ خواب اس كا ہے جس كى بات سب سے

حَدِيثًا، وَرُوْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ تَحِي بِاورمسلمان كاخواب نبوت كاچھياليسوال • حصه بـ

وَأَرْبَعِينَ جُزْءً ا مِنْ النَّبُوَّةِ، وَالرُّؤْيَا ثَلاثٌ: نيز خواب كى تين اقسام بين: اچھا خواب الله تعالى كى طرف في الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنْ اللهِ، وَالرُّؤْيَا ہے خوش خبرى ہے۔ (دوسرا) خواب شيطان كى طرف وُراوا

ف الرؤيا الصالِحة بشرى مِن اللهِ، والرؤيا مست مول برى ہے۔ (دوسرا) حواب شيطان في طرف وراوا مِنْ تَحْزِينِ الشَّيْطَان)) وَالرُّؤْيَا مِمَّا يُحَدِّثُ ہے اور (تيسری قتم کا) خواب وہ ہے جوآ دمی اپنے آپ سے

بِهَا السَّرَجُلُ نَفْسَهُ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا بِتَيْن كُرَتَا ہِ، پُر جب تم بین سے كوئى تخص ناپنديده يَكْرَهُ فَلْيَقُمْ فَلْيَتَفُلْ وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا ﴿ وَوَابِ ) دَيِجِةَ وَهِ اللهِ جَائِ اور (تعوذ يِرُه كر) تھوك لے

يكره فليقم فليتفل ولا يحدِث بِها ﴿ (حواب) ديكها وه اته جائے اور ( تعوذ براه لر) هوك كے النّاسَ)) قَالَ: ((وَأُجِبُّ الْقَيْدَ فِي النَّوْم، ﴿ اور لوگوں كو بيان نه كرے۔'' آپ طِنْفَا وَلَمْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

وَأَكْرَهُ الْغُلَّ، الْقَيْدُ، تَبَاتٌ فِي الدِّينِ.)) خواب مِن قيد (بير يون) كو پنداور طوق كونا پندكرتا هول قيد

دین میں ثابت قدمی ہے۔''

توضیح: ..... • مون کی نضیات ہے کہ اس کے خواب عموماً سچے ہوتے ہیں۔ مون کے خواب کو نبوت کا چھیالیسوال حصد کہنے کی ایک توجید یہ بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ منظم آیا کا دور نبوت تھیں (23) سال کا ہے اور ان میں سے پہلے چھ ماہ تک آپ کو محض خواب آیا کرتے تھے جو اس قدر سچے اور حقیقت ہوتے تھے جیسے رات کے اندھیرے کے بعد صح صادق کا طلوع ہونا، تو یہ چھ ماہ تک سال کا چھالیسوال حصہ ہے تو ای نسبت سے مون کے خواب کے متعلق مے کہا گیا ہے۔ واللہ اعلم (عم)

# وضاحت: .... امام ترندي والله فرمات بين بيعديث حسن سيح ب-

2271 حَدَّثَنَا مَحْمُو دُبْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يُحَدِّثُ ......... عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: سيّدنا عباده بن صامت زَنَّ اللهُ عَروايت ہے كه نبى طَيْعَالَمْ نِي عَنْ عَبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: سيّدنا عباده بن صامت زَنَّ اللهُ عَروایت ہے كه نبى طَيْعَالَمْ أَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَ

<sup>(2270)</sup> بخارى: 7071 مسلم: 2263 ابوداود: 5019 ابن ماجه: 3894.

<sup>(2271)</sup> بخارى: 6987 مسلم: 2264 ابوداود: 5018.

خوابول کی تعبیر اور سائل کی این جُزْءً ا مِنْ النُّبُوَّةِ))

وضاحت: ..... اس بارے میں ابو ہر رہ وزائشۂ ابورزین العقیلی ، ابوسعید،عبدالله بن عمرو،عوف بن ما لک، ابن عمر

اورانس بخناسہ ہے بھی حدیث مروی ہے۔ نیز عبادہ نیانین کی حدیث سیجے ہے۔

2 .... بَابٌ: ذَهَبَتِ النُّبُوَّةُ وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ نبوت کا دورختم ہوگیا اور بشارتیں رہ گئی ہیں

2272- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَ انِيُّ حَدَّثَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ

زيَادٍ حَدَّثَنَا الْمُخْتَارُ بْنُ فُلْفُلِ....

حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ انس بن ما لك وظائمة روايت كرت مين كه رسول الله طفي الله خ

اللُّهِ عِلى: ((إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ فرمایا: ''بے شک رسالت ونبوت کا سلسلہ کٹ چکا ہے میرے انْقَطَعَتْ، قَلارَسُولَ بَعْدِي وَلا نَبِيُّ)) بعد کوئی رسول اور نبی نہیں ہوگا۔'' راوی کہتے ہیں: لوگوں پر بیہ

قَالَ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ((لكِنْ بات بردی گرال گزری تو آپ طفظیان نے فرمایا: "لیکن

الْمُبَشِّرَاتُ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا مبشرات (باقی بین)۔' لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول!

الْـمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: ((رُؤْيَا الْمُسْلِم، وَهِيَ مبشرات کیا ہیں، آپ نے فرمایا: "مسلمان کا خواب اور یہ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ.)) نبوت کے حصول میں ہے ایک حصہ ہے۔"

و المان عباس ، اس بارے میں ابو ہریرہ ذائقہ ، حذیفہ بن اسید ، ابن عباس ، ام کرز اور ابواسید رہی کا اسید و کا استان کا اللہ میں ابو ہریرہ ذائقہ کے بھی

حدیث مروی ہے۔امام تر مذی برانسے فرماتے ہیں مقاربن فلفل کی سند سے بیرحدیث صحیح غریب ہے۔

3 .... بَابٌ قَوْلِهِ ﴿ لَهُمْ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ فر مانِ باری تعالیٰ''ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوش خبری ہے''

2273 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ....

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ عطاء بن يبار (بِالله ) مصر ك ايك تخص سے روايت كرتے میں کہ میں نے ابوالدرداء بٹی تئیز سے فرمانِ البی: ''ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخری ہے۔' (یونس: 64) کے بارے میں يوجها تو انھول نے فرمايا: "جب سے ميں نے اس كے بارے

مِصْرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ لَهُمْ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ فَقَالَ: مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ إِلَّا رَجُلٌ

وَاحِدُ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ: سَأَلْتُ میں رسول الله طفی مین سے سوال کیا ہے، مجھے تمھارے علاوہ

<sup>(2272)</sup> صحيح: مسند احمد: 267/3\_ حاكم: 391/4.

<sup>(2273)</sup> صحيح: طيالسي: 976 - حميدي: 391 - مسند احمد: 6/445.

ر النظام النظام الذي المسلم الله المسلم الم

رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ: ((مَا سَأَلَنِي عَنْهَا أَحَدٌ غَيْرُكَ مُنْذُ أُنْزِلَتْ: هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ.))

صرف ایک آدمی نے اس کا سوال کیا ہے۔ میں نے رسول اللہ طفی آدئی ہے سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ''جب سے بینازل ہوئی ہے تمھارے علاوہ کسی اور نے اس کے بارے میں نہیں یوچھا۔ یہ اچھا خواب ہے جو مسلمان دیکھے یا اسے دکھایا

پوچھا۔ بیہ آ

وضاحت: ..... امام ترندی برالفیه فرماتے ہیں: اس بارے میں عبادہ بن صامت زخالفی سے بھی مردی ہے اور سے

مديث حن ہے۔ 2274 - حَدَّثَنَا قُتَسْةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاحِ عَنْ أَبِي الْهَشَهِ.........

2274 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ......

عَنْ أَبِى سَعِيدِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((أَصْدَقُ سَيْرِنَا ابوسعيد الخدرى فَاتَّةُ سے روايت ہے كہ نبى طَفَعَ اللَّمُ نَعِيدُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنِي اللَّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَي

الروق إِ وَ الصَّارِ . ) ﴿ اللهُ اللهُ عَلَّانَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ وَعِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى ﴿ 2275 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ وَعِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى ﴿ 2275 عَدَّثَنَا مُحَدِّ بَنُ شَدِّادٍ وَعِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى

الله عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَهُمْ الْبُشْرَى فِى اللَّهِ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴾ فرمان: "ان كے ليے ونيا كى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ قَالَ: ((هِى الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ زندگ مِين خوشخرى ہے۔ ' كے بارے مِين بوچھا تو آپ طَيْحَيَّا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ قَالَ: ((هِى الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ زندگ مِين خوشخرى ہے۔ ' كے بارے مِين بوچھا تو آپ طَيْحَيَّا اللهُ مَيْ مِنْ وَكُلُهِ مِيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلِللللّهُ وَلِللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِلْلِهُ وَلِي الللللّهُ وَلِلْلِلْمُ الللللّهُ وَلِلْمُ

يَرَاهَا الْمُؤْمِنُ أَوْ تُرَى لَهُ.)) في رَاهَا الْمُؤْمِنُ أَوْ تُرَى لَهُ.))

4... بَابُ مَا جَاءَ فِي قُولِ النَّبِي ﷺ: ((مَنُ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي)) نبي طَنْعَ مَا جَاءَ فِي قُولِ النَّبِي ﷺ: ((مَنُ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِي)) نبي طَنْعَ مَانَ خَرَالِ مَن وَ يَكُما يَقْدِناً اللَّ فَي مُحَمِيمًا ويكما

2276 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَص .........

(2274) ضعيف: مسند احمد: 29/3 ـ دار مي: 2152 ـ ابن حبان: 6041 .

(2275) صحيح: ابن ماجه: 3898 حاكم: 391/4.

(2276) صحيح: ابن ماجه: 3900 مسند احمد: 375/1 دارمي: 2145.

ر الله عَن النَّبِيِّ قَالَ: ((مَنْ رَآنِي سِيّدنا عبداللهُ وَالنَّيْ عَدِ اللهِ عَن النَّبِيِّ قَالَ: ((مَنْ رَآنِي سِيّدنا عبداللهُ وَالنَّيْ عَدِ اللهِ عَن النَّبِيِّ قَالَ: ((مَنْ رَآنِي سِيّدنا عبداللهُ وَالنَّيْ عَدِ اللهِ عَن النَّبِيِّ فَي النَّبِيِّ فَي اللهِ عَن النَّبِيِّ فَي اللهُ عَن النَّهِ عَن النَّهُ اللهِ عَن النَّهُ اللهُ عَن النَّهُ اللهُ اللهِ عَن النَّهُ اللهُ اللهُ

عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((مَنْ رَآنِي سَيْناعبدالله فَاللهٔ الله فَاللهٔ عَنِ النّبي عَلَيْ قَالَ: ((مَنْ رَآنِي عَلَيْ اللهُ عَنِ النّبي عَلَيْ اللهُ عَنِ النّبي اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ

ے، ابو بکرہ اور ابو جھفہ رغیانشیم بھی روایت کرتے ہیں۔ - صحبہ

5.... بَابُ مَا جَاءَ إِذَا رَأَى فِى الْمَنَامِ مَا يَكُرَهُ مَا يَصُنَعُ براخواب ديكھنے يركيا كرے

2277 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.....

عَنْ أَبِي قَتَادَةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ عِلَىٰ أَنَّهُ قَالَ: سَيّدنا ابوقاده وَ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: سَيّدنا ابوقاده وَ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهَ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَل

فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفُتْ عَنْ طرف سے ہوتا ہے تم میں سے كوئی شخص جب ناپنديدہ خواب يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلْيَسْتَعِنْ بِاللَّهِ مِنْ وَكِي تَو اپني باكيس جانب تين مرتبہ پھونك مارے اور اس يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَا لَا يَهُ مُنْ اللهِ عَنْ (خاب) كُثِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ (خاب) كُثِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهُ مِنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ مِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ.)) (خواب) كَ شرك الله كى پناه ما تَكَ وه الصنقصان نهيں پنچا سكے گائ

6 .... بَابٌ مَا جَاءَ فِي تَعْبِيرِ الرُّؤُيَا خوابول كي تعبير

2278 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ قَال:

( 2277) بخارى: 3292 مسلم: 2261 ابوداود: 5021 ابن ماجه: 2909 .

(2278) صحيح: ابوداود: 5020 دارمي: 2154 مسند احمد: 10/4.

www.KitaboSunnat.com

( النظالية الله المسائل العلم المسائل العلم المسائل العلم المسائل العلم المسائل المسائ

لَمْ يُحَدِّثْ بِهَا فَإِذَا تُحَدِّثَ بِهَا سَقَطَتْ)) ثانك پر ہوتا ہے۔ جب اے بیان کرویا جاتا ہے تو یہ گرجاتا قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: ((وَلا يُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا ہے۔'' کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا: لَبِیاً أَوْ حَبِیاً.)) ''اے عقل مندیا دوست کو بیان کرو۔''

2279 حَدَّثَ نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءِ

عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ.....

عَنْ عَمِّهِ أَبِى رَزِينِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: سَيْدنا ابورزين رَبِيَ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: سَيْدنا ابورزين رَبِيَ اللهِ عَمِ اللهِ عَنْ عَنْ سَتَّةَ وَأَرْبَعِينَ "مسلمان كا خواب نبوت كا چِماليسوال حصه به اور جب تك جُرْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ "مسلمان كا خواب نبوت كا چِماليسوال حصه به اور جب تك جُرْءٌ ا مِنْ النَّبُوَّةِ وَهِي عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مَا اسے بيان كرے يه پرندے كے پاؤل پر ہوتا ہے اور جب لَمُ يُحدِّنُ بِهَا فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ . )) يان كرد تو يه كرجاتا ہے . ''

وضاحت: ..... يه حديث حس صحيح إدرابورزين العقيلي والنين كانام لقيط بن عامر (والنين ) --

حماد بن سلمہ نے یعلیٰ بن عطاء سے روایت کرتے ہوئے وکیج بن حُدس کہا ہے۔ جب کہ شعبہ ابوعوانہ اور ہشیم نے یعلیٰ بن عطاء سے روایت کرتے ہوئے وکیج بن عدس کہا ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔

7.... بَابٌ فِي تَأُوِيلِ الرُّؤُيَّا مَا يُسْتَحَبُّ مِنُهَا وَمَا يُكُرَهُ كس خواب كي تعبير احچي ہے اور كس كي بري

ن واب ن . يرا . اللهِ السَّلِيمِيُّ الْبُصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ 2280 - حَدَّثَنَا اللهِ السَّلِيمِيُّ الْبُصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ

2280 - حدث الحمد بن ابِي عبيدِ اللهِ السلِيمِي البصرِي حدثنا يزِيد بن رريعِ حدثنا سعِيد عن قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ سِي برَ ............

((الرُّوْيَا ثَلاثْ: فَرُوْيَا حَقِّ وَرُوْيَا يُحَدِّثُ فرمايا: ' خواب تين (قتم كے) ہيں: (ايك) خواب عا ہوتا ہ بِهَا الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَرُوْيَا تَحْزِينٌ مِنْ (دومرا) آدى كے دل كے خيالات اور (تيمرا) شيطان كى الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَى مَا يكُرَهُ فَلْيَقُمْ طرف عنز ده كرنے كے ليے ہوتا ہے۔ جو خفس برا خواب الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَى مَا يكُرَهُ فَلْيَقُمْ

فَلْيُصَلِّ)) وَكَانَ يَقُولُ: ((يُعْجِبُنِى الْقَيْدُ مَعِجَبُنِى الْقَيْدُ مَعَجَبُنِى الْقَيْدُ مَعَجَبُنِى الْقَيْدُ مَعَجَبُنِى الْقَيْدُ مَعَ وَهِ مَعْرَا مِوكَرَ مَمَازَ بِرُحْظَ وَهِ كَانَ يَقُولُ: ((يُعْجِبُنِى الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِى اللَّذِينِ)) "مجھے خواب میں قید اچھی لگتی ہے اور میں طوق کو ناپہند کرتا وَکَانَ يَقُولُ: ((مَنْ رَآنِى فَإِنِّى أَنَا هُوَ ، فَإِنَّهُ جول۔ قید دین میں ثابت قدمی ہے' اور آپ السَّنَظَ فَر مایا لَنْ يَتَمَثَلَ بِي)) وَكَانَ يَقُولُ: کرتے تھے: ''جس نے (خواب میں) مجھے دیکھا وہ میں ہی لَیْسَ لِلشَّیْطَانِ أَنْ يَتَمَثَلَ بِي)) وَكَانَ يَقُولُ:

(2279) صحيح.

<sup>(2280)</sup> بخاري: 7071\_ مسلم: 2263\_ ابوداود: 5017\_ ابن ماجه: 3906.

لوي النظالين الرمائل 184 (184) خوابول كالعبر اورمائل المحالية ((لا تُنقَصُ السرُّ وَْيَسَا إِلَا عَلَى عَالِم أَوْ مِولَ 'اور آپ طِطْكَاتِيْ فرمات تھے: '' خواب صرف عالم يا خير نَاصِح . )) خواه کو ہی بیان کرو۔''

و این عباس اور کا این عباس او بکره، ام علاء، این عمر، عائشه، ابوسعید، جابر، ابوموی، این عباس اور عبدالله بن عمر تفاتشہ ہے بھی مروی ہے۔ نیز ابو ہر رہ وخالفی کی حدیث حسن صحیح ہے۔

8 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الَّذِي يَكُذِبُ فِي حُلْمِهِ

حجموثا خواب بیان کرنے والا

2281 حَـدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي

عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ..... عَنْ عَلِيِّ قَسَالَ: أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَسَالَ: سیّدناعلی مِثالِثَهُ روایت کرتے ہیں کہ نبی مِشْتِی کیا نے فرمایا:''جس

((مَنْ كَلَابَ فِي خُلْمِهِ كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نے اپنے خواب کے بارے میں جھوٹ بولا اسے قیامت کے عَقْدَ شَعِيرَةٍ.)) ون جوكوره لكاني كايابندكيا جائے كا-"

2282- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ (ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں قتیبہ نے اخیس ابوعوانہ نے عبدالاعلیٰ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيّ ے بواسطہ ابوعبد الرحمٰن السلمي، سيّدنا على فالنُّون سے نبي منظّے عَيْم كي عَنْ عَلِيّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ نَحْوَهُ. الی بی حدیث بیان کی ہے۔

وضاحت: ..... امام ترمذي براشيه فرمات بين: په حديث حسن ہے اور اس بارے ميں ابن عباس، ابو ہريره، ابوشری اور وائلہ بن اسقع رفتانیہ سے بھی مروی ہے۔

ابوعیسیٰ برافلیہ فرماتے ہیں: یہ پہلی حدیث سے زیادہ سیح ہے۔

2283 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنِ ابْسِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ سيدنا ابن عباس والله سے روايت ہے كه نبي الطاعية نے فرمايا: تَحَلَّمَ كَاذِبًا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ ''جس نے جھوٹا خواب بیان کیا قیامت کے دن اسے جو کے دو شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَعْقِدَ بَيْنَهُمَا.)) دانوں کی گرہ لگانے کا پابند کیا جائے گا اور وہ ہرگز گرہ نہیں لگا

وضاحت: .... امام تر مذى والفيه فرمات مين: يه مديث حن صحح بـ

<sup>(2281)</sup> صحيح: مسند احمد: 76/1 عبد بن حميد: 86. (2282) صحيح.

<sup>(2283)</sup> بخارى: 7042- ابوداود: 5024- ابن ماجه: 3916.

# 9.... بَابُ فِي رُؤُيَا النَّبِيِّ عِنْ اللَّبَنَ وَالْقُمُصَ نبی طفی مین کا خواب میں دودھ اور کرتے ویکھنا

2284- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ

عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْهُ يَفُولُ: ((بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أُتِيتُ بِقَدَح لَبَنِ

فَشَرِبْتُ مِنْهُ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ

قَالَ: ((الْعِلْمَ)).

الْخَطَّابِ)) قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟

سیّدنا ابن عمر فِالْتِبَا ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللّه طلط ایّا کو فرماتے ہوئے سنا: ''میں سویا ہوا تھا کہ (خواب میں) ا چاکک میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا تو میں نے اس سے ( دودھ ) پیا پھر میں نے بیا ہوا ( دودھ ) عمر بن خطاب کو دے دیا۔' لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول آپ نے کیا تعبیر کی؟ آب طِسْتُوا لِيَ فِي مِنْ اللَّهِ اللَّمِلْمِيلَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

و الله بن سلام، خزیمه، الو بکره، ابو جریه، ابن عباس، عبدالله بن سلام، خزیمه، طفیل بن سخبره، سمره،

ابوا مامہ اور جابر بٹی نمیس ہے بھی حدیث مروی ہے۔ نیز ابن عمر وہا پنجا کی حدیث صحیح ہے۔

2285 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحمَّدِ الْحَرِيرِيُّ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِ .... عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْ لِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ ابو امامہ بن سہل بن حنیف، نی سے اللہ کے کسی صحابی ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی منت اللہ نے فرمایا: "میں سویا ہوا تھا کہ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِي عِنْ أَنَّ النَّبِي عَلَى أَنَّ النَّبِي عَلَى قَالَ: ((بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ میں نے (خواب میں) دیکھالوگ میرے سامنے پیش کیے جا عَلَىَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ رہے ہیں اور ان (کے بدنوں) پر گرتے ہیں کھ (گرتے) الثُّدِيُّ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، چھاتی تک پہنے رہے ہیں اور کھاس سے نیج تک۔" آپ نے

فَعُرضَ عَلَيَّ عُمَرُ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ)) فرمایا: ''عمر (رٹائٹیٰ) میرے سامنے پیش کیے گئے ان پر بھی قیص قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: تھی، یداے تھینج رہے تھے۔'' لوگوں نے کہا: اے اللہ کے "الدِّينَ".

" د س-"

2286 حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

(الوعسى كہتے ہيں:) ہميں عبد بن حميد نے اٹھيں يعقوب بن ابراہیم بن سعدنے اینے باب سے انھیں صالح بن کیسان نے

رسول! آپ نے اس کی تعبیر کیا کی؟ آپ مطفی آیا نے فرمایا:

(2284) بخارى: 82 مسلم: 2391. (2285) بخارى: 23ـ مسلم: 2390.

(2286) صحيح: دارمي: 2157 مسند احمد: 86/3.

v.KitaboSunnat.com

اَنَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِی زَہری ہے بواسطہ ابو امامہ بن سہل بن حنیف، سیّدنا ابوسعید نِن حُنیْفِ عَنْ أَبِی سَعِیدِ الحدری والنین ہے نبی کے ایک بی حدیث بیان کی ہے۔

أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ خُنَيْفِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيُّ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ، قَالَ:

وَهَذَا أَصَحُّ.

# وضاحت: ١١٠٠٠١ مرندي والله فرمات بين: بيرهديث زياده صحيح ہــ

10.... بَابُ مَا جَاءَ فِي رُؤُيَا النَّبِيِّ فِي الْمِيزَانِ وَالدَّلُوِ نَعِيْ فِي الْمِيزَانِ وَالدَّلُوِ نَعِي الْمِيزَانِ وَالدَّلُو نَعِي الْمِيزَانِ وَالدَّلُو نَعِي الْمُعِيرَكِنَا نَعِي الْمُعَلِيلِ مَن الرَّواور وُول ويكي كَانَعَير كرنا

2287 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَشْعَتُ عَنِ الْحَسَنِ

وَوُذِنَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ صَى البوبكر وعمر كاوزن كيا كيا تو ابوبكر وزنى تصاور عمر وعثان كا وَوُذِنَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَحَ عُمَرُ ثُمَّ رُفِعَ وزن كيا كيا توعمر بهارى تصے پھروه ترازوا الله ليا گيا۔ (راوى

الْمِيزَانُ فَرَأَيْنَا الْكَرَاهِيَةَ فِي وَجْهِ رَسُولِ كَهَ بِينَ) بم نے رسول الله ﷺ کے چرے میں الله ﷺ.

# وضاحت: المام ترندي والله فرمات بين بيعديث حن سيح ب-

2288 حَدَّثَ نَا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ

الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ ............ وَاللَّهِ عَنْ سيده عائشه وَاللَّهِ بيان كرتى بين كه رسول الله الله عَيَامَ عن عائشه والله عائشه والله عن عائشه والله عن الله عن ال

(بن نوفل) کے بارے میں سوال کیا گیا، خدیجہ (والاقها) نے آپ کی تصدیق کی اور آپ کے ظہور آپ کے ظہور سے کہا: اس نے آپ کی تصدیق کی اور آپ کے ظہور سے پہلے ہی وہ وفات پا گیا تھا تو رسول اللہ منظے آئے فر مایا: "مجھے وہ خواب میں دکھایا گیا اس (کے جسم) پر سفید کپڑے تھے اور اگر وہ جہنم والوں سے ہوتا تو اس پر اور رنگ کے تھے اور اگر وہ جہنم والوں سے ہوتا تو اس پر اور رنگ کے

اللهِ عَظَّ: ((أُرِيتُهُ فِي الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيَاضٌ وَلَـوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَلِكَ.))

وَرَقَةً ، فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: إِنَّهُ كَانَ صَدَّقَكَ

وَلَكِئَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ . فَقَالَ رَسُولُ

<sup>(2287)</sup> صحيح: ابوداود: 4634.

) (187) (187) (187)

کیڑے ہوئے۔" وضاحت: ..... امام ترمذي والفيه فرمات بين بيرصديث غريب إدرمحدثين كيزديك عثان بن عبدالرحلن

قوی راوی نہیں ہے۔

2289 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ

أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ .....

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ عَلَيْ

وَأَبِى بَكْرِ وَعُمَرَ فَقَالَ: ((رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا فَنَزَعَ أَبُو بَكْرِ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْن فِيهِ

ضَعْفٌ وَاللُّهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ فَنَزَعَ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِي فَرْيَهُ

حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنِ . ))

سیّدنا عبدالله بن عمر فالنّه نبی منت این کاس خواب کے بارے میں روایت کرتے ہیں جس میں آپ نے ابو بکر اور عمر (والٹہ) کو بھی دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا:''میں نے (خواب میں) دیکھا كەلوگ جمع بيں چرابوبكرنے (كنوي) سے ايك يا دو ڈول کمزوری کے ساتھ کھنچے اور اللہ اٹھیں بخش دے گا، پھر عمر کھڑے ہو کر تھینچنے گئے تو وہ ڈول بڑا ہو گیا میں نے کسی پہلوان کو اس طرح کام کرتے نہیں دیکھاحتیٰ کہ لوگ (اونٹوں کو سیراب کر

کے )ان کے بیٹھنے کی جگہ لے گئے۔'' ٥

خوابول کی تعبیر اور مسائل کی چیک

توضيح: ..... • العطن: يانى ك قريب اونول اور بكريول ك بيضنى ك جكه، ضرب فُلانٌ بِعَطَن، اونٹول کوخوب یانی بلا کر یانی کے ماس تھر جانا۔ امجم الوسیط:ص 723۔

وضاحت: ..... امام ترمذی رانشه فرماتے ہیں: اس بارے میں ابو ہریرہ دخائینے ہے بھی مروی ہے۔ نیز ابن عمر خالیجا کی میر حدیث سیجے غریب ہے۔

2290 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي

سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رُؤْيَا النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ((رَأَيْتُ امْرَأَحَةٌ سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ

خَرَجَتْ مِنْ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ وَهِيَ الْجُحْفَةُ، وَأَوَّلْتُهَا وَبَاءَ الْمَدِينَةِ يُنْقَلُ إِلَى الْجُحْفَةِ.))

سیدنا عبداللہ بن عمر نظافیا نبی مطفی آیا کے خواب کے بارے میں ردایت کرتے ہیں کہ آب منظم این نے فرمایا: "میں نے (خواب میں) ایک سیاہ رنگ کی جھرے بالوں والی عورت دیکھی جو مدینہ سے نکلی یہاں تک کہ مہیعہ لینی جھد جا کر تھبر گئی تو میں نے

اس کی تعبیر کی که مدینه کی وبا جحقه جیج دی جائے گی۔''

(2289) بخارى: 3634 مسلم: 2393.

<sup>(2290)</sup> بخارى: 7038 مسند احمد: 107/2 دارمي: 2167.

النَّا النِينَ النَّرِينِ عِينَ اور مسائل النَّا النِينَ النَّالِينَ فِي اور مسائل النَّا النِينَ اللِّينَ اللِّلِينَ اللِّينَ اللِّلِينَ اللِّلِينَ اللِّلِينَ اللِّلِينَ اللِّلِينَ اللِّلِينَ اللِّلِينَ اللِّلِينَ اللِينَ اللِّلِينَ اللِينَ الْمِنِينَ اللِّلِينَ اللِّلِينِينَ اللِّلِينِينَ اللِينَ الْمِنْ اللِينَ الْمِنْ اللِينَ الْمِنْ الْمِنِينَ اللِينِينَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِينِينَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنِينَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِ

# وضاحت: المام ترندي براشيه فرمات مين اليه حديث حسن صحيح غريب بـ

2291 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيَ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنَّ قَالَ: ((فِي

آخِر الزَّمَان لَا تَكَادُ رُؤْيَا الْمُؤْمِن تَكْذِبُ

وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا، وَالرُّؤْيَا ثَلاثٌ: الْحَسَنَةُ بُشْرَى مِنْ اللهِ، وَالرُّؤْيَا

يُحَدِّثُ الرَّجُلُ بِهَا نَفْسَهُ وَالرُّؤْيَا تَحْزِينٌ مِنْ الشَّيْطَان، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا

يَكْرَهُهَا فَلا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ)) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: يُعْجِبُنِي الْقَيْدُ

وَأَكْرَهُ الْغُلُّ، الْقَيْدُ: ثَبَاتٌ هِي الدِّينِ. قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ عِلْمُ الرُّونْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ

ہوں۔ قید دین میں ثابت قدمی ( کی طرف اشارہ) ہے اور سِتَّةِ وَأَرْبَعِينَ جُزْءً ا مِنْ النُّبُوَّةِ.)) نى المنطيطية فرمايا: "مومن كاخواب نبوت كاجهياليسوال حصه

سیّدنا ابوہریرہ وٹائین سے روایت ہے کہ نبی طفیٰ ایکی نے فرمایا: " خرى وقت ميں مومن كا خواب جھوٹانہيں ہوگا اورسب سے سچا خواب اسی کا ہوگا جس کی با تنیں سب سچی ہوں گی اورخواب تین قتم کا ہے: اچھا خواب الله کی طرف سے خوش خبری، ایک خواب آ دمی کے دل کے خیالات اور تیسرا شیطان کی طرف سے پریشان کرنے کے لیے۔ پس جبتم میں سے کوئی شخص الیا خواب دیکھے جواسے ناپند ہوتو وہ کس سے بیان نہ کرے بلكه كرے موكر نماز يرهے''، ابوہريره وفائند كتے ہيں: مجھے

خواب میں قید (بیڑی) پیند ہے اور میں طوق کو ناپیند کرتا

وضاحت: ..... امام ترندي برالله فرمات بين عبدالوباب تقفى نے اس مديث كوابوب مرفوع روايت كيا ہادر حماد بن زیدنے اسے ابوب سے موقوف روایت کیا ہے۔

2292 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان عَنْ شُعَيْب. وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَـمْ زَـةَ ـ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنِ وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ

ابْن عَبّاس…

عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْن

مِنْ ذَهَبِ فَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا فَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أَنْفُخَهُ مَا فَنَفَحْتُهُمَا فَطَارَا، فَأَوَّ لُتُهُمَا

فرمایا: "میں نے خواب میں ویکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دوکنگن ہیں مجھے ان کے معاملے نے فکر مند کیا تو میری طرف وحی کی گئی کہ آخیں چھونک ماریں۔ میں نے بچھونک ماری

<sup>(2291)</sup> صحيح: تخ تخ كے ليے مديث نمبر 2270 تحفة الاشراف: 14452.

<sup>(2292)</sup> بخارى: 3621 مسلم: 2274 ابن ماجه: 3922.

النظالين الرسال (189) (189) ﴿ النظالين الرسال النظالين الرسال (189) ﴿ النظالين النظالين الرسال (189) تو وہ اڑ گئے، پھر میں نے اس کی تاویل بیری کہ میرے بعد دو جھوٹے (نبوت کے دعوے دار) نکلیں گے ایک کو مسلمہ صاحب يمامه اور دوسرے كوئنسى صاحب صنعاء كہا جاتا ہوگا۔'

كَاذِبَيْن يَخْرُجَان مِنْ بَعْدِي، يُقَالُ لِأَحَدِهِ مَا: مُسَيْلِمَةُ صَاحِبُ الْيَمَامَةِ وَالْعَنْسِيُّ صَاحِبُ صَنْعَاءَ.))

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ

# وضاحت: ..... امام ترندی براللته فرماتے ہیں: بیر حدیث سیج حسن غریب ہے۔

2293- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَنْد اللهِ ...

سیّدنا ابن عباس بنالینا سے روایت ہے کہ ابو ہر رہ ( وہائینز ) بیان کیا کرتے تھے کہ ایک آ دی نبی کھنے ہیں کے باس آ کر عرض كرنے لگا: ميں نے رات (خواب ميں) ايك سائبان ديكھا جس سے تھی اور شہد میں رہا تھا اور میں نے دیکھا لوگ اینے ہاتھوں سے پی رہے ہیں، کچھ زیادہ حاصل کر رہے ہیں اور کچھ کم- نیز میں نے آسان سے زمین تک ملی ہوئی ایک ری دیکھی۔ اے الله کے رسول! پھر میں نے آپ کو دیکھا آپ اے پکڑ کر اور چڑھ گئے ہیں پھر آپ کے بعد ایک اور آ دمی اسے پکڑ کر چڑھا پھرایک اور آ دمی نے اسے پکڑاوہ بھی چڑھ گیا اور پھرایک اور آ دی نے پکڑا تو وہ ٹوٹ گئی، پھر جڑ گئی تو وہ بھی چڑھ گیا۔ ابو بکر خالتیز نے عرض کی: اے اللّٰہ کے رسول! آپ پر ميرے مال باپ قربان ہوں آپ مجھے اجازت دیجئے الله کی قتم میں اس کی تعبیر کرتا ہوں۔ آپ شیکھیان نے فرمایا: "تعبیر کرو۔" تو انھوں نے کہا: سائبان اسلام کا بادل ہے۔ جواس سے تھی اور شہد ٹیک رہا ہے وہ قرآن کی زمی (شکفتگی) اور مٹھاس ہے کچھ قرآن سے زیادہ حاصل کرنے والے ہیں اور کچھ کم، آسان سے زمین کی طرف لٹکنے والی رسی وہ حق ہے جس پر آپ ہیں۔ آپ نے اسے تھاما ہوا ہے اللّٰہ آپ کو چڑھائے گا، پھر آپ کے بعد ایک اور آ دمی اسے تھامے گلوہ بھی چڑھ جائے گا اس

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ فَ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ ظُلَّةً يَنْطِفُ مِنْهَا السَّمْنُ وَالْعَسَلُ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَسْتَقُونَ بِأَيْدِيهِمْ فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُّ وَرَأَيْتُ سَبَبًا وَاصِلَّا مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَأَرَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ! أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَكَ فَعَلا ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ بَعْدَهُ فَعَلا، ئُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ فَقُطِع بِهِ ثُمَّ وُصِلَ لَهُ فَعَلا بِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: أَيْ رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّى وَاللَّهِ لَتَدَعَنِّي أَعْبُرُهَا، فَقَالَ: ((اعْبُرْهَا)) فَقَالَ: أَمَّا الظُّلَّهُ فَظُلَّهُ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا مَا يَنْطِفُ مِنْ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ فَهُوَ الْقُرْآنُ لِينُهُ وَحَلاوَتُهُ، وَأَمَّا الْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ فَهُوَ الْمُسْتَكْثِرُ مِنْ الْقُرْآن وَالْمُسْتَقِلُ مِنْهُ، وَأَمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ فَأَخَذْتَ بِهِ فَيُعْلِيكَ اللُّهُ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ

(2293) بخاري: 7046 مسلم: 2269 ابو داود: 3268.

انھوں نے عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اے اللہ کے رسول! میں قتم دیتا ہوں آپ مجھے بتا یے کہ میں نے کیا علطی کی ہے؟ تو نبی مشکھ آئے کے فرمایا: '' تم ندا تھاؤ۔''

# وضاحت: .... امام ترمذي والله فرمات بين بيحديث حن فيح ب-

وضاحت: ..... امام ترندی براشیه فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن صیح ہے۔ نیزعوف اور جریر بن حازم، ابورجاء سے بواسط سمرہ وزائلیڈ نبی منطق کی کمبی حدیث بیان کرتے ہیں۔

بندار نے اس حدیث کو وہب بن جریر ہے ایسے ہی مختصراً بیان کیا ہے۔



8 مومن کا خواب نبوت کا چھیالیسوال حصہ ہے۔ پریار

لَتُخْبِرَيِّى مَسا الَّذِى أَخْطَأْتُ؟ فَقَالَ

النَّبِيُّ فَيَدُ ((لا تُقْسِمُ.))

- الله سيح خواب آنے والے حالات كى طرف اشاره كرتے ہيں۔
- خوابوں کی تین اقسام ہیں: اچھے خواب، دل کے خیالات اور شیطان کی طرف ہے ڈراوا۔
- الله جو المحتص نبي مَالِيلًا كوخواب مين و يكھ اسے يقين كر لينا جائيے كداس نے آپ منظ مَالِيا كو بى و يكھا ہے۔
  - خواب کی عالم دین سے بیان کیا جائے جواس کی تعبیر کرسکتا ہو۔
- ﴾ جھوٹا خواب بیان کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ﴿ خواب میں دودھ دیکھناعلم اورقیص دین پر دلیل ہے۔
  - (2294) بخارى مطولاً: 1386 مسلم: 2275.

www.KitaboSunnat.com (المجالية الليزيز - 3 مراكل (191) المجالية المجارية المجارية

### مضمون نمبر ..... 33

# أَبُوَابُ الشَّهَادَاتِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيُّا رسول الله طَشِيَّةِ مِنْ سِي مروى گواميول كـاحكام ومسائل



4 ابواب اور 9 احادیث پرمشمل بیعنوان ان مسائل پرمشمل ہے:

🤏 بہترین گواہ کون ہیں؟

الله شهادة الزوركيا ہے؟

ا گواہ کیے ہونے جاہئیں؟



(2) (192) (192) (192) (3 - 192) (192) (192) (3 - 192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192) (192

- 1 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّهَدَاءِ أَيُّهُمُ خَيْرٌ

بْن حَزْم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيّ....

بہترین گواہوں کا بیان

الله على قَالَ: ((أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ

2296 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا

عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ بِهِ.

أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا . ))

(2296) صحيح: تحفة الأشراف: 3754.

(2295) مسلم: 1719 - ابو داود: 3596 - ابن ماجه: 2364.

الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا.))

2295 حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ سَيْرنا زيد بن خالد الجَنى وَلِيَّةَ سے روايت ہے كہ رسول

گواہی دے دیتا ہے۔''

و المام ترندي والله فرماتے ميں: پيرهديث حسن ہاورا كثر لوگ عبدالرحمٰن بن الي عمره بي كہتے

ابوعمرہ، زید بن خالد الجہنی بٹائیڈ کے آزاد کر:ہ تھے اور ان کی ابوعمرہ سے مال غنیمت سے چوری کرنے کے بارے

ہیں۔ نیز مالک کی اس روایت میں اختلاف ہے: بعض نے اسے ابوعمرہ سے اور بعض نے ابن الی عمرہ سے روایت کیا ہے

اور بیعبدالرحمٰن بن ابوعمرہ الانصاري ہي ہيں۔ ہمارے بزديک يبي صحیح ہے کيوں کہ مالک کي بہت سي روايات عبدالرحمان

2297 حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ابْنُ ابْنَةِ أَزْهَرَ السَّمَّانِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا أَبِيُّ بْنُ عَبَّاسِ بْن

سَهْ لِ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ

حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدِ الْجُهَنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ سِيدنا زيد بن فالدائجين والنفذ بيان كرتے بين كه مين في رسول

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((خَيْرُ الشُّهَدَاءِ مَنْ اللَّه ﷺ كو فرماتے ہوئے سا: ''بہترین گواہ وہ ہے جو

وضاحت: ..... امام ترندی ولفیہ فرماتے ہیں: اس سند سے بیرحدیث حسن غریب ہے۔

شہادت مانگنے سے پہلے ہی گواہی دے دے۔''

(2297) صحيح.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بن ابی عمرہ کے ذریعے زید بن خالد ڈائٹنڈ سے مروی ہیں اور بیرحدیث بھی صحیح ہے۔

حَدَّثِنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ .....

کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ خض جو گواہی مائلنے سے پہلے ہی

(ابوعیلی کہتے ہیں) ہمیں احد بن حسن نے بواسط عبدالله بن

مسلمه، مالک سے روایت کرتے ہوئے ''این الی عمرہ'' بی کہا

# 2 .... بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

کس کی گواہی جائز نہیں ہے

2298 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ الدِّمَشْقِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ

عُرْقَ ةَ.....

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لا

تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنِ وَلا خَائِنَةٍ وَلا مَجْلُودٍ

حَـدًّا وَلا مَجْلُودَةِ وَلا ذِي غِمْرِ لِأَخِيهِ وَلا مُحَرَّبِ شَهَادَةٍ وَلا الْقَانِعِ أَهْلَ الْبَيْتِ لَهُمْ

مجربِ شهادة ولا الفانِعِ اهل البيتِ لهم وَلا ظَـنِيـن فِي وَلا يُولا قَـرَابَةٍ)) قَـالَ

وَلَا ظَــنِيــنِ فِــى وَلَاءٍ وَلَا قَــرَابَةٍ)) قَــالَ الْفَزَارِيُّ: الْقَانِعُ التَّابِعُ .

سیدہ عائشہ والیت کرتی ہیں کہ رسول اللہ مطفی آیا نے فرمایا: ''خیانت کرنے والی عورت، حد

فرمایا: ''خیانت کرنے والے مرد، خیانت کرنے والی عورت، حد

کوڑے لگے ہوئے مرد، حد کے کوڑے لگی ہوئی عورت، •

عداوت رکھنے والے، جس کی جھوٹی گواہی آ زمائی جا چکی ہو، کسی

بھی گھر والوں کے تالیع شخص کی ان کے حق میں اور ولاء • اور
قرابت میں تہمت زدہ شخص کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی۔'' فزاری

کہتے ہیں: قانع سے مراد تابع ہے۔ ری دیشن کونہ الاسمی شارید جس کی بہذیجی گداہ

توضیح: ..... 6 ذی غمر لاخیه: دهوکے باز، رشمنی رکھنے والا۔ مجرب شہادت: جس کی پہلے بھی گواہی آزمائی جا چکی ہے اور وہ جھوٹا گواہ ہو۔

الظنين: جس نے ولاء یا قرابت میں کسی غیر کی طرف نسبت کی ہو۔ (عم)

وضاحت: ..... یه حدیث غریب ہے۔ ہم اسے بزید بن زیادہ دشقی کے طریق سے جانتے ہیں اور بزید حدیث میں ضعیف ہے اور زہری سے اِس کے واسطے کے ساتھ معروف ہے۔ نیز اِس بارے میں عبدالله بن عمر وفاق سے بھی حدیث مروی ہے۔

فرماتے ہیں: ہم اس حدیث کامفہوم نہیں جانے اور نہ ہی ہمارے نزدیک بیصدیث سند کے لحاظ سے سیح ہے۔ اور اس بارے میں اہلِ علم کاعمل ہے کہ قریبی رشتہ داری کی اپنے قریبی کے لیے گواہی درست ہے اور علماء نے

اور ان بارجے یں ابن م 6 س ہے صری رسے داری کا بھیے رہیں اور اس سے جائز ہوگا ہے۔ اکثر علماء بیٹے کی باپ کے حق میں گواہی کو جائز نہیں کہتے اور نہ ہی باپ کی جیٹے گئیں۔ جائز نہیں کہتے اور نہ ہی باپ کی جیٹے کے حق میں۔ حصری باپ کی جیٹے کے حق میں۔ حصری باپ کی جیٹے کے حق میں گواہ تی میٹر کرچی میں اور سیٹر کی ماری کرچی میں گواہ تی اور نہ میں اور سیٹر کی ماری کرچی میں گواہ تی

جب كه بعض علاء كہتے ہيں: جب ( گواہ ) عادل ہے توباپ كى بيٹے كے حق ميں اور بيٹے كى باپ كے حق ميں گوائى جائز ہے اور بھائى كى بھائى كے حق ميں گوائى كے بارے ميں كوئى اختلاف نہيں وہ جائز ہے۔ اسى طرح ہر قرابت داركى : دوسرے كے حق ميں گوائى بھى جائز ہے۔

امام شافعی مراشیہ فرماتے بیں: جب دوآ دمیوں کے درمیان وشنی ہوتو ایک کی دوسرے کے خلاف گواہی جائز نہیں،

<sup>(2298)</sup> ضعيف: دار قطني: 244/4- بيهقي:155/10.

# 3.... بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ حِموثَى گواہى

2299- حَـدَّثَـنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ زِيَادِ الْأَسَدِيّ عَنْ فَاتِكِ بْنِ فَضَالَةَ.........

عَنْ أَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَامَ خَطِيبًا ايمن بن خريم سے روايت ہے کہ نی طفق آنے نطبہ دیے کے فقال: ((یَا أَیُّهَا النَّاسُ عَدَلَتْ شُهَادَةُ الزُّورِ لِي كَمْرِ ہِ ہُوۓ آپ نے فرمایا: ''اے لوگو! جموفی گوائی الله فقال: ((یَا أَیُّهَا النَّاسُ عَدَلَتْ شُهَادَةُ الزُّورِ لِي كَمَاتِهُ شُرِك كرنے كے برابر ہے۔ پھر رسول الله طفا آنے فی الله فقال اله فقال الله فقال الله فقال الله فقال الله فقال الله فقال

عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكِ الْأَسَدِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَنَى السَّدَى السَّدَى السَّدَى السَّالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْم

و الم الم ترندی الله فرماتے ہیں میرے مطابق بیزیادہ سی اور خریم بن فا تک صحابی ہیں۔ انھوں نے نبی طفی آیا سے کئی احادیث روایت کی ہیں اور بیر شہور بھی ہیں۔

<sup>(2299)</sup> ضعيف: مسند احمد: 178/4 تفسير طبري: 154/17.

<sup>(2300)</sup> ضعيف: ابوداود: 3599ـ ابن ماجه: 2372.

النظالين النظالي من النظالي النظالي

2301 حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي

َ هَٰـنْ أَبِيـهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلْهُ قَالَ: ((أَلا

أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟)) قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ

الْـوَالِـدَيْنِ وَشَهَادَةُ النُّورِ)) أَوْ ((قَوْلُ الزُّور)) قَسالَ: فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

يَقُو لُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.

فرمایا:''کیا میں شمھیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟'' لوگوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیوں نہیں، آپ نے فر مایا: "الله کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافر مانی اور جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات۔'' رادی کہتے ہیں: رسول 

سیّدنا ابوبکره ولینیو سے روایت ہے کہ رسول الله مشیّقی نے

ہوجائیں۔

ہے بھی مروی ہے۔

4... بَابٌ مِنْهُ يَفُشُو الكَذِبُ حَتَّى يَشُهَدَ الرَّجُلِ وَلَا يُسْتَشُهَدُ وَيَحُلِفُ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحُلَفُ جھوٹ اس قدر عام ہو جائے گا کہ آ دمی سے گواہی طلب کیے بغیر وہ گواہی دے گا اورقتم کا مطالبہ کیے بغیر وہ قتم اٹھائے گا

2302 حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَلِيّ بْنِ مُدْرِكٍ

عَنْ هَلال بْن يَسَافِ ....

سیدنا عمران بن حصین والنید روایت کرتے ہیں کہ بیں نے رسول عَنْ عِـمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ الله طفائية كوفرمات ہوئے سنا "بہترين لوگ ميرے دور كے رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَـقُولُ: ((خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَكُونَهُمْ)) ہیں پھر وہ لوگ جو ان ہے ملیں گے پھر وہ لوگ جو ان ہے ملیں ثَلاثًا، ((ثُمَّ يَجيء عُقُومٌ مِنْ بَعْدِهمْ گے۔'' آپ مَلاٰ نِهُا نے تین دور ذکر کیے پھر فر مایا:''ان کے بعد يَتَسَمَّنُونَ وَيُحِبُّونَ السِّمَنَ يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ ایک قوم آئے گی جوجسموں کوموٹا کریں گے اور موٹا یے کو پیند قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُو هَا.)) كريں گے وہ گواہي كے مطالبے سے يہلے گواہي ويں گے۔''

وضاحت: .... امام ترندی برالله فرماتے ہیں: اعمش کی علی بن مدرک سے روایت گردہ بیصدیث فریب ہے۔ اعمش کے شاگردوں نے اسے اعمش سے بواسطہ ہلال بن بیاف،سیّدنا عمران بن حصین خالفہٰ سے روایت کیا ہے۔ (ابوعیسیٰ کہتے نہیں:) ہمیں ابوعمار حسین بن حریث نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں وکیع نے اعمش سے آخیں ہلال بن

(2301) بخارى: 2654\_ مسلم: 87.

النظالين النظالين عن ١٩٥٥ (١٩٥٥) (١٩٥٥) (١٩٥٥) (١٩٥٥) (١٩٥٥) (١٩٥٥) (١٩٥٥) (١٩٥٥) (١٩٥٥) (١٩٥٥) (١٩٥٥) (١٩٥٥)

یاف نے بواسط عمران بن حصین نبی منت اللے اس اس اس اس مرح روایت کی ہے۔ اور بیا حدیث محد بن فضیل کی حدیث سے زبادہ سیجے ہے۔

مطالبے سے پہلے گواہی دینے کا مطلب علماء کے نزدیک جھوٹی گواہی ہے۔ بعنی گواہی مائلے بغیر کسی کا گواہی دینا۔ 2303 و وَبَيَانُ هَذَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْن فَرُوره مديث كي وضاحت عمر بن خطاب في عن كي مديث من الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ عِنَّ قَالَ: ((خَيْرُ النَّاسِ ہے کہ نبی طشے آیا نے فرمایا: ''بہترین لوگ میرے دور کے ہیں قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ

بھروہ لوگ جوان ہے ملیں گے پھروہ لوگ جوان ہے ملیں گے، يَـلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَشْهَدَ پھر جھوٹ عام ہو بے گا یہاں تک کہ آ دمی گواہی طلب کیے بغیر گوائی دے گا اور تنم کا مطالبہ کیے بغیر تنم اٹھائے گا۔'' الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ وَيَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا

نُسْتَحْلَفُ. ))

وضاحت: ..... نبي الشيئيل كى حديث كه "بهترين كواه وه ب جوكواى ما تكنے سے يهليكواى دے" كا بمارے نزدیک بیمطلب ہے کہ جب سی آدمی ہے سی چیز برگواہی ما تھی جائے تو وہ اپنی گواہی پیش کرے اور گواہی دینے سے ا نکارنہ کرے۔بعض علماء کے نز دیک اس کی یمی توجیہ ہے۔



حقیقت کو جاننے والا آ دمی اگرخود ہی کسی کے حق میں گواہی دے دے تو یہ بہترین گواہ ہے۔

جھوٹی گواہی شرک کی طرح کبیرہ گناہ ہے۔

آخری دور میں جھوٹ اس قدر عام ہو جائے گا کہ لوگ بن بلائے گواہی دیں گے۔

گواہی کے لیے گواہ کا عادل ہونا ضروری ہے۔





مضمون نمبر ..... 34

# أَبُوَابُ الزُّهُدِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ



111 احادیث کے ساتھ 64 ابواب پر مشتمل بیعنوان ان مسائل پر مشتمل ہے:

اندندگی کی حقیقت کیا ہے؟

انان کی گزربسر کیے ہونی جاہے؟

ا ونیا کی حیثیت کیا ہے؟



1 .... بَابُ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاعُ نِعُمَتَانِ مَغُبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنُ النَّاس صحت اور فراغت دوالیی تعمتیں ہیں جَن میں لوگ نقصان اٹھاتے ہیں

النظالية النظالية في وال العاديث ( 198 ) ( 198 ) ويوات المنظالية في وال العاديث ( 198 ) ويوات المنظالية في وال

2304 حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَسُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ - قَالَ صَالِحٌ: حَدَّثَنَا و قَالَ سُوَيْدٌ: أَخْبَرَنَا - عَبْدُ

اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدِ عَنْ أَبِيهِ .. عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ: سِيِّدِنَا ابن عباس وَلَيْهُ سے روايت ہے كه رسول الله عَنْظَيْمَ فِي

((نِعْمَتَان مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فرمايا: "دونعتين (اليي) بين جن مين بهت سے لوگ (ان كي قدر نہ کر کے) نقصان اٹھاتے ہیں۔ (ایک) تندرتی اور الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.))

( دوسری ) فراغت ـ''

وضاحت: ..... (ابوعسى كمت بين:) بمين محمد بن بشارن أهس يكي بن سعيد ن أهس عبدالله بن سعيد بن

ابوہندنے اپنے باپ سے بواسطہ ابن عباس بنائیم نبی طفی ایک ہی حدیث بیان کی ہے۔

اس بارے میں انس بن مالک خلافیٰ ہے بھی حدیث مروی ہے۔

امام ترمذی والله فرماتے ہیں: بیرحدیث حس سیح ہاور بہت ہوگوں نے اے عبدالله بن سعید بن الی ہند ہے مرفوع روایت کیا ہے اور بعض نے اسے عبداللہ بن سعید بن الی ہند ہے موقوف بھی روایت کیا ہے۔

توضیح: ..... ٥ زهد: لغوى معنى ہے: كى چيز كو تقارت يا بے رغبتى كى بنا پر چھوڑ دينا۔ اس مراديہ كدان كامول كوچيور ديا جائے جن كا آخرت ميں فائدہ ندہو۔ (عم)

2 .... بَابُ مَنُ اتَّقَى الْمَحَارِمَ فَهُوَ أَعْبَدُ النَّاسِ حرام چیزوں سے بچنے والاسب سے بردا عابد ہے

2305 حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِكَلالِ الصَّوَّافُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي طَارِقٍ عَنِ الْحَسَرِ .....ا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ: سیّدنا ابو ہرمرہ وضائفیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّه طِشْ عَلَیْ نے

((مَـنْ يَأْخُذُ عَنِّي هَؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ فرمایا: '' کون ہے جو مجھ سے بیکلمات سکھ کران پڑمل کرنے یا ایے آ دمی کوسکھائے جوان برعمل کر سکے؟"ابو ہررہ والنف کہتے بِهِ نَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ؟)) فَقَالَ أَبُو هُـرَيْرَةَ قُلْتُ: أَنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَخَذَ بِيَدِي ہیں: میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں ہوں۔ تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر پانچ چیزیں گواکیں، آپ نے فرمایا: "حرام فَعَدَّ جَمْسًا وَقَالَ: ((اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ

(2304) بخارى: 6412- ابن ماجه: 4170- مسند احمد: 1/852- دارمي: 2710.

(2305) حسن: ابن ماجه: 4217 مسند احمد: 310/2.

ر کیا ہے اور 199 کی کہا گئی والی احادیث کہا گئی والی احادیث کہا گئی الی احادیث کہا گئی والی احادیث کہا گئی کہا چزوں سے بچو،تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ الله کی تقتیم پرراضی ہو جاؤ،سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔اپنے ہمائے سے اچھا سلوک کروتم مومن بن جاؤ گے۔لوگوں کے لیے وہی پیند کرو جوایے لیے پیند کرتے ہو، سے مسلمان بن حاؤ گے اور زیادہ مت ہنسو کیوں کہ زیادہ ہنسا دل کومردہ کر دیتا

أَعْبَدَ النَّاس، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا ، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَلا تُكْثِرُ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. ))

3 - 45 115 115 11 15 1

وصاحت: ..... امام ترندی برالله فرماتے ہیں: بیصدیث غریب ہے۔ ہم اسے جعفر بن سلیمان کے طریق سے ہی جانتے ہیں اور حسن (بصری) نے ابو ہر رہ وہالی سے پھے بھی نہیں سا، ابوب، یونس بن عبید اور علی بن زید ہے بھی اس

طرح مروی ہے کہ حسن نے ابو ہریرہ ذالنی سے ساع نہیں کیا۔ نیز ابوئیدہ الناجی نے بیحسن کا قول روایت کیا ہے اور اس

میں ابو ہر رہ وخاہنیہ کے واسطے کے ساتھ نبی <u>طفعان</u>ے کا ذکرنہیں کیا۔

3.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُبَادَرَةِ بِالْعَمَلِ نیک اعمال میں جلدی کرنا

2306 حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبِ عَنْ مُحْرِزِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ.

عَـنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

((بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا، هَلْ تُنْظَرُوْنَ إِلَّا اللي فَقْرِ مُنْسِ أَوْ غِنِّي مُطْغِي أَوْ مَرَضِ

مُفْسِدٍ أَوْ هَرَم مُفَنِّدٍ أَوْ مَوْتٍ مُجْهِزِ أَوْ

الدَّجَالِ فَشَرُّ غَائِبِ يُنْتَظَرُ أَوْ السَّاعَةَ؟ فَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ.))

سيدنا ابو ہريره وفاقد سے روايت ہے كه رسول الله الله الله الله الله فرمایا: سات چیزوں سے پہلے نیکی کے اعمال کر لوشمصیں مہلت نہیں دی جاتی گر غافل کر دینے والی فقیری کی ،سرکش بنا دینے والی مال داری، بگاڑ پیدا کرنے والی بیاری، عقل کوختم کر دینے والے برهایے، جلدی آنے والی موت، دجال جو که پوشیده بزائی ہے جس کا نظار ہے یا قیامت کی (اور) قیامت بخت اور

وضاحت: ..... (امام ترندي برالله فرمات: ) يدحديث غريب حسن ب- بهم اس بواسط اعرج ، ابو مريره وفالله سے صرف محرز بن ہارون کی سند سے ہی جانتے ہیں نیز معمر نے بھی اس حدیث کوسعید المقیم ی سے سننے والے ایک فخص کے ذریعے ابو ہریرہ ڈائٹیڈ سے اور انھوں نے نبی منتے میٹی سے ایسے ہی روایت کیا ہے۔

<sup>(2306)</sup> ضعيف: الكامل: 2434/6.

( رنیاے بے رئی والی احادیث ) ( 200 ) ( منیاے بے رئی والی احادیث ) ( 200 )

### 4.... بَابُ مَا جَاءَ فِي ذِكُرِ الْمَوُتِ موت کی یاد

2307 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ .... عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: سيّدنا ابو ہررہ وہاننا روايت كرتے ہيں كه رسول الله طفي آنے ((أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِم اللَّذَّاتِ)) يَعْنِي فَراما "لذتول كوتورْن والى (لعني موت) كوكرت سے ياد الْمُوْتَ .

وضاحت: ..... امام ترندی وراللیه فرماتے ہیں: بیرحدیث غریب حسن ہے۔ نیز اس بارے میں ابوسعید بنالیؤ سے بھی مروی ہے۔

5.... بَابُ مَا جَاءَ فِي فَظَاعَةِ الْقَبُرِ وَأَنَّهُ أُوِّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ قبر کی گھبراہٹ اور بیآ خرت کی پہلی منزل ہے

2308 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَحِيرِ أَنَّهُ ..... ہانی مولی عثان بیان کرتے ہیں کہ عثان بٹائٹھ جب قبر بر مظہرتے سَمِعَ هَانِتًا مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ

إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بِكَى حَتَّى يَبُلِّ لِحْيَتَهُ، تو (اس قدر) روتے حتیٰ کہ اپنی داڑھی کو (آنسوؤں ہے) تر فَقِيلَ لَهُ: تُلْكُرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلا تَبْكِي كركيتے - ان سے كہا گيا: جنت اور دوزخ كا تذكره كيا جائے تو

وَتَبْكِى مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ آپنہیں روتے اور اس (قبر کے تذکرے) سے روتے ہیں تو

قَسالَ: ((إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلِ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، منزلول میں سے پہلی منزل ہے۔اگر (آدی) اس سے نجات یا

وَإِنْ لَـمْ يَـنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ)) قَالَ: گیا تو اس کے بعداس ہے آسان معاملہ ہے اور اگر اس ہے وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا نجات نہ یا سکا تو اس کے بعد والا معاملہ اس سے بھی زیادہ سخت

قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ. )) موكاً ين اور رسول الله والفيالية في فرمايا: "مين في قبر سے بوھ كر گھبراہٹ والی جگہ بھی نہیں دیکھی۔''

وضاحت: ..... امام ترندی والله فرماتے ہیں: بیرحدیث غریب ہے۔ ہم اسے مشام بن یوسف کے طریق ہے ہی جانتے ہیں۔

(2307) حسن صحيح: ابن ماجه: 4258 نسائي: 1824.

<sup>(2308)</sup> حسن: ابن ماجه: 4247 حاكم: 371/1- بيهقى: 56/4.

الناس الناس التوليد - 3 ( 201 ) ( 201 ) و الما التوليد الما التوليد الما التوليد الما التوليد الما التوليد الم

# 6.... بَابُ مَنُ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَ هَ

جو تخض الله سے ملاقات ہے محبت رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کی محبت رکھتا ہے 2309 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَال: سَمِعْتُ أَنَسًا

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: سیدنا عبادہ بن صامت اللیم سے روایت ہے کہ نبی مشکیر اس ((مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ أَحَبُّ اللهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ فرمایا: "جو شخص الله کی ملاقات سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس کی كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ.)) ملاقات سے محبت كرتا باور جو تخص الله كى ملاقات كونالسندكرتا

ہاللہ بھی اس کی ملاقات کو نالبند کرتا ہے۔

وضاحت: ..... (امام ترمذي والشه فرمات بين: )اس بارے بين ابو ہريرہ، عائشہ، ابومويٰ اور انس تَقَالَمتُهم سے بھی حدیث مروی ہے۔ نیز عبادہ ذائنیز کی حدیث حسن صحیح ہے۔

7.... بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنْذَارِ النَّبِي ﴿ فَيُ لَمُهُ لَوْمَهُ نبي طنيطية كااين قوم كودرانا

2310 حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ ....

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ سيده عائشه رطانتها بيان كرتى مين كه جب آيت: "اورايخ رشته ﴿ وَأَنْ لِذِرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ قَالَ رَسُولُ داروں کو ڈرایئے۔" (الشعراء: 214) نازل ہوئی تو رسول اللَّهِ ﷺ: ((يَا صَغِيَّةُ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! يَا الله طفي مَنِينًا نِ فرمايا: "اے صفیہ بنت عبدالمطلب! اے فاطمہ بنت محد! اے بنو عبدالمطلب! یقیناً میں تمھارے لیے الله کی فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ! يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا سَلُونِي مِنْ طرف سے کسی چز کا مالک نہیں ہوں، میرے مال میں سے جو جاہتے ہو مجھ سے ما نگ لو۔"

وضاحت: .... اس بارے میں ابو ہر رہے ، ابن عباس اور ابوموی ڈیٹنٹ ہے بھی حدیث مروی ہے۔

(امام ترندی برالله فرماتے ہیں:) عائشہ بنائیما کی حدیث حسن غریب ہے۔ بعض نے اسے ہشام بن عروہ سے ایسے بی روایت کیا ہے اور بعض نے ہشام بن عروہ ہے ان کے باپ کے ذریعے نبی مسل کی ہے۔ اس میں عائشہ خالٹھا کا ذکر نہیں کیا۔

(2309) صحيح: تخ تخ من عديث نمبر 1066 مين ملاحظه قرما كين - تحفة الاشيراف: 5070 .

(2310) صحيح: مسلم: 205 مسند احمد: 136/6.

مَالِي مَا شِئْتُمْ.))

# ( کیا ے بر بی وال احادیث کی ( 202 کی کی کی وال احادیث کی الی احادیث کی الی احادیث کی الی احادیث کی الی احادیث کی 8 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضُلِ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ الله کے ڈر سے رونے کی فضیلت

2311 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَسْعُودِيّ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةً ﴿

عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: 

((لا يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ فرمایا: ''الله کے ڈر سے رونے والا آ دی دوزخ میں داخل نہیں حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْع، وَلا يَجْتَمِعُ بوسكتاحتى كه دوده تفن مين والين آجائ اور الله كراسة

میں لگنے والی گرداور جہنم کا دھواں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔'' غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ. ))

وضاحت: ..... اس بارے میں ابوریجانہ اور ابن عباس ڈیائیہ سے بھی حدیث مروی ہے۔

امام ترمذی برانعه فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن صحیح ہے اور محمد بن عبدالرحمٰن آل طلحہ کے آزاد کردہ، مدینہ کے رہنے والے تقدراوی تھے۔ان سے شعبہ اور سفیان توری نے روایت کی ہے۔

9 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوُلِ النَّبِي عِلَيُّ : ((لَو تَعُلَمُونَ مَا أَعُلَمُ لَضَحِكُتُمْ قَلِيلًا))

نبي ﷺ كا فرمان: ' اگرتم وه جان لوجو ميں جانتا ہوں تو تم كم منسو\_''

2312 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِي حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ

عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُوَرِّقِ......

عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنِّي سيّدنا ابوذر رفائن روايت كرت بين كه رسول الله الليّ يَا نَا فِي

فرمایا: بے شک میں وہ و مکتا ہوں جوتم نہیں و سکھتے اور میں وہ أرَى مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ ، أَطَّتْ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَ مَا فِيهَا سنتا ہوں جوتم نہیں سنتے۔آسان چر جرایا • اور اسے چرچرانا

مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ چاہے (کیوں کہ) اس میں چارانگیوں جتنی جگہ بھی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیثانی رکھے ہوئے اللہ کوسجدہ نہ کر رہا ہو۔ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ، وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا

أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيَّلا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَمَا الله كي قتم! اگرتم وه جان لو جومين جانبا هول توتم كم بنسواور زياده تَلَذُّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ وَلَخَرَجْتُمْ رونے لگو اورتم بستروں پراپی بیویوں سے لذت حاصل نہ کرو

إِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْارُونَ إِلَى اللَّهِ)) بلکہ اللہ سے فریادیں کرتے ہوئے میدانوں کی طرف نکل جاؤ۔'' لَوَدِدْتُ أَيِّي كُنْتُ شَجَرَةٌ تُعْضَدُ. (رادی کہتے ہیں:) کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔

<sup>(2311)</sup> صحيح: ابن ماجه: 2374\_ نسائي:3107,3107.

<sup>(2312) (</sup>ولو ددت ہے آ فرتک کے علاوہ باقی صدیث حسن لغیرہ ہے) ابن ماجہ: 4190۔ مسنداحمد: 173/5۔ حاکم: 510/2.

النظالين العاديث ( 203 ) ( 203 ) ( 1 العاديث ) ( 1 العادي

توضيح: .... 1 أطَّت: جرج إناء آواز نكالنا \_ ديكهي : ألمجم الوسيط: ص 33 \_

وضاحت: ..... امام ترندی برانشر فرماتے ہیں: اس بارے میں عائشہ، ابو ہریرہ، ابن عباس اور انس می اللہ ہے بھی حدیث مروی ہے۔

2313 حَـدَّثَنَا أَبُوْ حَفْصِ عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ الْفَلَّاسُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أبي سَلَمَةَ ......

عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا فرمایا: "اگرتم وه جان او جومین جانبا مول توتم ضرور بنسو كم اور

وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. )) روؤزياده-"

وضاحت: سيمديث يح ب

10 .... بَابُ مَا جَاءَ مَنُ تَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ لِيُضْحِلْتِ بِهَا النَّاسَ جو تحف لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی (فرضی) بات کرتا ہے

2314 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَهَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ....أَ

عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: سيّدنا ابو مريره والله على روايت ب كه رسول الله طفي الله في ((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا فرمایا: آ دمی کوئی جمله بواتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں و یکھنا بَأْسًا يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ.)) (لیکن)اس کی وجہ ہےستر سال کی مسافت تک دوزخ میں گر

www.KitaboSunnat.com "- + "

وضاحت: .... امام ترندی برالله فرماتے ہیں: اس سند سے بی حدیث حسن غریب ہے۔

2315 ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ .....

بہر بن حکیم اپنے باپ کے ذریعے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نی سے اللہ کوفر ماتے ہوئے سنا: "اس محض کے ليے تباہی ہے جولوگوں كو بنسانے كے ليے جھوئى بات كرتا ہے۔

حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حَدِّى قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: ((وَيْلُ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ

فَيَكْذِبُ، وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ . ))

اس کے لیے تباہی ہے،اس کے لیے تباہی ہے۔''

<sup>(2313)</sup> صحيح: بخارى: 6485 مسند احمد: 312/2.

<sup>(2314)</sup> بخارى: 6477 مسلم: 2988 ـ ابن ماجه: 3970 .

<sup>(2315)</sup> حسن: ابوداود: 4990 مسند احمد: 2/5 دارمي: 2705.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

( النظالين الدين الماماديث ( ويا الماماديث ) ( 204 ) ( ويا الماديث ) ( ويا ال

و الربید میں اور میں میں میں میں اس بارے میں سیّد نا ابو ہریرہ وہنائیں ہے بھی مردی ہے۔ اور بیہ حدیث حسن ہے۔

# 11.... بَابُ حَدِيثِ: ((مِنْ حُسُنِ اِسُلامِ الْمَرْءِ تَرُكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ)) احچھامسلمان وہ ہے جو بےمقصد کاموں کو چھوڑ دے

2316 حَدَّثَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ

الأعْمَش..

عَنْ أَنُس قَالَ: تُوفِقي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَـقَـالَ- يَعْنِي رَجُلال: أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ، فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَوَلَا تَدْرِي فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ أَوْ بَخِلَ بِمَا لَا يَنْقُصُهُ. ))

سیّدنا انس بن ما لک بنائنهٔ سے روایت ہے کہ آپ طفی ایا کے صحابہ میں سے ایک آ دی فوت ہوگیا تو ایک آ دی نے کہا: مسس جانتے کہ ہوسکتا ہے اس نے کوئی فضول بات کی ہویا ایس چیز

میں تنجوی کی ہوجن (کے خرچ کرنے) سے اسے کی نہ ہوتی

وضاحت: ---- امام ترندی والفیه فرماتے میں: بیرحدیث غریب ہے۔

2317 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ النَّيْسَابُورِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ قُرَّةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ .....

عَنْ أَبِسى هُمَرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ أَبِسى مُرتَ بِين كرمول الله عَنْ يَمَ فَ

( (مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا فرمایا: "آدی كے صنِ اسلام سے ایك بھی ہے كہ وہ فضول

يعنبه . )) باتوں کوچھوڑ دے۔''

و المام ترمذي والله فرماتے ہيں: بيرحديث غريب ہے۔ ہم اے ابوسلم كے طريق ہے ابو ہرر وہ فائند کے ذریعے نبی مشکھاتی ہے جانے ہیں۔

2318 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنِ الزُّهْرِيِّ.......

عَنْ عَلِيِّ بُنِ حُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ علی بن حسین (والله ) روایت کرتے ہیں که رسول الله عظیماییم الله على: ((إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكَهُ نے فرمایا: " بے شک آ دمی کے اچھے مسلمان ہونے کی ایک

<sup>(2316)</sup> ضعيف: ابو يعلى: 4017 حليه: 55/5.

<sup>(2317)</sup> صحيح: ابن ماجه: 3976ـ ابن حبان: 229.

<sup>(2318)</sup> صحيح بما قبله: مالك: 1883\_ عبدالرزاق: 20617.

الناع النكة النكة الناع - 3 مَا لا يَعْنِيهِ. ))

علامت اس کا بے مقصد باتوں کو چھوڑ دینا ہے۔''

وضاحت: ..... امام ترمذی مِراتفیه فرماتے ہیں: زہری کے کئی شاگر دوں نے بھی اس طرح ہی زہری ہے بواسطہ

علی بن حسین نبی مشنی آیا ہے۔ امام مالک کی طرح روایت کی ہے۔

12.... بَابُ مَا جَاءَ فِي قِلَّةِ الْكَلام تمم بولنا

2319- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَال:......

سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ صَاحِبَ صحابی رسول سیّدنا بلال بن حارث المز نی بناتید؛ بیان کرتے ہیں

رَسُول اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ میں نے رسول الله منظامین کوفر ماتے ہوئے سنا: "ب شک تم

اللُّهِ عِلْ يَقُولُ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ میں سے کوئی مخص اللہ کی رضا مندی کا ایبا جملہ بواتا ہے وہ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوَانِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ جہاں تک پہنچ جاتا ہے اے گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہاں پہنچے گا مَا بَلَغَتْ فَيَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضُوَانَهُ إِلَى پھراللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ملاقات کے دن تک کے لیے اپنی

يَوْمِ يَـلْقَاهُ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ رضا مندی لکھ دیتے ہیں اورتم میں ہے کوئی شخص اللہ کی ناراضی مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ کا ایبا جملہ بولتا ہے اے گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں تک پہنچ

فَيَكْتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ جائے گااس کی وجہ سے اللہ تعالی ملاقات کے دن تک کے لیے يَلْقَاهُ)) این ناراضی لکھ دیتے ہیں۔''

وضاحت: اس بارے میں ام حبیبہ زانتھا ہے حدیث مروی ہے۔

امام ترندی مرات میں: بیرحدیث حس سیح ہے اور کئی راویوں نے محمد بن عمرو ایسے ہی روایت کی ہے اور کہا ہے کہ وہ محمد بن عمرو سے وہ اپنے باپ سے وہ محمد بن عمرو کے دادا سے وہ بلال بن حارث سے بیان کرتے ہیں، جب کہ امام مالک بن انس نے اس مدیث کومحد بن عمرو سے ان کے باپ کے ذریعے بلال بن حارث سے روایت کیا ہے انھوں نے ان کے دادا کا ذکر نہیں کیا۔

> 13.... بَابُ مَا جَاءَ فِي هَوَانِ الدُّنْيَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الله کے نزد یک دنیا کی کوئی وقعت نہیں ہے

2320 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمِ .......

عَنْ سَهْ ل بْن سَعْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سَيْدِنا سَهِل بن سعد زاتِيْ روايت كرتے ہيں كه رسول الله الطّيكيّة

(2319) صحيح: ابن ماجه: 3969 مسند احمد: 469/3 ابن حبان: 280. (2320) صحيح: ابن ماجه: 4110 حليه: 253/3.

النظالين النظالين عدم ( 206 ) ( 206 ) و النظالين عدم والى احاديث النظالين اللهِ عَنْدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

نے فرمایا: "اگردنیا اللہ کے ہاں مچھر کے یر کے برابر بھی ہوتی جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً تو وہ کا فرکواس سے یانی کا ایک گھونٹ بھی نہ بلاتا۔'' •

مَاء.)) توضیح: ..... 6 یعنی الله کے زدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔اسے کا فرحاصل کرے یا مسلمان اوراگر اس کی کچھ حیثیت ہوتی بعنی دنیا اہم ہوتی تو اللہ اسے صرف اپنے ماننے والوں کو ہی دیتا کسی کافر کوایک گھونٹ بھی نہ ملتا۔ (39)

# وضاحت: ..... امام ترندی والله فرماتے ہیں: اس طریق سے بیحدیث صحیح غریب ہے۔

2321 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم .....

عَن الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سيّدنا مستورد بن شدادر في الله على الناموارول الرَّكْبِ الَّذِينَ وَقَفُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِلَى عَلَى سَاتِهِ مَا جو رسولِ اللَّه طِيَّاتِينَ كَ ساتِه بَرى كَ ايك مردہ • بحے کے باش کھڑے ہوئے تھے تو رسول الله طفی الله نے فرمایا: '' کیا تم بیدد میصتے ہو بدایے مالکوں کے نزد کیا حقیر تھا اسی لیے انھوں نے اسے پھینک دیا؟''لوگوں نے عرض کی: اللہ ئے رسول! بے حیثیت ہونے کی وجہ سے انھوں نے اسے پھنکا ہے۔آپ نے فرمایا:''جتنا پیانے مالکوں کے ہاں بے وقعت ہے دنیااللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔''

عَلَى السَّخْلَةِ الْمَيَّتَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: أَنْقُوْهَا؟)) قَالُوا: مِنْ هَوَانِهَا أَلْقُوْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((فَالدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا.))

توضيح: ..... 1 أَلسَّخْلَه: بحير يا بكرى كا بحدنه ويا ماده \_ المجم الوسيط: 499\_

وضاحت: .... اس بارے میں جابر اور ابن عمر دی اللہ ہے بھی حدیث مروی ہے۔

امام تر مذی مِرالله فرماتے ہیں: مستورد رضافید کی حدیث حسن ہے۔

14 ... بَابٌ: مِنْهُ حَدِيْتٌ: ((إِنَّ اللَّانُيا مَلُعُونَةٌ))

دنیا ملعون چیز ہے

2322- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ الْمُكْتِبُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ قُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ضَمْرَةَ قَالَ: ....

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ ابو ہر برہ واللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ بيان كرتے ہيں كديس نے رسول الله عَلَيْهَ سے

<sup>(2321)</sup> صحيح: ابن ماجه: 4111 مسند احمد: 229/4.

<sup>(2322)</sup> صحيح: ابن ماجه: 4112.

النظالين النظالي - 3 من (207) (207) والي العاديث المراكبي والي العاديث المراكبي والي العاديث المراكبي اللُّهِ عِنْهُ يَقُولُ: ((أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ

سنا آپ فرمارے تھے:'' خبردار دنیا (خودبھی) ملعون ہےاور جو مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالاهُ کچھاس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر اور جو وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ.)) ال سے متعلق اور عالم یا سکھنے والے کے ۔''

وضاحت: ..... امام ترندی والله فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن غریب ہے۔

15.... بَابٌ: مِنْهُ حَدِيْتُ: ((مَا الْكُنْيا فِي الْاحِرَةِ إِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمُ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ)) دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی آ دمی سمندر میں اپنی انگلی ڈبولے

2323 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِم قَال: ....

سَمِعْتُ مُسْتَوْرِدًا أَخَا بَنِي فِهْرِ قَالَ: قَالَ بنو فہر کے سیّدنا مستورد والفید روایت کرتے ہیں کہ رسول

رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمّ ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگل سمندر میں داخل کر لے

فَلْيَنْظُرْ بِمَاذَا يَرْجِعُ. )) پھرد کیھے کہ وہ کتنا (یانی) لاتی ہے۔"

وضاحت: ..... امام ترمذی والله فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن سیح ہے اور اساعیل بن ابی خالد کی کنیت ابوعبدالله تھی اور قیس ابو حازم کے والد کا نام عبد بن عوف وٹائٹن ہے۔ بیصحابہ میں شار ہوتے ہیں۔

16 .... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الدُّنيَا سِجُنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ دنیا مومن کے لیے قیدخانہ اور کافر کے لیے باغ ہے

2324 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: سيّدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹو روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طفائلاً نے ((الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ . )) فرمایا: "ونیامومن كی جیل اور كافر كی جنت ہے۔"

وضاحت: ..... امام ترندی براشد فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن سیح ہے اور اس بارے عبداللہ بن عمرو نظافیا سے بھی مروی ہے۔

> 17.... بَابُ مَا جَاءَ مَثَلُ الدُّنْيَا مَثَلُ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ دنیا کی مثال حیار آ دمیوں جیسی ہے

2325 حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ خَبَّابٍ عَنْ سَعِيدِ الطَّائِيِّ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ:

(2323) مسلم: 2858 ابن ماجه: 4108. (2324) مسلم: 2956 - ابن ماجه: 4113.

حَدَّثَنِي أَبُو كَبْشَةَ الْأَيَّـمَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ

رَسُولَ اللُّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((ثَلاثَةٌ أُقْسِمُ

عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ ـ قَالَ:

مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدِ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ

مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، وَلا

فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ

فَـقْرِ- أَوْ كَـلِمَةً نَحْوَهَا ـ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا

فَاحْفَظُوهُ ـ قَالَ: ((إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَر:

عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِى فِيهِ

رَبُّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا

فَهَ ذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَاذِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ

عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقُهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ

( کیا ہے بے رئی والی احادیث کی ( کیا ہے بے رئی والی احادیث کی دالی احادیث کی دالی احادیث کی دالی احادیث کی دالی سیّدنا ابوکبشه الانماری وخالفنهٔ روایت کرتے ہیں که انھوں نے

الهاتا ہوں اور شھیں ایک بات بناتا ہوں تم اسے یاد رکھنا۔''

آب نے فرمایا: "صدقہ کرنے سے بندے کا مال کم نہیں ہوتا، جس بندے پرظلم ہووہ صبرے کرے تو اللہ اس کی عزت میں

اضا فہ کر دیتا ہےاور جو بندہ ما تگنے کا درواز ہ کھولتا ہے اللہ اس پر

فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یا آپ نے اس سے ملتا جاتا کلمہ کہا۔"اور میں شہویں ایک حدیث بیان کرتا ہوں اسے یاد

ر کھنا۔''آپ نے فرمایا:'' دنیا چارآ دمیوں کے لیے ہے: وہ بندہ جے الله نے مال اور علم دیا، وہ اس میں اپنے رب سے ڈرتا

ہے، اس کے ساتھ رشتہ داری ملاتا ہے، اللّٰہ کاحق بہجانتا ہے بیہ بڑے مرتبے والا ہے۔ (دوسرا) وہ بندہ جے الله نے علم تو دیا

کیکن اسے مال نہیں عطا کیا وہ تھی نیت کے ساتھ کہتا ہے: اگر

میرے یاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں شخص کی طرح (نیک) کام کرتا۔ اس کی نیت کی وجہ سے وہ دونوں اجر میں برابر میں۔

(تيسرا) وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال دیا لیکن اسے علم نہیں دیا وہ بغیرعلم کے اپنے مال کوضائع کرتا ہے، اس میں نہ اپنے رب

سے ڈرتا ہے ندرشتہ داری کو ملاتا ہے اور ند بی اللہ کاحق پیجانا ہے یہ برے مرتبے والا ہے۔ اور (چوتھا) وہ بندہ جے اللہ نے

نه مال دیا اور نه بی علم، به کهتا ہے: کاش! میرے یاس بھی مال ہوتا میں بھی فلال شخص کی طرح (برے) کام کرتا تو اس کی

نیت کی وجہ ہے ان کا گناہ برابر ہوگا۔''

يَـقُولُ: لَوْ أَنَّ لِى مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلان فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقُهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْم لا يَتَّقِى فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَل فُكان فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ. ))

وضاحت: ..... امام ترندی برانشه فرماتے ہیں: پیر حدیث حس صحیح ہے۔

<sup>(2325)</sup> صحيح: ابن ماجه: 4227 مسند احمد: 231/4.

# 18.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهَمِّ فِي الدُّنُيَا وَحُبَّهَا دنيا كى فكراور محبت

2326 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ بَشِيرِ أَبِي إِسْمَعِيلَ عَنْ سَيَّارِ عَنْ طَارِق بْنِ شِهَابِ ......

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ

الله على: ((مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزُلَهَا

بِ النَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَأَتُهُ، وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَأَقَّةُ فَأَنْزَلَهَا بِاللَّهِ فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقِ عَاجِل أَوْ أَجِل . ))

سيّدنا عبدالله بن مسعود وفي دوايت كرتے ميں كه رسول الله طن مَنْ إِنْ نِي إِنَّا اللهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الرَّا كِيرَاسُ نِي السَّالُوكُولِ کے سامنے پیش کیا تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا اور جس پر فاقہ اترا اس نے اسے اللہ کے سامنے پیش کیا تو اللہ اسے جلدیا بدیررزق

# وضاحت: .... امام ترندي مِالله فرمات مين بير حديث حسن سيح غريب ب-

19 .... بَابُ مَا جَاءَ فِيُمَا يَكُفِي الْمَرُءَ مِنُ جَمِيع مَالِهِ

عطافر مائے گا۔''

سارے مال ہےانسان کو کیا چیز کافی ہے

2327 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ وَالْأَعْمَشِ

عَنْ أَبِي وَائِلَ قَالَ: جَاءَ مُعَاوِيَةً إِلَى أَبِي ابودائل بيان كرتے بين كه معاوير ( وَالنَّهُ ) ابوہاشم بن عتب كى هَاشِم بْن عُتْبَةً وَهُو مَريضٌ يَعُودُهُ ، فَقَالَ: عيادت كي لي آئ وه يمار تحت و المول في المول جان

يَا خَالُ مَا يُبْكِيكَ؟ أَوَجَعٌ يُشْئِرُكَ أَمْ حِرْصٌ آب كون روت مين؟ كياكونى درد تكليف ديتا ب يا دنياكى

عَـلَى ؟الـدُّنْيَا قَالَ: كُلُّ لَا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَهِ لَمُ إِلَى عَهْدًا لَمْ آخُذْ بِهِ . قَالَ:

((إِنَّمَا يَكُفِيكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ خَادِمٌ

وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَجِدُنِي الْيَوْمَ قَدْ

حرص ہے؟ انھوں نے کہا: ان میں سے کوئی بھی نہیں کیکن رسول آپ طفی کا نے فرمایا تھا: ' وشمھیں سارے مال میں ہے ایک خادم اور الله کے رائے میں ایک سواری ہی کافی ہے۔ "اور آج

میں اینے آپ کود کھتا ہوں کہ میں نے بہت جمع کرلیا ہے۔ وضاحت: ..... امام ترمذي والله فرمات بين: زائده اورعبيده بن حميد نے اسے منصور سے بواسطه ابو واكل، سمره

بن سہم سے روابیت کیا ہے کہ معاویہ خالفنا ابو ہاشم بن عتبہ زخالفنا کے پاس گئے ، پھراسی طرح روابیت کی۔

نیز اس بارے میں بریدہ الاسلمی ڈاٹٹیڈ بھی نبی طنے کینے سے روایت کرتے ہیں۔

(2326) ((بموت عاجل او غني آجل)) كالفاط تصحيح بـ: 838 ابوداود: 1645 مسند احمد: 389/1.

(2327) حسن: ابن ماجه: 4103 نسائي: 5372.

# 20.... بَابٌ مِنْهُ حَدِيْتُ: ((لَا تَتَخِذُوا الضَيْعَةَ فَتَرُغَبُوا فِي الدُّنْيا))

ساز وسامان نه بناؤمبادا كة تمهين دنيا كي رغبت ہو جائے

2328 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَخْرَمِ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سیّدنا عبدالله بن مسعود وی دانیه روایت کرتے بین که رسول اللَّهِ عَلَيْ: ((لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الله الشُّورَيْنَ في مايا: "سازوسامان ٥ نه بناؤمبادا كهتم ونيامين

الدُّنْكَا.)) مَّن ہوجاؤ۔''

توضيح: ..... الله المضعية: برقتم كاساز وسامان، باغ، كهيت جائيداد وغيره كيول كدان چيزول كي وجهت انسان آخرت سے غافل ہوجاتا ہے۔ (ع م)

وضاحت: ..... امام ترمذي برائعي فرمات بين: بيحديث حن بـ

21 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي طُولِ الْعُمُرِ لِلْمُؤُمِن كمبيءمر والامومن

2329 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ ....... عَنْ عَبْدِ السُّهِ بْنِ بُسْرِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ: سيّدنا عبدالله بن بسر فليَّوْ روايت كرت بين كه ايك ديهاتي يَسَارَسُولَ اللَّهِ! مَنْ خَيْرُ النَّاسِ؟ قَالَ: ((مَنْ نِي كَهَا: الله ك رسول! لوكوں ميں بهترين كون ہے؟ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ.)) آ پ عَلَيْلاً نے فرمایا: '' جس کی عمر کمبی اور اعمال اچھے ہوں۔''

وضاحت: ۱۰۰۰۰۰ اس بارے میں ابو ہریرہ ، اور جابر نظیجا ہے بھی حدیث مروی ہے۔ امام تر مذی براتشہ فرماتے

ہیں:اس طریق سے بیرحدیث حسن غریب ہے۔

22 .... بَابٌ: مِنْهُ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ وَاَيُّهُم شَرُّ کون سا آ دمی بھلا اور کون سا براہے

2330 حَـدَّثَنَا أَبُو حَفْصِ عَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ .....

عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ سيّدنا ابوبكره وللنُّورُ سے روايت ہے كدايك آ دى نے كها: اے الله

(2328) صحيح: ابن ابي شيبه: 241/13- مسند احمد: 377/1- ابن حبان: 710.

(2329) صحيح: ابن ابي شيبه: 254/13- مسند احمد: 188/4- ابن حبان: 814.

(2330) صحيح: مسند احمد: 40/5 دارمي: 2745.

( کو ایس کا النظالی کا در النظالی کا در النظالی کا در النامادیث کا در الناماد النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: ((مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ كرسول! كون ساآ وي سب سے بہتر ہے؟ آپ طَعْ اَلْمَا فَ

عَـمَـلُهُ)) قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قَالَ: ((مَنْ فرمایا: "جس کی عمر لمبی اورا عمال انتھے ہوں۔" اس نے کہا: کون طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ.)) سابرتین ہے؟ آب طفی کی اور سے اور این "جس کی عمر لمبی اور

اعمال برے ہوں۔"

**وضاحت: ..... ا**مام ترندی والغیه فرماتے ہیں: پیر حدیث حس سیجے ہے۔

23 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي فَنَاءِ أَعُمَارِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مَا بَيُنَ السِّتِينَ إِلَى السَّبُعِينَ اس امت کے لوگوں کی عمر ساٹھ سے ستر کے درمیان ہوگی

2331- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلاءِ عَنْ أَبِي

عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: سيّدنا ابو مريره والله روايت كرت مين كدرسول الله طلق الله عليه عنه

((عُـمْرُ أُمَّتِي مِنْ سِتِينَ سَنَةً إِلَى سَبْعِينَ فرمایا: ''میری امت (کے لوگوں) کی (اوسط) عمر ساٹھ سال سَنَةً. ))

ہےستر سال تک ہوگی۔''

وضاحت: ..... امام ترندی برانشه فرماتے ہیں: بطریق ابوصالح، ابو ہریرہ زنائیز سے مروی پیصدیث حسن غریب ہے اور کئی طرق سے ابو ہر سرہ و خالفہ سے مروی ہے۔

24 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقَارُبِ الزَّمَانِ وَقِصَرِ ٱلْأَمَلِ

ز مانے کا قریب اور امید کا حجوما ہونا

2332 حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنْ سَعْدِ بْن سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيّ......

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((لَا تَفُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فرمایا: "قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک که زمانه قریب ہو وَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، جائے، سال مہینے کی طرح، مہینہ جمعے کی مانند، جمعہ ایک دن کی وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيُوْم، وَيَكُونُ الْيَوْمُ طرح، دن ایک گھڑی کی طرح ادر ایک گھڑی (یا گھنٹہ) آگ

كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالضَّرَمَةِ بِالنَّارِ.)) ہے داغ دینے کے (وقت کے) برابر ہوگا۔" و المحت: ..... امام ترندي والله فرماتے ہيں: اس سند سے مدیث غریب ہے اور سعد بن سعید، یکی بن

(2331) حسن صحيح ((اعمار امتى مابين)) كالفاط كراته: ابن ماجه: 4236\_ الكامل: 2101/6. (2332) صحيح.

سر المنظل المنظ

سعیدانصاری کے بھائی ہیں۔

# 25.... بَابُ مَا جَاءَ فِي قِصَرِ الْأَمَلِ چھوٹی امیدیں رکھنا

2333 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثِ عَنْ مُجَاهِدٍ ....

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَى سَيْدنا ابن عمر وَاللَّهُ اروايت كرتے بين كه رسول الله عَنَيَةِ إِنَّهُ عَنِ ابْنِ عَمر وَاللَّهِ عَنَى اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

فَلا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْمَسَاءِ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ لوتوا پِ دل میں شام کرنے کا یقین مت رکھواور جبشام ہو فَلا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ، وَخُذْ مِنْ توا پِ دل میں صبح کرنے کا یقین نه رکھو، اپی بیاری سے پہلے صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَمِنْ حَیَاتِكَ قَبْلَ تندر تی میں اعمال کر لو، اپی موت سے پہلے اپی زندگی میں

مَوْتِكَ، فَإِنَّكَ لا تَدْدِى بَاعَبْدَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ كَالِ كُول مَهاراكيا الله كَالَّ مَهاراكيا الله كَالَّ مُهاراكيا اللهُ كَا مَدُدًا.

وضاحت: ..... (ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں احمد بن عبدہ الفسی البصری نے ، وہ کہتے ہیں: ہمیں حماد بن زید نے لیت سے انھوں نے مجاہد سے بواسطہ ابن عمر ظافیۃ نبی کریم طفیع آئے ہے۔ لیت ہی روایت کی ہے۔

نیز اس حدیث کو اعمش نے بھی محابد ہے بواسطہ ابن عمر خالفتا نبی طیفے اینے ہے۔

2334 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي

بَكْرِ بْنِ أَنْسِ.....

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ وَهُذَا أَجَلُهُ) اللّهِ قَالَ وَهَذَا أَجَلُهُ) وَوَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ قَفَاهُ ثُمَّ بَسَطَهَا فَقَالَ ((وَثَمَّ أَمَلُهُ وَثَمَّ أَمَلُهُ وَثَمَّ أَمَلُهُ .))

انس بن ما لک و ایت کرتے ہیں کہ رسول الله طی کے آنے فرمایا: ''میہ وم کا بیٹا ہے اور میداس کی موت ہے' اور آپ نے فرمایا: ''اور آپ نے اپنا ہاتھ اپنی گدی پر رکھا چھر اسے کھیلایا اور فرمایا: ''اور یہاں اس کی امیدیں ہیں، یہاں اس کی

## وضاحت: .... اس بارے میں ابوسعید ڈاٹنیز ہے بھی حدیث مروی ہے۔

امیدس ہیں۔''

<sup>(2333)</sup> بخارى: 6416 ابن ماجه: 4114.

<sup>(2334)</sup> صحيح: ابن ماجه: 4232 مسند احمد: 123/3 ابن حبان: 2998.

امام تر مذی والغیہ فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن صحیح ہے۔

2335 ـ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي السَّفَرِ .....

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ عَمْدِ و قَالَ: مَرَّ عَلَيْنَا سِيْنا عبدالله بن عروفي الله بيان كرتے بيں كه بم ابنا گر و رَسُت كر رہے تھے كه الله رسول الله الله الله علام الله على الله الله على ال

والاے''

توضیح: ..... • الدخص: لکڑی یا بانس کا گھر، ای طرح اس گھر کوبھی خص کہا جاتا ہے۔ جس کی حصت لکڑی کی ہو۔ دیکھیے: امنجم الوسط: 281۔

وضاحت: ..... امام ترمذی برانید فرماتے ہیں: سی حدیث حسن سیح ہے اور ابوالسفر کا نام سعد بن یحمد الثوری ہے احمد الثوری ہے احمد الثوری ہے احمد الثوری ہے۔

# 26 .... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ فِتُنَةَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي الْمَالِ اس امت كا فتنه مال ميں ہے

2336 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ ........

عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضِ قَالَ: سَمِعْتُ سِيْنَا كعب بن عياض فَاللَّيْ روايت كرتے بين كه ميں نے نبى النَّبِى عَلَىٰ يَعْفُولُ: ((إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةِ فِتْنَةً وَفِتْنَةً الرم طَلَّالَيْنَ كوفرماتے ہوئے سَا: "برامت كے ليے ايك فتنه أُمَّتِى الْمَالُ.)) 
ہوتا ہے اور میری امت كا فتنه مال ہے۔ "

# 27.... بَابُ مَا جَاءَ ((لَوُ كَانَ لِلابُنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنُ مَالِ لَابُتَغَى ثَالِثًا)) اگرابنِ آوم كے پاس مال كى دووادياں بھى ہول تو وہ تيسركى كو تلاش كرے گا 2337- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى زِيَادٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِح

(2335) صحيح: ابوداود: 5235ـ ابن ماجه: 4160.

(2336) صحيح: مسند احمد: 160/4 ابن حبان: 3223.

www.KitaboSunnat.com

و این زبیر، ابو داقد ، جابر، ابن عباس اور برسره در انتیاب سے بھی حدیث مروی ہے۔

ا یو ہر رہ دنگانشیہ سے بھی حدیث مروی ہے۔ امام ترمذی مِراللیہ فرماتے ہیں: اس سند سے بیہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

28.... بَاْبُ مَا جَاءَ فِي: قَلُبُ الشَّيْخِ شَابُّ عَلَى حُبِّ اثُنتَيُنِ دو چيزول ڀر بوڙھے آ دمي كا دل بھي جوان ہي رہتا ہے

عن ابسی هریره ان السبی قطیق قال: (رفلب سیدنا ابو ہریره رُق قَدْ سے روایت ہے لہ بی منطق ایوم مرایا: الشَّیْخِ شَابٌ عَلَی حُبِّ اثْنَتَیْنِ طُولِ الْحَیاةِ ''بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کی محبت پر جوان رہتا ہے وَکَثْرَةِ الْمَالِ . )) (ایک) لمبی زندگی اور (دوسری) مال کی کڑت۔'' وَکَثْرَةِ الْمَالِ . ))

وضاهت: .....اس بارے میں انس خالفۂ سے بھی مروی ہے اور بیر صدیث حسن سیجے ہے۔ 2339۔ حَدَّ ثَنَا قُتَیْبَةُ حَدَّ ثَنَا أَبُو عَوالَةَ عَنْ قَتَادَةً ..........

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ: سيّدنا النس بن ما لك في عند الله عنه عند الله عنه عند أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ الله عنه قَالَ: سيّدنا النس بن ما لك في الله عنه عند أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ الله عنه قَالَ: سيّدنا النس بن ما لك في الله عنه الله عن

عَلَى الْعُمُرِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ)) ہوتی ہیں، عمر پرحص اور مال کا لا لچے''
وضاحت: سے مدیث حس صحح ہے۔

29.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الزَّهَادَةِ فِي الدُّنيَا

دنيا عبد الله بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بن وَاقِدِ حَدَّثَنَا

(2337) بخارى: 6439 مسلم: 1048 مسلم: 1048 مسلم: 6420 مسلم: 1046 ابن ماجه: 4233. (2339) بخارى: 6421 مسلم: 1047 ابن ماجه: 5234 .

(215) ( دنیا ہے ہے رئبی والی احادیث کر ای يُونُسُ بْنُ حَلْبَسِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيِّ ..... عَنْ أَبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الزَّهَادَةُ سيّدنا الوو را الله عن روايت بي كم ني السَّاعَيْلَ في مايا: "ونيا فِي الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيمِ الْحَكَالِ وَكَا ے لا تعلق ہونا حرام کو حلال اور مال کو ضائع کرنانہیں ہے۔' إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَلَكِنَّ الزَّهَادَةَ فِي الدُّنْيَا أَنْ بلكه دنيامين زابد بنتايه ب كشمين اين باته والى چيز سے زياده لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ أَوْثَقَ مِمَّا فِي يَدَيْ بھروسہال پر ہو جواللہ کے ہاتھ میں ہے اور شمصیں مصیبت کے اللُّهِ، وَأَنْ تَكُونَ فِي ثُوَابِ الْمُصِيبَةِ إِذَا ثواب کی طرف ایسی رغبت ہو کہ جب شمصیں مصیبت آئے تو تم أَنْتَ أُصِبْتَ بِهَا أَرْغَبَ فِيهَا لَوْ أَنَّهَا أَبْقِيَتْ اس میں رغبت کرو کہ بیمصیبت باقی رہے۔ (تا کہ تواب جاری لَكَ.))

وضاحت: ..... امام ترمذی وطفیہ فرماتے ہیں: بیر حدیث غریب ہے۔ ہم اسے اس سند سے ہی جانتے ہیں اور ابوادر لیں الخولانی کا نام عائذ الله بن عبیدالله ہے اور عمر و بن واقد مشکر الحدیث ہے۔

30 .... بَابٌ: مِنْهُ الْحِصَالُ الَّتِي لَيْسَ لَابُنِ آدَمَ حَقُّ فِي سِوَاهَا ان چيزول کا بيان جن کے علاوہ باقی چيزول ميں ابن آ دم کا حق نہيں ہے

2341 حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُرَيْثُ بْنُ السَّائِبِ قَال:

سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثِنِي حُمْرَانُ بْنُ أَبَانَ.....

عَنْ عُثْمَانَ بُسْنِ عَفَانَ أَنَّ النَّبِيَّ عَفَانَ أَنَّ النَّبِيَّ عَفَانَ فِالْعَوْ سے روایت ہے کہ نبی سے آیا ہے (لیڈسسَ لِابْسنِ آدَمَ حَقِّ فِسی سِوَی هَلِهِ فَرَایا: "ان چیزوں کے علاوہ باتی میں ابن آ دم کا کوئی حق نہیں الیڈسسَ لِابْسنِ آدَمَ حَقِّ فِسی سِوَی هَلِهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى الللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ

31 .... بَابُ مِنْهُ حديثُ: ((يَقُولُ ابْنُ ادَمَ مَالِي مَالِي)) ابن آوم كهتا ہے: ميرامال، ميرامال

2342 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ .....

<sup>(2340)</sup> ضعيف جدًا: ابن ماجه: 4100 ـ الكامل: 1769/5.

<sup>(2341)</sup> ضعيف: طيالسي: 83\_ مستد احمد: 62/1.

<sup>(2342)</sup> مسلم: 2958 نسائي: 3613 .

(216) (216) عند الما الما المنظلة عند الما الما المنظلة عند المنظلة ا عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ عِنْ مطرف اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی مشاکلاً کے

وَهُو يَقُولُ: ((أَلَهَاكُمْ التَّكَاثُرُ . قَالَ: يَقُولُ یاس کنیے تو آب الھاکھ التکاثر پڑھرے تھ؟ آپ نے ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي ، وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ فرمایا: "أ دم كا بینا كہتا ہے: ميرا مال، ميرا مال ـ تيرا مال جب

إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ أَوْ أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ كەتو وى ہے جوتونے صدقہ كركے آگے پہنچا ديايا تونے كھاكر أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ . )) ختم کرلیایا پہن کر بوسیدہ کر دیا۔''

وضاحت: ..... امام ترندي والله فرمات بين : بيحديث حس صحيح ہے۔

32 .... بَابٌ: مِنْهُ فِي فَضُلِ الْإِكْتِفَاءِ بِالكَفَافِ وَبَذُلِ الفَصْل بقدر ضرورت مال خرچ کر کے زائد مال (الله کی راہ میں) خرچ کر وینا

2343 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ هُوَ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا

شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَال ....

سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ سیّدنا ابو امامہ والنّفظ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتّفظیّن نے اللَّهِ ﷺ: ((يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ إِنْ تَبْذُلْ الْفَصْلَ فرمایا: ''اے ابن آ دم تمھارا (ضرورت ہے) زائد مال کوخرج

خَيْرٌ لَكَ، وَإِنْ تُمْسِكُهُ شَرٌّ لَكَ، وَلا تُلامُ كرنا تمهارے ليے بہتر اور روكنا تمهارے ليے برا ہے اور عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ بفترد المضرورت مال يرشمين ملامت نهيس كى جائے گى، اس

الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى . )) ے شروع کر جس کی تو پرورش کرتا ہے اور او پر والا ہاتھ نیے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔"

توضیح: ..... ٥ كفاف: ضرورت كمطابق يعني آدى كى جائز ضروريات يورى كرنے كے ليے جو مال كافى موسكے\_(عم)

وضاحت: ..... امام ترمذي مرائيه فرماتے ہيں: به حدیث حسن صحیح ہے اور شداد بن عبدالله کی کنیت ابوعمار ہے۔ 33.... بَابٌ: فِي التَّوَكُّلِ عَلَى اللهِ

الله بربھروسه كرنا

2344 حَدَّ ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ سَعِيدِ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْح عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي تَمِيمِ الْجَيْشَانِيِ ....

عَنْ عُهَمَ رَبْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سَيِّدِنا عمر بن خطاب وْلِأَيْوُ روايت كرتے بيں كه رسول الله طلطيَةَ اللهِ

<sup>(2343)</sup> مسلم: 1036\_ مسئد احمد: 262/5.

<sup>(2344)</sup> صحيح: ابن ماجه: 4164 مسند احمد: 30/1 حاكم: 318/4 طيالسي: 51.

الناس نے فرمایا: "اگرتم الله پراس طرح بھروسه کرلوجیسے اس پر بھروسہ الله على: ((لَوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ کرنے کا حق ہے تو شھیں بھی پرندوں کی طرح رزق دیا حَتَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. )) جائے۔ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ جر کے لوشتے

**وضاحت**: ..... امام ترندی برانشه فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن سیح ہے۔ ہم اسے اس سند سے ہی جانتے ہیں اور

ابوتمیم الجبیشانی کا نام عبدالله بن عبدالله بن ما لک ہے۔ 2345 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ.

سيّدنا الس بن ما لك ولا فيد بيان كرت بين كه رسول الله مضّع الله عَـنْ أَنَـس بْن مَالِكِ قَالَ: كَانَ أَخَوَان عَلَى ك زمانه مين دو بهائي تصان مين ساكي نبي الني الله كالساكة عَهْدِ النَّبِي عِلَيْ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيُّ عَلَى وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ، فَشَكَا آتا اور دوسرا محنت مردوری • كرتا چرمحنت مردوری كرنے الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِي ﴿ فَقَالَ: والے نے نبی منظ اللے سے اپنے بھائی کی شکایت کی تو آپ نے

فرمایا: ''شاید شخصیں اس کی وجہ سے ہی روزی ملتی ہو۔'' ((لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ.)) و الاحتراف: حرفه بشيكوكها جاتا ہے۔ احراف بيثيرا فتيار كرنا كوئى بھى كام يامخت

مزدوری کرنا۔ (ع م) وضاحت: .... امام ترندى والله فرمات بين بيرمديث حس تنجع ہے۔

34.... بَابٌ: فِي الْوَصُفِ مَنُ حِيْزَتُ لَهُ الدُّنْيَا مس مخص کے لیے دنیا جمع کر دی جاتی ہے

2346\_ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ وَمَحْمُودُ بْنُ خِدَاشِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُمَيْلَةَ الْأَنْصَارِيُّ سیّدنا عبیدالله بن محصن اعظمی واللهٔ روایت کرتے ہیں که رسول عَنْ سَلَمَةَ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِحْصَن

الله ﷺ يَنْ إِنْ فرمايا: "جس نے اپنے اہل ومال كى طرف سے الْخَطْمِي عَنْ أَبِيهِ ـ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ـ قَالَ: اطمینان کی حالت • میں اور اینے جسم میں عافیت کے ساتھ صبح قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ کی (اور) اس کے پاس ایک دن کا راش بھی ہوتو گویا اس کے آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافِّي فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُو تُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا . )) ليے دنیا کوجمع کر دیا گیا۔'' توضيح: ..... • سِرْبٌ: نفس، ول حو أمِنُ السِّرب وآمِنٌ في سربه ، لين اس كا ول مطمن ب

> (2346) حسن: ابن ماجه: 4141 حميدي: 439. (2345) صحيح.

(کیا ہے بر بی والی احادیث کیا ہے کہ دیا ہے اور الی احادیث کی کی الی احادیث کی کی الی احادیث کی کی الی احادیث کی

اوراپنے بال بچوں اور مال و دولت کی طرف ہے مطمئن ہے۔ (ع م)

وضاحت: ..... امام ترندی مراشد فرماتے ہیں: بیا حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اے مروان بن معاویہ کی سند ے بی جانتے ہیں۔

آپ طفی مین کے فرمان ((حیزت)) کا مطلب ہے جمع کردی گئی۔

(ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں بیر حدیث محمد بن اساعیل نے بھی بواسطہ حمیدی، مروان بن معاویہ سے ایسے ہی روایت کی ہے۔ اور اس بارے میں ابوالدرداء خلافیہ سے بھی حدیث مروی ہے۔

35.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَافِ وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ

بِقَرْرِ كَفَايت مال پِر، ي صبر كرنا 2347 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ

زَحْرِ عَنْ عَلِيّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ......

عَنْ أَبِى أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((إِنَّ سِينَ الهِ المامة وَاللَّيْ عَنْ البَّهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((إِنَّ سِينَا الهِ المامة وَاللَّيْ عَنْ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: ((إِنَّ سِينَا الهِ المامة وَاللَّيْ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّبِي عِنْدِى لَمُوْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ "ميرے دوستوں ميں سے ميرے زديك سب سے زياده ذُو حَظِ مِنْ السَّكَ اللَّهِ قَالَ: ((إِنَّ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا عَامَ عَنَا اللَّهُ عَنَا عَنْ عَنِي اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

لا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا اس كى اطاعت كرے، لوگوں ميں كم نام ہو، اس كى طرف فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ. ثُمَّ نَقَرَ بِيَدِهِ فَقَالَ: انگيول سے اثارہ نه كيا جاتا ہواوراس كى روزى بقررٍ كفايت ہو

قُلْتُ: لَا ، يَا رَبِّ ، وَلَكِنْ أَشْبَعُ يَوْمًا ماته يه بهى مروى بكه ني طَيْ اَيَّا فَ فراما: "مير عرب و وَأَجُوعُ يَوْمًا . أَوْ قَالَ: ثَلاثًا أَوْ نَحْوَ هَذَا ، فَ مِح يه بيش ش كى كه وه مير علي كمه كى ككر يلى زيين ، فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْ تُكَ ، وَإِذَا صونا بنا دے ميں نے كها: "اے مير عرب انہيں ، بلكه ميں فافا جُعْتُ الله ميں الله مين الله ميں اله ميں الله ميں الله ميں الله ميں الله ميں الله ميں الله ميں الله

شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ . )) الك دن سير جوكر كھاؤں اور ايك دن كيموكا رجول، يا آپ نے تين دن كا كہا، يا اس كے قريب، پھر جب مجھے بھوك كلے تو

میں تیرے سامنے گڑ گڑاؤں اور تجھے یاد کروں جب سیر ہو

<sup>(2347)</sup> ضعيف: مسند احمد:252/5- حاكم: 123/4.

حاؤل تو تيراشكراورتع يف كرول گاـ''

توضيح: ..... • خفيف الحاذ: جس يرعيال كابوجهكم مو،جس يرعيال كابوجهكم موگاس كاسامان بهي كم ہوگاءاس نیےاس کا بیمعنی کیا گیا ہے، الغت میں حاذ گھوڑے کی پینے کی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ہاتھ لگتا ہے۔ (عم)

وضاحت: .... اس بارے میں فضالہ بن عبید بڑاتھ سے بھی حدیث مروی ہے۔ اور بیاحدیث حسن ہے۔ قاسم،عبدالرحمٰن کے بیٹے ہیں۔ان کی کنیت ابوعبدالرحمٰن ہے۔ بیعبدالرحمٰن بن خالد بن بزید بن معاویہ کےموالی (آ زاد کردہ) اور شام کے رہنے والے ثقة راوی تھے۔ نیز علی بن یزید کو حدیث کے معاملے میں ضعیف کہا گیا ہے۔اس کی كنيت ابوعبدالملك تقي\_

2348 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ

شُرَحْبِيلَ بْن شَرِيكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُبُلِيِ ..... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ اللهِ عَبِدالله بن عمرون الله عن عروايت ب كدرسول الله طنيعَ الله

قَالَ: ((قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا فَ فِرَمايا: "يقينا وه فخص كامياب موكيا جواسلام لے آيا، اسے و قَنَّعَهُ اللَّهُ . )) بقدرِ ضرورت رزق ملا اور الله تعالیٰ نے اسے قناعت دے 🚬

وضاحت: .... امام ترندي برافيه فرمات مين : بيحديث حسن تعجع ہے۔

2349 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْح أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيءِ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّ أَبَا عَلِيّ عَمْرَو بْنَ مَالِكِ الْجَنْبِيَّ أَخْبَرَهُ ......

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ سيّدنا فضاله بن عبيد فالله عن عبيد وايت ب كه انهول في رسول

اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعَ.))

آ دی کو جے اسلام کے لیے ہدایت مل گئی، اس کی گزر بسر بقدر ضرورت ہواور وہ قناعت اختیار کر لے۔''

وضاحت: .... ابو إنى الخولاني كانام حميد بن بإنى بــ

امام ترندی برافشه فرماتے ہیں: بیحدیث حسن سیح ہے۔

36.... بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضُلِ الفَقُر فقيري كي فضيلت

2350 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ نَبْهَانَ بْنِ صَفْوَانَ النَّقَفِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ حَدَّثَنَا

(2349) صحيح: مسند احمد: 19/6 ـ ابن حبان: 705. (2348) مسلم: 1054 - ابن ماجه: 4138.

الله النظالية النظالية المراجي ( 220 ) ( 220 كرا الماديث ) المراجي المراجي والى الماديث ) المراجي المراجي المراجي والى الماديث ) المراجي المر شَدَّادٌ أَبُو طَلْحَةَ الرَّاسِبِيُّ عَنْ أَبِي الْوَازِع

عَنْ عَبْدِ السُّهِ بْنِ مُغَفَّلِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ سیدنا عبدالله بن مغفل والنفید روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی

لَأُحِبُّكَ، فَقَالَ: ((انْظُرْ مَاذَا تَقُولُ؟)) قَالَ:

وَاللُّهِ إِنِّى لَأُحِبُّكَ! فَقَالَ: ((انْظُرْ مَاذَا

تَـقُولُ؟)) قَـالَ: وَاللَّهِ! إِنِّي لَأُحِبُّكَ ثَلاثَ

مَرَّاتٍ، فَقَالَ: ((إِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِي فَأَعِدَّ

لِـلْفَقْرِ تِجْفَافًا. فَإِنَّ الْفَقْرَ أَسْرَعُ إِلَى مَنْ

يُحِبُّنِي مِنْ السَّيْلِ إِلَى مُنْتَهَاهُ. ))

لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَسا رَسُولَ السُّهِ! وَاللَّهِ إِنِّي

نے نبی مشی ای سے کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ کی قتم میں آپ

ے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: "دیکھوتم کیا کہدرہے

ہو؟ ' اس نے تین بار کہا: الله کی فتم! میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ مطبع کیا نے فرمایا: ''اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو

فقیری کے لیے تعجفاف و تیارر کو کیوں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے فقیری اس کی طرف سیلاب کے اپنے اختیام کی طرف

بڑھنے ہے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ آتی ہے۔''

توضيح: ..... • تجفاف: زره جيالباس جو جنگ بُو پېنتا ہے، موٹا کپرایا زرین وغیره جو گھوڑے کوزخم ہے بحانے کے لیے رکھی جاتی ہے اسے بھی تجفاف کہا جاتا ہے۔ دیکھیے: القاموس الوحید: ص 267۔

اس سے مرادیہ ہے کہ فقیری کے لیے تیار رہو۔ (ع م) وضاحت: ..... (ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں نصر بن علی نے انھیں ان کے باپ نے شداد ابوطلحہ سے اس مفہوم کی

مدیث بیان کی ہے۔

37.... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبُلَ أَغُنِيَائِهِمُ فقراءمہاجرین مالداروں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے

2351 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَطِيَّة عَنْ أَسِى سَعِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: سَيْدنا ابوسعيد فَالنَّهُ روايت كرتے بي كدرسول الله اللَّيْ اللَّهِ عَلَيْ فَي

( الْفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ فرمايا: "فقراءمهاجرين مال داروں سے پانچ سوسال يهلي جنت

أَغْنِيَائِهِمْ بِخُمْسِ مِائَةِ عَامٍ . )) عين داخل بول ك-'' وضاحت: .....اس بارے میں ابو ہر رہ ،عبدالله بن عمر واور جا بر رہی اللہ ہے بھی حدیث مروی ہے۔

امام ترندی والله فرماتے ہیں: اس سند سے بدحدیث حسن غریب ہے۔

2352 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَابِدُ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ اللَّيْثِيُّ ....

(2350) ضعيف: ابن حبان: 2922.

(2351) صحيح: ابوداود: 3666- ابن ماجه: 4123.

النظالين النظالين - 3 من الماماديث المركز والماماديث المركز والماماديث المركز والماماديث

عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ قَالَ: ((اللَّهُ مَّ

فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) فَقَالَتْ

عَائِشَةُ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((إِنَّهُمْ

يَدْخُـلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِينَ

خَريفًا، يَا عَائِشَةُ! لا تَرُدِّي الْمِسْكِينَ وَلَوْ

بشِق تَمْرَدة، يَا عَائِشَةُ! أَحِبِّي الْمَسَاكِينَ

وَقَرَّبِيهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . ))

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ:

((يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَاءِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ:

((يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ

أُغْنِيَا رَبِهِمْ بِنِصْفِ يَوْم وَهُوَ خَمْسُ مِائَةٍ

وضاحت: .... يه مديث حن تيج بــ

عَمْرِو بْنِ جَابِرِ الْحَضْرَمِيّ .......

(2352) صحيح: 861\_ بيهقى: 12/7 .

عام.))

بِخَمْسِ مِائَةِ عَامِ نِصْفِ يَوْمٍ.))

أُحْينِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي

آ دھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔''

وضاحت: المام ترندي والله فرمات بين: بيحديث حن سيح بـ

فرمایا: "مسلمانول میں سے فقراء مال داروں سے آ دھا دن پہلے جنت میں جا کیں گے اور وہ (آ دھا دن) پانچ سوسال کا

وضاحت: .... امام ترندی والله فرماتے ہیں: بیحدیث غریب ہے۔ 2353 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ..... سيّدنا الو مريره وللني روايت كرت بي كه رسول الله طفياتيلم في

کے دن شمص قریب کرے گا۔"

2354 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

سيّدنا ابو مريره رفي في روايت كرت بين كه رسول الله طفي فيلم في

میں مجھے موت آئے اور قیامت کے دن مجھے مکینوں کے گروہ

میں ہی جمع کرنا۔' عائشہ زائنو نے کہا: اے اللہ کے رسول! کس

لے؟ آب نے فرمایا: "يقيناً بياوگ مال داروں سے جاليس

سال ملے جنت میں داخل ہوں گے۔ اے عائشہ! تم مسکین کو

واپس نہ لوٹاؤ اگر چہ تھجور کا مکڑا ہی دینا پڑے۔ اے عائشہ!

ما کین ہے محبت کرو اور انھیں قریب کرو تو الله تعالی قیامت

فرمایا: ''فقراء، مال داروں سے پانچ سوسال، (قیامت کا)

"ا حالله! مجھے مسکین کی حالت میں زندہ رکھنا مسکین کی حالت

سيّدنا الس والنَّة سے روايت ہے كه رسول الله طفي مية في مايا:

(2353) حسن صحيح: ابن ماجه: 4122- ابن ابي شيبه: 246/13- مسند احمد: 296/2. (2354) حسن صحيح. (2355) فقراء المهاجرين كے افظ سے مح ج: مسند احمد: 324/3- عبد بن حميد: 1117.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

2355 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ

"\_ Bor

ر النظالين العاديث ( وَنِيا مِي الحَالِينَ العَادِيثِ ) ( وَنِيا مِي الحَالَ العَادِيثِ ) عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ

سيدنا جابر بن عبدالله فالحن سے روایت ہے که رسول الله فالحن سے قَالَ: ((يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ نے فرمایا: " فقراء مسلمان، مال داروں سے جالیس سال سلے جنت میں داخل ہوں گے۔''

### وضاحد ... بي مديث سن ب

أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيةًا.))

مِنْ خُبْزِ وَلَحْمِ مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ.

# 38 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي مَعِيشَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَأَهْلِهِ نبی طفیعاً آور آپ کے اہل خانہ کی گزر بسر

2356 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ.....

عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ مروق (بِراشِهِ) كَلِيَّ بِين: بين سيده عائش والنَّواك ياس كيا تو فَدَعَتْ لِي بِسَطَعَام وَقَالَتْ: مَا أَشْبَعُ مِنْ الصول نه ميرے ليے كھانا منكوايا اور فرمانے لكيس: ميں كسى طَعَام فَأَشَاءُ أَنْ أَبْكِي إِلَّا بَكَيْتُ. قَالَ: کھانے سے سیر ہوتی ہوں تو پھر رونا جاہتی ہوں تو رو دین قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَتْ: أَذْكُرُ الْحَالَ الَّتِي فَارَقَ ہوں۔ کہتے ہیں: میں نے کہا: وہ کیوں؟ فرمانے لگیں: میں اس حالت كو يادكرتي مول جس حالت مي رسول الله الشاعية في عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا شَبِعَ دنیا جھوڑی۔الله کی قتم! آ ہا ایک دن میں دومرتبه گوشت اور

> روٹی ہے سے نہیں ہوئے۔ وضاحت: ١٠٠٠٠١ مرتدى برالله فرمات مين: بيحديث حسن محيح ہے۔

2357 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَال سَمِعْتُ عَبْدَالرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْن يَزِيدَ.....

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا شَبِعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مِنْ سيده عائشه وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ خُبْرِ شَعِيْرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ . لگارتاردودن جوكى رونى سيرنبين بوك\_

## **ھضا جت**: ..... اس بارے میں ابو ہر پرہ دنوانند سے بھی حدیث مروی ہے۔

امام ترندی ولف فرماتے ہیں: بیحدیث حسن سیح ہے۔

2358 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمِ .....

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَيَّدنا ابو ہريره وَاللَّهُ اور

<sup>(2356)</sup> ضعيف: ابويعلى: 4538.

<sup>(2357)</sup> بخارى: 16 54- مسلم: 2970 ابن ماجه: 3344.

<sup>(2358)</sup> بخارى: 5374 مسلم: 2976 ابن ماجه: 3343.

النظالية النظالية الله الماديث ( ويا ع بار الله والحاديث ( ويا ع بار بني وال احاديث ( ويا ع بار بني وال احاديث وَأَهْلُهُ ثَلاثًا تِبَاعًا مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ حَتَّى فَارَقَ ﴿ آپِ كَي بِيوِيالِ مُسْلِلْ تَيْنِ دن گندم كي روثي سے سيرنہيں ہوئے الدُّنْكا . حتیٰ کہآ پ نے دنیا کو چھوڑ دیا۔

# وضاحت: .... اس سند سے بیعدیث حسن صحیح غریب ہے۔

2359 حَدَّثَ نَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بْكَيْرٍ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ سُلَيْمٍ بْنِ عَامِرِ قَال: ....

سَمعْتُ أَبًا أَمَامَةَ يَقُولُ: مَا كَانَ يَفْضُلُ عَنْ سيّدنا ابوامامه زَاتَني كي بيان كرت بين كه رسول الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ ك أَهْلِ بَيْتِ النَّبِي عِنْ خُبْزُ الشَّعِيرِ. گھر والوں (کے کھانے) سے جو کی ایک روٹی بھی نہیں بچتی

وضاحت: .... امام ترندی مرافعہ فرماتے ہیں: اس سند سے بی حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ یکی بن الی بکیر کوفیہ کے رہنے والے تھے۔ یجیٰ کے والد ابوبکیر سے سفیان توری روایت کرتے ہیں جب کہ یجیٰ بن عبدالله بن بکیرمصر کے رہنے والےلیث کے شاگر دیتھے۔

2360 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرٍ هَ هَ.... عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيُّ سیّدنا ابن عباس وظافتها بیان کرتے ہیں که رسول الله عظیمیّیم اور

يَبِيتُ اللَّيَالِي الْمُتَابِعَةَ طَاوِيًا وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ آپ کا اہل لگا تارکئی راتیں خالی پیٹ بسر کرتے تھے رات کا عَشَاءً، وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْرِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ. کھانا میسرنہیں ہوتا تھااوران کی روٹی زیادہ تر جو کی ہوتی تھی۔

# وضاحت: ..... امام ترندي والفيه فرمات بين: بيحديث حسن سيح بـــ

2361 حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيَّا: سيّدنا ابو ہررہ وفائنی روايت كرتے ہيں كدرسول الله اللّفيكيّد إلى الله ((اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا.)) دعا کی: ''اے اللہ! آلِ محمد کا رزق ضرورت کے مطابق کر

وضاحت: ..... امام ترمذي والله فرمات بين: بيرمديث حسن ميح ہے۔

2362 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتِ

<sup>(2359)</sup> صحيح: مسند احمد: 260/5- شمائل الترمذي: 144.

<sup>(2360)</sup> صحيح: ابن ماجه: 3347 مسند احمد: 255/1.

<sup>(2361)</sup> بىخارى: 6460 مسلم: 1055 ابن ماجه: 4139. (2362) صحيح: ابن حبان: 6356 ـ الكامل: 572/2.

کی ( النظافی الله النظری الله النظری ( دنیا سے بر بنی وال احادیث ) کی کی کی کی الله الله وال احادیث ) کی کی اُنسن قَالَ: کَانَ النَّبِی ﷺ لا یَدَّخِرُ شَیْنًا سیّدنا انس وَالیّو بیان کرتے ہیں کہ نبی شے وَانِمُ الله ون کے لیے لِغَدِ.

وضاحت: ..... امام ترمذی براشد فرماتے ہیں: بیر حدیث غریب ہے اور جعفر بن سلیمان کے علاوہ باقیوں نے ای حدیث کو بواسطہ ثابت، نبی مطبط کا ہے مرسل روایت کیا ہے۔

2363 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ....

 عَنْ قَتَاكَةَ عَنْ أَنْسِ قَالَ: مَا أَكُلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ أَنْسِ قَالَ: مَا أَكُلَ رُسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَى مَاتَ.

وضاحت: ..... سعید بن ابی عروبہ کے طریق سے بیرحدیث حس صحیح غریب ہے۔

2364 حَدَّنَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا

ابوحازم بیان کرتے ہیں کہ سیّدناسہل بن سعد بنائیو سے بوچھا گیا کہ کیارسول اللہ طفی ہی نے نہ نے ہے۔ یہ بی میدہ کھایا تھا؟ تو سہل بڑائیو نے کہا: رسول اللہ طفی ہی میدہ دیکھا بھی نہیں یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے۔ پھر ان سے بوچھا گیا: کیا رسول اللہ طفی ہی نہا کیا کہ اللہ سے جا ملے۔ پھر ان سے بوچھا گیا: کیا رسول اللہ طفی ہی نہا کہ ہوتی تھیں؟ انھوں نے فرمایا: ہمارے پاس چھلنیاں نہیں تھیں، کہا گیا: پھرتم لوگ بو (ک آئے) کا کیا کرتے تھے؟ انھوں نے فرمایا: پھرتم لوگ بو (ک آئے) کا کیا کرتے تھے؟ انھوں نے فرمایا: ہما سے پھونک مارتے جواڑنا ہوتا الٹر جاتا پھر ہم اس میں یانی

لَهُ: أَكَلَ رَسُولُ اللهِ اللهِ النَّقِيَّ - يَعْنِى الْحُورُ اللهِ اللهِ النَّقِيَّ - يَعْنِى الْحُورُ اللهُ النَّهِ اللهُ اللهُ

حَدَّثَنَا أَبُو حَازِم عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ أَنَّهُ قِيلَ

كَانَتْ لَكُمْ مَنَاخِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى؟ قَالَ: مَا كَانَتْ لَنَا مَنَاخِلُ. قِيلَ: فَكَيْف كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِالشَّعِيرِ؟ قَالَ: كُنَّا

نَنْهُخُهُ فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ ثُمَّ نُثَرِّيهِ فَنَعْجِنْهُ.

ڈال کرائے گوندھ لیتے تھے۔ توضیح: ..... • مناخل: المنخل کی جمع ہے۔ چھانی، چھاننے کا آلد۔ المعجم الوسط: 1104۔

وضاحت: ..... امام ترمذى والفيه فرمات مين بيحديث حن صحيح باور ما لك بن انس في بهى العابو عازم

ے روایت کیا ہے۔

(2**36**3) بخارى: 5386ـ ابن ساجه: 3292.

(2364) بخارى: 5414- ابن ماجه: 3335.

# 39 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي مَعِيشَةِ أَصُحَابِ النَّبِي عِلَيْ نی طفیقانی کے صحابہ کی گزربسر

2365 حَدَّثَ نَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ بَيَانِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ

سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: إِنِّي

لَأُوَّلُ رَجُلِ أَهْرَاقَ دَمَّا فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِنِّى كُأُوَّلُ رَجُ لِ رَمَى بِسَهْمٍ فِى سَبِيلِ

اللُّهِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَغْزُو فِي الْعِصَابَةِ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ عِلَى مَا نَمَأْكُلُ إِلَّا وَرَقَ

الشَّحَرِ وَالْحُبْلَةِ حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّامَةُ وَالْبَعِيرُ وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدِ يُعَزِّرُونِي فِي الدِّينِ لَقَدْ خِبْتُ إِذَنْ وَضَلَّ

عَمَلِي.

سيّدنا سعد بن ابي وقاص را النه فرمات بين: مين يبلا شخص مون جس نے اللہ کے راستے میں خون بہایا، میں پہلا مخص ہوں جس نے الله کے رائے میں تیر جلایا اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا میں محد مطفق اللے کے سحاب کی ایک جماعت میں (مل کر) جہاد کر رہا تھا ہم درخوں کے ہے اور حبلہ • کھاتے تھے حتی کہ ہم ہے کوئی آ دمی ایسے مینگنیاں کرتا تھا جیسے بکری اور اونٹ مینگنیاں كرتے ہيں اور اب يه معاملہ ہے كہ بنو اسد مجھے دين ميں ملامت كرنے لگے ہیں۔ (اگريه بات ہے كه انھوں نے مجھے

دین سمجھانا ہے پھرتو) یقینا میں ناکام ہو گیا اور میرے اعمال

توضيح: ..... أ الحبله: لوي وغيره جيسي منزي - ديكهي : القاموس الوحيد: ص 308 - المعجم الوسيط: 181 -

ضالُع ہو گئے۔

وضاحت: .... امام ترندی والله فرماتے ہیں: بیان کی سند سے یہ حدیث حس سیح غریب ہے۔

2366 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدِ....

قیں (مِلسُّہ) بیان کرتے ہیں کہ میں نے سعد بن ما لک خِلفُوْ سے سنا وہ فرمار سے تھے بیں عرب میں سے وہ پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا اور میں نے ویکھا کہ ہم رسول الله طفی الله علی کر جہاد کر رہے تھے ہمارا کھانا حبلہ اور یہ کیکر کے بیتے تھے یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی آ دمی ای طرح مینگنی کرتا جیسے بکری مینگنی کرتی ہے۔ اب بنواسد مجھے

دین کے بارے میں ملامت کرنے لگے ہیں پھر تو میں یقینا

حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَال: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكِ يَفُولُ: إِنِّى أَوَّلُ رَجُلٍ مِنْ الْعَرَبِ رَمَى

بِسَهْم فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْزُو مَعَ

رَسُولِ اللهِ عَلَى وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا الْحُبْلَةَ وَهَـذَا السَّـمُرَ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ يُعَزِّرُونِي فِي الدِّينِ لَقَدْ خِبْتُ إِذَنْ وَضَلَّ

<sup>(2365)</sup> بخارى: 3728 مسلم: 2966 - ابن ماجه: 131 .

<sup>(2366)</sup> صحيح: تخ يح ك لي يجيل حديث الما خط فرما كير. تحفة الاشراف: 3913.

النظالين ال نا كام ہوگیا اور میرے اعمال ضائع ہو گئے۔

و المام ترندی برالله فرماتے ہیں: پیر حدیث حسن صبح ہے اور اس بارے میں عتب بن غزوان و الله الله

ہے بھی حدیث مروی ہے۔

2367 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ

عَـنْ مُـحَـمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُ رَيْرَ ـةَ وَعَ لَيْهِ ثَوْبَان مُمَشَّقَان مِنْ كَتَّان

فَتَمَخَّطَ فِي أَحَدِهِمَا ثُمَّ قَالَ: بَخ بَخ

يَتَـمَخَّطُ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الْكَتَّانِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِيُّ

وَإِنِّي لَأَخِرُّ فِيمَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحُجْرَةِ عَائِشَةَ مِنْ الْجُوعِ مَغْشِيًّا عَلَيَّ،

فَيَجِيءُ الْجَائِي فَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي

يَـرَى أَنَّ بِيَ الْجُنُونَ وَمَا بِي جُنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا الْجُوعُ.

محد بن سيرين ( الله ) بيان كرت بين كه جم ابو بريره والله ك یاس تھے ان پر کتان • کے رنگے ہوئے دو کیڑے تھے انھوں نے ایک کیڑے میں اپنی ناک صاف کی پھر کہنے لگے: بہت خوب ابو ہررہ کتان میں ناک صاف کرتا ہے۔ بقینا میں نے اینے آپ کو (ایس حالت میں بھی) دیکھا کہ میں رسول الله مُ<u>الْتُنَافِي</u> كَمْبِراور عاكشه بنائعها كے حجرہ كے درمیان بھوک كی وجہ سے غش کھا کر گرا ہوتا تھا، آنے والا آتا اپنا یاؤں میری

گردن پررکھتا اس کا خیال ہوتا تھا کہ میں مجنون ہوں حالا ل کہ مجھے جنون (یا گل بن) نہیں ہوتا تھا وہ تو صرف بھوک ہوتی

توضیح: ..... • کتان: ایک زرعی بودا ہے جومعتدل گرمائی علاقوں میں ہوتا ہے۔اس کی اونچائی نصف میٹر ے زائداوراس کا پھول نیلے رنگ کا ہوتا ہے اوراس کا پھل گول ہوتا ہے جے بذر الکتان کہا جاتا ہے اس سے تیل بھی نكالا جاتا ہے اوراس كے ريشوں سے معروف دھا كه (سلك) تيار ہوتا ہے۔ ديكھيے: المحم الوسيط: ص 938۔

وضاحت: .... امام ترندي مِالله فرمات مين: اس سندے يه حديث حسن مجمع غريب ہے۔

2368 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ حَدَّثَنِي أَبُوهَانِيُّ الْخَوْلانِيُّ أَنَّ أَبًا عَلِيّ عَمْرَو بْنَ مَالِكِ الْجَنْبِيَّ أَخْبَرَهُ .....

عَنْ فَضَالَةً بْنِ عُبَيْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ فضاله بن عبيد فاتن سے روايت ہے كه رسول الله الطَّقَامَةِ إ كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ يَخِرُّ رِجَالٌ مِنْ جبلولول كونمازيه هات تو يجهلوك بحوك كي وجه ع كر ب کھڑے گر جاتے۔ بیصفہ والے لوگ تھے حتیٰ کہ دیباتی پیہ کہنے

قَامَتِهِمْ فِي الصَّلاةِ مِنْ الْخَصَاصَةِ، وَهُمْ لك كه بدلوك ديواني بين- جب رسول الله طفي الله علي الله علي الله المفيرة أَصْحَابُ الصُّفَّةِ حَتَّى تَقُولَ الْأَعْرَابُ:

<sup>(2367)</sup> بخارى: 7324 شمائل الترمذي: 71.

<sup>(2368)</sup> صحيح: مسند احمد: 18/6- ابن حبان: 724- حليه: 17/2.

وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الل

# وضاحت: ..... امام ترندی برالله فرماتے ہیں: بیاحدیث حس صحیح ہے۔

2369 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .........

سیدنا ابو ہریرہ زالین روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مطفی والی گھڑی میں باہر نکلے جس میں (عموماً) نکانبیں کرتے تھے اور نہ بی اس گھڑی میں آپ ہے کوئی ملاقات کرتا تھا، پھر ابو بکر آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا: "اے ابو بکر شمھیں کون سی چیز لائى بي " انھول نے كہا: ميں اس ليے نكلا كدرسول الله ما سے ملول، آپ کے چہرے کو دیکھول اور آپ کوسلام کہوں۔ تھوڑی ہی گزری تھی کہ عمر رہائفہ بھی آ گئے۔آپ مطبع اللہ فرمایا: ''عمر شمصیں کون می چیز لے کر آئی ہے؟'' انھوں نے عرض ك: اع الله كرسول! بهوك تورسول الله مص على خرمايا: مجھے بھی کچھ محسول ہو ربی ہے۔" پھر یہ سب ابوالہیثم بن التیہان انصاری کے گھر کی طرف چلے گئے۔ یہ بہت تھجوروں اور بکریوں والے تھے لیکن ان کا خادم کوئی نہیں تھا۔ یہ گھر پر نہ ملے تو انھوں نے ان کی بیوی سے پوچھا: تمھارا شوہر کہاں ہے؟ كہنے لگى: وہ ہمارے ليے ميٹھا يانی لينے گئے ہيں۔تھوڑى ہى دريہ گزری تھی کہ ابوالہیثم میٹھے پانی کی ایک مشک لے کر آ گئے۔ اسے رکھا اور نبی ﷺ کَا اُنے کے ساتھ چمٹ کر اپنے ماں، باپ کو آپ بروارنے لگے، پھرانھیں لے کواپنے باغ میں چلے گئے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ النَّبِي عَلَىٰ فِي سَاعَةِ لَا يَخْرُجُ فِيهَا وَلَا يَلْقَاهُ فِيهَا أَحَدُّ فَأْتَاهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: ((مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبًا بَكْرِ؟)) فَقَالَ: خَرَجْتُ أَلْقَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَأَنْ ظُرُ فِي وَجْهِهِ وَالتَّسْلِيمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ عُمَرُ، فَقَالَ: (مَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَرُ؟)) قَالَ: الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((وَأَنَا قَدْ وَجَدْتُ بَعْضَ ذَلِكَ. )) فَانْطَلَقُوا إِلَى مَنْزِلِ أَبِى الْهَيْشَمِ بْنِ التَّيَّهَانِ الْأَنْصَارِيّ وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ النَّخْلِ وَالشَّاءِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ خَدَمٌ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَقَالُوا لِامْرَأَتِهِ: أَيْنَ صَاحِبُكِ؟ فَقَالَتْ: انْطَلَقَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا الْمَاءَ، فَلَمْ يَلْبَثُوا أَنْ جَاءَ أَبُو الْهَيْثُم بِقِرْبَةٍ يَـزْعَبُهَا فَوَضَعَهَا، ثُمَّ جَاءَ يَلْتَزِمُ النَّبِيُّ ﷺ وَيُهَ لِيهِ بِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِمْ إِلَى حَدِيقَتِهِ فَبَسَطَ لَهُمْ بِسَاطًا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى

(2369) صحیح المام ملم نے ای مفہوم کی مخفر روایت کی ہے۔ مسلم: 2038۔ نسائی: 4201.

( النظالين - 3 ) ( 228 ) ( 228 ) ( النظالين - 4 من والى احاديث ) ( 228 ) ( النظالين - برني والى احاديث ) ( النظالين النظالين - 4 من والى احاديث ) ( النظالين - 4 من والى - 4 نَخْلَةٍ فَجَاءَ بِقِنْوِ فَوَضَعَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: ان کے لیے ایک چٹائی بچھائی۔ پھر خود ایک مجور کے درخت کی ((أَفَلَا تَنَقَيْتَ لَنَا مِنْ رُطَبِهِ؟)) فَقَالَ: يَا طرف کے اور ایک کچھالا کر رکھ دیا۔ نبی مشکر نے فرمایا: "تم ہمارے لیے رطب 🗨 تھجوریں چن کر کیوں نہیں لائے۔" رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ تَخْتَارُوا أَوْ قَالَ: تَخَيَّرُوا مِنْ رُطَبِهِ وَبُسْرِهِ، فَأَكَلُوا وَشَربُوا انھوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں نے حایا کہ آپ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِينَ خود بی پیند فرمالیس یا بیکها که یکی اور نیم پخته کھجوریں خود بی ((هَـٰذَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مِنْ النَّعِيمِ الَّذِي پند کر لیں۔ (نبی طفی مین إور ابوبكر وعمر فائن نے سیجوری) تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ظِلٌّ بَارِدٌ وَرُطَبٌ کھائیں اور (یانی) پیا پھر رسول الله طفی کے فرمایا: "اس طَيّبٌ وَمَاءٌ بَارِدٌ) فَانْطَلَقَ أَبُو الْهَيْثَمِ ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یہ ان نعمتوں لِيَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى: ((لا میں سے ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال تَذْبَحَنَّ ذَاتَ دَرِّ)) قَالَ: فَذَبَحَ لَهُمْ عَنَاقًا أَوْ كيا جائے گا، محتدًا سايه، پاكيزه وعده تھجورين اور محتدًا پاني-'' جَدْيًا فَأَتَاهُمْ بِهَا فَأَكَلُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: پھر ابوالہیٹم آپ لوگوں کے لیے کھانا بنانے کے لیے طلے تو ((هَـلْ لَكَ خَادِمٌ؟)) قَالَ: لا ، قَالَ: ((فَإِذَا نی سلط این نے فرمایا: "دودھ والی بکری ذی نہ کرنا۔ "راوی کہتے أَتَانَا سَبْيٌ فَأْتِنَا)) فَأْتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَأْسَيْنِ میں: انھوں نے آپ کے لیے بکری کا بچہ مادہ یا نر ذرج کیا اور لَيْسَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ فَأَتَاهُ أَبُو الْهَيْمَ فَقَالَ اسے لے کرآپ کے پاس آئے تو آپ لوگوں نے کھایا۔ پھر النَّبِي إِللَّهُ ((اخْتَرْ مِنْهُمَا)) فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ نی طفی این نے فرمایا: "کیا تمھارے یاس کوئی خادم ہے؟" اخْتَرْ لِي، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَىٰ: ((إِنَّ الْمُسْتَشَارَ انھوں نے عرض کی: نہیں۔ آپ طفی کی نہیں۔ آپ طفی کی انہیں مُؤْتَمَنٌ ، خُدُهَ لَا فَإِنِّي رَأَيْتُهُ يُصَلِّي مارے پاس قیدی آئیں تو تم مارے پاس آنا۔'' پھر وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا)) فَانْطَلَقَ أَبُوالْهَيْشَم نی طفی این کے ماس دوقیدی آئے ان کے ساتھ کوئی تیسر انہیں إِلَى امْرَأَتِهِ: فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ تھا تو ابوالہیم آپ کے پاس حاضر ہوئے، نبی سے اللہ نے فرمایا: اللهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ ، مَا أَنْتَ بِبَالِغ مَا ''ان دونوں میں ہے پیند کرلو'' انھوں نے عرض کی: اے الله قَـالَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا أَنْ تَـعْتِقَهُ ، قَالَ فَهُو ك ني! آب اى ميرك ليے يسند فرمائے۔ نبي الله ان نے عَتِيتٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ فرمایا: ''جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے اسے لے لو، میں نَبِيًّا وَلَا خَلِيفَةً إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانَ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ نے اے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا اور اس سے اچھا سلوک بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَبِطَانَةٌ لا كرنا\_' ابوالهيثم اے لے كرائي بيوى كے پاس كئے (اور) تَأْلُوهُ خَبَالًا وَمَنْ يُوقَ بِطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ اسے رسول الله طفائقیل کے فرمان کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی: اس کے بارے میں جو نبی ﷺ نے مصیر تھم دیا ہے تم

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وُقِيَ . ))

النَّا النَّالِيَّةُ النِّيْدُ النَّالِيِّةُ النِّيْدُ الْمِيْدُ النِّيْدُ اللِّيْدُ الْمِيْدُ الْمِيْدُ النِّيْدُ الْمِيْدُ الْمِيْدُ الْمِيْدُ الْمِيْدُ الْمِيْدُ النِّيْدُ الْمِيْدُ الْمِ و کیا ہے ہے دعی والی احادیث کی والی

اے آزاد کر کے ہی اس بات تک پہنچ سکتے ہو۔ انھوں نے کہا:

بِهِ آزاد ہے۔ تو نبی ﷺ نے فرمایا: "الله تعالیٰ نے کوئی نبی اور خلیفہ نہیں بھیجا مگر اس کے دوساتھی ہوتے ہیں ایک ساتھی 🗨

نیکی کا تھم دیتا ہے اور برائی ہے روکتا ہے جب کہ دوسرا ساتھی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور جو برے ساتھی ہے بیا لیا گیا بھیناً وہ

(جہنم یا گناہ) ہے بچالیا گیا۔''

توضيح: .... • وطب: تازه، زم اور پخته مجور، كها جاتا ہے أرْطبَ البُسْر، نيم پخته مجوريك كئ اس ميں پختگی شروع ہوگئی۔امعجم الوسیط:ص 415\_ ۔

ع بطانة أرفيق سائقي جم راز وغيره \_ (ع م)

2370- حَبِدَّتَ نَا صَالِحُ بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ رَهُمُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً...

وَحَدِيثُ شَيْبَانَ أَتَمُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ (ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں صالح بن عبداللہ نے (وہ کہتے وَأَطْوَلُ وَشَيْبَ ان رِبْقَةٌ عِنْدَهُمْ صَاحِبُ ہیں:) ہمیں ابوعوانہ نے عبدالملک بن عمیر سے انھوں نے

كِتَابِ، وَقَدْرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا ابومسلمہ بن عبدالرحمٰن ہے بیان کیا ہے کہ ایک روز رسول الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ، وَرُوِيَ عَنِ الله طَشَيَعَيْنَمُ اور ابو مكر وعمر ضافِتُهَا فكله بيمراسي مفهوم كي حديث بيان

ابْن عَبَّاسِ أَيْضًا کی لیکن اس میں ابو ہر رہ و ڈالٹیز کا ذکر نہیں ہے۔ وضاحت: ..... شیبان کی روایت ابوعوانه کی روایت ہے لمی اور مکمل ہے اور محدثین کے نزدیک شبیان ثقه اور

صاحب کتاب بیں۔ جب کہ یہ حدیث ایک اور سند سے بھی ابو ہریرہ واللہ سے مروی ہے نیز اس بارے میں ابن عباس خِلْنُهُا ہے بھی ایسے ہی مروی ہے۔

2371 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي

مَنْصُورِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ ....... عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: شَكُوْنَا إِلَى رَسُولِ سیّدنا ابوطلحه فالنبهٔ بیان کرتے ہیں کہ 'جم نے نبی منطق یا سے

اللَّهِ عَنَّ الْجُوعَ وَرَفَعْنَا عَنْ بُطُونِنَا عَنْ بھوک کا شکوہ کیا اور اینے پیٹوں ہے ( کیڑا) اٹھا کر ایک ایک حَجَرِ حَجَرِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ (2370) صحيح.

(2371) ضعيف: شمائل الترمذي: 371.

النام ( 230 ) ( والى العاديث ) والى العاديث ) والى العاديث

وضاحت: .... امام ترندی براشد فرماتے ہیں: بیرحدیث غریب ہے۔ ہم اسے اس سند سے ہی جانتے ہیں۔

2372 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ

ا ک بن حرب (مِلسند) بیان کرتے ہیں کہ میں نے نعمان بن عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَال: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بشير والنفيا كوفرمات ہوئے ساكياتم ايسے كھانے اور پينے ميں

بْنَ بَشِيرِ يَقُولُ: أَلَسْتُمْ فِي طَعَامٍ وَشَرَابٍ مَا شِئْتُمْ القَدْرَأَيْتُ نَبِيَّكُمْ وَمَا يَجِدُ مِنْ نہیں ہو جوتم چاہتے ہو؟ میں نے تمھارے نبی طفی ی کو دیکھا

الدَّقَل مَا يَمْلَأُ بِهِ بَطْنَهُ.

آپ کو ردی تھجور بھی نہیں ملتی تھی جس سے آپ اپنا پیٹ بھر

وضاحت: .... امام ترندى براشه فرماتے ہيں: سي حديث حسن محج ہے۔

ہمیں ابوعوانہ اور دیگر لوگوں نے بھی ساک بن حرب ہے۔ ابوالاحوص کی روایت جیسی ہی حدیث ہیان کی ہے۔

جب كه شعبد نے اس حديث كوساك سے بواسط نعمان بن بشير دالنفر عمر والند سے روايت كيا ہے۔

40.... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفُسِ

مال داری دل کاعنی ہونا ہے

2373 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلِ بْنِ قُرَيْشِ الْيَامِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ

عَنْ أَبِي صَالِح .....

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: فرمایا: "بال داری زیاده سازوسامان سے نہیں بلکه مال داری ((لَيْسَ الْخِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ . )) دل کاغنی (سخی) ہونا ہے۔''

وضاحت: ..... امام ترندى براشد فرمات بين: بيحديث حسن ميح باور ابوهين كانام عثان بن عاصم الاسدى بـ

41 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي أُخُذِ الْمَالِ بِحَقِّهِ

اینے حق کے مطابق مال لینا

2374 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ قَال:

سَمِ عْتُ خَوْلَةً بِنْتَ قَيْسِ وَكَانَتْ تَحْتَ سيده خوله بنت قيس والتي المره بن عبدالمطلب والني كي

<sup>(2372)</sup> صحيح: مسلم: 2977\_ مسند احمد: 268/4\_ الزهد لهناد: 727.

<sup>(2373)</sup> بخارى: 6446 مسلم: 1051 ابن ماجه: 4137.

<sup>(2374)</sup> صحيح: عبدالرزاق: 6962 مسند احمد: 364/6 ابن حبان: 4512 .

النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلِي الللِّلِي الللِي الللِّلِي الللِّلِي الللِّلِي الللِّلِي الللِّلِي اللللِّلِي الللِّلِي اللللِّلِي الللللِّلِي اللللِّلِي الللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللِّلِي اللللِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي اللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّلِي اللللللِّلِي اللللِي الللللللِّلِي الللللِّلِي اللللللِّلِي الللللِّلِي الللللِّ

فرماتے ہوئے سنا: ''میہ مال سرسبز اور میٹھا ہے جواسے اینے حق

کے ساتھ لے اس کے لیے اس میں برکت ہوتی ہے اور کچھ

لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مال میں اپنی مرضی ہے دخل 🛚

ویے والے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے لیے آگ ہی

بوی تھیں بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ منتے میں اُنے

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ هَـٰذَا الْمَالَ

حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَقُولُ: سَمِعْتُ

خَصْرَةٌ حُلُوةٌ، مَنْ أَصَابَهُ بِحَقِّهِ بُورِكَ لَهُ

فِيهِ، وَرُبُّ مُتَخَوِّض فِيمَا شَاءَ تُ بِهِ نَفْسُهُ

مِنْ مَال اللهِ وَرَسُولِهِ لَيْسَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

إِلَّا النَّارُ . ))

توضيح: ..... • متخوض: گھنے والا لینی جو تحض ناحق مال حاصل کرتا ہے یا بیت المال کے مال اورعوا می

مال میں اپنی مرضی ہے تصرف کرتا ہے۔ (ع م) وضاحت: .... امام ترمذي والله فرمات مين: بيرحديث حسن سيح ب اور ابوالوليد كانام عبيد بن سنوطا ب-

42 .... بَابٌ: فِيُمَا جَاءَ فِي عَبُدِ الدِّينَارِ وَعَبُدِ الدُّرُهَمِ

دینارودرہم کا غلام

يرلعنت کی گئی ہے۔''

2375 حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالِ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَن الْحَسَنِ ......

عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: سِيْدِنَا ابو مريه وَ اللهِ عَلَيْ روايت كرتے بي كه رسول الله عَلَيْنَا إلى مريه وَ اللهِ عَلَيْنَا إلى اللهِ عَلَيْنَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلْمَ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلْمَانِ الللّهِ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا الللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلْمَ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمَانِ عَلْمَانِ عَلْمَانِ عَلْمَانِعِلْمُ عَلَيْنَا عَلْمَانِ عَلْمَانِ عَلْمَانِ عَلْمَانِ عَلْمَانِ عَلْمَانِ عَلْمَانِعُونَا عَلَى عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَانَ عَلْمَانَا عَلَيْمِ عَلَيْنَا عَلْمَانِ عَلْمَانِعِ عَلْمَانِ عَلْم ((لُعِنَ عَبْدُ الدِّينَارِ، لُعِنَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ.)) فرمايا: "وينارك بندے يرلعن كي گئ ہے، ورہم كے بندے

وصاحت: ..... امام ترندی والله فرماتے ہیں: اس سند سے بیحدیث حسن غریب ہے۔ اور بیحدیث دوسری

(2375) ضعف.

سندے بھی بواسط ابو ہریرہ وہائند نبی کریم منظ میں ہے جو کہ اس ہے اور مکمل ہے۔

43 .... بَأْبُ حَدِيُثِ: ((مَا ذِنْبَان جَائِعَان أُرْسِلًا فِي غَنَم ....))

وہ حدیث جس میں دو بھو کے بھیٹر یول کو بکریوں میں چھوڑنے کا ذکر ہے

2376 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ ابْن ءَعْبِ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ.......

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ((مَا سيّدنا كعب بن ما لك وَاللهُ وَايت كرت بين كمالله كرسول

ر پوڑ) میں چھوڑ دیئے جائیں وہ اتنا فسادنہیں کریں گے جتنا

ذِنْبَان جَائِعَان أَرْسِلَا فِي غَنَم بِأَفْسَدَ لَهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ

(2376) صحيح: الزهد لابن مبارك: 181 دارمي: 2733 مسند احمد: 456/3.

مال اور جاہ وحشمت کا لا کچ آ دمی کے دین کوخراب کرتا ہے۔'' وضاحت: .... امام ترمذي درائيه فرماتے ميں: به حدیث حسن سیح ہے، اور اس بارے میں عمر والنفذ بھی

نی مطاع ایم سے روایت کرتے ہیں لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے۔

44.... بَابُ حَدِيْثِ ((مَا الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبِ اسْتَظَلَّ)) ونیاسائے میں بیٹھنے والے مسافر کی طرح ہے

2377 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثِنِي الْمَسْعُودِيُّ حَدَّثَنَا

عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى سیّدنا عبدالله بنافند سے روایت ہے کہ رسول الله طبیّ ہی ایک حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثْرَ فِي جَنْبِهِ، فَقُلْنَا: يَا چٹائی پرسوئے، پھر کھڑے ہوئے تواس (چٹائی) نے آپ کے

رَسُولَ إلله إله اتَّخَذْنَا لَكَ وطَاءً؟ فَقَالَ: يبلومين نشان چھوڑے وہے تھے ہم نے عرض كى: اے اللہ كے

((مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا، مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا رسول! ہم آپ کے لیے کوئی بچھونا • بنا دیں؟ آپ مشتقل كَرَاكِبِ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ فرمایا: ''مجھے دنیا ہے کیا غرض! میں تو دنیا میں اس مسافر کی طرح

وَتُركَهَا.)) ہوں جوایک درخت کے نیچے سائے میں تھہرا پھر آ رام کر کے

**توضیح: ..... ()** و طاء: نرم اور آرام وه بستر کها جا تا ہے: وَطَّأَ الفِر اش ، اس نے بستر کوہم وار نرم اور آ رام ده بنایا\_ دیکھیے : انجم الوسیط :ص 1265\_

وضاحت: .... اس بارے میں ابن عمر اور ابن عباس بنا تھا ہے بھی حدیث مروی ہے۔ امام تر ندی براتشہ فرماتے ہیں: بیر حدیث حس سیجے ہے۔

> 45.... بَابُ حَدِيُثِ ((الرَّجُلِ عَلَى دِيْنِ خَلِيُلِهِ...)) آدمی اینے دوست کے دین پر ہوتا ہے

2378 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدُّثَنَا أَبُو عَامِرٍ وَأَبُو دَاوُدَ قَالًا: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي

مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ...... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ: سيّدنا ابو ہريره زائني روايت كرتے ہيں كه رسول الله طفي الله الله عليم ناخ

((الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ فرمایا: "آدمی اینے دوست کے دین پر ہوتا ہے تم میں سے ہر (2377) صحيح: ابن ماجه: 4109 طيالسي: 277 مسند احمد: 391/1.

(2378) حسن: ابو داود: 4833. مسند احمد: 303/3 عبد بن حميد: 1431.

ر نیاے بر بی والی احادیث کی ( کیا ہے۔ اور بی والی احادیث کی ( کیا ہے بے ربی والی احادیث کی دیا

مَنْ يُخَالِلُ.))

آ دمی کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوئی کر رہا ہے۔" •

توضیح: ..... پین اگرآپ کی بے نماز اور دین کے احکامات ہے تہی دامن شخص ہے دوئی کریں گے تو وہ آپ کو ہوہ آپ کو ہمی اس کا آپ کو ہمی اس کا رنگ چڑھ جائے گا۔ (ع م) رنگ چڑھ جائے گا۔ (ع م)

### وضاحت: الم ترندی فرماتے ہیں: پیرهدیث حسن غریب ہے۔

46 .... بَابُ مَا جَاءَ مَثَلُ ابُنِ آدَمَ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ وَعَمَلِهِ لَهِ .... 46 آدمي كابل وعيال، مال اور اعمال كي مثال

2379 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ الْأَنْصَارِيُّ قَال:......

بحرِ هُو ابن مُحمدِ بنِ عَمْرِ و بنِ حَرِيم المُ تَصَارِى فان السبب الله عَلَيْهُ بيان كرتے بين كه رسول الله مِشْفَاتَةِ إِ

انْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَوالِي آجاتى بِن اورايك (اس كَ ساته قبرين) باتى ره وعَمَلُهُ وَعَمَلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى جاتى جداس كَ يَحِيدٍ (قبرتك) اس كا الله مال اوراعمال

عَمَلُهُ.)) جاتے ہیں پھرانس کا اہل اور مال واپس آ جاتا ہے اوراس کے

اعمال باقی ره جاتے ہیں۔''

وضاحت: ..... اس بارے میں ابن عمر اور ابن عباس زلیجہ ہے بھی حدیث مروی ہے۔ امام تر مذی ہولیتہ فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن سیح ہے۔

# 47 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ كَثُرَةِ ٱلْأَكُلِ

زیادہ کھانا ناپندیدہ کام ہے

2380 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ خَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي أَبُو

سَلَمَةَ الْحِمْصِيُّ وَحَبِيبُ بْنُ صَالِحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرِ الطَّائِيِّ .....

عَنْ مِفْدَامِ بْنِ مَعْدِی كَرِبَ قَالَ: سَمِعْتُ سِيْنا مقدام بن معد يمرب وَالنَّهُ روايت كرتے بين كه بين نے رَسُولَ اللَّهِ عَلَيُّ يَقُولُ: ((مَا مَلاَّ آدَمِیٌ وِعَاءً رسول الله طَنَّ الله عَلَیْ اَدی کے پیٹ شَرَّا مِنْ بَطْن ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاتٌ ہے برہ كر بُرا برتن نہيں مجرا، آ دى كو چند لقے بى كافى بين جو

(2379) بخارى: 6514ـ مسلم: 2960 نسائى: 1937.

(2380) صحيح: ابن ماجه: 3349- مسند احمد: 132/4.

( النظالية النظالية العاديث ) ( 234 ) ( 234 ) ( 1 ع بر العاديث ) ( 1 ع بر العاديث ) ( 1 ع بر العاديث ) ( 1 ع ب

يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتُلُثُ اس کی کمرکوسیدها کر دیں، اگر (زیادہ کھانا) بہت ہی ضروری لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ.)) ہوتو تیرا حصہ کھانے کے لیے، تیرا حصہ ینے کے لیے اور

تيسرا حصرسانس کے لیے رکھے۔" و ابعیل ہن عیاش ہے ایسی کہتے ہیں:) ہمیں حن بن عرفہ نے اساعیل بن عیاش ہے ایسی ہی مدیث بیان کی

ہے۔انھوں نے کہا ہے: مقدام بن معد مکرب نی مطابق سے روایت کرتے ہیں سَمِعْتُ النَّبِي كا ذ كرنہيں كيا۔

# 48.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّيَاءِ وَالسُّمُعَةِ

آوازه اورریا کاری کا بیان

2381 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: سیّدنا ابوسعید خالفیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ یضّی عَدِیْ نے ((مَنْ يُسرَائِي يُسرَائِي اللهُ بِهِ وَمَنْ يُسَمِعْ فرمایا: "جو جو حضض (این عبادت کو) دکھانا جاہے الله اسے دکھا

يُسَمِّعْ اللَّهُ بِهِ)) قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: دے اور جوسنانا جاہے اللہ اسے سنا دے گا۔" اور کہتے ہیں کہ ((مَنْ لَا يَرْحَمْ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللَّهُ.)) الله كے رسول الشيكية نے فرمايا: "جو مخص لوگوں پر رحم نہيں كرتا

الله بھی اس پررهم نہیں کرتا۔'' 

فرماتے ہیں: اس سند سے میر حدیث غریب حسن سیح ہے۔

2382 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْح حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ أَبُو عُثْمَانَ الْمَدَائِنِيُّ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِم حَدَّثُهُ... أَنَّ شُفَيًّا الْأَصْبَحِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَقُي اللَّهِي (مِلْنَهِ) بيان كرتے بين كه مين مدينه آيا تواجا تك

فَإِذَا هُو بِرَجُلِ قَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ الك آدى ويكها جس كے پاس لوگ جمع تھ، ميں نے كها: يه فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: أَبُّو هُرَيْرَةَ، فَدَنَوْتُ کون ہے؟ انھول نے کہا: ابو ہر رہ وہ کا نیز میں۔ پھر میں بھی ان مِنْهُ حَتَّى قَعَدْتُ بَيْنَ يَكَيْهِ وَهُوَ يُحَدِّثُ کے قریب ہوا یہاں تک کہ ان کے سامنے بیٹھ گیا وہ لوگوں کو

النَّاسَ. فَلَمَّا سَكَتَ وَخَلَا قُلْتُ لَهُ: حدیث بیان کررہے تھے، جب وہ خاموش ہوکرا کیلےرہ گئے تو میں أَنْشُدُكَ بِحَقِّ وَبِحَقِّ لَمَا حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا نے ان سے کہا: میں آپ کوحق ذات کا داسطہ دے کر کہتا ہوں کہ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتَهُ وَعَلِمْتَهُ، آپ مجھے وہ حدیث سائے جو آپ نے رسول الله عظیماً

(2382) مسلم: بنحوه: 1905 نسائي: 3137.

<sup>(2381)</sup> صحيح: ابن ماجه: 4206- ابن ابي شيبه: 526/13- مسند احمد: 40/3.

النظالين عن والى احاديث النظالين عن والى احاديث النظالين النظالين عن والى احاديث النظالين ال فَـقَـالَ أَبُـو هُـرَيْرَةَ: أَفْعَلُ لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا سے سی سمجی اور سکھی ہو۔ تو ابو ہریرہ رہائف نے کہا: میں شمصیں حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَقَلْتُهُ وَعَلِمْتُهُ، ثُمَّ ضرور وہ حدیث بیان کروں گا جو رسول الله طفی مین نے مجھے نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً، فَمَكَثْنَا قَلِيلًا، ثُمَّ بیان کی تھی میں نے اسے سمجھا اور سیکھا۔ پھر ابو ہررہ وہاللہ نے أَفَاقَ فَنْتَالَ: لأُحَدِّثَنَكَ حَدِيثًا حَدَّثِنِيهِ ایک کمبی سسکی 🕈 بھری اور وہ بے ہوش ہو گئے تھوڑی در بعد رَسُولُ اللَّهِ عِنْ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ ہوش آئی تو کہنے لگے: میں شہیں وہ حدیث بیان کروں گا جو غَيْرِي وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً شَدِيْ لَدَةً ثُمَّ أَفَاقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَقَالَ: کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ پھرابو ہریرہ نے کمبی سانس بھری اور لأُحَدِّتَ نَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بے ہوش ہو گئے۔ پھر (جب) ہوش میں آئے تو اپنے چہرے کو صاف کر کے کہنے لگے: میں بہ کام کرتا ہوں شہیں وہ حدیث أَنَا وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَغَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً شَدِيدَةً ثُمَّ أَفَاقَ، وَمَسَحَ وَجُهَـهُ فَقَالَ: أَفْعَلُ پھرایے چرے کے بل گرنے لگے میں نے کافی در انھیں فیک لأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وے رکھی، پھر ہوش میں آئے تو کہنے گے مجھے رسول أَنَا مَعَهُ فِي هَذَا الْبَيْتِ مَا مَعَهُ أَحَدٌ غَيْرى وَغَيْرُهُ ثُمَّ نَشَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَةً شَدِيدَةً، بندوں کی طرف فیصلہ کرنے کے لیے اتریں گے اور ہرامت ثُمَّ مَالَ خَارًّا عَلَى وَجْهِهِ فَأَسْنَدْتُهُ طُويَلا، گھٹوں کے بل گری ہوئی ہوگی پھر اللہ تعالی سب سے پہلے اس ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: حَدَّثِنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ مخص کو بلا کیں گے جس نے قر آن کو (اپنے ول میں ) جمع کیا الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَنْزِلُ ہوگا (دوسرا) وہ جواللہ کے راہتے میں شہید ہوا ہوگا اور (تیسرا) إِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ، وه جو مال دار ہوگا۔ فَأُوَّلُ مَنْ يَدْعُوبِهِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ، پھراللہ تعالیٰ قاری ہے کہے گا: کیا میں نے شمھیں وہ (قرآن) نہیں سکھایا جو میں نے اینے رسول پر نازل کیا تھا؟ وہ کیے گا: وَرَجُلٌ قُتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لِلْقَارِئُ: أَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا كيول نبيل ميرب يروروگار، الله فرمائ گا: تم نے اپناعلم كے أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِى؟ قَالَ: بَلَى، يَا رَبِّ مطابق کیاعمل کیا؟ وہ کے گا: میں اس کے ساتھ دن اور رات قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ؟ قَالَ: كُنْتُ ك اوقات مين قيام كرتا تھا۔ الله تعالی فرمائے گا: تونے جھوٹ أَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ، فَيَقُولُ اللَّهُ بولا اور فرشتے بھی اس سے کہیں گے: تم نے جھوٹ بولا اور اللہ تعالی اس سے فرمائے گا: تونے توبیر جایا کہ کہا جائے فلال شخص لَـهُ: كَـذَبْتَ وَتَـقُـولُ لَهُ الْمَلاثِكَةُ: كَذَبْتَ وَيَـــــُولُ الـــلّٰــهُ لَهُ بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فَكَانُ قاری ہے۔ اور بلاشبہ یہ کہہ دیا گیا۔

قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ . وَيُؤْتَى بِصَاحِب

(اس کے بعد) مال دار کو لایا جائے گا، اللہ تعالی اس سے فرمائے گا: کیا میں نے تجھے اتنا زیادہ مال نہیں دیا تھا کہتم کسی کے مختاج نہیں تھے؟ وہ کہے گا: کیوں نہیں اے میرے پروردگار!

الله تعالی فرمائے گا: جومیں نے شخصیں دیا اس میں تونے کیا کیا؟ وه كبيرًا: مين رشته داري كوملاتا اورصدقه كرتا تها\_الله تعالى اس

ہے بھی فرمائیں گے: تم نے جھوٹ کہا: فرشتے بھی اس سے كہيں گے: تم نے جھوٹ كہا۔ اور الله تعالى فرمائے گا: تمھارا ارادہ تو یہ تھا کہ کہا جائے فلال شخص تخی ہے چنانچہ یہ کہہ دیا گیا

اور (پھراس کے بعد) اس شخص کولایا جائے گا جواللہ کے رائے میں قتل ہوا تھا، الله تعالیٰ اس ہے پوچھے گا: شھیں کس لیے قل

کیا گیا؟ وہ کہے گا: تو نے اینے راہتے میں جہاد کرنے کا حکم دیا تو میں نے لڑائی کی حتیٰ کہ میں قتل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس ہے فرمائے گا:تم نے جھوٹ بولا۔ فرشتے بھی اس ہے کہیں گے:تم

نے جھوٹ بولا ہے۔اوراللہ تعالیٰ فرمائے گا:تمھارا ارادہ تو پیقا كه كها جائے فلال مخص بها در ہے تو يه كهه ديا كيا۔

پھر رسول الله مطفی آنے میرے گھٹے پر (ہاتھ) مارتے ہوئے فرمایا: "اے ابو ہررہ اللہ کی مخلوق سے یہ پہلے تین آ دی ہیں

جن سے قیامت کے دن جہم کی آگ کو بھڑ کایا جائے گا۔" وليد ابوعثان المدائني كہتے ہيں: مجھے عقبہ بن مسلمہ نے بتایا كہ

شُفَيّ وہی شخص ہے جس نے جا کرمعاویہ ڈٹائٹۂ کویہ حدیث بتائی تھی۔ ابوعثان کہتے ہیں: مجھے علاء بن الی حکیم نے بتایا کہ یہ

(شُسفَي )معادید کاسیاف (جلاد) تھا۔ پھران کے پاس ایک آ دمی آیا اس نے ابو ہر رہ دخالفۂ کی طرف یہ حدیث سنائی تو

معاویہ واللہ نے کہا: ان لوگوں کے ساتھ یہ کیا جائے گا تو باقی لوگوں کیا حال ہوگا! پھر معاویہ ڈاٹنڈ اس قدر روئے کہ ہمیں لگا

شاید بدفوت ہوجائیں گے اور ہم نے کہا: بدآ دمی ہمارے پاس

الْمَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ: أَلَمْ أُوَسِّعْ عَلَيْكَ حَتَّى لَمْ أَدَعْكَ تَحْتَاجُ إِلَى أَحَدِ؟ قَالَ: بَلَى ، يَا رَبِّ! قَالَ: فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ؟ قَالَ: كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ وَأَتَصَدَّقُ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلائِكَةُ، كَذَبْتَ وَيَـقُولُ الـلُّهُ تَعَالَى: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فُلانٌ جَوَادٌ وَقَدْ قِيلَ ذَاكَ. وَيُؤْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: فِي مَاذَا قُتِلْتَ؟ فَيَقُولُ: أَمَرْتَ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ فَ قَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ: فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لَهُ: كَذَبْتَ، وَتَقُولُ لَهُ الْمَلائِكَةُ: كَذَبْتَ. وَيَقُولُ اللُّهُ: بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فُلانٌ جَرِيءٌ فَفَدْ قِيلَ ذَاكَ. ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى رُكْبَتِي فَقَالَ: ((يَا أَبًا هُرَيْرَةَ، أُولَئِكَ الثَّلاثَةُ أَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ تُسَعَّرُ بِهِمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَدَائِنِي)) قَالَ الْوَلِيدُ أَبُو عُشْمَانَ: فَأَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ شُفَيًّا هُوَ الَّذِي دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةً فَأَخْبَرَهُ بِهَذَا. قَالَ أَبُوعُثْمَانَ: وَحَدَّثَنِي الْعَلاءُ بْنُ أَبِي

بِمَنْ بَقِيَ مِنْ النَّاسِ، ثُمَّ بكي مُعَاوِيَةُ بكاءً شَدِيدًا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ هَالِكٌ، وَقُلْنَا: قَدْ جَاءَ نَا هَذَا الرَّجُلُ بِشَرِّ، ثُمَّ أَفَاقَ مُعَاوِيَةُ

حَكِيمِ أَنَّهُ كَانَ سَيَّافًا لِمُعَاوِيَةً قَالَ فَدَخَلَ

عَلَيْهِ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ بِهَذَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً،

فَـقَـالَ مُعَاوِيَةُ: قَدْ فُعِلَ بِهَؤُلاءِ هَذَا فَكَيْفَ

ر النظالية النظالية في ساء من ( 237 ) ( 237 ) والى احاديث النظالية في النظالي ایک بری بات لے کرآیا ہے۔ پھر معاویہ و الله الله کو موث آیا، انھول نے اپنا چہرہ صاف کیا اور فرمایا: الله اور اس کے رسول نے سے فرمایا ہے: ''جو دنیا کی زندگی اور اس کی زیب وزینت حاہتے ہیں ہم انھیں اس دنیا میں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے دیں گے اور انھیں کم نہیں ملے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں صرف آگ ہے۔ جو یہاں کیا ہوگا وہ ضائع اور اعمال باطل ہو جائیں گے۔'' (ہود: 15,16)

وَمَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ: صَدَقَ اللُّهُ وَرَسُولُهُ: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ﴾

توضيح: .... أنَشَغَ: اتن سكيال بحرناكه بهوش موجائ ، لها سانس لينا ويكهي: القاموس الوحيد: \_1651 P

# وضاحت: ۱۰۰۰۰۱ م ترندی برالله فرماتے ہیں: پیر حدیث حسن غریب ہے۔

2383 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنِي الْمُحَارِبِيُّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَيْفٍ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِي مُعَانِ الْبَصْرِيِّ عَنِ ابْن سِيرينَ .....

سيّدنا ابو مريره وفي في روايت كرت مين كهرسول الله طفي ولي ني فرمایا: "جُبُ الْحُزْن سے اللّٰه كى پناه مائلو۔" لوگوں نے عرض ك: اك الله كرسول! جب الحزن كيا چيز ع؟ آپ طفي الله نے فرمایا: "جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی ایک دن میں سومرتبہ پناہ مانگتی ہے۔'' کہا گیا: اے اللہ کے رسول! اس میں جائیں گے کون؟ آپ مَالِيناً نے فرمایا: ''اپنے اعمال کا

((تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جُبِّ الْحَزَنِ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا جُبُّ الْحَزَن؟ قَالَ: ((وَادِ فِي جَهَنَّمُ تَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ)) قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَنْ يَدْخُلُهُ؟

قَالَ: ((الْقُرَّاءُ الْمُرَاتُونَ بِأَعْمَالِهِمْ.))

عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ:

وضاحت: ..... امام ترمذي برالله فرماتے ہيں: بيرحديث حسن غريب ہے۔

49.... بَابُ عَمَل السِّرّ حهیب کرنیک عمل کرنا

دکھلا وا کرنے والے قاری۔''

2384 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتِ عَنْ أَبِي صَالِح ....

(2383) ضعيف: ابن ماجه: 256 ـ الكامل: 1727/5.

(2384) ضعيف: ابن ماجه: 4226.

النَّالِيَّةُ النِّيِّةُ النَّيِّةُ النَّيِّةُ النِّيِّةِ النَّيِّةُ النِّيِّةِ النِّيِّةِ النِّيِّةِ النِيِّةِ النِيِيِّةِ النِيِّةِ النِيِيِّ النِيِّةِ النِيِيِّةِ النِيِّةِ النِيِّةِ النِيِّةِ النِيِّةِ النِيِّةِ النِيِيِّةِ النِيِّةِ النِيِّةِ النِيِّةِ النِيِّةِ النِيِّةِ النِيِّةِ النِيِّةِ النِيِّةِ النِيِّةِ النِيِيِّةِ النِيِّةِ النِيِّةِ النِيِّةِ النِيِّةِ النِيِّةِ النِيِّةِ النِيِّةِ النِيِيِّةِ النِيِّةِ النِيِّةِ النِيِّةِ النِيِّةِ النِيِّةِ النِيِّةِ النِيِيِّ الْمِيْلِيِيِيِّ النِيِيِّ النِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ سیّدنا ابو ہریرہ دخالین روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے عرض السُّهِ! الرَّجُلُ يَعْمَلُ الْعَمَلَ فَيُسِرُّهُ، فَإِذَا کی: اے الله کے رسول! ایک آ دمی حیسی کر کوئی نیک عمل کرتا اطُّلِعَ عَلَيْهِ أَعْجَبَهُ ذَلِكَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ ہے پھر جب اس کا دوسرول کو پتہ چل جائے تو اسے اچھا لگتا الله على: ((لَهُ أَجْرَان: أَجْرُ السِّرِّ وَأَجْرُ ہے، رسول الله عضافية نے فرمايا: "اس كے ليے دو اجر بين: (ایک) حجیب کرکام کرنے کا اجراور (دوسرا) اعلانیہ کرنے کا الْعَلانية.))

وضاحت: ..... امام ترمذي والله فرمات ين : يه حديث حسن غريب بداوراعمش وغيره في اس حبيب بن الی ثابت سے بواسطہ ابوصالے ، نبی مطفے میٹی سے مرسل روایت کیا ہے اور اعمش کے شاگردوں نے اس میں ابو ہر ریرہ زمانشنہ کا ذ کرنہیں کیا۔

ا مام تر مذی وطنیہ فرماتے ہیں: بعض علاء نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب اس کا پیتہ چل جائے تواہے اچھا لگتا ہے کا مطلب ہے کہ اے لوگوں کا اچھے لفظوں سے تعریف کرنا اچھا لگتا ہے کیوں کہ نبی مطبقاً آیا کا فرمان ہے: ''تم زمین میں الله کی طرف سے گواہ ہو۔'' ای لیے اسے لوگوں کا تعریف کرنا اچھا لگتا ہے لیکن جب اسے بیاچھا لگتا ہو کہ لوگ اس کے بھلائی والے کام کو جان کراس کی عزت و تکریم کریں تو بیریا کاری ہے۔

لبعض علماء کہتے ہیں: جب اس کام کا پیتہ چل جائے تو اس ( کرنے والے ) کو پیہ بات اس لیے اچھی لگتی ہے کہ کوئی

اور بھی ایسا ہی اچھا کام کرے گا تو آسے ان کے برابر اجر ملے گا تو یہ بھی خوشی کی بات ہے۔

50.... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَرُءَ مَعَ مَنُ أَحَبَّ آ دمی ای کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے

2385 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ حُمَيْدِ.

السَّهِ عِنْ فَعَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَتَى قِيَامُ إِلَى آكر كَهَ لَكَ: قيامت كب آئ كَلَ بَي الْنَيْعَ أنماذك السَّاعَةِ؟ فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا لِي كُورِ موكَّ جب آب ني نماز ممل كي تو فرمايا: "قامت آنے کے بارے میں پوچھے والا کہال ہے؟" اس آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول مشنع میں (یہاں) ہوں۔ آپ نے فرمایا: تم نے اس کے لیے کیا تیاری کررکھی ہے؟"

اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے اس کے لیے زیادہ

السَّاعَةِ؟)) فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟)) قَالَ: يَا رَسُولَ الـلُّـهِ! مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صَلاةٍ وَلا صَوْمٍ

قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ قِيَامِ

(2385) بخارى: 3688 مسلم: 2639 ابوداود: 5127.

( کیا ہے بے ربی والی احادیث کی ( کیا ہے بے ربی والی احادیث کی ( کیا ہے بے ربی والی احادیث کی ا نمازوں اور روزوں کا اہتمام تو نہیں کیا مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت كرتا ہول تو رسول الله طفي الله علق من مايا: "آ دى ای کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہے اور تو بھی اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔'' (راوی کہتے ہیں:)لوگ ال سے اس قدر خوش ہوئے کہ میں نے اسلام کے بعد مسلمانوں کوایسے خوش ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔

إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: ((الْمَرْءُ مَعَ مُنْ أَحَبُّ، وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ)) فَمَا رَأَيْتُ فَرِحَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ الْإِسْكَامِ فَرَحَهُمْ بِهَذَا.

# وضاحت: ..... امام ترندي براشد فرمات بين: پيرهديث سيح ہے۔

2386 حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَتَ عَنِ الْحَسَنِ ......

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: اس بارے میں علی، عبداللہ بن مسعود، صفوان بن عسال، -

((الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَلَهُ مَا اكْتَسَبَ.)) ابوہریرہ اور ابومویٰ بٹائٹی ہے بھی حدیث مروی ہے۔

امام ترندی مطلقہ فرماتے ہیں: حسن بھری کے طریق سے بیاصدیث حسن غریب ہے جو کہ انس بن مالک فاللفہ کے ذریعے نبی طفی کیا ہے بیان کرتے ہیں اور بیرحدیث کی طرق سے نبی طفی کیا ہے مروی ہے۔

2387 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ سیدنا صفوان بن عسال فالنید روایت کرتے میں کدایک او نجی جَهْ وَرِيُّ الصَّوْتِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! الرَّجُلُ آواز والا اعرابي آكر كہنے لگا: اے محدا ایك آدى كسى قوم سے يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ هُوَ بِهِمْ فَقَالَ محبت کرتا ہے جب کہ وہ ان سے ملائبیں ہے۔ رسول رَسُولُ اللّهِ ﷺ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُّ.)) الله طفظ الله عن فرمایا: آ دمی ای کے ساتھ ہوگا جس سے اسے

وضاحت: .... امام ترندي برالله فرماتے بين: بيحديث حسن سيح ہے۔

(ابوعیسی کہتے ہیں) ہمیں احمد بن عبدہ الفسی نے انھیں حماد بن زید نے عاصم سے انھیں زر نے بواسط صفوان بن عسال ہنائنڈ ، نبی ملنے ویل سے محمود کی روایت جیسی حدیث بیان کی ہے۔

<sup>(2386) (</sup>انت مع من احبب ذلك ما احسبت، ان الفاظ كماته بيعديث على مسند احمد: 226/3- ابو يعلى: 2777\_ ابن حبان: 564.

<sup>(2387)</sup> حسن .

# 51 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي حُسُنِ الظَّنِّ بِاللَّهِ

# الله تعالیٰ کی ذات ہے احیماً گمان رکھنا

2388 حَدَّثَنَا أَبُو كُرِيْبِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ .......

عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: سيّدنا ابو ہريره وَاللّهُ اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ مِلْنَا اللهِ اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلْمَانِ عَلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَاعِ عَلْمَالِكُمِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمَا عَلَيْنَا

( إِنَّ اللَّهُ يَقُولُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِي وَأَنَا فَرَايا: "ب شك اللَّه تعالى فرماتا ہے: میں اپنے بندے ك مَعَهُ إِذَا دَعَانِي . ) ) ساتھ اس كے ميرے متعلق گمان كے مطابق ہوں اور جب وہ

مجھے بلاتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔"

وضاحت: ..... امام ترندی براللیم فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن صحیح ہے۔

2389- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ .......

صَالِح حَدَّثَنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبَيْرِ بْنِ نَفَيْرِ الْحَضْرَمِيّ عَنْ آبِيهِ ................... عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَيِّدنا نواس بن سمعان رَبِيْ عَدوايت عَ كُوايك آدى نے

رَسُولَ اللّٰهِ عَنِ الْبِرِّ وَالْبِائْمِ، فَقَالَ رسول الله الله الله عَنَى اور گناه كے بارے میں بوچھا تو النّبِی عَنْ ((الْبِرُ : حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِنْمُ مَا نَى اللّٰهِ عَنْ فَرَمایا: '' نیکی اچھا اخلاق ہے اور گناه وہ ہے جو النّبِی عَنْ ((الْبِرُ : حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِنْمُ مَا نَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ فَرَمَایا: '' نیکی اچھا اخلاق ہے اور گناه وہ ہے جو

حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ النَّاسُ تمهارے دل میں کھٹے اور تم اس پرلوگوں کامطلع ہو جانا ناپند عَلَيْهِ.))

وضاحت: ..... (ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں بندار نے انھیں عبدالرحمٰن بن مہدی نے انھیں معاویہ بن صالح نے عبدالرحمٰن سے اس طرح کی حدیث بیان کی ہے لیکن اس میں ہے کہ میں نے نبی طفی عظیم سے سوال کیا۔ امام ترمذی ہرائشہ فرماتے ہیں: یہ حدیث مجمح حسن ہے۔

# 53.... بَابُ مَا جَاءَ فِى الْحُبِّ فِى اللَّهِ اللّٰہ کے لیے محبت کرنا

2390 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي

<sup>(2388)</sup> بخارى: 7405 مسلم: 2675 ابن ماجه: 3822.

<sup>(2389)</sup> مسلم: 2553 مسند احمد: 182/4 دارمي: 2793.

<sup>(2390)</sup> صحيح: مسند احمد: 236/5- ابن حبان: 577.

ر کور النظالین الرازی ( دنیا سے بر بی وال احادیث ( دنیا سے بر بی وال احادیث ( کیا ہے بر بی وال احادیث ( کیا ہے

مَرْزُوق عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلانِيِّ..

معاذین جبل فالنفذ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ملسَّ اللّٰہ ملسَّ اللّٰہ ملسَّ اللّٰہ

حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: ((قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كوفر مات ہوئے سا: 'الله تعالی فرمات بین: میری عظمت کی

الْـمُتَـحَابُّونَ فِي جَلالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورِ

يَغْبِطُهُمْ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ.))

وضاحت: ..... اس بارے میں ابوالدرداء، ابن مسعود، عبادہ بن صامت، ابو مالک اشعری اور ابو ہریرہ ڈی افتیہ ہے بھی حدیث مروی ہے۔

خاطر آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے نور کے منبر ہوں

گے ان پرانبیاءاور شہداء بھی رشک کرتے ہوں گے۔''

امام ترمذی الله فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن صحیح ہے اور ابوسلم الخولانی کا نام عبدالله بن تُو ب ہے۔

2391 - حَدَّ ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ ابو ہریرہ یا ابوسعید بنائیما ہے روایت ہے کہ رسول اللہ بلنے آئیم نے اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ فرمایا:''سات آ دمیوں کوالله تعالیٰ (اس دن) اینے سائے میں يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأً جگہ دے گا جس دن صرف اس کا سامیہ ہوگا: انصاف کرنے والا بِعِبَاكَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا حكران، الله كى عبادت مين نشوونما يانے والا نوجوان، وه آدى بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ، جس كا دل معجد سے لگارہے جب وہ اس سے نكلے يہاں تك وَرَجُلَان تَحَابًا فِي اللهِ فَاجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ کہ اس کی طرف واپس آ جائے، وہ دو آ دمی جو ایک دوسرے وَتَفَرَّقَا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ ہے اللہ کے لیے محت کرتے ہیں اس پر انکٹھے ہوتے اور اس پر عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَب جدا ہوتے ہیں، وہ آ دمی جو تہائی میں اللہ کو یاد کرے تو اس کی آ تکھول سے آنسو جاری ہو جائیں، وہ آ دی جے اچھے حسب وَجَمَالِ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ، وَرَجُلٌ

تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لا تَعْلَمَ والی خوب صورت عورت (برائی کی) دعوت دی تو وہ کہے: میں الله سے ڈرتا ہوں اور وہ آ دمی جو چھیا کرصدقہ کرے حتی کہ اس شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِنُهُ. )) کا بایاں ہاتھ بھی نہیں جانتا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے۔''

وضاحت: ..... امام ترندى والله فرمات بين: بيحديث حسن سيح باور بيحديث اورسند امام مالك بن انس سے بھی اس طرح مروی ہے اور اس میں انھوں نے شک کے ساتھ ابو ہریرہ یا ابوسعید سے روایت کی ہے۔ جب کہ عبیداللّٰہ بن عمر نے خبیب بن عبدالرحمٰن سے روایت کرتے وقت شک نہیں کیا انھوں نے ابو ہریرہ زائنو ہی کہا ہے۔

(2391) بخارى: 660 مسلم: 1031 نسائى: 5380 .

الني الني الني الماريث المراجي ( 242 ) ( 242 ) و الى احاديث المراجي والى احاديث المراجي والى احاديث المراجي ال (ابوعیسی کہتے ہیں:) ہمیں سوار بن عبدالله العظمري اور محمد بن مثنی نے بیان کیا کہ ہمیں کی بن سعید نے عبیدالله بن عمرے انھوں نے خبیب بن عبدالرحمٰن سے بواسطہ حفص بن عاصم، ابو ہر برہ خالیٰن سے نبی طفی عین کی حدیث امام مالک بن انس کی طرح ہی روایت کی ہے لیکن انھوں نے ذکر کیا ہے کہ آپ مطف آیا نے فرمایا: ''جس کا دل محدول کے ساتھ لگا ہو'' اور'' ایجھےعہدے والی خوب صورت عورت''۔ بیرحدیث حسن سیجے ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي إِعُلامِ الْحُبِّ

محبت کے بارے بتانا

2392- (أ) - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا تُوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ ..... عَنِ الْمِفْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ قَالَ: قَالَ سَيْدنا مقدام بن معديكرب فالنَّوْ روايت كرتے بين كه رسول رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا أَحَبُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ الله طَيْنَ وَمَا إِن "جب تم ميس سے كوئى مخض اين (مسلمان) بھائی ہے محبت کرتا ہو،تو وہ اس کو بتا دیے'' فَلْيُعْلِمْهُ إِيَّاهُ.))

وضاحت: .... اس بارے میں ابو ذراور انس بٹائٹا ہے بھی حدیث مروی ہے۔

امام ترمذی والله فرماتے ہیں: مقدام بن معدیکرب فالله کی حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ اور مقدام بن معدیکرب فالٹیز کی کنت ابوکر بم تھی۔

2392 (ب) - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمِ الْقَصِيرِ عَنْ

سَعِيدِ بْنِ سَلْمَانَ .....

عَنْ يَزِيدَ بْنِ نَعَامَةَ الضَّبِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ يزيد بن نعامه الضى روايت كرتے بين كه رسول الله طفي ولي نے فرمایا: "جب کوئی آ دمی دوسرے آ دمی سے بھائی چارہ قائم اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا آخَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَسْأَلْهُ کرے تو اس کا اور اس کے باپ کا نام پوچھ لے اور یہ بھی کہوہ عَنْ اسْمِهِ وَاسْمِ أَبِيهِ وَمِمَّنْ هُوَ فَإِنَّهُ أَوْصَلُ لِلْمُودَّةِ.)) کس قبیلے سے ہے بیہ چیز محبت کوزیادہ ملانے والی ہے۔''

وضاحت: ..... امام ترندی ولنیه فرماتے ہیں: بیرحدیث غریب ہے۔ ہم اسے اس سند سے ہی جانتے ہیں اور ہم یزید بن نعامہ کا نبی ملنے اللے سے ساع کر نانہیں جائے۔

> 54....بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمِدْحَةِ وَالْمَدَّاحِينَ تعریف اورتعریف کرنے والوں سے اظہارِ ناپسندیدگی

2393 حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ

<sup>(2392) (</sup>ـ صحيح: ابو داود: 5124 مسند احمد: 130/4 ادب المفرد: 542.

<sup>(2392)</sup> ب\_ ضعيف: حليه: 181/2 ابن سعد: 65/6.

( کو ال الحالین التون سے بے رجی وال احادیث ( کو ایس کا کو کار کو کار کو ال احادیث کر کو ال احادیث کر کو ال احادیث کر کو ال

عَنْ مُجَاهِدٍ....

عَنْ أَبِي مَعْمَرِ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَأَثْنَى عَلَى أَمِيرٍ مِنْ الْأُمَرَاءِ، فَجَعَلَ الْمِقْدَادُ يَحْتُو فِي

وَجْهِهِ التُّرَابَ وَقَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَحْتُوَ فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ.

کی تعریف کرنے لگا تو مقداد بن اسود بن الله عضور اس کے مند میں منی فرانے لگا تو مقداد بن اسود بن الله عضور الله عضور الله عضور الله عضور الله عضور الله علی منابول میں منابول منابول

ابومعمر کہتے ہیں: ایک آ دمی کھڑا ہوکر حاکمین میں ہے کسی حاکم

### وضاحت: .... اس بارے میں ابو ہریرہ زنائند سے بھی حدیث مروی ہے۔

امام ترندی برائشہ فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے اور زائدہ نے یزید بن ابی زیاد سے مجاہد کے ذریعے ابن عباس بڑا ہا کے واسطے کے ساتھ مقداد بڑا ہے: سے روایت کی ہے۔لیکن مجاہد کی ابومعمر سے روایت کردہ حدیث زیادہ صحیح ہے۔ابومعمر کا نام عبداللہ بن مخبرہ ہے کیوں کہ اور مقداد بن الاسود، یہ مقداد بن عبر والکندی ہیں۔ان کی کنیت ابومعبد تھی۔ ان کی نسبت اسود بن عبد یغوث کی طرف ہے کیوں کہ اس نے آخس بجین میں منہ بولا بیٹا بنالیا تھا۔

2394 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُشْمَانَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سَالِمِ الْخَيَّاطِ عَنِ

الْحَسَنِ .....ا

سیّدنا ابو ہریرہ وٹائینۂ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ طِنْ اَلْاَیْ اِللّٰہ عِنْ اِللّٰہ عِنْ اللّٰہ عِنْ اِل ہمیں حکم دیا کہ ہم تعریف کرنے والے لوگوں کے مونہوں میں معی ڈالیں۔۔۔

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ سيّدنا ابو ہريره زلائي روايت َ أَنْ نَحْثُوَ فِي أَفْوَاهِ الْمَدَّاحِينَ التُّرَابَ. بميں حكم ديا كه ہم تعريف َ معنى بد

## 

### به مومن کی صحبت مومن کی صحبت

2395 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ غَيْلانَ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ قَيْسِ التُّجِيبِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَالِمٌ أَوْ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ......

الولِيد بن قيسِ التجيبِي اخبره انه سمِع ابا سعِيدِ الخدرِي قال سالِم او عن ابِي الهيشم ............ عَنْ أَبِي سَعِيدِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ سيّدنا ابوسعيد الخدري فالنّن سے روايت ہے كه انھوں نے رسول يَقُولُ: ((لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنَا وَلَا يَأْكُلُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا وَكُوماتِ مون عَنا: "تم صرف مون كوساتُ ما فا

(2393) مسلم: 3002 ابو داود: 4804 ابن ماجه: 4742.

<sup>(2394)</sup> صحيح بما قبله: السلسلة الصحيحه: 912.

<sup>(2395)</sup> حسن: ابوداود: 4832 طيالسي: 2213 دارمي: 2063. مسند احمد: 83/3.

ر کیا ہے ہے۔ بی والی ا مادیث کے ایک ( کیا ہے ہے دبئی والی ا مادیث کے ایک ( کیا ہے ہے دبئی والی ا مادیث کے ایک طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُّ . ))

اورتمهارا کھانا صرف متقی ہی کھائے۔''

ناراض ہو جائے اس کے لیے (الله کی) ناراضی ہوتی ہے۔"

وضاحت: ..... امام ترندی والفیه فرماتے ہیں: پیر حدیث حسن ہے۔ ہم اسے اس سند سے ہی جانتے ہیں۔

56.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّبُرِ عَلَى الْبَلاءِ آ زمائش برصبر کرنا

2396 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانِ ....

عَنْ أَنَّس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَ : ((إِذَا سیّدنا الس وظافیّه روایت کرتے ہیں که رسول الله علیّ آیا نے

أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي فرمایا: "جب الله تعالی این بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے

الدُّنيَّا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ تواہے دنیا میں جلد سزا دے دیتا ہے اور جب اپنے بندے ہے عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.)) شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کے باوجود اس سے سزا کو

وَبِهَـذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِي عِنْ قَالَ: ((إِنَّ روک لیتا ہے، یہاں تک کہ اسے قیامت کے دن بورا بدلہ دیا

عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا جائے گا۔'' اور اسی سند سے مروی ہے کہ نبی مشیرین نے فرمایا: "جزااتیٰ ہی بڑی ہوتی ہے جس قدر آ زمائش بڑی ہو۔ اور اللہ أَحَبُّ قَـوْمًا ابْتَلاهُـمْ، فَـمَنْ رَضِيَ فَلَـهُ

الرّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطْ . )) تعالی جب کسی قوم ہے محبت کرتا ہے تو انھیں آز مائش میں ڈال دیتا ہے۔ پھر جوراضی رہے اس کے لیے (الله کی) رضا اور جو

وضاحت: .... امام ترندی برالله فرماتے ہیں: اس سند سے بی حدیث حسن غریب ہے۔ 2397 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَال: سَمِعْتُ أَبَا وَائِل

أَشَدَّ مِنْهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى .

وضاحت: ..... امام ترمذي والله فرمات بين : بيحديث حسن محيح بـ

2398 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ بَهْدَلَةَ .....

عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: مصعب بن سعد الني باپ (سيّدنا سعد فاسيّن) سے روايت

<sup>(2396)</sup> حسن: ابن ماجه: 4031 حاكم: 608/4 الكامل: 1192/3.

<sup>(2397)</sup> بخارى: 5646- مسلم: 2570- ابن ماجه: 1662- تحفة الاشراف: 16155.

<sup>(2398)</sup> حسن صحيح: ابن ماجه: 4023 دارمي: 2786 مسند احمد: 172/1 .

(وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال كرتے بيں كه بيس نے عرض كى: اے الله كے رسول! سب سے زیادہ آزمائش کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا: ''انبیاء کی ، پھران سے نیچے پھران سے نیچے والوں کی ، آ دمی کی آ زمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر اس کا دین یختہ ہوتا ہے تو اس کی آ زمائش بھی کڑی ہوتی ہے۔ اگر اس کے دین میں زمی ہوتی ہے تو اس کے دین کے مطابق ہی اس کی آ زمائش ہوتی ہے۔ تکالیف آ دمی کے ساتھ جاری رہتی ہیں حتی کہ وہ زمین براس حال میں چاتا ہے کہاس برکوئی گناہ نہیں ہوتا۔''

يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاءً؟ قَالَ: ((الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْتَلُ فَالْأَمْثَلُ، فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسب دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رقَّةٌ ابْتُلِي عَلَى حَسَبِ دِينِهِ ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِئَةً . ))

و المام ترندي برانيه فرمات مين: پي حديث حس صحح ہے۔ نيز اس بارے ميں ابو ہريرہ اور حذيف بن ممان کی بہن ( رفخانس ) ہے بھی حدیث مروی ہے کہ نبی مطبق آیا ہے یو چھا گیا کن لوگوں کی آ زمائش سخت ہوتی ہے؟

آپ نے فرمایا: ''انبیاء کی ، پھر مراتب کے لحاظ سے نچلے درجے والے لوگوں گی۔''

2399 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ: سیّدنا ابو ہریرہ بھائنہ روایت کرتے ہیں که رسول الله طفی ایم نے ((مَا يَزَالُ الْبَلاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي فرمایا: ''مومن مرد اور مومنه عورت کی جان، اولا د اور مال میں نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهُ وَمَا آ ز مائش جاری رہتی ہے یہاں تک کہوہ اللہ ہے اس حال میں عَلَيْهِ خَطِيَّةٌ.)) ملے گا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔''

وضاحت: .... امام ترندي والغيه فرماتے ہيں سيحديث حسن محيح ہے۔

نیز اس بارے میں ابو ہر رہے اور حذیفہ بن یمان کی بہن (پٹی انسیم ) ہے بھی حدیث مروی ہے۔

57.... بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَهَابِ الْبَصَرِ

نظر كاختم هوجانا

2400 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا أَبُو ظِلَالِ. عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عِلْمَالَةِ مِن مَا لِكُ فِالنَّهُ روايت كرتے بين كدرمول الله عِلْمَا يَلْمَ نِي کی دو پیاری چزیں (آئکھیں) لے لیتا ہوں تو میرے پاس كَرِيمَتَىْ عَبْدِي فِي الدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ جَزَاءٌ

(2399) حسن صحيح: مسند احمد: 287/2ـ ابن حبان: 2913\_ حاكم: 346.

(2400) بخارى: 5653 مسند احمد: 144/3.

عِنْدِي إِلَّا الْجَنَّةَ.))

اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور پچھنہیں ہے۔''

فرماتے ہیں:اس سند سے بیرحدیث حسن غریب ہے۔اورابوظلال کا نام ہلال تھا۔

2401 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح....

عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِي عِنْ قَالَ: سیدنا ابو ہریرہ وظافید روایت کرتے ہیں کہ نبی مطابع نے فرمایا: ((يَـقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيبَتَيْهِ "الله عزوجل فرماتا ہے: میں جس مخف کی دومحبوب چیزیں (لعنی

فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ ثُوَابًا دُونَ آ تکھیں) لے جاؤں پھروہ صبر کرے اور ثواب کی امیدر کھے تو میں اس کے لیے جنت ہے کم ثواب پر داضی نہیں ہوں گا۔'' الْحَنَّة . ))

وضاحت: ..... اس بارے میں عرباض بن ساریہ والٹی سے بھی حدیث مروی ہے۔ امام تر ذی برائس فرماتے ہیں: بیر حدیث حس سیج ہے۔

> 58.... بَابُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَدَامَةِ الْمُحْسِنِ وَالْمُسِيءِ يَوْمَئِذٍ قیامت کے دن نیک اور برسجی نادم ہول گے

2402 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْبَغْدَادِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا

عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ أَبُو زُهَيْرِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ....... عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((يَوَدُّ سَيْدِنَا جَابِرِ وَاللهُ عَلَيْنَ روايت كرتے بي كه رسول الله الله عَلَيْنَ في

أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ فرمایا: '' قیامت کے دن جب تکلیفوں میں مبتلا ہونے والے الْبَلَاءِ النَّوَابَ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ لوگوں کو تواب دیا جائے گا تو اہل عافیت • خواہش کریں گے قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِيضِ. )) کہ کاش دنیا میں ان کے جسموں کو قینچیوں 🛭 ہے کاٹ دیا گیا

توضيح: ..... • جولوگ دنيا مين تكليفون، پريشانيون اور آنر مائشۇن مے محفوظ رہے ہوں گے۔ (ع م) المقراض: فینی کاایک کرجس سے کوئی چیز کائی جاتی ہے۔ یہ دوجع ہوں توقینی کمل ہوتی ہے۔ مقراض، مقاریض کی واحد ہے۔ دیکھیے: المحجم الوسیط: ص 878۔ القاموں الوحید:ص 1299۔

وضاحت: ..... يحديث غريب إسمند كماته بم الى طريق سے بى جانتے ہيں بعض نے اس حدیث کا پچھ حصہ اعمش سے بواسط طلحہ بن مصرف،مسروق سے بیان کیا ہے۔

(2401) صحيح: مسند احمد: 265/2 دارمي: 2798 ابن حبان: 2932 .

(2402) حسن: بيهقي: 375/3 طبراني في الصغير: 241.

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَدةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَشْ: ((مَا مِنْ أَحَدِ يَمُوتُ إِلَّا نَدِمَ)) قَالُوا: وَمَا نَدَامَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((إِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ أَنْ لَا يَكُونَ ازْدَادَ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَنْ لَا يَكُونَ نَزَعَ.))

سیّدنا ابو ہریرہ فرانی نو بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مِشْفَاتِیْلَمَ نے فرمایا: ''جو شخص بھی مرتا ہے وہ نادم ہوتا ہے'' لوگوں نے عرض کی: اے الله کے رسول! اس کی ندامت (شرمندگ) کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''اگر وہ نیک ہوتا ہے تو اس لیے نادم ہوتا ہے تو اس نے نادم ہوتا ہے کہ اس نے (برائیوں سے ہاتھ) کیوں نہ اس لیے نادم ہوتا ہے کہ اس نے (برائیوں سے ہاتھ) کیوں نہ

وضاحت: ..... امام ترندی مِرافعہ فرماتے ہیں: اس مدیث کوہم اسی سند سے ہی جانتے ہیں اور یکی بن عبیداللہ کے بارے میں شعبہ نے جرح کی ہے اور سے یکی بن عبیداللہ بن موہب مدنی ہے۔

59.... بَابٌ: حَدِيُثُ حَاتِلِى الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ وَعُقُوْ بَتِهِمُ دين كے ذريعے دنيا حاصل كرنے والوں كى سزا

2404 حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَال: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: ......

سيّدنا ابو ہررہ وفائفۂ بيان كرتے ہيں كه رسول الله مطفعاً في نے سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: فرمایا: ''آخر وقت میں ایسے لوگ آئیں گے جو دنیا کو 🕫 دین ((يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَان رِجَالٌ يَخْتِلُونَ کے ساتھ حاصل کریں گے،لوگوں کونری دکھانے کے لیے بھیڑ الدُّنْيَا بِالدِّينِ، يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ کی کھال 🕫 پہنیں گے، ان کی زبانیں شکر ہے بھی میٹھی ہول گ الضَّأْن مِنْ اللِّينِ، أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنْ اور ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں جیسے ہوں گے۔ اللّٰہ عز وجل السُّكَ رِ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّئَابِ. يَقُولُ فرماتے ہیں: کیا میری وجہ سےتم دھوکہ دیتے ہو یا مجھ پر دلیری اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَبِي يَغْتَرُّونَ أَمْ عَلَىَّ دکھاتے ہو! مجھےاپی ذات کی تشم میں ان لوگوں پراییا فتنہ جیجوں تَجْتَرِئُونَ؟ فَهِي حَلَفْتُ لَأَبْعَثَنَّ عَلَى أُولَئِكَ گا جوان میں ہے سمجھ داروں 🛭 کو بھی جیران کر دے گا۔'' مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا.))

توضیح: ...... • یختلون: ختل نعل مضارع کاصیغہ ہے۔ ختل کامعنی ہے دھوکہ دینا، فریب کرنا اور چکر دینا یعنی وہ اس طرح دھوکہ دیں گے کہ دین کے نام پر دنیا حاصل کریں گے یا اس طرح سمجھ لیس کہ دنیا کمانے کے

<sup>(2403)</sup> ضعف جدًا: الكامل: 2660/7- حلية: 178/8

<sup>(2404)</sup> ضعيف جدًا.

ر دنیا سے بے ربی وال احادیث کر کھیا ( دنیا سے بے ربی وال احادیث کر کھیا کہ ان الحادیث کر کھیا کہ اللہ اللہ اللہ لے دین کوآڑ بنائنس گے۔

2 بھیڑی کھال بیننے کا مطلب ہے لوگوں کے ساتھ نرمی ظاہر کریں گے۔

🚯 یعنی سمجھ دار، عاقل اور عالم بھی ان فتنوں ہے چھٹکارے کا راستہ تلاش کرنے میں نا کام رہیں گے بلکہ وہ بھی حیران ویریثان پھریں گے۔ (عم)

وضاحت: ..... اس بارے میں ابن عمر بنائنیا سے بھی حدیث مروی ہے۔

2405 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا

حَمْزَةُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ ...

سيّدنا ابن عمر وظافي سے روايت ہے كه نبي طفي الله نے فرمايا: "الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: (﴿إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: لَقَدْ خَلَقْتُ خَلْقًا أَلْسِنتُهُمْ تعالیٰ فرماتے ہیں: یقیناً میں نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جن کی زبانیں شہد ہے بھی میٹھی جب کدان کے دل ایلوے • ہے أَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ وَقُلُوبُهُمْ أَمَرُ مِنْ الصَّبْرِ، فَبِي حَلَفْتُ لَأُتِيحَنَّهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ بھی زیادہ کڑوے ہیں۔ میں اپنی ذات کی قتم اٹھا تا ہوں کہ میں الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا، فَبِي يَغْتَرُّونَ أَمْ عَلَيَّ ان کے لیے اپیا فتنہ جمجوں گا جوان کے سمجھ داروں کو بھی حیران

دلیری کرتے ہیں۔''

كردك كاكيابيميرك ساتھ دھوكد دينا جاہتے ہيں يا مجھ پر

توضيح: ..... 1 الصَّبر: اليوا، ايك كروى جرى بوفى كانام بـديكھيے: المعجم الوسيط: ص 597\_ وضاحت: .... امام ترندی برانشه فرماتے ہیں: ابن عمر کے طریق سے بیصدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے اس سند ہے ہی جانتے ہیں۔

> 60 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي حِفُظِ اللِّسَان زبان کی حفاظت

2406 حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ؛ ح: و حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ عُنْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ سيّدنا عقبه بن عام و الله دوايت كرت بين كه بين في عرض السلُّهِ! مَا النَّهَ جَاةُ؟ قَالَ: ((أَمْسِكْ عَلَيْكَ كَن ال الله كرسول! مُجات (حاصل كرن كا ذريعه) كيا

لِسَانَكَ ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ ، وَابْكِ عَلَى ﴿ جِ؟ آبِ نِ قرمايا: "اپن زبان كواي قابويس ركوو مصي تمھارا گھرشمھیں وسیع ہو جائے اوراینی غلطیوں پررویا کرو۔''

(2405) ضعيف.

خطئتك . ))

يَجْتُرثُونَ . ))

## وضاحت: .... امام ترمذي والله فرماتے میں: بیرحدیث حس ہے۔

2407 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: ((إِذَا سیّدنا ابوسعید الخدری بنائینهٔ مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں ( کہ نی کریم طفی نے فرمایا:) انسان جب صبح کرتا ہے تو تمام أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ

اللِّسَانَ فَتَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ فِينَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ

فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ اعْوَجَجْتَ

اعْوَجِجْنَا.))

رہ سکتے ) ہیں اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سید ھے رہیں اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہوجا کیں گے۔''

اعضاء زبان کی منت • عاجت کرتے ہوئے کہتے ہیں:

ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہم تمھارے ساتھ ہی (محفوظ

توضیح: ..... 1 تكفر: باب تفعیل سے واحد مونث غائب كاصیغہ ہے اور تكفیر كامعنی ہوتا ہے جمك جانا، عاجزی دکھانا پہت ہو جانا۔ کے فسر لِسَیّہ ہ اپنے آقا کی تعظیم کے لیے اس کے سامنے جھک کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھیے: امعجم الوسط:ص 957\_

وضاحت: ..... (ابوعیسی کہتے ہیں:) ہمیں ہناد نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں ابواسامہ نے حماد بن زیدے ایسے ہی روایت کی ہےلیکن وہ مرفوع نہیں ہے اور حماد بن زید ہے کئی راویوں نے بیروایت کی ہے لیکن اسے مرفوع ذکر نہیں کیا۔ہمیں صالح بن عبداللّٰہ نے آتھیں حماد بن زید نے ابوالصہاء ہے بواسطہ سعید بن جبیر،سیّدنا ابوسعید الحدری خاتیجہ ہے حدیث بیان کی ہےوہ کہتے ہیں: میں گمان کرتا ہوں نبی ﷺ پیزا ہے، پھرا ہے ہی ذکر کی۔

2408 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيّ الْمُقَدَّمِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ .... عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سَيْدنا سَل بن سعد فالنَّهُ روايت كرتے بين كه رسول الله طفي الله بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَتَكَفَّلْ لَهُ بِالْجَنَّةِ . )) کے درممان (والی چز ) کی صانت دے دے میں اسے جنت

کی ضانت دیتا ہوں۔''

وضاحت: .... اس بارے میں ابو ہریرہ اور ابن عباس فِائْتُمَا ہے بھی حدیث مروی ہے۔

ا مام تر مذی برانعیہ فرماتے بسہل بن سعد رہاتیہ کے طریق سے بیدحدیث حسن سیجے غریب ہے۔ 2409 حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ أَبِي حَازِم

(2407) حسن: طيالسي: 2209 مسند احمد: 95/3 ابو يعلى: 1185.

(2408) بخارى: 6474 مسند احمد: 333 ابو يعلى: 7555.

( زیاے بےربی وال امادیث ( کیاے بےربی وال امادیث ( کیاے بےربی وال امادیث ( کیاے کے دبی سيّدنا ابو ہريره دخالين روايت كرتے ہيں كدرسول الله الله الله الله الله

عَنْ أَبِي هُمرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلْمُ: ((مَـنْ وَقَـاهُ اللَّهُ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَشَرَّ مَا فرمایا: " جے الله نے اس کے دونوں جروں کے درمیان والی بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.))

چیز (زبان) کے شر سے اور دوٹاگوں کے درمیان والی چیز (شرم

گاہ) کے شرہے بیجالیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔''

وضاحت: ..... امام ترندی والله فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن سیجے ہے اور ابوحازم جنھوں نے سہل بن سعد والليو

سے روایت کی ہے بیابوحازم الزاہد مدنی ہیں۔ان کا نام سلمہ بن دینار ہے اور ابو ہریرہ سے روایت لینے والے ابوحازم کا

نام سلمان الاجمعى ہے جوعزہ الا ہجعیہ کے مولی اور کوفہ کے رہنے والے تھے۔

2410 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَـنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ: سيّدنا سفيان بن عبدالله تقفى فالنور كمت بين: ميس في عرض كى: يَا رَسُولَ اللَّهِ! حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِهُ بِهِ. اے الله کے رسول! مجھے کوئی ایسا کام بتائے جے میں مضبوطی

قَالَ: ((قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ، ثُمَّ اسْتَقِمْ)) قُلْتُ: يَا ے تمام لول آپ مشکر نے فرمایا: ''تم کہومیرارب اللہ ہے رَسُولَ اللُّهِ! مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ پھر (ای پر) ڈٹ جاؤ۔" کہتے ہیں: میں نے عرض کی: اے اللہ فَأَخَذَ بِلِسَان نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ: ((هَذَا.)) ك رسول! سب سے زيادہ خوف والى كيا چيز جس كا آب كو

ميرے بارے ميں ور ہے؟ تو آپ سے این زبان مبارک پکڑی، پھر فر مایا:"اس کا۔"

وضاحت: ..... امام ترمذي والله فرمات بين: بير حديث حسن سيح به اوركي طرق بي سفيان بن عبدالله ثقفي فالتيز ہے مروی ہے۔

> 61 .... بَابٌ: مِنْهُ النَّهِيُ عَنْ كَثْرَةِ الْكَلامِ إِلَّا بِذِكُرِ اللَّهِ زیادہ باتیں کرنامنع ہے سوائے اللہ کے ذکر کے

2411 - حَدَّثَمَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي ثَلْجِ الْبَغْدَادِيُّ صَاحِبُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ

حَفْصٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ ..... عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: سيّدنا ابن عمر وَلَهُم روايت كرت بين كه رسول الله عَلَيْم خ

(2409) حسن صحيح: ابن حبان: 5703 ـ حاكم: 357/4.

(2410) صحيح: ابن ماجه: 3972 مسند احمد: 413/3 دارمي: 2714. (2411) ضعيف .

( وَيَا ع بِرَبِي والى احاديث ) ( 251 ) ( وَيَا ع بِرَبِي والى احاديث ) إلى الله العاديث ) إلى الله العاديث ) إ

((لا تُكثِرُوا الْكَلامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ، فَإِنَّ فَرِماياً: "تم الله ك ذكر ك علاوه زياده كلام نه كروكيول كه ذكر كَ علاوه زياده كلام نه كروكيول كه ذكر كَ علاوه زياده كلام بغيْرِ ذِكْرِ اللهِ قَسُوةٌ لِلْقَلْبِ الله كَ سوا زياده باتيل كرنا دل كَ فَى كاباعث ب اور الله تعالى وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْ اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي)) حسب سے زیاده دور محت دل والا آدمی ہی ہے۔

و المام ترندی الله بن حاطب سے المحیات کے بیں: ایم البو بکر بن ابی النظر نے (وہ کہتے ہیں:) مجھے ابوالنظر نے ابراہیم بن عبدالله بن حاطب سے انھیں عبدالله بن دینار نے بواسطہ ابن عمر وہ کھیا ہی میں اللہ بن حاطب سے انھیں عبدالله بن دینار نے بواسطہ ابن عمر وہ کھیا ہی میں میں عبدالله بن حاطب کے طریق ہے۔

امام ترندی ورائشہ فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے ابراہیم بن عبدالله بن حاطب کے طریق ہے ہی جانے ہیں۔

# 62 .... بَابٌ مِنْهُ حَدِيثٌ: ((كُلُّ كَلامِ ابْنِ ادَمَ عَلَيْهِ لَا لَهُ)) ابن آ دم كى بركلام كا اسے نقصان ہوتا ہے نقع نہيں

# 63 .... بَابٌ: فِي إِعُطَاءِ حُقُوقِ النَّفُسِ وَالرَّبِّ وَالطَّيْفِ وَالْأَهُلِ اپنی جان، رب، مهمان اور بیوی ان سب کے حقوق ادا کرنا

الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً . قَالَ: مَا شَأْنُكِ مُتَبَدِّلَةً؟ ابوالدرداء على الدرداء كوميلي كيلي عالت يس الدرداء كوميلي كيلي عالت يس الدرداء وميلي كيلي عالت يس الدرداء وميلي كيلي عالت يس

(2413) صحیح: بخاری: 1968۔ ابن خزیمہ: 2144۔ ابن حبان: 320.
\_\_\_\_ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

د یکھا۔ کہنے لگے: آپ کی حالت میلی کچیلی کیوں ہے؟ تو انھوں نے کہا: آپ کے بھائی ابو الدرداء را نین کو دنیا کی حاجت ہی نہیں ہے۔ (راوی کہتے ہیں:) پھر جب ابوالدرداء گھرآئے توان (سلمان) کی طرف کھانا بڑھاتے ہوئے کہنے لگے: تم کھاؤ میرا روز ہ ہے۔ انھوں نے کہا: جب تک آپ نہ کھا کیں میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ راوی کہتے ہیں: پھر انھوں نے بھی کھا لیا پھر جب رات ہوئی تو ابوالدردا، بنائیز (نماز کے لیے) کھڑے ہونے لگے تو سلمان نے کہا: سو جا کیں۔ وہ سو گئے۔ پھر ( کچھ دیر بعد ) اٹھنے لگے تو ان سے کہا: سو جا کیں، وہ سو گئے۔ جب صبح کا وقت قریب ہوا تو سلمان نے ان سے کہا: اب اٹھیں، پھر وہ دونوں اٹھے اور نماز تہجد بردھی پھر (سلمان نے

ابوالدرداء سے) کہا: آپ پر آپ کی جان کا حق ہے، آپ کے رب كاآپ يرحق ع،آپ كےمهمان كاآپ يرحق عاورآپ کی بوی کا بھی آپ پرت ہے۔ چنانچہ آپ ہرحل دارکواس کاحق دیں۔ پھروہ دونوں نبی منظ عَیْن کے باس آئے تو آپ ہے اس كا ذكركيا- آب طفي مين نفي كها- "

توضيح: .... 1 متبذلة: بغيرزيت كميل لجيلي حالت (عم)

عبدالرحمٰن بن عبدالله المسعو دبی کے بھائی تھے۔

64 .... بَابُ مِنْهُ مَنِ التَّمُسَ رضَا النَّاسِ بسَخَطِ اللَّهِ وَمَنْ عَكُسُهُ

جو تخص لوگوں کوخوش کر کے اللہ کو ناراض کرے اس کی سزا اوراس کے برعکس کام کرنے والے کا بیان 2414 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الْوَرْدِ .....

عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: كَتَبَ مدينه كَ ايك آوى سے روايت ہے كه معاويه بالتي نے

قَالَتْ: إِنَّ أَخَاكَ أَبًا الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ

فِي اللُّنْيَا، قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ أَبُو الدُّرْدَاءِ

قَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَامًا فَقَالَ: كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ،

قَالَ: مَا أَنَا بِآكِل حَتَّى تَأْكُلَ قَالَ: فَأَكَلَ فَلَمَّا

كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لِيَقُومَ، فَقَالَ

لَهُ سَلْمَانُ: نَمْ فَنَامَ ـ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَقُومُ قَالَ لَهُ:

نَهُ فَنَامَ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ قَالَ لَهُ

سَلْمَانُ: قُمْ الْآنَ، فَقَامَا فَصَلَّيَا. فَقَالَ: إِنَّ

لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا،

وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ

حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَتَيَا

النَّبِيُّ عَيْدٌ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَـهُ فَقَالَ لَهُ صَدَقَ

سَلْمَانُ . ))

<sup>(2412)</sup> ضعيف: ابن ماجه: 3974 ابو يعلى: 7132 حاكم: 512/2.

<sup>(2413)</sup> صحيح: بخارى: 1968- ابن خزيمه: 2144- ابن حبان: 320.

<sup>(2414)</sup> صحيح: ابن حبان: 276.

( وَنِيا سے بےر بَى والى احادیث ) ( 253 ) ( 253 ) ( وَنِيا سے بےر بَى والى احادیث )

مُعَاوِيَةُ إِلَى عَائِشَةَ أَنْ اكْتُبِي إِلَى كِتَابًا عائشة وثانتها كي طرف خط لكها كه مجھے كوئي نفيحت لكھ كر جھيجے كيكن

تُوصِينِي فِيهِ وَلا تُكْثِرِي عَلَيَّ، قَالَ: بہت زیادہ نہ ہو۔ راوی کہتے ہیں: پھر سیدہ عائشہ طالعہا نے فَكَتَبَتُ عَائِشَةُ وَظَلِيها إِلَى مُعَاوِيَةَ: سَلامٌ معاویہ کی طرف خط لکھا: سلام علیک۔ امابعد! میں نے رسول عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ططي الله عليه كالمرات موسة سنا: "جو فخص لوكون كو ناراض كر اللهِ عَنْ يَقُولُ: ((مَنْ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ کے اللہ کوراضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالی اے لوگوں کی باتوں ہے

بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنْ كافى مو جائے گا اور جو تحض الله كى ناراضى كے ساتھ لوگوں كى الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ رضا مندی تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ اے لوگوں کی طرف سونپ إِلَى النَّاسِ)) وَالسَّلامُ عَلَيْكَ. دييخ بين" والسلام علك\_

وضاحت: ..... (ابوعسلی کہتے ہیں:) ہمیں محد بن کیل نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں محد بن پوسف نے سفیان توری سے انھوں نے ہشام بن عروہ سے ان کے باپ کے ذریعے سیدہ عائشہ سے حدیث بیان کی ہے کہ انھوں نے معاویہ زائیٰ کی طرف خط لکھا۔ پھراس مفہوم کی حدیث بیان کی لیکن وہ مرفوع نہیں ہے۔



صحت اور فراغت کوننیمت سمجھتے ہوئے نیک اعمال کی طرف توجہ دی جائے۔ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جوحرام چیز وں سے بچتا ہو۔

ہروقت موت کو یا درکھنا جاہیے کیوں کہ بیخوشیوں کوختم کر دیتی ہے۔

قبرآ خرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ 

الله كے ڈرے روتے ہوئے آئكھوں ہے نكلنے والے آنسواللہ كے غضب كى آگ كو شنڈا كرديتے ہيں۔ 8

لوگوں کو ہنسانے کے لیےلطیفہ گوئی کرنا جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ 

اچھاملمان بننے کے لیے فضول باتوں کو چھوڑ نا ہوگا۔ 4

🤏 کم بولناعقل مندی ہے۔

الله کے نزدیک پوری دنیا مچھر کے بر برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔

دنیامومن کے لیے قید خانداور کافر کے لیے جنت ہے۔ 8

Ê

دنیا کا ساز وسامان انسان کواللہ اور آخرت سے غافل کروینے والا ہے۔ æ

ابن آ دم فطر تألا کچی ہے۔

- 🛞 انسان کا مال وہی ہے جو کھا کرختم کردے یا آ گے اللہ کے راہتے میں جمع کرادے۔
  - الله المنظمة اورآب كے صحابے نے انتہائي مشكل حالات ميں زندگي بسر كي تھي۔
    - ا روپے پیے کا پجاری آخر کار ہلاک ہی ہوتا ہے۔
    - الیکاری کے لیے کیا گیاعمل بےکاراورضائع ہے۔
    - 🛞 آزمائنۇں برصبر كرنے والوں كے ليے جنت كى خوشخرى ہے۔
    - ا زبان اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے والے کو جنت کی ضانت دی گئی ہے۔
      - الله نسنا اورزیاده با تیس کرنا دل کومرده کر دیتا ہے۔

**苏茶茶茶** 



#### مضمون نمير ..... 35



60 ابواب اور 108 احادیث پرمشمل اس عنوان میں آپ پڑھیں گے:

- - الله ونيامين گزارا كيے كيا جائے؟



# ا.... بَابٌ: فِي القِيَامَةِ

#### قيامت كابيان

2415 ـ حَدَّتَنَا هَنَّادٌ حَدَّتَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةً .....

سیّدنا عدی بن حاتم زناتی روایت کرتے ہیں که رسول الله مِشْ الله الله عِنْ الله مِشْ الله وَ الله مِشْ الله وَ الله مِشْ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَال

(دوں کوزم کرنے والی احدیث کرتے ہیں ( دوں کوزم کرنے والی احدیث کرتے ہیں ا

رسول الله طنط عَلَیْ نے فرمایا: "تم میں سے جو شخص ایک کھور کے مکڑے سے بھی اپنے چرے کو آگ سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے (بیکام) کرنا جا ہے۔"

توضیح: ..... 6 قیامت: لفظ قیام ہے مشتق ہے جس کامعنی ہے کھڑے ہونا۔ قیامت کی وجہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ اس دن اوگ رب العالمین کے سامنے اعمال کی جز اوسزا کے لیے کھڑے ہوں گے۔ واللہ اعلم (ع م) وضاحت: ..... امام ترمذی مِرائشہ فرماتے ہیں: بیاحدیث صبح ہے۔

(ابوعیسیٰی کہتے ہیں:) ہمیں ابوالسائب نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں ایک دن وکیع نے اعمش کے حوالے سے میہ حدیث بیان کی پھر جب اس حدیث کو بیان کرنے سے فارغ ہوئے تو فرمانے گئے: یہاں پراہل خراسان کا جوآ دی ہے وہ خراسان میں اس حدیث کو ظاہراً بیان کرنے میں ثواب کی امیدر کھے۔امام تر مذی ہوائعہ کہتے ہیں: اس کی وجہ بیتھی کہ (خراسان میں رہنے والے) جممیہ اس کا انکار کرتے تھے۔

ابوالسائب كانام سلم بن جناوه بن خالد بن جابر بن سمره الكوفى ہے۔ نيز يه حديث حن سيح ہے۔ 2416 حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْدٍ أَبُو مِحْصَنٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ الرَّحَبِيُّ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .......

<sup>(2415)</sup> بخارى: 7512 مسلم: 1012 ابن ماجه: 185 نسائي: 2552.

<sup>(2416)</sup> صحيح: ابو يعلى: 5271 الكامل: 763/2.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: ((لا سيّدنا ابن مسعود فالنَّذَ ہے روايت ہے کہ رسول الله طفي آئے نے تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ فَرايا: ''قیامت کے دن ابن آ دم کے قدم اس کے رب کے حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسِ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ يَاسِ ہے الله فيرسيس سيس کے جب تک اس ہے پانچ چيزوں کے وَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسِ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ يَاسِ ہے الله فيرسيس سيس کے جب تک اس ہے پانچ چيزوں کے وَتَى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسِ: عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ يَاسِ ہے الله فيرسيس سيس سيس الله ندكيا جائے ، اس كى عمر كے بارے بيس كہ كس اکتر الله الله الله الله الله عَنْ خَمْسِ عَمَلُ فِيمَا فَيمَا فَيمَا فَيمَا فَيمَا فَيمَا فَيمَا فيمَا ہے کہاں ہے مال کے بارے بیس کہ کہاں ہے کمایا اور عَلِمَ مَن اس کے عال کے بارے میں کہ کہاں ہے کمایا اور

. کس کام میں خرچ کیااورایے علم پر کیاعمل کیا۔''

و الله الله الله الله الله الله الله فرمات ميں به حدیث غریب ہے۔ ہم اے ابن مسعود رہائی کے ذریعے نبی مطابع میں اس کے حافظ کی وجہ نبی مطابع میں اس کے حافظ کی وجہ سے معیف کہا گیا ہے۔ نیز اس بارے میں ابو برزہ اور ابوسعید رہائی سے بھی حدیث مروی ہے۔

2417 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ

الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجِ.....

وضاحت: ..... بیرحدیث حسن صحیح ہے اور سعید بن عبدالله بن جریج بھرہ کے رہنے والے اور ابو برزہ الاسلمی بثاثثة ، کے مولی تھے اور ابو برزہ الاسلمی کا نام نصله بن عبید (رفائنہ ) ہے۔

#### 2.... بَابُ مَا جَاءَ فِي شَأْنِ الْحِسَابِ وَالْقِصَاصِ حَابِ اورقَصَاصَ كِيِّ ہُوگا

((أَتَـدْرُونَ مَـا الْمُفْلِسُ؟)) قَالُوا: الْمُفْلِسُ فرمايا: "كياتم جانة بوكم مفلس كون ج؟" لوگول في عرض

(2417) صحيح: دارمي؛ 543 ابو يعلى: 7434.

(2418) مسلم: 2581 مستد احمد: 303/2.

www.KitaboSunnat.com

النظالين النظالية الماماديث ( ولول كوز م كرنے والى اماديث كري ( ولول كوز م كرنے والى اماديث كري ( ولول كوز م كرنے والى اماديث كري كان فِينَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا کی: اے اللہ کے رسول! ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس مَتَاعَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْمُفْلِسُ مِنْ درہم اور سامان نہ ہو۔ رسول الله مضافین نے فرمایا: ''میری أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَام امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور ز کا ہ وَزَكَامَةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا ( کاعمل ) لے کر آئے گا اور اس حالت میں آئے گا کہ کسی کو وَأَكُلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا هَذَا، فَيَقْعُدُ فَيَقْتُصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، پھر اسے بٹھایا جائے گا پیہ مِنْ حَسَنَاتُهُ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ (مظلوم) اس کی نیکیاں لے لے گا۔ یہ بھی اس کی نیکیاں لے يُقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ لے گا پھر اگر اس کی نیکیاں اس کے گناہوں کے قصاص خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي (بدلے) سے پہلے ختم ہو جائیں گی تو ان (مظلوموں) کی النَّار . )) برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی پھراہے جہنم میں پھینک دیا

جائے گا۔''

#### وضاحت: .... امام ترمذي برالله فرمات بين: به عديث حسن سيح بـ

2419- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَنَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْيْسَةً عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ .........

عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: سِيّدنا ابوہريه وَاللهُ موایت کرتے ہیں کہ رسول الله عَلَيْنَ نِي اللهِ عَلَيْ نَيْ اللهِ تَعَالَىٰ اللهِ عَلَيْ اللهُ تَعَالَىٰ اللهِ عَلَيْهُ عَبْدًا كَانَتْ لِأَجِيهِ عِنْدَهُ فَرَايا: "الله تعالَى اس بندے پرمم کرے جس سے اپنے کی

((رَحِمَ اللّٰهُ عَبْدًا كَانَتْ لِأَخِيهِ عِنْدَهُ فرمايا: مَظْلَمَهُ فِي عِرْضِ أَوْ مَالِ، فَجَاءَهُ (ملم فَاسْتَحَلَّهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ وَلَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا جوتو و دِرْهَمْ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ بِهِكَ حَسَنَاتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ حَمَلُوا ندريم عَلَيْهِ مِنْ سَيْئَاتِهِمْ.))

(مسلمان) بھائی پر مال یا عزت کے لحاظ سے کوئی زیادتی ہوئی ہوتو وہ اس کے پاس آ کر اسے معاف کروا لیتا ہے اس سے پہلے کہ اس سے وہاں (حساب) لیا جائے جہاں دینار ہوں گے نہ درہم۔ پھراگر اس کی نیکیاں ہوں گی تو اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور اگر نہ ہوئیں تو اس پر ان (مظلوموں) کے گناہ وال دیئے جائیں گے۔''

وضاحت: ..... امام ترندی برانشہ فرماتے ہیں: سعیدالمقمر ی کے طریق سے بید عدیث حسن سیح غریب ہے اور مالک بن انس نے بھی اسے سعیدالمقمر ی سے بواسطہ ابو ہریرہ فراٹنڈ نبی منظ آئیز سے ایسے ہی روایت کیا ہے۔ ،

2420 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ ......

(2419) طيالسي: 2318- مسند احمد: 435/2- بخاري: 170/3.

(259) (دوں کوزم کرنے والی احادیث کا چھاڑی (259) (دوں کوزم کرنے والی احادیث کی جھاڑی (دوں کوزم کرنے والی احادیث کی ج فرمایا: "تم سے حق داروں کے حقوق ضرور لیے جائیں گے حتی کسینگوں کے 🌣 بغیر بحری کوسینگوں والی بکری سے بدلہ لے کر

صحالی رسول طنی الله سیدنا مقداد بن اسود خالتیهٔ بیان کرتے ہیں

قیامت کا دن ہوگا تو سورج کو بندوں کے (اس قدر) قریب کر

دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ ایک یا دومیل کے فاصلے پر آ جا۔:

گا۔'' سلیم بن عامر کہتے ہیں: مجھے نہیں معلوم کہ کون سامیل

مرادلیا ہے۔ زمین کی مسافت کا یا وہ میل جس ہے آ کھے میں

سرمدلگایا جاتا ہے؟ آب سے اللے نے فرمایا: " پھر سورج ان کو

بچھلا دے گا تو وہ اینے اعمال کے مطابق پینے میں (غرق)

موں کے ان میں سے کی اس کی ایڑھی تک پکڑ لے گا، کسی کو

اس کے گھٹنوں تک، کسی کواس کی کمر تک اوران میں ہے کسی کو

(اس کی) لگام پہنائی جائے گی''، پھر میں نے رسول الله مطفق الله

کودیکھا آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے مند کی طرف اشارہ کر

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى قَالَ: ((لَتُوَدُّنَّ الْحُفُّوقَ إِلَى أَهْلِهَا حَتَّى تُقَادَ الشَّاةُ الْجَلْحَاءُ مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ . ))

دياحائے گا۔

توضيح: ..... 1 الجلحاء: وه بكرى جس كے سينگ نه موں اس كے برعكس سينگوں والى كوالقرناء كہا جاتا 2-(39)

وضاحت: .....اس بارے میں ابوذ راورعبداللہ بن انیس خان سے بھی حدیث مروی ہے۔ امام تر مذی براللیه فرماتے ہیں: ابو ہریرہ وظافند کی حدیث حسن سیجے ہے۔

2421 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِي

سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ....

حَدَّثَنَا الْمِقْدَادُ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((إذَا

كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أُدْنِيَتْ الشَّمْسُ مِنْ الْعِبَادِ

حَتَّى يَكُونَ قِيدَ مِيلِ أَوِ اثْنَتَيْنِ)) قَالَ سُلَيْمٌ بْنُ عَامِرِ: لَا أَدْرِي أَيَّ الْمِيلَيْنِ عَنَى أَمَّسَافَةُ

الْأَرْضِ أَمْ الْمِيلُ الَّذِي يُكْحَلُ بِهِ الْعَيْنُ؟ قَالَ: ((فَتَصْهَرُهُمْ الشَّمْسُ فَيَكُونُونَ فِي

الْعَرَقِ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ: فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى عَقِبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ،

وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى حِقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ

يُلْجِمُهُ إِلْجَامًا. )) فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ أَيْ يُلْجِمُهُ إِلْجَامًا.

رہے تھے یعنی اسے لگام دی جائے گی۔

# وضاحت: ..... امام ترندي برالفيه فرماتے ہيں: بيحديث حسن سيح باوراس بارے ميں ابوسعيد اور ابن

<sup>(2420)</sup> مسلم: 2582 مسند احمد: 230/2 بيهقى: 6/93.

<sup>(2421)</sup> صحيح: مسلم: 2864 مسئلد احمد: 3/6 ابن حبان: 6330.

و الحالية المنظلة على على المنظلة الم عمر رہی انتہا ہے بھی حدیث مرومی ہے۔

2422 حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيًا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ.

عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَمَّادٌ: وَهُوَ نافع، ابن عمر ظافیا ہے روایت کرتے ہیں جب کہ حماد کہتے ہیں: عِنْدَنَا مَرْفُوعٌ ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ

مارے نزدیک بیر مرفوع حدیث ہے آیت : "جس دن لوگ الْعَالَمِينَ﴾ قَالَ: ((يَقُومُونَ فِي الرَّشْحِ إِلَى رب العالمين كے سامنے كھڑے ہوں گے." (المطففين: 6) أَنْصَافِ آذَانِهِمْ.)) کے بارے میں فرماتے ہیں:''لوگ نصف کا نوں تک پینے میں

کھڑ ہے ہول گے۔''

وضاحت: .....امام ترندي والفيه فرمات بين: بيحديث حن مي يح بـ (ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں ہناد نے انھیں عیسیٰ بن یونس نے ابن عون سے انھیں نافع نے بواسطہ ابن عمر بظائیا نی طفی این کی ہے۔

> 3.... بَابُ مَا جَاءَ فِي شَأَنِ الْحَشُرِ حشر کی کیفیت

2423 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ جَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَان

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ ..... عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا: سیّدنا ابن عباس وظافی روایت کرتے ہیں که رسول الله طفی اید

((يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً نے فرمایا: "قیامت کے دن لوگوں کو نگلے پاؤں، نگلے بدن غُرُّلًا كَمَا خُلِقُوا)) ثُمَّ قَرَأَ: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ (اور) بغیر ختنہ کے جمع کیا جائے گا جس طرح پیدا کیے گئے تھے

خَـلْقِ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ پھرآ ب نے بہآ یت پڑھی !'جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا ((وَأَوَّالُ مَنْ يُكْسَى مِنْ الْخَلائِقِ إِبْرَاهِيمُ، کیا ہم دوبارہ بھی بنا کیں گے کیہ ہمازا وعدہ سے یقینا ہم یہ کام وَيُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِي بِرِجَالِ ذَاتَ الْيَمِينِ كرنے والے ميں-" (الانبياء اللہ 104) اور بورى مخلوق ميں

وَذَاتَ الشِّمَالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي سب سے پہلے ابراہیم عَالِیٰلا کولباس دیا جائے گا اور میری امت فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، کے کچھ لوگوں کو دائیں اور بائیں جانب سے پکڑ لیا جائے گا تو إِنَّهُ مْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ میں کہوں گا: اے میرے پروردگار! میرے امتی ہیں۔ تو کہا

فَارَقْتَهُمْ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: جائے گا: آپنیں جانے کہ انھوں نے آپ کے بعد کیا کیا (2422) بخارى: 4938 مسلم: 2862 ابن ماجه: 4278. (2423) بخارى: 3349- مسلم: 2860- نسائى: 2081.

﴿إِنْ تُعَلِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ عَمُ كَام كِيهِ جب س آپ نے آس چھوڑا ہے يہ اپن فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. ﴾

ایر ایوں کے بل پھرتے رہے پھر میں ایسے ہی کہوں گا جیسے نیک بندے (عیسیٰ مَلاِیلاً) نے کہا تھا:''اگر تو انھیں عذاب دے توبیہ

تیرے ہی بندے ہیں ادر اگر تو انھیں بخش دے تو بے شک تو غالب حكمت والاج-" (المائده: 118)

وضاحت: ..... (ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں محمد بن بثار اور محمد بن مثنیٰ نے وہ دونوں کہتے ہیں: ہمیں محمد بن جعفر

نے بواسطه شعبه مغیرہ بن نعمان سے اس سند کے ساتھ ایسے ہی روایت کی ہے۔

امام ترندی والله فرماتے ہیں: بیرحدیث حس سیح ہے۔

2424ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا.

بَهْ زُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بنر بن عَيم اين باب ك ذريع اين وادا (سيّدنا معاويه والله)

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((إِنَّكُمْ عروايت كرت بين كه بين في رسول الله عَلَيْنَ كوفرمات مَحْشُورُونَ رِجَالًا وَرُكْبَانًا وَتُجَرُّونَ عَلَى موع سا:"تم پيل اورسوار حالت ميں جمع كيے جاؤ كے اور وُجُوهِكُمْ.)) مسمعیں چبروں کے بل تھسیٹا جائے گا۔"

وضاحت: .... اس بارے میں ابو ہر رہ وزائنی ہے بھی حدیث مروی ہے۔ امام ترندی والله فرماتے ہیں: به حدیث حسن صحیح ہے۔

4.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَرُضِ (عدالت اللي ميں) پيشي كابيان

2425 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيّ بْنِ عَلِيّ عَنِ الْحَسَنِ...

عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: سيّدنا ابو بريره فِالنَّيْرُ روايت كرتے بي كه رسول الله عَلَيْكَمْ فِي ((يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاثَ عَرْضَاتِ: فرمایا: "قیامت کے دن لوگوں کی (الله کے سامنے) تین فَأُمَّا عَرْضَتَان فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرُ وَأَمَّا الْعَرْضَةُ پیشیال ہول گی: دو مرتبہ تو جھگڑا اور عذر ہوں گے لیکن تیسری التَّالِثَةُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصُّحُفُ فِي الْأَيْدِي بیشی کے وقت اعمال نامے ہاتھوں میں دیئے جائیں گے، کوئی

فَآخِذُ بِيمِينِهِ وَآخِذٌ بِشِمَالِهِ.)) دائیں ہاتھ سے لے گا اور کوئی بائیں ہاتھ ہے۔" و ابو ہر رہ دفائید علیہ اللہ فرماتے ہیں: بیر حدیث سیح نہیں ہے۔ کیوں کہ حسن براللہ نے ابو ہر رہ دفائید

ہے ساع نہیں کیا۔بعض نے اے علی بن علی الرفاعی ہے بواسطہ حسن ، ابومویٰ خاتینہ کے ذریعے نبی ﷺ بیٹے ایکا ہے روایت کیا (2424) منتج :2192 يرتخ ريكسيل\_ (2425) ضعيف.

و الما الماديث الماديث الماديث ( 262) ( 262) ( دون کوزم کرنے والی امادیث کی ایک کار

ہے۔امام تر مذی برالفیہ فرماتے ہیں: بیرحدیث بھی حسن برالفیہ کے ابوموی بنالفیز سے ساع نہ ہونے کی وجہ سے صحیح نہیں ہے۔

5.... بَابُ مِنْهُ مَنُ نُوقِشَ هلَكَ

جس سے (حساب میں ) مناقشہ کیا گیا وہ ہلاک ہوگیا

2426 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ

عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ سیدہ عائشہ بنائٹھا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ منظے میں

يَقُولُ: ((مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ)) سے سنا آپ فرما رہے تھے: ''جس سے حساب میں مناقشہ کیا قُلْتُ: يَا رَسُولَ االلَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: گیا وہ ہلاک ہوگیا۔'' میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول!

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ الله تعالى تو فرماتا ہے: " بس جس شخص كو دائيں ہاتھ ميں نامه

يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ قَالَ: (( ذَلِكَ اعمال دیا گیا تو عنقریب اس سے آسان حساب ہوگا۔" الْعَرْضُ.)) (الانشقاق: 8،7) آپ ﷺ آئے نے فرمایا:''وہ (صرف) اعمال

كوما من كرنا ہے۔"

ای طرح روایت کیا ہے۔

6.... بَابٌ: مِنْهُ سُوالُ الرَّبِّ عَبُدَهٌ عَمَّا خَوَّ لَهُ فِي الدُّنْيَا

رب تعالیٰ کا بندے ہےان نعمتوں کے بارے میں یو چھنا جواہے دنیا میں عطا کیں تھیں

2427 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ ..... عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((يُجَاءُ بِابْن

سیّدنا انس رفائی سے روایت ہے کہ نبی طفی ایم نے فرمایا: آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَذَجٌ فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَى "قیامت کے دن ابن آ دم کو (ایس حالت میں) لایا جائے گا کہ گویا وہ بکری کا بچہ ہو۔ پھراسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو الله تعالی فرمائیس گے: میں نے تھے (مال) عطا کیا، میں نے تجھے (غلام، لونڈیوں اور دیگر اسباب ہے) نوازا اور تجھ پرنعتیں (نچھاور) کیں تو نے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا: میں نے اسے جمع کیا، اسے بڑھایا اور پہلے سے زیادہ چھوڑ کرآیا ہوں۔ مجھے واپس بھیج وے میں تیرے پاس سارا مال لے کر آتا

اللُّهِ فَيَقُولُ اللُّهُ: أَعْطَيْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ وَأَنْعَمْتُ عَلَيْكَ فَمَاذَا صَنَعْتَ؟ فَيَقُولُ: جَمَعْتُهُ وَثَمَّرْتُهُ وَتَرَكْتُهُ أَكْثَرُ مَا كَانَ فَارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ كُلِّهِ. فَيَقُولُ لَهُ: أَرِنِي مَا قَلَّمْتَ. فَيَقُولُ: يَارَبِّ جَمَعْتُهُ وَثَمَّرْتُهُ فَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَارْجِعْنِي آتِكَ بِهِ كُلِّهِ فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا فَيُمْضَى بِهِ إِلَى مول - الله تعالى اس سے فرمائيں گے: مجھے وہ دکھا جوتم نے

(2426) بخارى: 103 مسلم: 2876 ابوداود: 3093.

3 - كَالْمُعَالِمُونِ - 3 (دول کوزم کرنے والی احادیث کی کھی (دول کوزم کرنے والی احادیث کی کھی النَّارِ . ))

آ گے بھیجا۔ وہ کم گا: اے میرے پروردگار! میں نے اسے جمع كيا، اس برهايا اور يهل سے زيادہ چھوڑ كر آيا ہوں، مجھے واپس بھیج دے میں وہ سارا تیرے پاس لے کر آتا ہوں لیکن ا س بندے نے آ گے کوئی مال نہیں بھیجا ہوگا پھر اسے جہنم کی

طرف چلادیا جائے گا۔" وضاحت: ..... امام ترندی برانشه فرماتے ہیں: اس حدیث کو بہت ہے لوگوں نے حسن ہے اِن کا قول بیان کیا ہاوراساعیل بن مسلم حافظ کی وجہ سے حدیث میں ضعیف ہے۔

نیز اس بارے میں ابو ہر رہ اور ابوسعید الخدری فالٹھا ہے بھی حدیث مروی ہے۔

2428- حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ أَبُو مُحَمَّدِ التَّمِيمِيُّ

الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالًا: قَالَ ابو ہریرہ اور ابوسعید رفی او ایت کرتے ہیں کہ رسول الله ملت الله رَسُولُ اللهِ عِنْ : ((يُؤْتَى بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نے فرمایا: قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا تو اللہ

فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَمْ أَجْعَلْ لَكَ سَمْعًا وَبَصَرًا تعالی اس سے فرمائیں گے: کیا میں نے شمصیں کان، آئکھیں، وَمَسَالًا وَوَلَسَدًا وَسَخَّرْتُ لَكَ الْأَنْعَامَ مال اور اولاد نہیں دی اور تمھارے لیے چویایوں اور تھیتی کو وَالْحَرْثَ وَتَرَكْتُكَ تَرْأَسُ وَتَرْبَعُ فَكُنْتَ

(نہیں)منخر کیا اور میں نے شخصیں چھوڑ دیا کہتم رکیس بنو اور تَـظُنُّ أَنَّكَ مُلاقِي يَوْمَكَ هَذَا؟ قَالَ: فَيَقُولُ: (لوگوں کے مالوں کا) چوتھا حصہ لو۔ کیا شمصیں یقین تھا کہ تو اس لًا، فَيَقُولُ لَهُ: الْيُوْمَ أَنْسَاكَ كَمَا دن مجھے ملے گا؟ وہ کہے گا!نہیں، تو الله تعالیٰ اس ہے فرما ئیں

ك : آج يل تنهيل بهلا دول كاجيسيتم في مجه بهلا ديا تقاء" وضاحت: ١٠١٠ ١١ مرزنى والله فرمات بين: يه حديث سيح غريب ١- اور ((اَلْيَومَ اَنسَاكَ كَمَا

نَسِيتَنِي)) كامعنى بكرآج مين شمص عذاب مين چھوڑ دوں گا، محدثين نے يہي تفسر كى ہے۔

امام ترندی برانسد فرماتے ہیں بعض علماء نے فالیوم ننساهم (الاعراف: 51) کی بھی یہی تفسیر کی ہے کہ آج ہم شمیں عذاب میں چھوڑ دیں گے۔

7.... بَابٌ: مِنْهُ تَفُسِيرُ قَولِهِ تَعَالَى ﴿ يَومَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخُبَارَهَا ﴾ فرمان اللي ﴿ يَومَئِنِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ كَ تَغْير

2429- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى (2428) صحيح: التوحيد لابن خزيمه: 155.

بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ. عَـنْ أَبِـى هُـرَيْرَةَ قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿يَوْمَئِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ قَالَ: ((أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا؟)) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِـمَا عَـمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا، أَنْ تَقُولَ: عَمِلَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا)) قَالَ: ((فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا.))

سيّدنا ابو بريره والمعتبيّة روايت كرت بي كدرسول الله طلط الله عليها في بيآيت پڙهي: ''اس دن زمين اپني خبري بيان كردے گي۔'' (الزلزال:4) ( پھر ) آپ طفي آن نے فرمايا: "كياتم جانتے ہو كهاس كى خبريس كيابيس؟" لوگول نے عرض كى: الله اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔آپ طفی کیا نے فرمایا: اس کا خردینا یہ ہے کہ ہر مرد اور عورت کے بارے میں گواہی دے گی جواس نے اس (زمین) کی پشت پر کیا ہوگا وہ یہ کمے گی: اس نے فلال فلال دن يدكام كيا تفائ" آپ نے فرمايا:"الله نے اسے

یمی حکم دیا ہے۔'' وضاحت: .... امام ترمذي والله فرمات بين: په حديث حسن غريب ہے۔ 8.... بَابٌ مَا جَاءَ فِي شَأَن الصُّورِ صوركي كيفت

2430 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَسْلَمَ الْعِجْلِي عَنْ بِشْرِ بْنِ شَغَافٍ.....

سیّدنا عبدالله بن عمرو بن العاص خانتها بیان کرتے میں کہ ایک دیباتی نی طفی می کا کے پاس آکر پوچنے لگا: صور کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ''وہ ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔"

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: جَساءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَا الصُّورُ؟ قَالَ: ((قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ.))

وضاحت: ..... امام ترمذي براطنه فرماتے ہيں: پير حديث حسن صحيح ہے اور کئي لوگوں نے اسے سليمان التيمي سے روایت کیا ہے۔ ہم اسے صرف اٹھی کے طریق سے ہی جانتے ہیں۔

2431 حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَلاءِ عَنْ عَطِيَّةَ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ابوسعيدالخدرى وَاللهُ عَلَيْ روايت كرت بين كرسول الله الله عَنْ أَبِي

<sup>(2429)</sup> ضعيف الاسناد: مسند احمد: 374/2 حاكم: 256/2 ابن حبان: 7360.

<sup>(2430)</sup> صحيح: ابوداود: 4742 مسند احمد: 162/2 دارمي: 2801.

<sup>(2431)</sup> صحيح: حميدي: 754 مسند احمد: 7/3 تفسير طبري: 29/16.

النظ النيسَة التوليد على الماماديث المراكز ( وال كوزم كرنے والي اماديث المجي

((وَكَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدْ الْتَقَمَ فرمایا: ''میں کیسے آ رام کر لوں جب کہ سینگ (میں پھونک الْـقَـرْنَ وَاسْتَـمَعَ الْإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخ مارنے) والے (فرشتے) نے سینگ کو منہ میں لیا ہوا ہے اور

فَيَنْفُخُ)) فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَى أَصْحَابِ کان لگائے ہوئے ہیں کہ کب اسے پھونک مارنے کا حکم ہو

النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَقَالَ لَهُمْ: ((قُولُوا: حَسْبُنَا اللَّهُ وَيْعْمَ الْوَكِيلُ، عَلَى اللهِ بَوَكَلْنَا.))

(اور) وہ چھونک مار دے۔'' بیہ بات نبی الشیکاتیا کے صحابہ پر بوی گرال گزری، تو آپ نے ان سے فرمایا: "متم کہو: "جمیں

الله بی کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے ہم الله پر بی مجروسہ کرتے ہیں۔''

وضاحت: ..... امام ترفدى جرائعية فرمات مين سيحديث حسن بادر سيحديث كئ سندول سے بواسط عطيه سيّدنا ابوسعیدالخدری بنائیہ کے ذریعے نبی طفی کیا سے ایسے ہی مروی ہے۔

9.... بَابُ مَا جَاءَ فِي شَأَن الصِّرَاطِ

صراط کی کیفیت

2432 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ عَنِ النَّعْمَان بْنِ سَعْدِ ..... عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ مَغِيره بن شعبه رَفِيْتُ روايت كرتے بين كه رسول الله طفياً الله عَلَيْكَمْ الله الله على: ((شِعَارُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الصِّرَاطِ فرمايا: "صراط يرمومنون كا شعار 1 موكا: ال يروردگار! ملامت رَبّ سَلِّمْ سَلِّمْ.))

رکھنا،سلامت رکھنا۔'' توضيح: .... 1 شعار: علامت نثاني جس سے ان كى بېچان ہوگى (عم)

وضاحت: ..... امام ترندی والفید فرماتے ہیں: مغیرہ بن شعبہ رفاقعهٔ کی بید حدیث غریب ہے۔ ہم اے عبدالرحمٰن بن اسحاق کے طریق سے ہی جانتے ہیں۔ نیز اس بارے میں ابو ہریرہ دخالیّۂ ہے بھی حدیث مروی ہے۔

2433- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُون

الْأَنْصَارِيُّ أَبُو الْخَطَّابِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ .....

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ عِلَى أَنْ يَشْفَعَ لِي سَيِّنَا السِّ بن مالك فالنَّهُ روايت كرتے بين كه مين نے يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ: ((أَنَا فَاعِلٌ)) قَالَ: نبی مشیق سے عرض کی وہ قیامت کے دن میری سفاہش کر دیں

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَأَيْنَ أَطْلُبُكُ؟ قَالَ: تو آپ سے اللے اللہ نے فرمایا: "میں بد کروں گا"، کہتے ہیں: میں ((اطْ لُبْنِي أَوَّلَ مَا تَطْلُبُنِي عَلَى الصِّرَاطِ)) نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں آپ کو کہاں تلاش

(2432) ضعيف: ابن ابي شيبه:505/12 حاكم:375/2.

(2433) صحيح: السلسلة الصحيحه: 2630 مسئد احمد: 178/3.

قَالَ: ((قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عَلَى الصِّرَاطِ. قَالَ: ((فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَان)) قُلْتُ: فَإِنْ لَـمُ أَلْقَكَ عِـنْدَ الْتِمِيزَانِ: قَالَ: ((فَاطُلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ فَإِنِّي لا أُخْطِئُ هَذِهِ الثَّلاثَ الْمُواطِنَ.))

كرون؟ آپ نے فرمايا: " يملے تم مجصصراط ير تلاش كرنا\_" ميں نے کہا: اگر صراط پرمیری آپ سے ملاقات ند موسکے تو؟ آپ نے فرمایا: '' پھرتم مجھے میزان (ترازو) کے پاس تلاش کرنا۔'' يس نے كہا: اگريس آپ سے ميزان كے پاس بھى نمل سكوں؟

آپ نے فرمایا:" تو تم مجھے حوض کے یاس تلاش کرنا میں ان تین جگہوں سے ادھر ادھرنہیں ہوں گا۔''

وضاحت: ..... امام ترندی براشد فرماتے ہیں: بیحدیث حسن غریب ہے۔ ہم اے اس سند ہے ہی جانتے ہیں۔ 10.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّفَاعَةِ

شفاعت كابيان

2434- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ

عَمْرو بْن جَرير.

عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةً قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَحْمِ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ فَأَكَلَهُ وَكَانَتْ يُعْجِبُهُ فَنَهَثَ مِنْهَا نَهْنَةً ثُمَّ قَالَ: ((أَنَا سَيّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلْ تَدْرُونَ لِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ إللَّهُ النَّاسَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمْ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمْ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ فَبَلَغَ النَّاسُ مِنْ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَجْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَـقُ ولُونَ: أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمَلائِكَة میں۔اللہ نے آپ کواپنے ہاتھ سے پیدا کر کے آپ میں اپنی

سيّدنا ابو ہريره رضي تن روايت كرتے ہيں كه رسول الله طفي الله عليه كيم پاس گوشت لایا گیا پھرآپ کو دست کا گوشت دیا گیا جوآپ کو لبند تھا آپ نے اس سے ایک مرتبہ نو جا پھر فر مانے لگے: " بیں قیامت کے دن لوگوں کا سردار ہوں گاتم جانے ہو کہ س وجہ ے؟ الله تعالیٰ پہلے اور پچھلے لوگوں کو ایک میدان میں اس طرح جع کرے گا کدانھیں ایک داعی ہی بات سنا کے گا اورسب پر نظر چلی جائے گی، سورج قریب ہو جائے گا، پھر لوگوں کو اس قدرغم اور تکلیف لاحق ہوگی جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے پھرلوگ ایک دوسرے ہے کہیں گے کیاتم دیکھنہیں رہے کہ شمصیں کیا تکلیف بینجی ہے؟ کیا تم ایبا شخص نہیں دیکھتے جو تمھارے پروردگار کے پاس سفارش کر سکے تو لوگ ایک روسرے سے کہیں گے: آ دم عُلَیناً کے باس جاؤ، پھر وہ آدم مَلَالِمًا كے پاس آكركہيں گے: آپ انبانيت كے باپ

<sup>(2434)</sup> بخارى: 3340 مسلم: 194 نسائي: 1140 ـ

فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَمَّا تَرَى

روح پھونگی اور فرشتوں کو حکم دیا انھوں نے آپ کو سجدہ کیا، آپ اینے رب سے ہماری سفارش کریں۔ کیا آپنہیں دیکھ رہے

کہ ہم کس (مصیبت) میں ہیں؟ کیا آپنہیں و مکھ رہے ہمیں كيا (تكليف) بيني بي تو آدم مَاليناً ان كبيل كي ميرا

رب آج اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے استے غصے میں مجھی نہیں تھا اور اس کے بعد بھی ایسے غصے میں نہیں ہوگا اور اس

نے مجھے درخت ( کا کھل کھانے) سے منع کیا تھا تو میں نے اں کی نافرمانی کی نفسی نفسی ففسی 🗗 کسی اور کے یاس جاؤ،تم نوح مَالِينًا كے ماس جاؤ۔ پھر وہ نوح مَالِينًا كے ماس آكر كہيں

گے: اے نوح! آپ زمین والوں کی طرف پہلے رسول تھے اور الله في آپ كونشكر گزار بندے "كانام ديا ہے۔ آپ اپ رب سے ہماری سفارش کریں کیا آپنہیں دیکھ رہے کہ ہم کس (مصيبت) ميں ہيں؟ كيا آپ نہيں ديكھ رہے كہ ہميں كيا

(تکلیف) پیچی ہے؟ تو نوح مَالِنا ان ہے کہیں گے: میرارب آج اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے بھی اسنے غصے میں نہیں تھا اور اس کے بعد بھی مبھی ایسے غصہ میں نہیں ہوگا۔ میرے لیے ایک دعائقی جو میں نے اپن قوم کے اور کر لی تھی۔

نفسی نفسی نفسی کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ ابراہیم مَالِینا کے پاس جاؤ۔ تو وہ ابراہیم عَالِيلا كے ياس آكركہيں كے: اے ابراہيم! آپ الله کے نمی اور زمین والول میں ہے اس بحظیل ہیں۔ سوآپ این رب سے ہماری سفارش کیجے کیا آپنہیں و کھ رہے کہ ہم کس (مصیبت) میں ہیں تو وہ کہیں گے: میرا رب

آج اس فدر غفے میں ہے کہ اتنا غصے میں پہلے بھی نہ تھا اور نہ ہی اتنے غصے کے اندر بعد میں ہوگا۔ اور میں نے تین جھوٹ

بولے تھے۔' ابوحیان نے مدیث میں ان کو ذکر بھی کیا ہے۔ ﴿ وَنَفْسَى نَفْسَى كُسَى اور كَ يَاسَ عِلْمَ جَاوَ-تُمْ مُوسَى مَالِيلًا كَ

وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنْ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوحَ، فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الزُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُبُورًا، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ نُوحٌ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ، مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ لِي دَعْ وَـةٌ دَعَـوْتُهَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي

مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ

لَهُمْ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ

يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ.

إِبْرَاهِيمَ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: يَا إِبْرَاهِيمُ! أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْل الْأَرْضِ فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَدْ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ.

نَفْسِى، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِى، اذْهَبُوا إِلَى

نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى فَيَأْتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى! أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَضَّلَكَ اللَّهُ برسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى الْبَشَرِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا

فَلْذَكُرَهُنَّ أَبُو حَيَّانَ فِي الْحَدِيثِ: نَفْسِي

یاس جاؤ تو لوگ موی مَالِنا کے پاس آ کر کہیں گے: اے مویٰ! آب الله كے رسول بين، الله نے آپ كوائي رسالت اور كلام کے ساتھ لوگوں پر فضیلت دی آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجیے، کیا آپنہیں دیکھ رہے کہ ہم کس (مصیبت) میں ہیں؟ تو وہ کہیں گے: آج میرارب اس قدر غصے میں ہے پہلے مجھی نہیں تھا اور نہ ہی بعد میں ہوگا اور میں نے ایک انسان کو قل کیا تھا جے قل کرنے کا مجھے حکم نہیں تھا۔ نفسی نفسی نفسی ۔ سی اور کے پاس جاؤ۔تم عیسیٰ عَالِیناً کے پاس جاؤ۔ تو وہ عیسیٰ عَالِینا، کے پاس آ کر کہیں گے: اے عینی! آپ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں۔ جھےاس نے مریم کی طرف ڈالا تھا اور اس کی روح ہیں اور آپ نے گود میں لوگوں سے باتیں کیں آپ اینے رب ہے ہماری سفارش کیجے۔تو عیسیٰ عَالینلا کہیں گے: بے شک میرا رب آج اس قدر غصے میں ہے کہ پہلے بھی نہ تھا اس کے بعد بھی بھی اتنے غصے میں نہیں ہوگا اور وہ کسی غلطی کا ذکر نہیں کریں گے۔نفسی نفسی نفسی متم کسی اور کے پاس چلے جاؤتم محمہ طلط کیا آ کے پاس جاؤ۔'' آپ مَالِينا نے فرمايا: ''پھر وہ محمد مِلْطَيْعِيْن کے یاس آ کرکہیں گے: اے محمہ! (طفیع آنے) آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبياء بين آپ ك يهل يحيك تمام كناه بخشے كے بين-آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجے کیا آپ نہیں و مکھر ہے کہ ہم کس (مصیبت) میں ہیں؟ تو میں چل کرعرش کے پنچے آ کراپنے رب کے لیے تجدے میں گر جاؤں گا۔ پھراللہ تعالیٰ مجھ پراپی تعریف اور اچھی ثنا کے ایسے دروازے کھولے گا جو مجھ سے میلے کسی برنہیں کھولے ہوں گے۔ پھر کہا جائے گا: اے محد! ا پنا سر اٹھائے سوال کریں آپ کو دیا جائے گا اور سفارش كرير - سفارش ماني جائے گى ، چنانچه ميں اپناسرا تھا كركهوں گا: اے میرے پروردگار! میری امت (کومعاف فرما دے) اے

تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَـرْ بِـقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِى، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُ مُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَيَقُولُ عِيسَى: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ، قَالَ: فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ: أَنْتَ رَسُولُ السلُّهِ وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَخِرُ سَاجِدًا لِرَبِّي ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىَّ مِنْ مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ النَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُهُ عَلَى أَحَدِ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعُ فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! أُمَّتِي، يَا رَبِّ! أُمَّتِي يَا رَبِّ! أُمَّتِي فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنْ الْبَسَابِ الْأَيْسَمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَهُمْ شُركَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ اْلَاْبُوَابِ)) ثُمَّ قَالَ: الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا میرے رب! میری امت، اے میرے رب! میری امت ـ تو بَيْنَ الْحِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَادِيعِ الْجَنَّةِ كَمَا كها جائے گا: اے محمد ( ﷺ )! اپني امت ميں سے ان لوگوں بَيْنَ مَكَّةً وَهَـجَرَ وَكَمَا بَيْنَ مَكَّةً کوجن یر حماب کتاب نہیں ہے جنت کے دائیں دروازے وَبُصْرَى . )) سے جنت میں داخل کر لے جائیں وہ باقی دروازوں سے بھی لوگوں کے ساتھ مل کر جا سکتے ہیں۔" پھر آپ مطف این نے فرمایا:

"اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جنت کے

دروازوں 🛭 میں سے دو دروازوں کا درمیانی فاصلہ ایسے ہے

جیے مکہ سے ہجریا مکہ سے بھریٰ ہے۔" توضيح: ..... • نفسى نفسى نفسى: يعنى ميرى اپنى جان آج زياده حق دار ہے كداس كى سفارش كى جائے۔ مصصوع: دردازے کے دونوں اطراف جہاں اس کے پاٹ لگائے جاتے ہیں۔ یعنی ایک دہلیز سے دوسری تك كا فاصله (عم)

وضاحت: ..... اس بارے میں ابو بکرصدیق، انس، عقبہ بن عامر اور ابوسعید رفحانیم سے بھی حدیث مروی ہے۔ امام تر مذی والله فرماتے ہیں: میر حدیث حسن صحیح ہے اور ابو حیان کا نام کیلی بن سعید کوفی ہے۔ مید ثقتہ ہیں اور ابو زرعہ بن عمر و بن جریر کا نام ہرم ہے۔

11.... بَابٌ: مِنْهُ حَدِيثُ: شَفَاعَتِي لِآهُل الكَبَائِر مِنُ أُمَّتِي

حدیث رسول طلط اللے میری سفارش میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والے لوگوں کے لیے ہوگی

2435 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ثَابِتِ......

عَنْ أَنْسِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: سَيْرَنَا السِ فِاللَّهُ روايت كرت بين كه رسول الله الشَّاكَةُ في ((شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي.)) "فرمایا: "میری شفاعت میری امت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔''

وضاحت: ۱۰۰۰۰۰ امام ترندی والليه فرماتے ہيں: اس سند سے بيحديث حن صحح غريب ہے اور اس بارے ميں جا بر خالفہ سے بھی حدیث مروی ہے۔

2436 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ........

<sup>(2435)</sup> صحيح: ابو داود: 4739 ـ ابو يعلى: 3284 ـ طيالسي: 2026 .

<sup>(2436)</sup> صحيح: ابن ماحه 4310 طيالسي: 1669 ـ ابن حبان: 6467.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سیّدنا جابر بن عبدالله ولینها روایت کرتے میں که رسول الـلُّهِ ﷺ: ((شَـفَاعَتِـى لِأَهْـلِ الْكَبَائِرِ مِنْ الله طشائق نے فرمایا: "میری شفاعت میری امت میں ہے أُمَّتِي)) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ: فَقَالَ لِي كبيره گناموں والوں كے ليے ہوگى۔ "محمد بن على كہتے ہيں: پھر جَابِرٌ: يَا مُحَمَّدُ! مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ حابر خالفہ نے مجھ ہے کہا: اے محمد! جس کے کبیرہ گناہ ہی نہ ہوں اسے شفاعت کی کیا ضرورت۔

و است دیں امام تر ندی براللہ فرماتے ہیں: اس سند سے بیا حدیث حسن غریب ہے جو کہ جعفر بن محمد کی وجہ ے غریب ہے۔

12 .... بَابٌ: مِنْهُ دُخُولُ سَبُعِيْنَ ٱلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَبَعْضُ مَنْ يَشُفُّعُ لَهُ ستر ہزارلوگ بغیر حساب (جنت میں) داخل ہوں گے اور میچھ لوگ بھی سفارش کریں گے

2437 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ الْأَلْهَانِيِ قَال:… ابوامامہ وٹائنی روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طفی علیا کوفرماتے ہوئے سنا: ''میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت کے ستر ہزارا پے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جن پر کوئی حساب اور عذاب نہیں ہوگا۔ ایک ہزار کے ساتھ ستر ہزار ہوں گے اور میرے رب کے بھی تین لیے جرکر

سَمِعْتُ أَبًا أَمَامَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَفُولُ: ((وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ، مَعَ كُلِّ أَنْفِ سَبْعُونَ أَنْفًا وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتٍ رَبِّي.

الْكَبَائِرِ فَمَا لَهُ وَلِلشُّفَاعَةِ.

#### وضاحت: المام ترندي برالله فرماتے ہيں: به حدیث حس غریب ہے۔

2438 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ ....

عبدالله بن شقیق والله كتب بين: مين ايك جماعت كے ساتھ اللياء ميس تھا تو ان ميں ہے ايك آ دمی نے كہا: ميں نے رسول آ دمی کی سفارش کے ساتھ بنوتمیم (کے لوگوں) سے بھی زیادہ جنت میں جائیں گے۔" کہا گیا: اے اللہ کے رسول آپ کے علاوہ؟ آپ نے فرمایا: "میرے علاوہ ہی۔" (راوی کہتے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَهْطِ بِإِيلِيَاءَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلِ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ)) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! سِوَاكَ؟ قَالَ: ((سِوَايَ)) فَلَمَّا قَامَ قُلْتُ: مَنْ هَلْدًا؟ قَالُوا: هَذَا ابْنُ أَبِي

(2437) صحيح: ابن ماجه: 4286- مسند احمد: 268/5- ابن ابي شيبه: 471/11 .

(2438) صحيح: بخارى: 4316 مسند احمد: 469/3.

العَالِمُ السَّالِمُ السَّالِ العَالِمُ السَّالِ العَالِمُ السَّالِ العَالِمُ السَّالِ العَالِمُ السَّالِ العَ ولوں کوزم کرنے والی احادیث کی ایک الْجَذْعَاءِ. ہیں:) جب وہ اٹھ گئے تو میں نے کہا: پیکون ہیں؟ لوگوں نے كها: بيه ابن الى الحبذ عاء ( والنيوُ: ) بين \_

وضاحت: .... امام ترندي براشد فرمات مين: بيحديث حسن صحيح غريب إدرابن الى الجذعاء كانام عبدالله( خالفیز ) ہے۔ان سے یہی ایک حدیث معروف ہے۔

2439- حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ عَنْ جِسْرٍ

أَبِي جَعُّهُ زِ ......أ

عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَشْفَعُ عُشْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَكَالِثَهُ

نے فرمایا: '' قیامت کے دن عثان بن عفان بٹائنگ رہیعہ اور مضر يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِثْلِ رَبِيعَةً وَمُضَرّ . )) ك برابر (لوگوں) كے ليے سفارش كريں گے۔"

2440 حَدَّنَنَا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَطِنَّا أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ:

((إِنَّ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَشْفَعُ لِلْفِئَامِ مِنْ سیدنا ابوسعید خالفید سے روایت ہے کہ رسول الله ولیسے اللے نے النَّاسِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ، وَمِنْهُمْ فرمایا: ''میری امت میں سے وہ شخص بھی ہے جولوگوں کی کئی مَنْ يَشْفَعُ لِلْعَصَبَةِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ جماعتوں کے لیے سفارش کرے گا ، کوئی قبیلہ کے لیے ، کوئی شخص لِلرَّجُل حَتَّى لَدْ مُنْوا الْجَنَّةَ. )) ایک جماعت کے لیے اور کوئی ایک آ دمی کے لیے حتی کہ وہ

جنت میں چلے جا کیں گے۔''

وضاحت: ..... امام تر مذى والله فرماتے ہیں: پیر حدیث حن ہے۔ 13 .... بَابٌ مِنْهُ حَدِيْتُ تَخُييُر النَّبِي ﷺ بَيْنَ دُخُول نِصْفِ أُمَّتِهِ الجَنَّة

وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ وَانْحَتِيَارِهِ الثَّانِي

نی منظمین کواینی آ دھی امت کو جنت میں لے جانے اور شفاعت کے درمیان اختیار دیا جانے کا تذکرہ اور آپ کا شفاعت کواختیار کرنا

2441 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ... عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجُعِيِّ قَالَ: قَالَ صَيْدنا عوف بن مالك الأَجْعِي وَالنَّيْنِ روايت كرتے بيل كه

(2439) ضعيف: محقق ني اس كاتخ تي ذكرنيس كي (عم)

(2440) ضعيف: مسند احمد: 28/6 - ابن ابي شيبه: 463/11.

(2441) صحيح: ابن ماجه: 4317 طيالسي: 998 ـ مسند احمد: 28/6.

(دول کوزم کرنے وال اعادیث کاری ( وول کوزم کرنے وال اعادیث کاری ( وول کوزم کرنے وال اعادیث کاری کاری کاری کاری ک رَسُولُ اللهِ عِنْدِ رَبِّي آتٍ مِنْ عِنْدِ رَبِّي

فَخَيَّرَنِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ وَهِيَ

لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْتًا.))

والا میرے پاس آیا، پھراس نے مجھے آ دھی امت کو جنت میں لے جانے اور شفاعت کے درمیان اختیار دیا تو میں نے شفاعت کواختیار کیااوریہ (شفاعت) اس شخص کے لیے ہوگی جو

اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتا تھا۔'' وضاحت: ..... ابوالملیح سے ایک اور صحابی رسول کے ذریعے بھی نبی طفی ایک سے مروی ہے اور اس میں انھوں نے عوف بن مالک ڈائٹن کا ذکر نہیں کیا۔ نیز اس حدیث میں ایک لمباقصہ بھی ہے۔

(ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں قتیبہ نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں ابوعوانہ نے قادہ سے انھوں نے ابوالملے سے بواسط عوف بن ما لک رہی ہے نبی مشیر کیا ہے۔

### 14.... بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْحَوُض حوض کوژ کیسا ہوگا

2442 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ.... عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: سيّدنا انس بن مالك فَاللَّهُ بيان كرت بين كدرسول الله عَنْ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَ ((إِنَّ فِي حَوْضِي مِنْ الْأَبَارِيقِ بِعَدَدِ نُجُومِ نُ فَرمايا: "ميرے حوض ميں آسان كے ستاروں كى تعداد السَّمَاء.)) میں صراحیاں ہوں گی۔''

وضاحت: .... امام ترمذي بملكم فرماتے ہيں: اس سند سے بير حديث حسن صحيح غريب ہے۔

2443 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي ابْنِ نِيْزَكَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ الدِّمَشْقِيُّ

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرِ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((إِنَّ سيّدنا سمره بناليَّيْ روايت كرت بين كه رسول الله عظي اليّم ن لِكُلِّ نَبِيّ حَوْضًا وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهُوْنَ أَيُّهُمْ أَكْثُرُ فرمایا : "ہرنی کا ایک حوض ہوگا اور وہ ایک دوسرے پر فخر کریں وَادِدَةً وَإِنِّسِي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ گے کہ کس کے ماس زیادہ لوگ آتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ وَارِدَةً.)) ان میں سے سب سے زیادہ لوگ میرے ماس آئیں گے۔"

وضاحت: ..... امام ترمذي والله فرمات بين بيرهديث حسن غريب باوراضعت بن مالك في اس مديث کو بواسطہ حسن ، نبی منت کیا ہے مرسل روایت کہا ہے۔اس میں سمرہ بڑائٹن کا ذکر نہیں کیا اور بیزیادہ صحیح ہے۔

<sup>(2442)</sup> بخارى: 6580 مسلم: 2303 ابن ماجه: 4305.

<sup>(2443)</sup> صحيح: طبراني في الكبير: 6881.

#### 15.... بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أُوَانِي الْحَوُض حوض کے برتن کیسے ہوں گے

2444 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عَنِ الْعَبَّاسِ .....

عَنْ أَبِي سَلَّامِ الْحَبَشِيِّ قَالَ: بَعَثَ إِلَىَّ ابوسلام حبثی روایت کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز براللہ نے مجھے پیغام بھیجا تو مجھے ایک • خچر پر سوار کیا گیا پھر جب وہ ان عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَحُمِلْتُ عَلَى الْبَرِيدِ

قَالَ: فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: يَا أَمِيرَ ك ياس كم يو كهنج لكه: امير المومنين فچر پر سوار ہونا مجھے

الْمُؤْمِنِينَ! لَقَدْ شَقَّ عَلَىَّ مَرْكَبِي الْبَرِيدُ. گرال گزرا تو انھوں نے فرمایا: اے ابوسلام میں آپ کومشقت فَقَالَ: يَا أَبَّا سَلَّامٍ مَا أَرَدْتُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھے آپ کی طرف ہے ایک

وَلَكِنْ بَلَغَنِي عَنْكَ حَدِيثٌ تُحَدِّثُهُ عَن حدیث بینی تھی جو آپ بواسطہ تو بان بنائنیو نبی طفی میں سے حوض ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي الْحَوْض، ك بارے ميں بيان كرتے ہيں تو ميں نے جايا كرآ بات بلا

فَأَحْبَسْتُ أَنْ تُشَافِهِنِي بِهِ. قَالَ أَبُو سَلَّامٍ: واسطه من لول - ابوسلام نے کہا: مجھے تو بان فالٹیڈ نے بیان کیا کہ حَـدَّثَنِي ثُوْبَانُ عَنِ النَّبِيِّ عِلْمُ قَالَ: رسول الله طفي مَنْ إِنْ مِنْ أَنْ مِيرا حوض عدن سے كر بلقاء

((حَوْضِي مِنْ عَدَنَ إِلَى عَمَّانَ الْبَلْقَاءِ، کے عمان تک ہوگا، اس کا یانی دورھ سے زیادہ مفید اور شہد سے مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنْ زیادہ میٹھا ہوگا۔ اور اس کے آب خورے (جام) آسان کے الْعَسَلِ وَأَكْوَابُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ

ستاروں کی تعداد میں ہوں گے جو شخص ایک گھونٹ بی لے گا شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأُ بَعْدَهَا أَبَدًا، أَوَّلُ اس کے بعد بھی اے پیاس نہیں گلے گی،اس پرسب سے پہلے النَّاس وُرُودًا عَلَيْهِ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ آنے والے فقراءمہاجرین، بکھرے بالوں والے، میلے کپڑوں

الشُّعْثُ رُءُ وْسًا، الدُّنْسُ ثِيَابًا، الَّذِينَ لا والے ہوں گے جوناز ونعم میں پلی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعِّمَاتِ وَلَا يُفْتَحُ لَهُمْ اور نہ ہی ان کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں۔'' السُّدَدُ)) قَالَ عُمَرُ: لَكِنِّي نَكَحْتُ عمر (بن عبدالعزيز برالفيه) نے كہا: ليكن ميں نے تو ناز وقعم ميں

الْمُتَنَعِّمَاتِ وَفُتِحَ لِيَ السُّدَدُ وَنَكَحْتُ یرورش یانے والی عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے اور میرے لیے فَاطِمَةً بِنْتَ عَبْدِ الْمَلِكِ لَا جَرَمَ أَيْعِ لَا دروازے بھی کھولے گئے۔ میں نے فاطمہ بنت عبدالملک سے

أَغْسِلُ رَأْسِي حَتَّى يَشْعَثَ وَلَا أَغْسِلُ ثَوْبِي نکاح کیا۔ ہال بیضرور ہے میں اپنا سرتب تک نہیں دھوتا جب الَّذِي يَلِي جَسَدِي حَتَّى يَتَّسِخَ. تک بکھر نہ جائے اور میرے جسم کے کیڑے جب میلے نہ ہو

جائيس ميں نہيں دھوتا۔

(2444) صحيح المرفوع منه: ابن ماجه: 4303 مسند احمد: 275/5 حاكم: 184/4.

توضیح: ...... 1 البرید: فاری کالفظ ہے جو خچر پر بولا جاتا ہےاوراصل میں اس کا استعال اس خچر پر ہوتا تھا جو خطوط لے جانے کے لیے استعال کیا جاتا تھا۔ دیکھیے: امعجم الوسیط:ص 63۔

وضاحت: ..... امام ترندی دِالله فرماتے ہیں: اس سند سے بی حدیث غریب ہے۔ اور بیر حدیث معدان بن الی طلحہ سے بھی بواسطہ تُوبان خِلائیونہ نبی ﷺ مروی ہے۔

ابوسلام اُحسبتی کا نام ممطور تھا۔ پیشام کے رہنے والے اور ثقہ راوی تھے۔

2445 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ.........

سیّدنا ابو ذر رِ الیّن روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی: اے
اللّہ کے رسول! حوض کور کے برتن کیے ہیں؟ آپ ﷺ نے
فر مایا: ''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس
کے برتن آسان کے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہیں
ستارے جو تاریک رات میں صاف آسان پر ہوتے ہیں۔ یہ
جنت کے برتوں میں سے ہوں گے۔ جس نے اس سے (پانی)
بی لیا اے آخر تک بھی پیاس نہیں گئی گی۔ اس (حوض) کی

چوڑائی بھی لمبائی جتنی ہے جیسے عمان سے ایلہ تک کا فاصلہ، اس

کا یانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔"

عَنْ أَبِى ذَرِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا آنِيةُ الْمَحُوْضِ؟ قَالَ: ((وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَاَيْتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ كَنِيْتُ هُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا فِى لَيْلَةِ مُظْلِمَةٍ مُصْحِيَةٍ، مِنْ آنِيَةِ الْجَنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ آنِيةِ الْجَنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ أَخِرَ مَا عَلَيْهِ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ مَا بَيْنَ عَمَانَ إِلَى أَيْلَةً، مَا وَهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنْ اللَّبَنِ وَأَحْدَلَى مِنْ الْعَسَلِ.))

بغير حماب جنت مين داخل مونے والے لوگوں كى صفات اور اس مين عكاشه كى سبقت كابيان 2446 حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عُبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عُبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عُبِدُ الرَّحْمَن عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر .........

عَسِ ابْسِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أُسْرِى بِالنَّبِيِ عَلَيْ سَيْدِنَا ابن عباس فِيْهَا روايت كرت بين كه في النَّيَقِ كوجب

<sup>(2445)</sup> صحيح: مسلم: 2300 مسند احمد: 149/5 ابن ابي شيبه: 442/11.

<sup>(2446)</sup> بخارى: 5752 مسلم: 220.

(معراج کے موقعہ یر) سیر کرائی گئی (تو) آپ ایک نبی یا پچھ نبیوں کے پاس سے گزرنے لگے جن کے ساتھ ایک قوم تھی، کسی نبی کے ساتھ ایک جماعت تھی اور کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ یہال تک کہ آپ ایک جم غفیر کے یاس سے گزرے تو میں نے کہا: '' پیکون ہیں؟ کہا گیا: بیموی عَالِیلا اور ان کی قوم ہے لیکن آپ اپنا سراٹھا کر دیکھیے۔" آپ مَلاِللا نے فرمایا: "احیا تک ایک جم غفیر و یکھا جس نے آسان کے اس جانب اوراس جانب والے کنارے کو جمرا ہوا تھا۔'' کہا گیا: پیہ آپ کی امت ہے اور ان کے علاوہ آپ کی امت میں سے ستر ہرار بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے پھر آپ مٹنے ہوا ( گھر میں) داخل ہو گئے، نہ صحابہ نے آپ سے پوچھا اور نہ ہی آپ نے وضاحت کی تو وہ (آپس میں) کہنے لگے: وہ لوگ ہم ہول گے۔ کچھ کہنے والول نے کہا: یہ وہ نیچ ہول گے جو فطرت اور اسلام پر پیدا ہوئے ہول گے۔ نبی سے آنے باہر نکلے (اور) فرمایا: "بیده لوگ ہوں گے جو داغ نہیں لگواتے نہ دم کرواتے ہیں، نہ ہی بدشگونی لیتے ہیں اور اینے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔'' چنانچہ عکاشہ بن محصن کھڑے ہوکر کہنے لگے: اے اللہ کے رسول! کیا میں بھی ان میں ہوں؟ آپ مَالِنا نے فرمایا: " إلى-" كجرايك اور آ دى آكر كہنے لگا: كيا ميں بھى ان ميں مول؟ تو آپ النظامية نے فرمایا: "اس میں عکاشم سے سبقت الما "

جَعَلَ يَـمُرُّ بِالنَّبِيِّ وَالنَّبِيَيْنِ وَمَعَهُمْ الْقَوْمُ وَالنَّبِيِّ وَالنَّبِيُّنِ وَمَعَهُمْ الرَّهُطُ وَالنَّبِيّ وَالنَّبِيِّنِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ أَحَدٌ حَتَّى مَرَّ بِسَوَادٍ عَظِيمٍ، فَقُلْتُ: ((مَنْ هَذَا)) قِيلَ: مُوسَى وَقَوْمُهُ وَلَكَنِ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَانْظُرْ. قَالَ: ( (فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ قَدْ سَدَّ الْأُفْقَ مِنْ ذَا الْجَانِبِ وَمِنْ ذَا الْجَانِبِ فَقِيلَ: هَوُّ لاءِ أَمَّتُكَ وَسِوَى هَؤُلاءِ مِنْ أُمَّتِكَ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ. )) فَدَخَلَ وَلَـمْ يَسْأَلُوهُ وَلَمْ يُفَسِّرْ لَهُمْ. فَقَالُوا: نَحْنُ هُمْ، وَقَالَ قَائِلُونَ: هُمْ أَبْنَاؤُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ وَالْإِسْلامِ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ عِلَيُّ فَـقَالَ: ((هُـمُ الَّذِينَ لا يَكْتُوُونَ وَلا يَسْتَ رْقُونَ وَلا يَتَطَيَّ رُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ)) فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ فَقَالَ! أَنَا مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)) ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ: أَنَّا مِنْهُمْ؟ فَقَالَ: ((سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةً.))

الناع النيكر التركي - 3

**و ساحت: .....** اس بارے میں ابن مسعود ، اور ابو ہر پرہ رخالتھا ہے بھی حدیث مروی ہے۔ امام تر مذی ہر لفتہ فرماتے میں : پیر حدیث حسن صحیح ہے۔

> 17 .... بَابُ حَدِيثِ إِضَاعَةِ النَّاسِ الصَّلَاةَ وَحَدِيثِ ذَمَائِمِ الْعِبَادِ لوگول كانمازضائع كرنا اور قابل ندمت لوگ

2447 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ .....

عَنْ أَنُس بْنِ مَالِكِ قَالَ: مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا سیّدنا انس بن ما لک زمایتیز نے فرمایا که رسول الله ﷺ پینے کے دور میں جن کاموں پر ہم (عمل کرتے تھے میں) ان میں ہے کوئی

كُنَّا عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عَلَى فَقُلْتُ: أَيْنَ الصَّلاـةُ؟ قَالَ: أَوَلَمْ تَصْنَعُوا فِي صَلاتِكُمْ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ.

كهال كئ؟ انھول نے فرمایا: كياتم بخوني نہيں جانتے جو پچھتم این نماز میں کرتے ہو!"

چیز نہیں بہچانتا۔ (ابوعمران الجونی کہتے ہیں:) میں نے کہا: نماز

وضاحت: ..... امام ترندي والله فرمات مين الوعمران الجوني كي طريق سيعديث حسن غريب بـاور

دیگرطرق ہے بھی انس خالفیٔ ہے مروی ہے۔

2448 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَاشِمٌ ابْنُ سَعِيدِ الْكُوفِيُّ حَدَّثِنِي زَيْدٌ الْخَثْعَمِيُّ.

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ الْخَثْعَمِيَّةِ قَالَتْ: سیدہ اساء بنت عمیس التعمیہ والفہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((بِئْسَ 

الْعَبْدُ عَبْدٌ تَخَيَّلَ وَاخْتَالَ، وَنَسِيَ الْكَبِيرَ آپ کو دوسرول ہے بہتر سمجھے، تکبر کرے اور بڑی اور بلند ذات الْـمُتَـعُّإِلِ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَاعْتَدَى کو بھول جائے ، اور وہ بھی بڑا برا بندہ ہے جوظلم و زیادتی کرے وَنَسِىَ الْحَبُّ ارَ الْأَعْلَى، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ اور بلند جبار ذات کوبھول جائے۔ وہ بڑا برا بندہ ہے جو کھیل اور

سَهَا وَلَهَا وَنَسِىَ الْمَقَابِرَ وَالْبِلَي، بِئُسَ فضول کاموں میں لگ کر قبر اور گل سرر جانے کو بھول جائے۔ وہ الْعَبْدُ عَبْدٌ عَتَا وَطَغَى وَنَسِيَ الْمُبْتَدَا بندہ بوا برا بندہ ہے جو حدول کو پا مال اور سرکشی کرے اور ابتداءیا ٠ وَالْمُنْتَهَى، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ الدُّنْيَا انتہا کو بھول جائے۔ وہ بندہ بڑا برا بندہ ہے جو دین کی آٹر میں

بِالدِّينِ. بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ الدِّينَ دنیا حاصل کرے، وہ برا بندہ ہے جومشتہ چیزوں کو دین کے بِ الشُّبُهَاتِ. بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ طَمَعٌ يَقُودُهُ، سأتھ ملائے ، بڑا برا ہے بندہ جے لا کے کینچتی ہے ، برا بندہ ہے وہ بِئُسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ هَوّى يُضِلُّهُ، بِئْسَ الْعَبْدُ جے خواہشات گمراہ کر دیں (اور ) برا بندہ ہے وہ جے دین ہے

عَبْدٌ رَغَبٌ يُذِلُّهُ.)) دوری ذلیل کردے۔" وضاحت: ..... امام ترندی برالله فرماتے ہیں: اس حدیث کوہم اس سند ہے ہی جانتے ہیں اور اس کی سند قوی

(2447) صحيح: بخاري: 529 مسئد احمد:100/3 ابو يعلى: 4184.

نہیں ہے۔

<sup>(2448)</sup> ضعيف: السنة لابن ابي عاصم: 10\_ حاكم: 316/4.

#### 

2449 حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ الْمُؤَدِّبُ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ أُخْتِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ أُخْتِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ حَدَّثَنَا وَالْحَدُونُ الْمُنْذِرِ الْهَمْدَانِيُّ. عَنْ عَطَّةَ الْعَوْفُ ..........

أَبُو الْجَارُودِ الْأَعْمَى - وَاسْمُهُ زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْهَمْدَانِيُّ ـ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِي ....

جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ ثِمَارِ الله تعالى قيامت ك دن اسے جنت ك كيل كھلائے گا۔ جو الْجَنَّةِ، وَأَيَّمَا مُؤْمِن سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَإ مومن كى مومن كى مومن كو پياس كى وجہ سے يانى يلائے تو قيامت ك

الجنب ، وایما مؤمن سفی مؤمنا علی طما مصل مون کی مون کو پیاس کی وجہ سے پائی پلائے کو ویامت کے سفق اُد تُلْ وَ مُن اللّه عَلَى طَمْ اللّه عَلَى اللّه تعالى اسے مهر كی مون شراب بلائے گا اور جومون كى اللّه تعالى الله مختُ وم ، وَأَيْمًا مُؤْمِن كَسَا مُؤْمِنًا عَلَى مون كو بغير لباس ہونے كى وجہ سے لباس پہنائے تو الله تعالى ا

الحصحتوم، وایما مؤمِن حسا مؤمِنا علی مستون تو بیرابان ہونے فی وجہ سے آبان پہائے تو اللہ لعا عُرْي كَسَاهُ اللّٰهُ مِنْ خُضْرِ الْعَجَنَّةِ . )) اے جنت كرسزلباس پہنائے گا۔'

• و المسلم المست: ..... امام ترمذی مِرات میلید فرمات بین بیر صدیث غریب ہادر بیر حدیث بواسطه عطیه، ابوسعید الحدری دَراتُون کے موقو فا بھی مروی ہے اور ہمارے نزدیک بیزیادہ صحح اور بہتر ہے۔

2450 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلِ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ

بْنُ سِنَانِ التَّمِيمِيُّ حَدَّثِنِي بُكَيْرُ بْنُ فَيْرُوزَ قَال: ........

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَالِيَةٌ ، أَلا إِنَّ عِمْ اللهِ عَالِيَةً ، أَلا إِنَّ عَمْ اللهِ عَالِيَةً ، أَلا إِنَّ عَمْ اللهِ عَالِيةً ، أَلا إِنَّ عَمْ اللهِ عَالِيةً ، أَلا إِنَّ عَمْ اللهِ عَالِيةً ، أَلا إِنَّ عَلَىٰ اللهُ عَالَيْهُ ، أَلا إِنَّ عَلَىٰ اللهُ عَالِيةً ، أَلا إِنَّ عَلَىٰ اللهُ عَالِيةً ، أَلا إِنَّ عَلَىٰ اللهُ عَالَالُهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

سنوالله كاسامان جنت ہے۔"

و العصاحت: ..... امام ترفدی مِراشد فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اے ابوالعفر کی سند ہے ہی جانتے ہیں۔ جانتے ہیں۔

<sup>(2449)</sup> ضعيف: ابوداود: 1682 مسند احمد: 13/3 ابو يعلى: ١١١١.

<sup>(2450)</sup> صحيح: عبد بن حميد: 1460 ـ حاكم: 307/4.

لوي الما المان الم

#### 19.... بَابٌ: عَلَامَةُ التَّقُوَى وَدُعُ مَالًا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا تقویٰ کی علامت یہ ہے کہان کاموں کو بھی چھوڑ دے جن میں کوئی جرج نہیں

2451 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلِ الثَّقَفِيُّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَقِيلِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ وَعَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ .....

عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِي وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ سيِّرنا عطيه المعدى فِلْ يَعْ جونبي الشَّفَاتِينَ كصحاب مين سي بين النَّبِي عَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ((لا روايت كرت بين كه ني النَّيَانَ ن فرمايا: "كوني شخص اس

يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنْ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ وقت تک پرہیز گاروں کے درجے کونہیں پہنچ سکتا جب تک وہ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ . )) شبه والى چيز سے بچنے كے ليے ان چيزوں كونه چھوڑ دے جن

میں کوئی حرج نہیں ہے۔"

وضاحت: ..... امام ترندی مراشه فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے اس سند سے ہی جانتے ہیں۔ 20.... بَابُ حَدِيُثِ ((لَوُ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ كَمَا تَكُونُونَ عِنْدِيُ))

اگرتم ایسے ہی رہوجیسے میرے پاس ہوتے ہو 2452 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ

بْنِ الشِّخِيرِ .....

عَنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيِّدِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيّدنا خظله الاسدى والنع سے روايت ہے كه رسول الله والله والله والله والله والله الله على: ((لَـوْ أَنَّكُمْ تَكُونُونَ كَمَا تَكُونُونَ نے فرمایا:''اگرتم ایسے ہی رہوجس طرح میرے پاس ہوتے ہو عِنْدِي لَأَظَلَّتُكُمْ الْمَلائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا. ))

تو فرشتے تم پراپنے پرول سے سامیر کیں۔" وضاحت: ..... امام ترمذی مِراشد فرماتے ہیں: اس سند سے میه حدیث حسن غریب ہے۔ اور میه حدیث ایک اور

سند سے بھی بواسطہ خطلہ الاسدی نبی طشے آیا ہے مروی ہے۔ نیز اس بارے میں ابو ہر پرہ دخالفند کی روایت بھی ہے۔

21.... بَابٌ مِنْهُ حَدِيْث ((إنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةً))

حدیث: ہر چیز کی ایک حص اور نشاط ہے

2453 حَدَّنَنَا يُوسُفُ بْنُ سَلْمَانَ أَبُو عُمَرَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحِ .....

(2451) ضعيف: ابن ماجه: 4215\_ حاكم: 319/4. (2452) مسلم: 2750 ابن ماجه: 4239.

(2453) حسن: ابن حبان: 349 شرح مشكل الآثار: 1242.

عَنْ أَبِى هُ مَرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ((إِنَّ سِيْنَا الوه بريه وَثَالَةَ عُره الماديث بهر عَسْنَ أَبِى هُ مَريْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((إِنَّ سِيْنَا الوه بريه وَثَالَةَ عُره الماء نَهُ عَنْ النَّبِي قَالَ: ((إِنَّ سِيْنَا الوه بريه وَثَالَةَ عَنِ النَّبِي عَنْ قَالَ: ((إِنَّ سِيْنَا الوه بريه وَثَالَةَ عَنْ النَّبِي عَنْ قَالَ الله عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي الله عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي الله عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي الله عَنْ النَّبِي الله عَنْ الله وَمِي الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلَا عَلَا عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلَا الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلْ الله عَلَا الله عَ

نەلاۋ-"

اوراس کی طرف انگلیوں کے اشارے ہوں تو اسے کسی شار میں

توضیح: ..... • شِرَّةٌ: تیزی، کهاجاتا ہے: اعوذ بالله من شرة الغضب، اس کامعیٰ پھرتی اور نشاط بھی ہے۔ جیسے: للشباب شرة جوانی پھر تیلی ہوتی ہے۔ المجم الوسط: ص546۔

🛭 فترة: كمزوري، دُهيلا بن \_ ديكھيے المجم الوسيط: 805\_

وضاحی ہے۔ اورانس بن امام تر فدی برائیہ فرماتے ہیں: اس سند سے بیصدیث حسن سیح غریب ہے۔ اورانس بن مالک ذلات سے بھی مروی ہے کہ نبی مطبق میں ایک ذلات ہے کہ دین یا دنیا کے بارے میں اس کی طرف انگلیاں اٹھائی جا کیس سوائے اس شخص کے جے اللہ بچالے۔''

22 .... بَابٌ: فِي تَمُثِيلِ طُولِ الْأَمَلِ، وَازُدِيَادِ حِرُصِ الْمَرُءِ كُلَّمَا هَرِمَ، وَوُقُوعِهِ فِي الْهَرِم آخِرَ الْأَمُر

2454 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي يَعْلَى عَنِ

الرَّبِيعِ بْنِ خُشَيْمِ .....

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ مَسْعُودٍ قَالَ: خَطَّ لَنَا عبدالله بن مسعود وَ اللهِ بِين كرت بِين كر رول الله فَيَعَيْنِ نَے وَ مُولُ اللهِ عَلَى خَطًا مُرَبَعًا وَخَطَّ فِى وَسَطِ الْمَانِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(2454) ىخارى: 6417 ايى: ماجە: 4231.

3-45-11-48-11-59 ( دلول کوزم کرنے والی احادیث کی کی ( 280

هَذَا وَالْخَطُّ الْخَارِجُ الْأَمَلُ.)) ہے اور باہر نکلنے والی لکیر آرز وؤیں ہیں۔"

# وضاحت: ..... يه مديث سيح ب\_

2455ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنُس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَهْرَمُ سیّدنا انس خالینی روایت کرتے ہیں کہ رسول الله الشّعظیم نے ابْنُ آدَمَ وَيَشِبُّ مِنْهُ: اثْنَانِ الْحِرْصُ عَلَى فرمایا: "این آ دم بوڑھا ہوتا ہے اور اس کی دو چیزیں جوان ہوتی

الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ . ))

# وضاحت: .... يرمديث حن مي ب

2456 حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ.

ہیں: مال کی حرص اور عمر کی حرص <u>'</u>'

وَهُوَ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ ـ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّيخِيرِ ....... عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: ((مُثِّلَ عبدالله بن هخير خالفي روايت كرتے ہيں كەرسول الله عصر عَيْم نے

ابْنُ آدَمَ وَإِلَى جَنْبِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ مَنِيَّةً إِنْ أَخْطَأَتْهُ الْمَنَايَا وَقَعَ فِي الْهَرَمِ. ))

فرمایا: ''ابن آ دم کی صورت اس طرح بنائی گئی اور اس کے پہلو میں ننانوے مصائب وآلام ہیں اگر اس سے بیہ تکالیف خطابھی موجا كين تويه برهابي مين چلاجاتا بين

وضاحت: ..... امام ترندی دراشیه فرماتے ہیں: بیرحدیث حس سیح غریب ہے۔

23.... بَابٌ: فِي التَّرُغِيبِ فِي ذِكُرِ اللَّهِ وَذِكُرِ الْمَوُتِ آخِرَ اللَّيْل وَفَصْلِ إِكْثَارِ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِي عِلَيُّ الله كا ذكراور رات كے پچھلے پہر موت كو ياد كرنے كى ترغيب اور نبي طفي ايم م

كثرت سے درود يرط ھنے كى فضيلت

2457 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ عُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ أَبِي بْن كَعْب .....

سیّدنا الی بن کعب زالیّنهٔ روایت کر تے ہیں کہ جب رات کا دو تهائي حصه گزر جاتا تو رسول الله طفطَ الله علام كفرے موكر فرماتے: "ا ب لوگو! الله كو يا د كرو، الله كو يا د كرو \_ كفر كفر ان والى آگئى،

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلَى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَعَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اذْكُرُوا اللُّهَ اذْكُرُوا اللَّهَ جَاءَ تِ الرَّاجِفَةُ

<sup>(2455)</sup> صحيح: ال كي تخ تخ حديث نمبر 2339 كتحت ملاحظه فرما كين بي تحفية الاشيراف: 1434 .

<sup>(2456)</sup> حسن: تخ يح ووضاحت كے ليے حديث نمبر 2150 ملاحظه فرمائيں۔ تحفة الاشراف: 5352.

<sup>(2457)</sup> حسن: مسئل احمد: 136/5 حاكم: 421/2 حلية: 156/1

النظالينَا النظاليَة في - 3 من النظاليَة في النظاليَّة في النظاليَّة في النظاليَّة في النظاليَّة في النظاليَة في النظاليَّة في النظاليُّة في ال تَتْعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ جَاءَ ال كے ساتھ بيجھے آنے والى بھى ، موت اپنى تختيوں كے ساتھ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ) قَالَ أَبِيُّ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ آ گئی۔موت اپنی مختبول کے ساتھ آ گئی۔'' الی بڑاٹئؤ کہتے ہیں: اللُّهِ! إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلاةَ عَلَيْكِ فَكُمْ أَجْعَلُ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں کثرت ہے آپ پر لَكَ مِنْ صَلَاتِي ؟ قَالَ: ((مَا شِئْتَ)) قَالَ: درود پڑھتا ہوں تو میں این دعا میں اس کا کتنا حصه رکھوں؟ قُلْتُ: الرُّبُعَ؟ قَالَ: ((مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ آبِ نے فرمایا: ''جتنائم چاہو'' میں نے کہا: چوتھا حصہ؟ آپ نے فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)) قُلْتُ: فَالنِّصْفَ؟ قَالَ: ((مَا فرمایا: ''جتنائم چاہو۔ اگر زیادہ کروتو تمھارے لیے بہتر ہے۔'' شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ)) قَالَ: قُلْتُ: میں نے کہا: آ دھا؟ آپ نے فرمایا: "جیسے تم جاہولیکن اگر زیادہ فَالنُّ لُثَيْنِ؟ قَالَ: ((مَا شِئْتَ فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ کروتو وہ تمھارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا: دو تہائی؟ آپ خَيْرٌ لَكَ)) قُلْتُ: أَجْعَلُ لَكَ صَلاتِي كُلَّهَا؟ نے فرمایا:''جوتم حیا ہولیکن اگر زیادہ کرلوتو وہ تمھارے لیے بہتر قَالَ: ((إِذًا تُكُفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ موگا۔" میں نے عرض کی: میں اپنی ساری دعا آپ کے لیے بنا ذَنْتُكَ . )) دول؟ آپ طِشْخَارِ أِنْ فرمایا: پھرتو سب فکروں سے یہ (درود) کافی ہوگا اور تمھارے گناہ بھی بخش دیئے جائیں گے۔''

#### وضاحت: .... امام ترندي برالليه فرماتے بين: بيرحديث حس صحيح ب\_

24 .... بَابٌ: فِي بَيَانِ مَا يَقُتَضِيهِ ٱلْاَسْتِحْيَاءُ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ

الله سے كما حقد حياكرناكيا تقاضاكرتا ہے

2458 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ إِسْحَقَ عَنِ الصَّبَاحِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ إِسْحَقَ عَنِ الصَّبَاحِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ ..........

سیّدنا عبدالله بن معود رفائق روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طفی آن نے فرمایا: "الله سے ایسے حیا کرو جیسے حق ہے۔ راوی کہتے ہیں: ہم نے عرض کی: اے الله کے نبی! الحمد لله ہم (الله کا) حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: "یہ چیز نہیں بلکہ الله سے حیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: "یہ چیز نہیں بلکہ الله سے حیا کرنے کاحق یہ ہے کہتم سر اوراس کی تمام چیزوں کی حفاظت کرو، تم موت اور حفاظت کرو، تم موت اور گل سر جانے کو یادر کھاور جو شخص آخرت کو چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت چھوڑ دیتا ہے۔ جس نے یہ کام کے اس نے بی کما حقہ زینت چھوڑ دیتا ہے۔ جس نے یہ کام کے اس نے بی کما حقہ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَقَّ الْحَيَاءِ) اللهِ عَقَّ الْحَيَاءِ) اللهِ عَقَالَ: وَلَنَحَمْدُ اللهِ عَقَالَ: وَلَيْسَ ذَاكَ وَلَكِنَّ الاسْتِحْيَاءَ (لِيُسَ ذَاكَ وَلَكِنَّ الاسْتِحْيَاءَ (لَيْسَ ذَاكَ وَلَكِنَّ الاسْتِحْيَاءَ وَمَا لِللهِ عَقَ الْحَيَاءِ: أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى ، وَتَتَذَكَّرَ وَعَى ، وَتَتَذَكَّرَ وَعَى ، وَتَتَذَكَّرَ وَعَى ، وَتَتَذَكَّرَ وَالْمِسْوَتَ وَالْبِلَى ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ اللهِ السَّعْيَا وَيَنْ اللهِ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا وَيَنْ اللهِ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا وَلِيَ وَمَا وَيَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(2458) حسن: مسنا. احمد: 387/1 ابو يعلى: 5047 حاكم: 323/4.

ر الله حَقَّ الْحَياءِ.)) - الله تعالى كا حيا كيا۔''

توضیح: ..... • سراوراس کے متعلقہ چیزیں کان، زبان اور آئیسیں وغیرہ۔ (ع م)

وضاحت: سام ترندی والله فرماتے ہیں: بیا حدیث غریب ہے۔ ہم اسے ابان بن اسحاق کے ذریعے ہی صباح بن محمد سے جانتے ہیں۔

25.... بَابُ حَدِيث: ((الْكَيِّسُ مَنُ دَانَ نَفُسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعُدَ الْمَوْتِ)) عقل مندوہ ہے جواپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعدوالی زندگی کے لیے عمل کرے

2459 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ؛ ح: و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ

ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ

عَنْ شَدَّادِ بُسْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: سِيّنا شداد بن اول بِنَاتِيَّ ہے روايت ہے کہ نبي سُلِيَا آخِ نے (والی (الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ فرمایا جمعدار وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور موت کے بعد (والی الْسَمَوْتِ، وَالْسَعَاجِزُ مَنْ أَتَبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا زندگی) کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے آپ کو الْسَمَوْتِ، وَالْسَعَاجِزُ مَنْ أَتَبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا

وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ.)) خوابشات كتابع كرك الأبرة رزوكر \_ .

وضاحت: ..... (امام ترندی والله فرماتے ہیں:) مَنْ دَانَ نَفْسَهُ کامعیٰ ہے وہ قیامت کے دن حماب کے جانے سے دنیا میں ہی اپنا محاسبہ کرتا ہے۔

عمر بن خطاب ڈلائٹو بھی فرماتے ہیں: محاسبہ کیے جانے سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کر لو اور بڑی پیٹی کے لیے تیاری کرلو کیوں کہ جس نے دنیا میں اپنا حساب کرلیا قیامت کے دن اس پر حساب ہلکا ہوگا۔

محمو دبن مہران فریاتے ہیں: ہندہ اس وقت تک متقی نہیں ہوسکتا جب تک اپنا محاسبہ نہ کر لے جیسے وہ اپنے شریک سے حساب لیتا ہے کہ اس کا کھانا اور لباس کہاں ہے آیا۔

26 .... بَابُ حَدِيث: ((أَكُثِرُوا مِنُ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَاتِ)) لذتول كُوتُم كردين والى كوكثرت سے يادكرو

2460 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ وَهُوَ بْنِ مَدُّوَيْهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ الْعُرَنِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ ..........

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ سيّدنا ابوسعيد فَاللّهُ روايت كرتے ہيں كه رسول الله اللّهِ اللهِ

(2459) ضعيف: الضعيفه: 5319 ابن ماجه: 4260 مسند احمد: 124/4 حاكم: 57/1.

(2460) ضعیف جدًا.

(دلول کوزم کرنے والی احادیث کی ( 283 کی دالی احادیث کی ای احادیث کی کی ای احادیث کی کی ایک احادیث کی کی کی کی ا مُصَلَّاهُ فَرَأَى نَاسًا كَأَنَّهُمْ يَكْتَشِرُونَ، قَالَ:

مصلی پرتشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو بنتے ہوئے دیکھا، آپ نے فرمایا: "یاد رکھو! اگرتم لذتوں کو ختم کرنے والی

(موت) کو کثرت سے باث رکھوتو شمھیں اس چیز ہے مشغول

كردے جوميں د مكيور ہا ہوں۔ پستم لذتوں كوختم كردينے والى موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کیول کہ قبر ہرآنے والے دن میں بات کرتے ہوئے کہتی ہے: میں اجنبی گھر ہوں، میں تنہائی کا

گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں اور میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، پھر جب مومن بندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبراسے

مرحبا اورخوش آ مدید کہتی ہے۔ (اور کہتی ہے:)تم میری پشت پر چلنے والول میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے۔ آج تم میرے سپر دکر دیئے گئے ہواورتم میری طرف آ گئے ہوتو تم میرا اینے ساتھ سلوک دیکھو گے۔'' آپ طفط اللے انے فرمایا:''وہ اس

کی نظر کی انتہا تک وسیع ہو جاتی ہے اور جنت کی طرف ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور جب فاجریا کا فربندہ دفن کیا جاتا ہے تو قبراس ہے کہتی ہے: مجھے کوئی مرحبا اورخوش آ مدیز ہیں۔ تو میرے اوپر چلنے والوں میں سے مجھے سب سے

زیادہ ناپند تھا۔ تو جب آج تم مجھے سونپ دیئے گئے ہواورتم میرے پاس آ گئے ہوتو تم عنقریب میرااپنے ساتھ معاملہ دیکھ لو ك\_" آپ اللي نے فرمایا: " پھر وہ اے دباتی ہے بہاں تک کہ اس پرمل کر اس کی پہلیاں ادھرادھر کر دیتی ہے۔''راوی كہتے ہيں: رسول الله طفي ولئے نے اپنی انگلیوں كو ایك دوسرے

میں داخل کر کے اشارہ کیا (اور) فرمایا: "الله تعالی اس پرستر سانپ مقرر کر دیتے ہیں اگر ان میں سے ایک (سانپ) زمین میں چھونک مار دے تو بیر ہتی دنیا تک کچھ نہ اگائے۔ وہ اسے

نوچتے اور زخمی کرتے رہیں گے حتی کہ اسے حماب کی طرف يبنياديا جائے گا۔"راوى كہتے ہيں: رسول الله طفي الله علي نے فرمايا:

أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا أَرَى الْمَوْتَ فَأَكْثِرُوا مِنْ ذِكْر هَاذِمِ اللَّذَّاتِ: الْمَوْتِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فِيهِ فَيَقُولُ: أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ، وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ، فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا، أَمَا إِنْ كُنْتَ لَأَحَبُّ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ، فَإِذْ وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَىَّ فَسَتَرَى صَنِيعِيَ بِكَ، قَالَ: فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوْ الْـكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ: لا مَرْحَبًا وَلا أَهْلَا أَمَا إِنْ كُنْتَ لَأَبْغَضَ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَىَّ فَإِذْ وُلِّيتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَىَّ فَسَتَرَى

عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفَ أَضُلاعُهُ)) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بأَصَابِعِهِ فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي جَوْفِ بَعْضِ قَالَ: ((وَيُقَيِّضُ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ تِنِينًا لَوْ أَنْ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ شَيْئًا مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا فَيَنْهَشْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتَّى يُفْضَى بِهِ إِلَى

الْحِسَابِ . )) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ:

((إِنَّ مَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ

خُفْرَةٌ مِنْ خُفَرِ النَّارِ . ))

صَنِيعِيَ بِكَ، قَالَ: فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَلْتَقِيَ

المجالي (ولول وزم كرف وال احديث كرف وال

''قبر جنت کے باغیوں میں ہے ایک باغیجہ یا جہنم کے گڑھوں میں ہے ایک گڑھا ہے۔''

وضاحت: ..... امام ترندی برانشه فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن غریب ہے۔ ہم اے اس سند ہے ہی جانتے ہیں۔ 27 .... بَابُ حَدِيُثٍ مُخْتَصَيرٍ: مَالِيَ وَلِلدُّنْيَا مَا أَنَا إِلَّا كَرَاكِب

مخضر حدیث مجھے دنیا ہے کیا تعلق میں تو ایک مسافر کی طرح ہوںً

2461 حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

بْنِ أَبِي ثُوْرِ :قَال سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس

اللهُ أَوْلَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: تَحَدُّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَإِذَا هُوَ مُتَّكِيٌّ

عَلَى رَمْلِ حَصِيرِ فَرَأَيْتُ أَثْرَهُ فِي جَنْبِهِ.

سیّدنا عمر بن خطاب رفائنهٔ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول موئی چائی • بر لیک لگائے بیٹھے تھے میں نے اس کے نشان آپ کے پہلو پردیکھے۔

توضیح: ..... و رال کامعنی ہے جٹائی بنتا اور حمیراس جٹائی کو کہا جاتا ہے جو تھجور کے بتوں سے بنائی گئی ہو۔ .هي المعجم الوسيط:ص 442،211\_

وضاحت: ..... امام ترندی براشیه فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن سیح ہے اور اس حدیث میں ایک لمبا واقعہ بھی ہے۔ 28 .... بَابُ حَدِيثِ: وَاللَّهِ مَا الْفَقُرَ أَخُشَى عَلَيْكُمُ حدیث: الله کی قسم مجھےتم پر فقبری کا ڈرنہیں ہے

2462 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ وَيُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُرْوَةَ

بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ..... أَنَّ الْـمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ

عَوْفٍ ـ وَهُـ وَ حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ـ أَخْبَرَهُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ بَعَثَ أَبًا عُيَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ فَقَدِمَ بِمَالِ مِنْ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْأَنْصَارُ بِـ قُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَوَافَوْا صَلاةً

الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى، فَلَمَّا صَلَّى

سیّدنا مسور بن مخر مه رضافتهٔ بان کرتے ہیں کہ عمرو بن عوف نے ؛ (زائلینہ) جو بنو عامر بن لوئ کے حلیف اور بدر میں رسول الله طِنْ الله عَلَيْهِ أَلَى عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله رسول الله طفي من المراح كوروانه كيا وه بحرين ے مال لے کرآئے تو انصار نے ابوعبیدہ کے آنے کی خرسی، وہ فجر کی نماز میں رسول الله طفی کیا کے ساتھ ملے جب رسول الله ﷺ نَيْلِمْ نِي نماز برُها كر (صحابه كي طرف) منه بهيرا تو وه

(2461) بخارى: 2468 مسلم: 1479.

ر العالمة المنظالية على العالمة المنظالية الم رَسُولُ اللَّهِ عِنْ انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوا لَـهُ رسول الله عضي مَنِين كم سامني آئ، جب رسول الله عضي مَنِين في فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ رَآهُمْ ثُمَّ قَالَ: انھیں دیکھا تو آپ مسکرا دیئے۔ پھر آپ نے فرمایا:''میرے ((أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنْ أَبَا عُبَيْدَةَ قَلِمَ خیال میں تم نے ن لیا ہے کہ ابوعبیدہ کوئی چیز لے کر آئے بِشَى عِ؟)) قَالُولِ أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: میں؟" انھوں نے عرض کی جی اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: ((فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللَّهِ! مَا '' چرخوش خبری سنو اور (الیی چیز کی ) امید رکھو جوشھیں خوش کر الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِي أَخْشَى أَنْ دے گی۔اللہ کی قتم! مجھے تم پر فقیری کا ڈرنہیں ہے لیکن میں تم پر تُسْطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ ڈرتا ہوں کہ تمھارے اوپر دنیا ایسے ہی پھیلا دی جائے گی جیسے تم فَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكَكُمْ سے پہلے لوگوں پر پھیلا دی گئی تھی۔ پھرتم بھی اس میں ایسے ہی مگن كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ.)) ہو جاؤ گے جیسے وہ اس میں مگن ہو گئے تھے تو یہ مصیں بھی ایسے ہی برباد کردے گی جس طرح اس نے ان کو ہلاک کردیا تھا۔"

# وضاحت: ..... امام ترمذي مِالله فرماتے بين: بير عديث حسن سيح ب-

29---- بَابٌ: إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوَةٌ به مال شاداب اور بیٹھا ہے

2463 حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ

أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ سِيْدَا عَمَ بن حزام بِلَيْنَ بيان كرتے بين كه بين ربول الله عَلَيْ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ الله عَلَيْنَ مِن الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ كَم مِن كه مِن فَر ربول الله عَلَيْنَ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ الله عَلَيْنَ عَالَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَالِي الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ الللهُ عَلَيْنَ الللهُ عَلَيْنَ الللهُ عَلَيْنَ الللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ

هَذَا الْمَالَ خَصِرَةٌ حُلُوةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ كَا تَوْ آپ نے بصوریا، چرین نے آپ سے سوال هَذَا الْمَالَ خَصِرَةٌ حُلُوةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ كَا تَوْ آپ نے بحصوریا، پر آپ نے فرمایا: "اے بسکت اوّ الله من بُودِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ كَيم اِيقينا بِه مال شاداب (اور) بیٹھا ہے۔ جس نے اسے دل بیشر آفِ نَفْسِ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَا سَاوِت كَ ساتھ ليا (تو) اس كے ليے اس ميں بركت ہوتى كَالَّذِى يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ ہِ اللهِ اللهُ فَلَى )) فَقَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا لَي بركت نهيں ہوتى اور وہ اس محض كى طرح ہوجاتا ہے جو كھا رَسُولَ اللهِ اللهُ فَلَى )) فَقَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا لَي بركت نهيں ہوتا۔ نيز او پر والا ہاتھ نيچ والے ہاتھ سے بہتر رَسُولَ اللهِ اللهِ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِ لا أَرْزَأُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِ لا أَرْزَأُ الْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا، فَكَانَ جِنْ حَيْم كَة بِن: بَيْن نِ كَها: الله كرسول! اس أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْبَى أَنْ ذات كَى شَم جَس نِ آپ وَق در كر بِهِ جا جا بين آپ ك

(2463) بخارى: 1427 مسلم: 1034 نسائى: 2531، 2603، 2601.

رَسُولِ اللّهِ عَلَى مُ تَوَقِقَى . المُ اللّهِ عَلَى مُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

ہے بھی کوئی چیز کم نہیں گی۔

وضاحت: .... امام ترمذي والله فرمات مين: بيرحديث صحيح ہے۔

30.... بَابُ أَحَادِيث: ابتلينا بِالضَّرَّاءِ، ((وَمَنُ كَانَتِ الآخِرةُ هَمَّهُ))

((وَابُنَ آدَمَ تَفَرَّعُ لِعِبَادَتِي))

احادیث: ہمیں تکالیف سے آزمایا گیا، جے آخرت کاعم لاحق ہوجائے اور (حدیث قدی) اے ابن آدم! میری عبادت کے لیے فارغ ہوجا

2464 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.....

#### وضاحت: ..... امام ترندى براند فرماتے بين: يه حديث حن ب-

(2464) صحيح الاسناد، (2465) صحيح: حلية:307/6

شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ . )) اس کی آئھوں کے سامنے اس کی فقیری کورکھ دیتے ہیں، اس کے کاموں کو جدا جدا کر دیتے ہیں اور اسے دنیا آتی ہی ملتی ہے

جتنی اس کی تقدیر میں ہے۔"

2466 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَم حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ بْنِ نَشِيطٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ .....أ سیدنا ابو ہررہ والتی سے روایت ہے کہ نبی طفی مین نے فرمایا:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ! تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلاً

" ب شك الله تعالى فرمات بين: اك ابن آدم! تو ميرى صَدْرَكَ غِنِّي وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، وَإِلَّا تَفْعَلْ عبادت کے لیے وقت نکال میں تمھارے سینے کوغنا ہے بھر دوں مَلَّاتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ. )) گا اورتمحاری فقیری کو بند کر دوں گا او راگر تو نے بیرنہ کیا ( تو )

میں تمھارے ہاتھوں کومصروفیت سے بھر دوں گا اور تمھاری فقیری بندنہیں کروں گا۔''

وضاحت: ..... امام ترفدی برالله فرماتے ہیں: بیرحدیث احسن غریب ہے اور ابو خالد الوالبی کا نام ہر مز ہے۔ 31.... بَابُ حَدِيثِ عَائِشَةَ: تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ ....

رسول الله طشيئيل كي وفات كے متعلق عائشہ وٰليٰني كي حديث

2467 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ......

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سیدہ عائشہ نالٹھا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مطبع آیا فوت وَعِـنْـدَنَا شَطْرٌ مِنْ شَعِيرِ فَأَكُلْنَا مِنْهُ مَا شَاءَ ہوئے تو ہمارے پاس کھے جو تھے، جب تک الله نے جاہا ہم وہ

اللُّهُ، ثُمَّ قُلْتُ لِلْجَارِيَةِ: كِيلِيهِ فَكَالَتْهُ فَلَمْ کھاتے رہے پھر میں نے لونڈی سے کہا: اسے مایو۔ اس نے يَلْبَتْ أَنْ فَنِي ، قَالَتْ: فَلَوْ كُنَّا تَرَكْنَاهُ لَأَكَلْنَا مایا تو کچھ در بعد ختم ہو گئے۔ فرماتی ہیں: اگر ہم اسے چھوڑ ہے

مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. رکھتیں تو ہم اس ہے زیادہ عرصہ تک کھالیتیں۔

وضاحت: .... امام ترفدى برالله فرمات مين: بيرحديث صحيح باور شَطْرٌ منْ شَعِيْرِ كا مطلب ب كه بجه بو \_ 32 .... بَابُ قَوُلِهِ ﴿ إِنَّهُ فِي الْقِرَامِ: إِنَّهُ يُذَكِّرُنِيُ الدُّنُيَا ....

منقش پردے کود مکھ کرآپ طفی آیا نے فرمایا: اس نے مجھے دنیا یاد کرادی ہے 2468 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(2466) صحيح: ابن ماجه: 4107 مسند احمد: 358/2 حاكم: 442/2 ابن حبان: 393. (2467) بخارى: 3097\_ مسلم: 2973\_ ابن ماجه: 3345.

النظائية ا

الْحِمْيَرِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ.....

عَـنْ عَـائِشَةَ قَـالَـتْ: كَانَ لَنَا قِرَامُ سِتْر فِيهِ

تَمَاثِيلُ عَلَى بَابِي، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: ((انْزَعِيهِ فَإِنَّهُ يُذَكِّرُنِي الدُّنْيَا))

قَالَتْ: وَكَانَ لَنَا سَمَلُ قَطِيفَةٍ تَقُولُ عَلَمُهَا مِنْ حَرِيرِ كُنَّا نَلْبَسُهَا.

سيده عائشه زاينها فرياتي بين: هاراايك باريك • منقش يرده تها جس میں (بے جان اشیاء کی) تصوریں بی ہوئی تھیں میرے "اے اتار دو۔ اس نے مجھے دنیا کی یاد دلا دی ہے۔" فرماتی ہیں: ہمارے پاس مخمل کی 🕫 ایک پرانی چا در تھی۔جس کی جھالر ریشم کی تھی ہم اسے اوڑ ھتے تھے۔

توضيح: ..... • قرام: منقش يرده موااوني كيراجو مخلف رگون كاموتا ہے۔اس سے يردے يا مودج كا بسر بنایا جاتا ہے۔اس کی جمع قُرُم آتی ہے۔ دیکھیے: انعجم الوسیط:ص882۔

 سَسِمَل قطيفة: سمل كامطلب بي براني اور بوسيده چيز اور قطيفه مخمل ياس جيسوتي كير ي عادركو كيتے ہیں۔ دیکھیے: المعجم الوسیط:ص532،902۔

وضاحت: .... امام ترندي برالله فرمات بين: بيرحديث اس سند سے حسن سيح غريب ہے۔

2469 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَةَ عَنْ أَبِيهِ.....

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ وِسَادَةُ رَسُولِ عَائشَهُ وَاللهِ اللهُ طَنْفَاتِهُ إِلَى كُرَتَى بين كه جس كدي ير رسول الله طَنْفَاتِهُ إِ الله على الَّتِي يَضْطَجِعُ عَلَيْهَا مِنْ أَدَم لينة تقوه چرك كا تقاال مين تحجور كے يت بحرے ہوئے

حَشْوُهَا لِيفٌ.

#### وضاحت: سام ترندي والله فرمات مين : بيحديث حسن سيح ہے۔

33....بَابُ قَوْلِهِ عِلَى فِي الشَّاةِ....

بری (کے گوشت) کے بارے میں آپ طفی مین آ

2470 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ ..... عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَالةً فَقَالَ سيده عائشه وَلَيْتِي سے روايت بح كه انھول نے ايك بكرى ذئ النَّبِيُّ عِنْ: ((مَا بَقِيَ مِنْهَا؟)) قَالَتْ مَا بَقِي كَوْ فِي الْتَعْمَامُ فَي فَي اللَّهِ اللَّهِ اللّ مِنْهَا إِلَّا كَتِيفُهَا، قَالَ: ((بَقِي كُلُّهَا غَيْرَ بِيا ج؟ أَصُول نِي كَها: صرف ايك ثان باقى بيا ج-

<sup>(2468)</sup> مسلم: 2107 - ابن ماجه: 3653 - نسائي: 761، 5357، 5352 -

<sup>(2469)</sup> بخارى: 6456 مسلم: 2082 ابوداود: 4146 ابن ماجه: 4151 .

<sup>(2470)</sup> صحيح: مسند احمد: 50/6- حلية: 23/5.

الناع السكر التركن - 3 ولوں کوزم کرنے والی احادیث کی (289) كَتِفْهَا.)) آپ مطنع الله نے فرمایا: "اس شانے کے علاوہ سب باقی کے گیا

توضيح: ..... كندهے كے علاوہ باقى سارا گوشت لوگوں ميں تقتيم كر ديا تھا اى ليے آپ يشيئولان نے فرمایا ''جو گوشت تقسیم کر دیا گیا ہے، وہی جارے لیے بچاہے'' کیوں کہ آخرت میں ہمیں ای کا نفع ہوگا۔ (ع م) و المحت: ..... امام ترمذي والله فرمات بين: بيرهديث حج به اور ابوميسره ، الهمد اني بين ان كانام عمرو بن

شرحبیل ہے۔

34.... بَابُ أَحَادِيْتِ عَائِشَةَ وَأَنَس وَعَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيُرَةَ.... عا ئشہ،انس اور ابو ہریرہ وٹھائندہ کی احادیث

2471 حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: إِنَّا كُنَّا آلُ مُحَمَّدِ نَمْكُتُ سيده عائشه ظَالْهَا بيان كرتي بين بم آل محدم بينه بمرآ ك جلات

شَهْرًا مَا نَسْتَوْقِدُ بِنَارِ إِنْ هُوَ إِلَّا الْمَاءُ بغيررت سے معدر الله الله على اور مجور برتمي وَالتَّهُ وَ التَّهُ وَ التَّهُ وَ التَّهُ فِي اللهِ عَلَيْدِ فِي اللهِ عَلَيْدِ عَلَيْدَ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدَ عَلَيْدُ عَلَيْدَ عَلِي عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلِي عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْدُ عَلَيْدَ عَلَيْكُ عَلَيْدُ عَلِي عَلِي عَلَيْدَ عَلِي عَلَيْدَ عَلَيْدَ عَلَيْكُ عَلَيْدَ عَلَيْكُ عَلَيْدَ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِي عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِ

2472 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ أَبُو حَاتِم الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ

سَلَمَةً حَدَّثَنَا ثَابِتٌ.....

عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: ((لَقَدْ سيّدنا انس فالنفيا روايت كرت بين كه رسول الله عصيّ يرّم ني أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، وَلَقَدْ فرمایا: '' مجھے اللّٰہ کی راہ میں اتنا ڈرایا گیا کہ اتناکسی کونہیں ڈرایا أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، وَلَقَدْ گیا ہوگا، مجھے اللہ کی راہ میں (اس قدر) تکلیفیں دی گئیں کہ

أَتَتُ عَلَى تَلاثُونَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا (اتنی) کسی کونہیں دی گئی ہوں گی اور مجھ پرتمیں دن اور راتیں لِي وَلِبَلال طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ الیی بھی آئیں کہ میرے اور بلال کے پاس کھانانہیں تھا جے يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلالٍ.)) کوئی جگروالا کھالیتا سوائے اس چیز کے جس کو بلال کی بغل نے

جھياما ہوا تھا۔''

و سے دراس ہے مرادوہ وقت ہے جب نبی طفی می اور بال بالی کے بیزار ہوکر نکلے تھے آپ کے ساتھ بلال بنائین بھی تھے۔ اور بلال بنائین کے پاس اتنا ہی کھانا تھا كه جوان كى بغل ميں دبايا ہؤا تھا۔

<sup>(2471)</sup> بخارى: 6458 مسلم: 2972 ابن ماجة: 4144.

<sup>(2472)</sup> صحيح: ابن ماجه: 151 مسند احمد: 120/3 ابن حمان: 6560.

2473 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ.....

محد بن كعب القرظى كہتے ہيں: مجھے اس شخص نے بتایا جس نے عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ حَدَّثَنِي مَنْ

علی بن ابی طالب بڑائٹٹ کو پیہ کہتے ہوئے سنا تھا (وہ فرما رہے سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ يَقُولُ: خَرَجْتُ تھ:) میں سردی کے دن میں رسول الله طفی ایم کے گھر ہے فِي يَوْم شَاتٍ مِنْ بَيْتِ رَسُول اللهِ عَيْ وَقَدْ

أَخَذْتُ إِهَابًا مَعْطُوبًا فَجَوَّبْتُ وَسَطَهُ نکلا، میں نے ایک بدبودار چراہ لیا جس کے بال اترے

فَأَدْخَـلْتُهُ عُنُقِي وَشَدَدْتُ وَسَطِي فَحَزَمْتُهُ ہوتے تھے، میں نے اس کے درمیان میں سوراخ ● کر کے بِخُوصِ النَّخْلِ، وَإِنِّي لَشَدِيدُ الْجُوعِ وَلَوْ اے اپنی گردن میں ڈال لیا اور اپنے درمیان سے اسے مضبوط

کیا پھراہے کھجور کے پتول (کی رس ) ہے باندھ لیا، مجھے بہت كَانَ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَعَامٌ بھوک لگی ہوئی تھی اور اگر رسول الله ﷺ نے گھر میں کوئی چیز لَطِعِمْتُ مِنْهُ، فَخَرَجْتُ أَلْتَمِسُ شَيْئًا

ہوتی تو میں کھالیتا۔ پھر میں کچھ تلاش کرنے نکلا تو میرا گزرایک فَمَرَرْتُ بِيَهُ ودِيّ فِي مَالٍ لَهُ وَهُوَ يَسْقِي

یبودی کے پاس سے ہوا جوایے باغ میں تھا اور این ایک چرفی بِبَكَرَةٍ لَهُ فَاطَّلَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ ثُلْمَةٍ فِي ے (باغ کو) یانی دے رہا تھا۔ میں نے دیوار کے سوراخ سے الْحَائِطِ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَعْرَابِيُّ! هَلْ لَكَ

فِي كُلِّ دَلْوِ بِتَمْرَةٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَافْتَحْ اے دیکھا تو اس نے کہا: اے اعرالی احتصیں کیا مسلہ ہے؟ کیا

ایک ڈول کے بدلے ایک تھجور لو گے؟ میں نے کہا: ہاں! الْبَابَ حَتَّى أَدْخُلَ، فَفَتَحَ فَلَخَلْتُ

فَأَعْطَانِي دَلْوَهُ، فَكُلَّمَا نَزَعْتُ دَلْوًا دروازہ کھولوتا کہ میں اندر آسکوں اس نے (دروازہ) کھولا تو أَعْطَانِي تَمْرَةً حَتَّى إِذَا امْتَلَّاتُ كَفِّي میں داخل ہوگیا، پھراس نے مجھے اپنا ڈول دے دیا میں جب

ایک ڈول نکالٹا وہ مجھے ایک تھجور دے دیتا، یہاں تک کہ جب أَرْسَلْتُ دَلْوَهُ وَقُلْتُ: حَسْبِي. فَأَكَلْتُهَا ثُمَّ

جَرَعْتُ مِنْ الْمَاءِ فَشَرِبْتُ ثُمَّ جِئْتُ میری مٹھی بھر گئ تو میں نے اس کا ڈول چھوڑ کر کہا: مجھے کا فی ہیں

الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ . میں نے وہ کھا ئیں اور میں نے یانی کے چند گھونٹ ییئے پھر

توضيح: ..... 1 اهابا معطوبا: الياچراجس بال اترے موع تصاوراس بد بوآرای تھی۔

معجد ميں گيا تورسول الله طفي مين كووہاں پايا۔

@ فجوبت: ميں نے كاٹاليني كائ كرا سے اپنے گلے ميں يہننے كے ليے سوراخ كيا۔

 € بَكوة: چرخی جے كنویں سے یانی نكالنے کے لیے استعمال كیا جاتا ہے۔ ای طرح بھاری اشیاء كواٹھانے کے ليے بھی استعال ہوتی ہے۔ (ع م)

وضاحت: ..... امام تر مذی برایشه فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن غریب ہے۔

(2473) ضعيف: ابن ماجه: 2447.

(291) (291) عند الى احاديث كري (192) (291) (193) (193) (193) (193) (194) النيئة الليزيك 3 – 3 (194) احاديث كري 2474- حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِي

قَال: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ يُحَدِّثُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ جُوعٌ فَأَعْطَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ تَمْرَةً تَمْرَةً .

سیّدنا ابو ہریرہ زخالینی سے روایت ہے کہ ان لوگوں بھوک لگی تو 

#### وضاحت: .... امام ترندي برانيه فرماتے ہيں: بير مديث حس سيح ب

2475 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ غُرُوزَةً عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ

عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ

اللَّهِ عِلَى وَنَحْنُ ثَلاثُ مِائَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا فَفَنِي زَادُنَا حَتَّى إِنْ كَانَ يَكُونُ

لِلرَّجُل مِنَّا كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةٌ ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا

عَبْدِ اللّٰهِ! وَأَيْنَ كَانَتْ تَقَعُ التَّمْرَةُ مِنْ

الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقُدُهَا حِينَ فَـقَـدْنَاهَا فَأَتَيْنَا الْبَحْرَ فَإِذَا نَحْنُ بِحُوتٍ قَدْ

قَلْفَهُ الْبَحْرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ ثَمَانِيَةً عَشَرَ يَوْمًا

مَا أَحْسَنًا.

جابر بن عبدالله فالنباروايت كرت بين كه رسول الله الشيئة ہمیں (ایک لشکر کے ہمراہ) بھیجا ہم تین سو آ دمی تھے اور اپنا راش این گردنوں براٹھائے ہوئے تھے پھر ہمارا راش ختم ہوگیا

تھجور ہوتی تھی ، ان ہے کہا گیا: اے ابوعبداللہ! ایک تھجور ہے آ دمی کا کیا بنیآ ہے؟ انھوں نے کہا: جب ختم ہوگئیں تو ہمیں وہ

یہاں تک کہ ہم میں سے ہرایک آ دمی کے پاس ہرروز ایک

بھی نہیں ملی تھی پھر ہم سمندر (کے ساحل) پر پہنچے تو اچا تک ایک مچھل ریکھی جے سمندر نے کھینک دیا تھا چنانچہ ہم اس اٹھارہ دن تک جتنا جاہتے کھاتے رہے۔

### و الما حت: ..... امام ترمذي مِرالله فرماتے ہيں: پير حديث حسن سيح ہے اور کئی طرق سے جابر بن عبدالله والله الله ا

مروی ہے۔ نیز مالک بن انس نے وہب بن کیسان سے اس سے لمبی اور مکمل روایت کی ہے۔

35 .... بَابُ حَدِيُثِ عَلِيٍّ إِلَى ذِكْرِ مُصْعَبِ بُنِ عُمَيْرِ .... مصعب بن عمير كے باڑنے ميں على ذائية كى حديث

2476 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ ........

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ حَدَّثِنِي مَنْ محمد بن كعب القرظي روايت كرتے بي كه مجھاس تخص في بتايا سَمِعَ عَلِيَّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: إِنَّا جَس نَي سِيناعلى بن ابي طالب فاتف صناتها ووفرمارب

تے ہم رسول الله مشاعلة كا كاتھ مجدين بيٹے ہوئے تھ كه

لَـجُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي الْمَسْجِدِ

(2474) ابن ماجه: 4157ـ بخارى: 96/7. (2475) بىخارى: 2483ـ مسلم: 1935ـ ابن ماجە: 4159ـ نسائى: 4354، 4351.

(2476) ضعيف: ابو يعلى: 502.

تھے۔ جب رسول الله طفی مین نے انھیں دیکھا تو رو پڑے، اس

لیے کہ (پہلے) وہ کن نعمتوں میں تھے اور آج کس حالت میں

ر النظالية النيالية ال

إِذْ طَلَعَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، مَا عَلَيْهِ إِلَّا ہمارے یاس مصعب بن عمیر بنائقہ آئے۔ان (کے بدن) پر بُرْدَةٌ لَهُ مَرْقُوعَةٌ بِفَرْوِ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ صرف ایک حادر تھی جس میں چمڑے کے پیوند لگے ہوئے

اللهِ عَلَيْ بَكَى لِلَّذِي كَانَ فِيهِ مِنْ النِّعْمَةِ وَالَّذِي هُوَ فِيسِهِ الْيَوْمَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ: ((كَيْفَ بِكُمْ إِذَا غَدَا أَحَدُكُمْ فِي بیں۔ پھررسول الله عظیمیجانے نے فرمایا:''اس وقت تمھاری حالت حُلَّةٍ وَرَاحَ فِي خُلَّةٍ وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ کیسی ہوگی جب تم میں ہے کوئی شخص ایک لباس صبح اور ایک صَحْفَةٌ وَرُفِعَتْ أُخْرَى وَسَتَرْتُمْ بِيُوتَكُمْ لباس شام کو پہنے گا،اس کے سامنے ایک پلیٹ رکھی اور دوسری اٹھائی جائے گی۔ اورتم اپنے گھروں میں اس طرح پردے لئکا ؤ

كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ؟)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنَّا الْيَوْمَ نَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ گے جیسے کعبہ کو غلاف دیا جاتا ہے۔'' اوگوں نے عرض کی: اے وَنُكْفَفَى الْمُؤْنَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ: الله کے رسول! ہم اس دن آج سے زیادہ بہتر ہوں گے ((أَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ.)) ( کیول کہ ) ہم عبادت کے لیے فارغ ہوں گے اور محنت

اور دیگرائمہ نے روایت کی ہے۔

ومشقت سے بچے ہوں گے۔ تو رسول الله طفی این نے فرمایا: " " نہیں، آج تم اس دن سے زیادہ بہتر ہو۔" وضاحت: ..... امام ترمذي مِالله فرماتے ہيں: بيحديث حسن غريب ہے اوريزيد بن زياد بيميسره كے لوتے اور مدنی ہیں۔ان سے مالک بن انس اور دیگر علماء نے روایت لی ہے۔ جب کہ یزید بن زیاو دمشقی جس نے زہری ہے روایت کی ہےاس سے وکیع اور مروان بن معاویہ روایت کرتے ہیں اور یزید بن ابی زیاد کوفی سے سفیان، شعبہ، ابن عیینہ

36.... بَابُ قِصَّةِ أَصُحَابِ الصُّفَّةِ...

اصحاب صفه كاواقعه

2477 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ ذَرِّ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَ - ةَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الصُّقَّةِ سیّدنا ابو ہر رہ دخالتین بیان کرتے ہیں کہ صفہ والے اہلِ اسلام کے أَضْيَافُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، لَا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلِ مہمان تھے ان کے اہل و مال نہیں تھے، اس ذات کی قتم جس

وَكَا مَالَ، وَاللُّهِ الَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ إِنْ کے سوا کوئی معبود نہیں! میں بھوک کے مارے اپنا سینہ زمین پر كُنْتُ لَأَعْتَمِ لُه بِكَبِدِى عَلَى الْأَرْضِ مِنْ نیکتا اور بھوک کی وجہ ہے ہی اینے پیٹ پر پھر باندھتا تھا۔ ایک

الْجُوع وَأَشُدُّ الْمَحَجِرَ عَلَى بَطْنِي مِنْ دن میں لوگوں کی گزرگاہ پر بیٹھ گیا تو ابوبکر میرے پاس سے (2477) بخارى: 5375 مسند احمد: 515 - ابن حبان: 6535

( دلول کوز م کرنے والی احادیث کی ( ولول کوز م کرنے والی احادیث کی ( ولول کوز م کرنے والی احادیث کی کھی گزرے میں نے ان سے کتاب الله کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میں نے ان سے ای لیے پوچھا تھا کہ وہ مجھے اپنے پیچیے لے جائیں وہ گزر گئے اور یہ کام نہ کیا، پھر عمر خالٹیا گزرے تو میں نے ان سے بھی کتاب الله کی ایک آیت کے بارے میں یو چھاان ہے بھی ای لیے پوچھا تھا کہ وہ مجھے اپنے پیچیے آنے کو کہیں گے وہ بھی گزر گئے اور پیرکام نہ کیا۔ پھر ابو القاسم طِنْفَاتِينَ كُرُرك تو جب آپ نے مجھے ديکھا تو مسكرا دیے اور آپ نے فرمایا: "ابوہریرہ زبالنین ہو؟" میں نے عرض كى: ميل حاضر ہول اے الله كے رسول! آپ نے فرمايا: "(ميرے ساتھ) آؤ' اور آپ چل ديے، ميں بھي آپ کے پیچھے گیا، آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے پھر میں نے بھی اجازت مانگی تو مجھے اجازت مل گئی آپ نے دودھ کا ایک پیالہ پایا آپ نے فرمایا: ''یہ دودھ شمص کہاں سے آیا ہے؟'' کہا كيا: فلال مخص في تحفه بهيجاب - تورسول الله طيفية في فرمايا: "ا ابو ہریرہ!" میں نے کہا: میں حاضر ہوں، آپ نے فرمایا: "صفه والول کے پاس جا کر انھیں بلالاؤ۔" اور بیمسلمانوں کے مہمان تھے جن کا گھر بار اور مال نہیں تھا جب آپ کے پاس صدقہ آتا تو آپ ان کی طرف بھیج دیتے اور خود اس سے پچھ بھی نہ لیتے اور جب آپ کے پاس تھنہ آتا تو آپ ان کی طرف پیغام بھیجت پھر خود بھی لیتے اور ان کو بھی شریک کرتے، مجھے یہ بات اچھی تو نہ لگی۔ میں نے کہا: صفہ والوں کا اس پیالے سے کیا بنے گا؟ مجھے ان کی طرف بھیجا گیا ہے پھر عنقریب آپ مجھے حکم دیں گے کہ میں اس (پیالے) کواضیں دوں۔ مجھے نہیں لگنا کہ مجھے بھی کچھ ملے گا۔ حالاں کہ میں جا ہتا تھا کہ مجھے اتنامل جائے جو مجھے کافی ہولیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری تھی ، میں ان کے پاس جا کر انھین بلا

الْـجُـوع. وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمْ الَّذِي يَخْرُجُونَ فِيهِ، فَمَرَّ بِي أَبُو بَكُر فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيَسْتَثْبُ عَنِي فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيَسْتَثْبُعَ نِنِي فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ أَبُو الْقَاسِمِ عِنْ فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي وَقَالَ: ((أَبُوْ هُ رَيْرَةً؟)) قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ((الْـحَـقْ)) وَمَـضَى فَاتَّبَعْتُهُ وَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَاسْتَأْذُنْتُ فَأَذِنَ لِي، فَوَجَدَ قَدَحًا مِنْ لَبَن قَالَ: ((مِنْ أَيْنَ هَلَا اللَّبَنُ لَكُمْ؟)) قِيلَ: أَهْدَاهُ لَنَا فُلانٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ: ((أَبَا هُ رَيْ رَ ـةَ )) قُلْتُ: لَبَيْكَ قَالَ: ((الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ)) وَهُمْ أَضْيَافُ أَهْلِ الْـإِسْلَامِ لَا يَأْوُونَ عَلَى أَهْلِ وَلَا مَالٍ، إِذَا أَتَتُهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلُ مِنْهَا شَيْئًا، وَإِذَا أَتَتُهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا فَسَاءَ نِي ذَلِكَ، وَقُلْتُ: مَا هَذَا الْقَدَحُ بَيْنَ أَهْلِ الصُّفَّةِ وَأَنَا رَسُولُهُ إِلَيْهِمْ، فَسَيَأْمُرُنِي أَنْ أُدِيرَهُ عَلَيْهِمْ فَمَا عَسَى أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ؟ وَقَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ أُصِيبَ مِنْهُ مَا يُغْنِينِي، وَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ فَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ قَالَ: ((أَبَا هُرَيْرَةَ خُذْ الْقَدَحَ وَأَعْطِهِمْ)) فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أَنَاوِلُهُ

ر الما المارية الماري الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرُورَى، ثُمَّ يَرُدُهُ لایا پھر جب وہ آپ کے پاس آئے، اپنی جگہوں میں بیٹے تو فَأُنَاوِلُهُ الْآخَرَ حَتَّى انْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ آپ نے فرمایا: "ابو ہر رہ پیالہ پکڑ کر انھیں دو۔" میں پالہ پکڑ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ رَوَى الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، فَأَخَذَ کرشروع ہوا ایک آ دمی کو دیتا وہ سیر ہو کریٹیا پھر وہ واپس کر رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يَدَيْهِ دیتا تو دوسرے کو دے دیتا۔ یہاں تک کہ میں اے لے کر ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَسَم وَقَالَ: ((أَبَّا هُرَيْرَةَ رسول الله طِنْ عَلَيْهِ مَك بِهِنْ كَما تو رسول الله طِنْ عَلَيْهُ نِهِ بِيالِ كُو اشْرَبْ)) فَشَرِبُتْ مِهِ لِلَّهِ السُّرَبْ) فَلَمْ كِيرٌ كرايخ باتھ يرركها، پير فرمايا: "اے ابوہريرہ! پيؤ"، ميں

نے پیا۔ آپ نے پھر فر مایا: ''بیؤ' میں پیتا رہا اور آپ فرماتے رے: پو، پھریں نے عرض کی: اس ذات کی قتم جس نے آپ

کوحق دے کر بھیجا ہے اب مجھ میں گنجائش نہیں ہے۔ تو رسول الله طفي الله كياله كيركر الحمد لله اوربسم الله كهدكريبار

> وضافت: الم ترندي والله فرمات بين بيحديث حن سيح بـ 37.... بَابُ حَدِيْثِ: أَكُثَرُهُمُ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا....

دنیامیں پیٹ بھر کر کھانے والا

2478 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى

الْكَكَّاءُ ..... عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ سیّدنا ابن عمر ظافی روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے

النَّبِي عِلَيْ فَقَالَ: ((كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ فَإِنَّ نى كالمنظمة كما ياس و كارلى توآب فرمايا "اپن و كاركوم أَكْثَرَهُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوعًا يَوْمَ سے دور رکھ، دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والا الْقيامة.)) قامت کے سب ہے لمبی بھوک والا ہوگا۔"

و اس المام تر فدى والله فرمات مين: ال سند سے مير حسن غريب ہے۔ نيز ال بارے ميں ابو بخیفہ خالٹیز ہے بھی مروی ہے۔

> 38.... بَابٌ: فِي لُبُس الصُّوفِ.... اون (کے کیڑے) پہننا 2479 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ .....

> > (2478) حسن: ابن ماجه: 3350 طبراني في الاوسط: 4121.

أَزَلُ أَشْرَبُ وَيَقُولَ. ((اشْرِبُ)) حَتَى

قُـلْتُ: وَالَّـذِي بَعَثَكَ بِـالْـحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ

مَسْلَكًا فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَسَمَّى ثُمَّ

(2479) صحيح: ابوداود: 4033- ابن ماجه: 3562- مسند احمد: 407/4.

عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ابوبرده بن ابوموى روايت كرتے بين كدان كوالد نے كها: يَا بُنَى اَ لَوْ رَأَيْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ابوبرده بن ابوموى روايت كرتے بين كدان كوالد نے كها: يَا بُنَى اَ لَوْ رَأَيْتَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ

وضاحت: امام ترندی دالله فرماتے ہیں: بیر حدیث سیح ہادراس حدیث کا مطلب بیہ کدان کے کپڑوں سے بھیڑ کی طرح مہک آتی تھی۔ کپڑوں سے بھیڑ کی طرح مہک آتی تھی۔

39.... بَابٌ: الْبِنَاءُ كُلُّهُ وَبَالٌ....

ہرعمارت وبال ہے

2480 حَدَّثَنَا الْجَارُودُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ

عَنْ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: ابوحزه سے روایت ہے کہ ابراہیم تخی نے فرمایا: "بر عمارت

الْبِنَاءُ كُلُّهُ وَبَالٌ عَلَيْكَ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَا لا تمهارَ اوپر وبال ب ميں نے كہا: يہ بتائے كہ جوضرورى بُدَّ مِنْهُ؟ قَالَ: لا أَجْرَ وَلا وِذْرَ ہو؟ انھوں نے فرمایا: نہ تواب ہے نہ گناہ۔

2481 - حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ مَيْمُونِ ..........

اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُ وْسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى قَاءَتُو قيامت كون الله تعالى ال سارى مخلوق كسامن بلا يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الْإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا.)) كرافتياروي كرايمان كاجولباس جام يهن لهـ"

وضاحت: ..... بیحدیث حسن ہاور حلل الایمان سے مرادیہ ہے کہ اہلِ ایمان کو جنت کے لباس دیے جائیں گے۔

#### 40 .... بَابٌ: النَّفَقَةُ كُلُّهَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ إِلَّا الْبِنَاءَ عمارت كے علاوہ ہرخرچ الله كے راستے ميں (صدقه) ہے

2482 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ شَبِيبِ بْنِ بَشِيرِ ....

(2480) ضعيف. (2481) حسن: مسند احمد: 438/3ـ المعجم الاوسط: 9252ـ بيهقي: 273/3. (2482) ضعيف: السلسلة الضعيفه: 1061ـ الكامل: 1087/3.

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سیّدنا انس بن مالک رفائنهٔ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللهِ عَلَى: ((النَّفَقَةُ كُلُّهَا فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا الله والله على الله عن الله عنه ا طرح ہوتا) ہے سوائے ممارت کے، اس میں بھلائی نہیں ہے۔'' الْبِنَاءَ فَلا خَيْرَ فِيهِ . ))

#### وضاحت: ..... امام ترندی برانشه فرماتے ہیں: بیصدیث غریب ہے۔

محد بن حميد في شبيب بن بشير على كهاب كين بيشبيب بن بشر بيل-

2483 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ.

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: أَتَيْنَا خَبَّابًا الله عارف بن مفرب كت بين: بم خباب والنو كي ياس ان كي عیادت کرنے گئے انھوں نے سات داغ لگوائے ہوئے تھے۔ نَـعُودُهُ وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ، فَقَالَ: لَقَدْ فرمانے لگے: میری بیاری لمبی ہوگئ ہے اور اگر میں نے رسول تَطَاوَلَ مَرَضِي وَلَوْلَا أَيِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله على يَقُولُ: ((لا تَمنَّوْا الْمَوْتَ)) الله طفي مَلِيَا كويه فرمات موئ ندسنا ہوتا كه ' ثم موت كى آرزو نه کرو' تو میں اس کی خواہش کرتا اور آپ طفی ان نے فرمایا: لَتَمَنَّيْتُهُ وَقَالَ: ((يُؤْجَرُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَتِهِ كُلِّهَا إِلَّا التُّرَابَ أَوْ قَالَ: فِي التّرَابِ.) "آ دی کو تمام اخراجات میں ثواب ملتا ہے سوائے مٹی (کی

عمارت) کے۔"

#### وضاحت: المام ترمذي والله فرمات بين: بيعديث حسن محيح بـ

#### 41 .... بَابٌ مَا جَاءَ فِي ثُوَابٍ مَنُ كَسَا مُسُلِمًا مسىمسلمان كولباس دينے والے كا اجر

2484 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ طَهْمَانَ أَبُوالْعَلاءِ ....

حَدَّ ثَنَا حُصَيْنٌ قَالَ: جَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ ابْنَ صَعِين (مِكْد) بيان كرتے بيں كه ايك ماكل في آكرسيدنا کہا: کیاتم گوابی دیتے ہو کہ اللہ کے سواکوئی سیا معبود نہیں؟ اس نے کہا: جی ہاں! انھوں نے کہا: کیاتم گواہی دیتے ہو کہ محد الله ك رسول طفي مين؟ اس نے كما: جي بان، انھوں \_، كما: تم رمضان کے روزے رکھتے ہو؟ اس نے کہا: جی بال انھول نے فرمایا: سائل کاحق ہوتا ہے اور جاراحق بنتا ہے کہ تھے سے صلہ

رحی کریں، اے ایک کیڑا دیا پھر فرمانے لگے: میں نے

عَبَّاسِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لِلسَّائِلِ: أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: وَتَعَمُ وَمُضَانَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: سَأَلْتَ وَلِلسَّائِلِ حَقٌّ إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْنَا أَنْ نَصِلَكَ فَأَعْطَاهُ ثَوْبًا ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ

اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((مَا مِنْ مُسْلِم كَسَا مُسْلِمًا

<sup>(2484)</sup> ضعيف: حاكم: 196/4. (2483) صحيح: ابن ماجه: 4163.

تَوْبًا إِلَّا كَانَ فِي حِفْظِ مِنْ اللَّهِ مَا دَامَ مِنْهُ أَرسولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا دَامَ مِنْهُ أَرسولَ اللّهِ مِنْهَا كُوفِر ماتِ ہوئے سنا: "جومسلمان كسي مسلمان

42 .... بَابُ حَدِيثِ: أَفُشُوا السَّلامَ

حدیث:سلام کو عام کرو

2485 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيّ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَكَامٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ سَيِّنا عبدالله بن سلام وَلَيْنَ بيان كرت بين كرسول الله طَفَا مَيْنَا

وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ الْأَعْرَابِيّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ......

عَلَيْهِ خِرْقَةٌ.))

اللُّهِ عِنْ الْمَدِينَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَقِيلَ:

قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَجِئْتُ فِي النَّاسِ

لِلَّانْظُرَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا إِسْتَبَنْتُ وَجْهَ رَسُول

الله عَلَيْ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ

كَذَّابٍ، وَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ أَنْ قَالَ:

((أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلامَ وَأَطْعِمُوا

الطَّعَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ

(2486) صحيح: ابن ماجه: 1764\_ مسند احمد: 283/2.

بسكام . ))

عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ .....

توضيح: .... وانْجَفَلَ: آپ كاطرف دوڑے، بعال كرآب النظائية كے ياس كئے۔ (عم) وضاحت: .... امام ترندي برالله فرماتے بين: بيرحديث صحيح بـ

43.... بَابُ حَدِيثِ: الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ

2486 حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنِ الْمَدَنِيُّ الْغِفَارِيُّ حَدَّثِنِي أَبِي

حدیث:شکر گزار کھانا کھانے والا

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(2485) صحيح: ابن ماجه: 1334 مسند احمد: 451/5 دارمي: 1468.

**وضاحت**:..... (امام ترندی برالنیه فرماتے ہیں:) به حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

جب مدینہ میں تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف دوڑے 0

لوگوں کے ساتھ آپ کو دیکھنے گیا۔ جب میں نے رسول

جھوٹے کا چرونہیں ہوسکتا اورآپ سے النے اینے نے جو پہلی بات کی

وہ بیتھی کہ آپ مشخ مین نے فرمایا: ''اے لوگو! سلام کو پھیلاؤ،

(مسكينوں كو) كھانا كھلاؤ اور جب لوگ سورہے ہوں تم نماز

پڑھو،تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤگے۔''

بھی اس پر رہے گا یہ (دینے والا) الله کی حفاظت میں رہتا

کو کیڑا یہنائے تو جب تک (اس کیڑے میں سے) ایک مکڑا

( العالمة التعاليق - 3 ( دون كوزم كرنے والى اعاديث ) ( 298 كار كور م كرنے والى اعاديث ) ( 198 كار م كرنے والى اعاديث )

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَالَ: ((الطَّاعِمُ سَيِّنَا ابوبريره فَاتِينَ سِي روايت مِ كه نبي الطَّاعِمُ في مايا: الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ.))

'' کھانا کھا کرشکر کرنے والا، صبر کرنے والے روزہ دار کے

مرتبہ میں ہے۔''

44.... بَابُ ثَنَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ عَلَى صَنِيْعِ الْأَنْصَارِ مَعَهُمُ

مہاجرین کا اپنے ساتھ انصار کے حسن سلوک ٹیران کی تغریف کرنا

عَنْ أَنْسِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ الْمَدِينَةَ سَيْرَنَا الْسِ زَلِيْدُ بِإِن كُرت بِين كه بي النَّيْرَ جب مدينه مي

2487 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

وضاحت: .....امام ترندي مرافعه فرمات بين: اس سند سے بير عديث حسن سيح ہے۔

45 .... بَابُ فَضُلِ كُلِّ قِريبِ هَيْنِ سَهُلِ

قریب رہنے والے آسانی کرنے اور باوقاً ررئبے والے کی فضیلت

248 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

أَتَاهُ الْمُهَاجِرُونَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا

رَأَيْنَا قَوْمًا أَبْذَلَ مِنْ كَثِيرِ وَلَا أَحْسَنَ

مُ وَاسَاحٌ مِنْ قَلِيلٍ مِنْ قَوْمٍ نَزَلْنَا بَيْنَ

أَظْهُرِهِمْ لَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ وَأَشْرَكُونَا فِي

لْمَهْنَإِ، حَتَّى لَقَدْ خِفْنَا أَنْ يَذْهَبُوا بِالْأَجْرِ

تُكِلِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْ : ((لا مَا دَعَوْتُمْ اللَّهَ

نْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

للهِ عَلَى: ((أَلا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَى

خُ ارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ؟ عَلَى كُلِّ

248) صحيح: ابوداود: 4812ـ مسند احمد:200/3\_ بيهقي: 183/6. 248) صحيح: مسند احمد: 415ـ ابو يعلى: 5053ـ ابن حبان: 469.

هُمْ وَأَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ.))

ڒۘۅ۠ۮؚێ



# وضاحت: .... امام ترندي برالليه فرماتے ہيں: په حدیث حسن غریب ہے۔

دعا کرتے اوران کی تعریف کرتے رہو گے۔''

تشریف لائے تو مہاجرین نے آپ کے پاس آ کرعرض کی

اے الله کے رسول! زیادہ مال سے خرج اور تھوڑ ہے مال سے غم

خواری کرنے والی کوئی قوم ہم نے اس قوم سے بوھ کر نہیں

دیکھی جن کے پاس ہم آئے ہیں، وہ ہمیں محنت بھی نہیں کرنے

دیے اور جمیں راحت وآرام میں شریک بھی کرتے میں۔

يہاں تك كہميں ڈر ہے كہ وہ سارا اجر لے جائيں گے، تو

نی طفی کی اللہ سے ان کے لیے

عبدالله بن مسعود رخالته روايت كرتے ہيں كه رسول الله عظیمانیم

نے فرمایا:'' کیا میں شمصیں وہ شخص نہ بتاؤں جوآ گ پرحرام ہے

اورجس پرآ گ حرام ہے؟ ہر قریب رہنے والا باوقار 🛚 (اور)

ر دلوں کوزم کرنے والی احادیث کرتے ہی ( دلوں کوزم کرنے والی احادیث کرتے ہی العالم المنظمة المنطقة على - 3

آسانی کرنے والے ر۔"

قَرِيبِ هَيْنِ سَهْلِ.))

توضيح: .... • هَيّن: هون عشتق عجس كامعنى عسكيت ووقاراور بجيدگي- (عم)

وضاحت: .... امام ترندي برالله فرماتے ہيں: پيرحديث حسن غريب ہے۔

2489 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ...

عَن الْأَسْوَدِ بْن يَزيدَ قَالَ: قُلْتُ: يَا عَائِشَةُ اسود بن يزيد كمت بين: مين في عرض كي: اله عائشه (ام أَيُّ شَدْء كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَصْنَعُ إِذَا دَخَلَ المونين)! نبي المَيْ تَيْ جب النَّ المرتبي الما كام كرتے تھے؟ فرمانے لكيس: آپ النيكوني اپنے گھركے كام كاج ىَنْتَهُ؛ قَالَتْ: كَانَ يَكُونَ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا

حَضَرَ تُ الصَّلاةُ قَامَ فَصَلَّى.

يمرنماز يزهت

كرنے لگتے پھر جب نماز كاوقت ہوجاتا تو آپ كھڑے ہوتے ،

وضاحت: ..... امام تر مذي براشد فرماتے بين: بيرحديث حسن سيح ہے۔

46 ... بَابُ تَوَاضُعِهِ عِلَى مَعَ جَلِيسِهِ

نبی طفی میں کا اپنے ہم مجکس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا

2490 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَيْدِ التَّغْلَبِي عَنْ زَيْدِ الْعَمِّي .....

عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عِلَيْ إِذَا سَيِّرِنَا الْسِ بن ما لك وَاللَّهُ روايت كرت بين كه بي السُّقَايَةُ إِ

اسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَصَافَحَهُ لَا يَنْزعُ يَدَهُ مِنْ المَض جب كُونَى آدى آكرآب عمصافح كرتاتو آب إنالم تعم يَدِهِ حَنَّى يَكُونَ الرَّ جُلُ الَّذِي يَنْزعُ ، وَلا اس كے باتھ سے نہ کینچے حتی كدوہ آ دمى خودى اپنا ہاتھ كينج اور

يَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنْ وَجْهِهِ حَتَّى يَكُونَ آپ اپنا چره اس كے چرے ت نهيم تے، يهال تك كدوه

السَّ جُلُ هُوَ يَصْرِفُهُ، وَلَمْ يُرَ مُقَدِّمًا رُكْبَتَيْهِ آدى خود بى اپنا چره بھرتا اور آب سِينَ اَنْ كواي بم مجلس کے سامنے یاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے جمعی نہیں دیکھا گیا۔ بَيْنَ يَدَى جَلِيسِ لَهُ.

**وضاحت:**.....امام ترمذی براننیه فرماتے ہیں: بیرحدیث غریب ہے۔

47 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي شِدَّةِ الْوَعِيدِ لِلْمُتَكَّبّريْنَ تكبركرنے والول كے ليے سخت وعيد ہے۔

2491 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ..

<sup>(2489)</sup> بخارى: 676 مسند احمد: 49/6 بيهقى: 215/2.

<sup>(2490)</sup> ضعيف: ابن ماجه: 3716 على بن الجعد: 3568 ابن سعد: 378/1.

<sup>(2491)</sup> صحيح: مسند احمد: 222/2.

قَالَ: ((خَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فِى نَعْ رَمَايا: "تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدی اپنے لباس خُلَّةِ لَهُ يَخْتَالُ فِيهَا فَلَّمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ مِیں اتراتا ہوا نکلا الله تعالی نے زمین کوظم دیا تو اس نے اسے فَلَّخَذَتْهُ ، فَهُو يَتَجَلْجَلُ فِيهَا أَوْ قَالَ: پَرُلياوہ قيامت كے دن تك اس میں دھنتا 6 بی جائے گا۔ "

صَاحَـدَتــه، فهـو يتـجـلجل فِيها او قال: پِيُرُلياوه يَتَلَجْلَجُ فِيهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ . ))

توضیح: ..... 1 راوی نے یہاں شک کے ساتھ دوالفاظ ہولے ہیں کہ آپ سے آئے آئے نے بَتَ جُلْجَلُ کا لفظ بولا یا یَتَلَجْلُجُ لیکن دونوں سے مرادایک ہی ہے''دھنسنا۔'' (ع م)

وضاحت: ..... امام ترندی براشه فرماتے ہیں: بیرحدیث صحیح ہے۔

2492 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَجْلانَ .....

عَنْ عَـمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ سَينا عمره بن شعيب اين باپ سے وہ اين وادا (سيّدنا

عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ عبدالله بنعمود والله عبد الله بنعمود النَّيْ عَلَىٰ قَالَ: ((يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ عبدالله بنعمود والله عبد الله بنعمود الله عبد الله عبد

يَوْمُ الْقِيامَةِ أَمْثَالُ الذَّرِ فِي صُورِ الرِّجَالِ، فرمايا: "قيامت ك دن تكبركرنے والے، مردوں كى شكل ميں يَغْشَاهُمْ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانِ فَيُسَاقُونَ إِلَى بَي چِوٹَى چِوٹَى چِوٹَى چِوٹَى چِوٹَى اللَّهِ مِل

سِجْنِ فِی جَهَنَّمَ یُسَمَّی بُولَسَّ تَعْلُوهُمْ نَارُ طرف سے ذلت ڈھانچ ہوئے ہوگ۔ آنھیں جہم کی بولس نا می الْأَنْیَادِ ، یُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّادِ جَیل کی طرف ہانکا جائے گا۔ آگ کا مجموعہ ان پر چڑھ جائے

طِينَةَ الْعَنبَالِ . )) عصاره طينة الخبال • بلايا جائے طينة الخبال • بلايا جائے

ت و نیور) کو کہا جاتا ہے اور عصارہ کر نام ہی طینۃ الخبال ہے اور عصارہ ہر چیز کے عرق (نیچور) کو کہا جاتا ہے اور جہنمیول کے عصارہ سے مرادان کا خون اور بیپ وغیرہ ہے۔ (ع م)

میول نے عصارہ سے مرادان کا حون اور پیپ وغیرہ ہے۔ (ع م) **وضاحت**: ..... امام تر مذی براہلیہ فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن صحیح ہے۔

48 .... بَابُ: فِيُهِ أَرْبَعَةُ أَحَادِيْتَ

جإراحاديث يرمشمثل ايك بأب

2493 - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثِنِي أَبُو مَرْحُومٍ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مَيْمُون ......

(2492) حسن: حميدي: 598 مسند احمد: 179/2 ادب المفرد: 557 .

(2493) حسن: تخر تح کے لیے حدیث نمبر 2021 یتحفة الاشراف: 11298 ـ

www.KitaboSunnat.com

عَنْ سَهْ لِ بُسِ مُعَاذِ بُنِ أَنْسِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سَهُل بِن معاذ بِن الْس الْ بِ بِل سے روایت کرتے ہیں کہ النّبِی عَنْ شَهْ لِ بُسِ مُعَاذِ بُنِ أَنْسِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سَهُل بِن معاذ بِن الْس الْ بِ باپ سے روایت کرتے ہیں کہ النّبِی عَنْ قَالَ: ((مَنْ کَظَمَ غَیْظًا وَهُو یَقْدِرُ نَی عَلَی اللّٰ کہ وہ عَلَی رُءُ وْسِ اسے جاری کرنے پر قادر بھی تھا تو قیامت کے ون اللّٰہ تعالی اللّٰ خَلَی اللّٰہ عَلَی رُءُ وْسِ اسے جاری کرنے پر قادر بھی تھا تو قیامت کے ون اللّٰہ تعالی اللّٰہ خَلَی اللّٰہ عَلَی رُءُ وْسِ اسے جاری کرنے پر قادر بھی تھا تو قیامت کے ون اللّٰہ تعالی اللّٰہ خَلَیْتِ یَدُومَ الْقِیَامَةِ حَتَّی یُخیِرَهُ فِی أَیّ اسے ساری مُخُلوق کے سامنے بلا کرمن پیند حور کے انتخاب کا النّہ ور شَاءَ . ))

#### وضاحت: ..... امام تر مذى براشيه فرماتے بين: بيرحديث حسن غريب ہے۔

2494 - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغِفَادِيُّ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ الْمُنْكَدِر ..........

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ كَنَفَهُ سِيّدنا جابر فَاتِيْ روايت كرت بين كه رسول الله عَلَيْهِ كَنَفَهُ (وَأَلَاتٌ مَنْ كُنَ فِيهِ نَشَرَ اللّهُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ فَر مايا: "جم شخص بين با تين بون قيامت كون الله تعالى اس وَأَلْدَ خَلَهُ الْجَنَّةَ: رِفْقٌ بِالضَّعِيفِ، وَشَفَقَةٌ پِراپنا بازو پَهيلائ كا اور اس جنت بين واخل كر مع كا الله عَلَى الله عَلَهُ عَلَى الله عَلَى ا

وضاحت: ..... امام ترمذی برطفیه فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن غریب ہے اور ابوبکر بن منکدر، محمد بن منکدر کے بھائی ہیں۔ بھائی ہیں۔

2495 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ لَيْثِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ .... عَنْ أَبِي ذَرّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ: سیدنا ابوذر روانید روایت کرتے میں که رسول الله طفی والم ((يَـقُولُ اللّٰهُ تَعَالَى: يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ فرمایا: الله تعالی فرماتے ہیں: ''اے میرے بندو! تم سب گمراہ إِلَّا مَنْ هَـدَيْتُهُ فَسَـلُونِي الْهُدَى أَهْدِكُمْ، ہو گر جے میں ہدایت دول چنانچیتم مجھ سے ہدایت کا سوال کرو، وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ فَسَلُونِي میں شمصیں ہدایت دول گاءتم سب فقیر ہو مگر جے میں مال دوں، أَرْزُقْ كُمْ ، وَكُلُّكُمْ مُدْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ تم مجھ سے مانگو میں شمھیں رزق دول گا،تم سب گناہ گار ہومگر فَمَنْ عَلِمَ مِنْكُمْ أَنِّي ذُو قُدْرَةٍ عَلَى الْمَعْفِرَةِ جے میں بحاوں، تم میں سے جو تخص جانتا ہے کہ میں بخشنے پر فَاسْتَغْفَرَنِي غَفَرْتُ لَهُ وَلَا أَبَالِي، وَلَوْ أَنَّ قادر مول پھر وہ مجھے سے بخشش مائے تو میں اسے بخشے میں أُوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيْتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ پرواہ نہیں کرتا۔ اگر تمھارے پہلے، آخری، زندہ، مردے، تر اور

<sup>(2494)</sup> موضوع: السلسلة الضعيفه: 92.

<sup>(2495)</sup> ان الفاظ كرساته ضعيف ب\_ ابن ماجه: 4257 مسند احمد: 154/5.

www.KitaboSunnat.com

وَيَابِسَكُمْ الْجَنَّمَعُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ عَبْدِ سو کھے میرے بندوں میں سے ایک بہت ہی متق • بندے کے میں ایشان کا دی اور کا متن ہوجا کس تو یہ جزمہ کی ادارات میں مجھم میں عبادی ما زَادَ ذَلِكِ فِي مُلْكِم حَنَاحَ وَلَ كَي طِي مِتَقَى ہوجا كم من تو يہ جزم كي ادارات ميں مجھم

وی بِسَفَ مَ اَجْمَامُوا عَلَی اَهُی اَهُی عَدَبِ عَبَدِ اَلَا عَلَیْ اِللَّهِ عَلَیْ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّ مِنْ عِبَادِی مَا زَادَ ذَلِكَ فِی مُلْكِی جَنَاحَ ول كی طرح متفق ہوجا كيں تو يہ چيز ميرى باد شاہت ميں مچھر بَعُوضَةِ ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ مَ حَيَّكُمْ مَ حَيَّكُمْ مَا مِنْ اِللَّهِ اَلْفَ

بعوضهِ، ولو آن اولکم واخِرگم و حیکم کے پر جتنا بھی اضافہ ہیں لرطتی۔اورا لرعمارے پہلے، آخری، وَمَيَّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ اجْتَمَعُوا عَلَى زندہ، مردے، تر اورسو کھے میرے بندوں میں سے ایک بہت اَشْکَقَی قَنْبِ عَبْدِ مِنْ عِبَادِی مَا نَقَصَ ذَلِكَ ہیں بدبخت بندے کے دل برجمع ہو جائمی تو یہ (چز) میری

ر ب م رور بسم ری بست می الفقص ذلیك می بد بخت بندے کے دل پر جمع مو جائیں تو یہ (چز) میری میں میں میں الفقص ذلیك میں الفقص ذلیك میں الفقص دلیك میں بد بخت بندے کے دل پر جمع موجائیں تو یہ (چز) میری میں مُسْلَکِی جَنَاحَ بَعُوضَةِ ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ ، الا المامت سے مجھر کے پر جتنا بھی کم نہیں کر سکتی ، اگر تمھارے میں مُسْلِکی جَنَاحَ بَعُوضَةِ ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ ،

مِنْ مَلْکِی جَنَاحَ بَعُوضَةِ، وَلَوْ أَنْ أَوْلَکُمْ اوشاہت ہے چھرے پر جتنا بھی کم نہیں کر عَتی، اگر تمھارے و آخِد رَکُمْ وَحَیْنَکُمْ وَرَطْبَکُمْ پہلے، پچھلے، زندہ، مردہ، تر، سو کھے ایک ہی میدان میں جمع ہوکر و یَابِسَکُمْ اجْتَمَعُوا فِی صَعِیدِ وَاحِدِ فَسَأَلَ ہرانان این خواہشات کے مطابق ما نگتے لگیں پھر میں ہرسائل

كُلُّ إِنْسَانَ مِنْكُمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ فَأَعْطَيْتُ كُورے دول تو يہ چزميرى باد ثابت سے اتنا ہی كم كرے گ كُلَّ سَائِلُ مِنْكُمْ مَا سَأَلَ، مَا نَفَصَ ذَلِكَ جِيے تم مِين سے كوئی شخص سمندر كے پاس سے گزرے تو اس

مِنْ مُلْكِی إِلَّا كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِالْبَحْرِ مِن ايك وَلَى وَلُود عِيرات ابْن طرف الله الله على الله وجه فَعَمَسَ فِيهِ إِبْرَةٌ ثُمَّ رَفَعَهَا إِلَيْهِ وَلَكَ بِأَنِّى عَلَى الله وَ الله والله والله

أَرَدْتُهُ أَنْ أَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.)) كرتا ہوں اے میں کہتا ہوں ہوجا، تو وہ ہوجا تا ہے۔' توضیح: ...... 10 ایک سب سے بڑے متی آ دمی کے دل پر جمع ہونے کا مطلب ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے متی آ دمی جیسے تم سب بن جاؤ۔ ای طرح بد بخت بھی۔ (عم)

ع جواد، واحد، ماجد، سخاوت کے درجات ہیں۔ یعنی ایسا تخی جو ہرایک کودے، مانگنے پر عطا کرے اور نہ مانگنے پر ناراض ہو۔ (ع م)

و المعلق المعلق

ے، انھوں نے معد یکرب سے بواسط ابوذر فاللی نی ملط این میں اللے اللہ بن عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ -2496 حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَبْدِ

2496- حدثنا عبيد بن اسباط بنِ محمدِ الفرشِي حدثنا أبِي حدثنا الاعمش عن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ الرَّ ازِيِّ عَنْ سَعْدِ مَوْلَى طَلْحَة ..........

يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ لَمْ أَسْمَعُهُ إِلَّا مُرَّةً أَوْ الك صديث في الريس نے ايك يا دو بار في ہوتی حتی كرسات

سیدنا ابن عمر فالی اروایت کرتے ہیں میں نے نی سے اللے اور

(2496) ضعيف: مسند احمد: 23/2 ـ حاكم: 4/454 ـ بيهقي في الشعب: 7108 .

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عِلَيْ

النظالينكاللون ع 3 كالمراث كا مَرَّتَيْنِ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ بارتک گنا (تو میں بیان نہ کرتا) بلکہ میں نے اس سے بھی زیادہ أَكَثَرَ مِنْ ذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَـقُولُ: ((كَـانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا اسرائیل میں کفل (نامی ایک آ دمی) تھا جوکوئی بھی گناہ کرنے يَتَورَّعُ مِنْ ذَنْبِ عَمِلَهُ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سے نہیں ڈرتا تھا، اس کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے اس سِتِّينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا فَلَمَّا قَعَدَ مِنْهَا ہے مباشرت کرنے کی شرط پراہے ساٹھ دینار دیے ، پھر جب مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ أُرْعِدَتْ وَبَكَتْ وہ اس کے یاس اس جگہ بیٹھا جہاں آ دی اپنی بیوی کے یاس فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ أَأَكْرَهْتُكِ؟ قَالَتْ لا، بیٹ ہے تو وہ کیکیانے اور رونے لگی، اس نے کہا: کیوں روتی وَلَكِنَّهُ عَمَلٌ مَا عَمِلْتُهُ قَطُّ وَمَا حَمَلَنِي عَلَيْهِ ہو؟ کیا میں نے شمصیں مجبور کیا ہے؟ اس نے کہا: نہیں، لیکن یہ إِلَّا الْحَاجَةُ ، فَقَالَ: تَفْعَلِينَ أَنْتِ هَذَا وَمَا وہ کام ہے جو میں نے بھی نہیں کیا اور مجھے اس پر صرف فَعَلْتِهِ اذْهَبِي فَهِيَ لَكِ وَقَالَ: لا وَاللَّهِ لا ضرورت نے مجبور کیا ہے تو وہ کہنے لگا: تو پیاکام کرتی ہے حالال أَعْصِى اللَّهَ بَعْدَهَا أَبَدًا، فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ کہتم نے (مجھی زنا)نہیں کیا، جاؤوہ (مال بھی)تمھارا ہے اور

فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ

لِلْكِفْلِ. ))

دروازے پر لکھا تھا یقینا اللہ نے کفل کو بخش دیا ہے۔'' وضاحت: ..... امام ترمذي براللته فرماتے ہيں: بير حديث حسن ہے۔ شيبان اور ديگر راويوں نے اسے اعمش سے بیان کرتے ہوئے مرفوع ذکر کیا ہے اور بعض نے اعمش سے روایت کرتے ہوئے مرفوع ذکر نہیں کیا اور ابو بکر بن عیاش نے اس حدیث کو اعمش سے بیان کرتے ہوئے غلطی کرتے ہوئے عبداللّٰہ بن عبداللّٰہ سے بواسطہ سعید جبیر، ابن عمر خانجہا سے روایت کی ہے یہ غیر محفوظ ہے۔

عبدالله بن عبدالله الرازي كوفي تقهان كي دادي على بن ابي طالب بنائيَّهُ كي كنيزتهيں \_ نیز عبید ۃ الفسی ، حجاج بن ارطامۃ اور دیگر بڑے بڑے علماء نے بھی عبداللّٰہ بن عبداللّٰہ سے روایت لی ہے۔

49.... بَابٌ: فِي اسْتِعُظَامِ الْمُؤْمِنِ ذُنُوْبَةُ

كہنے لگا: الله كى قتم! اس كے بعد ميں بھى الله كى نافر مانى نہيں

كرول گا، پھر وہ اى رات مركيا، جب صبح ہوئى تو اس كے

مومن اینے گناہوں کو بہت بڑاسمجھتا ہے

2497 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ.

عَن الْحَارِثِ بْن سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَارْت بن سويد (بِرالله ) كمت بين ممين عبدالله بن مسعود والله مَسْعُودِ بِحَدِيثَيْنِ أَحَدِهِمَا عَنْ نَفْسِهِ في وواحاديث بيان كيس ايك اين طرف سے اور دوسرى

(2497) بخارى: 6308 مسلم: 92/8.

ر الما المنظلة على الما المنظلة على الما المنظلة على الما المنظلة على الما الما المنظلة على المنظلة ع نبی طفی این مون این مون این گناہوں کوایے دیکھتا ہے کہ گویا وہ پہاڑ کی جڑ میں ہے وہ پہاڑ کے اینے اور گرنے ہے ڈرتا ہے جب کہ فاجر اپنے گناہوں کو ایے دیکھا ہے جیسے ایک کھی اس کی ناک پہیٹھی اس نے اس طرح اشاره کیا تو وه اژگئی۔''

رسول الله طين في فرمايا: "الله تعالى تم مين سي سي ايك كي توب کی وجہ سے اس آ دی ہے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو بیابان زمین میں تھا جہاں گھاس بھی نہتھی اور ہلاکت کا خوف بھی تھا۔ • اور اس (آومی) کے ساتھ اس کی سواری تھی جس پر اس کا راشن، کھانا، پینا اور ضرورت کی اشیاء بھی تھیں پھر وہ (سواری) مم ہوگئ، وہ اے تلاش کرنے نکاحتی کہ اے موت نے یالیا، وہ کہنے لگا: میں اپنی اسی جگه جاتا ہوں جہال میں نے ائے کم کیا تھا میں وہیں مرجاؤں گا، وہ اپنی جگہ داپس آیا تو اسے نیند آ گئی پھر جب بیدار ہوا تو اس کی سواری اس کے سر کے یا س تقی اس براس کا کھا ناپینا اور ضرورت کی اشیاء بھی تھیں۔''

• دوية: جهال كوئى بهى نبات ندموتى موصحرااورمهلكة جهال بلاكت كا درمو- (عم)

و المراد المراد المراد المراقع الله المراقع المراد بشیراورانس بن مالک دخی الله علی نبی طشکیتی سے روایت کرتے ہیں۔

2499 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ .... عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: ﴿ (كُلُّ ابْنِ آدَمَ سَيْدِنَا انْسِ (بن ما لك) وَالنَّهُ عَالَ: ﴿ وَكُلُّ ابْنِ آدَمَ سَيِّدِنَا انْسِ (بن ما لك) وَالنَّهُ عَالَتَ مَهُ لَكَ عَلَيْهُمْ عَالَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَالَىٰ وَاللَّهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلْ فرمایا: "آ دم کا ہر بیٹا خطاء کرنے والا ہے اور بہترین خطا کار

توبه كرنے والے ہں۔"

و است: ..... امام ترندی برانشه فرماتے ہیں: بیر حدیث غریب ہے۔ ہم اے بواسط علی بن مسعدہ ہی قادہ

ے جانے ہیں۔

وَمَا نُصْلِحُهُ.

خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ . ))

وَالْآخَرِ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ

الْـمُـوْمِـنَ يَـرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ فِي أَصْلِ جَبَلِ

يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى

ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَى أَنْفِهِ قَالَ بِهِ هَكَذَا

2498 قَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: ((لَـلَّهُ أَفْرَحُ

بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ بِأَرْضِ فَلاةٍ دَوِيَّةٍ

مَهْ لَكَةٍ مَعَهُ رَاحِلَتُهُ عَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ

وَشَرَابُهُ وَمَا يُصْلِحُهُ فَأَضَلَّهَا، فَخَرَجَ فِي

طَلَبِهَا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ، قَالَ: أَرْجِعُ

إِلَى مَكَانِي الَّذِي أَضْلَلْتُهَا فِيهِ ، فَأَمُوتُ فِيهِ

فَرَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ فَاسْتَيْقَظَ فَإِذَا

رَاحِـلَتُهُ عِنْدَ رَأْسِهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ

<sup>(2498)</sup> بخارى:6308 مسلم: 2744،

<sup>(2499)</sup> حسن: ابن ماجه: 4251 مسند احمد: 198/3 دارمي: 2730 .

#### 50 .... بَابُ حَدِيث: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَلَيُكُرِمُ ضَيُفَهُ

جو تخص الله یرایمان رکھتا ہے اسے حاہیے کہایے مہمان کی عزت کر ہے

2500 حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيْ عَنْ أَبِي سَلَمَةً.

عَـنْ أَبِـى هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ((مَنْ سَيِّدنا ابو ہریرہ رُناتِیُّو سے روایت ہے کہ بی مِنْ عَلَیْمَا نے فرمایا: ''جو

كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْمُكْرِمْ لَمَ تَخْصُ اللَّهُ اور آخرت كه ون يريقين ركهما بالساع اليامهمان

ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کی عزت کرنی حاہیے اور جو شخص الله اور آخرت کے دن پر

فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ إِ)) یقین رکھنا ہے اے چاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کرے وگرنہ خاموش رہے۔''

### وضاحت: ---- امام ترندی برانید فرماتے ہیں: بیر مدیث سیج ہے۔

نیز اس بارے میں عائشہ، انس اور ابوشری الکعبی ہے بھی؛ جو العدوی اور خزاعی ہیں جن کا نام خویلد بن عمرو ہے، حدیث مروی ہے۔ (زیمانیم)

2501 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرِو الْمَعَافِرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ..... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ عبدالله بن عمر وظَّهُ روايت كرت بين كرسول الله طي الله عن عَن عَبْدِ الله عن عَبْد الله عَبْد الله عن عَبْد الله عَلَم عَبْد الله عَبْد الله عَلَم عَبْد الله عَبْد الله عَلَم عَبْد الله عَلَم عَبْد الله عَلَم عَبْد الله عَلَم عَبْد الله عَلْم عَبْد الله عَبْد الله عَلْم عَبْد الله عَلْم عَبْد الله عَلَم عَبْد الله عَلَم عَبْد الله عَلْم عَبْد الله عَلَم عَبْد الله عَلْم عَلَم عَبْد الله عَلْم عَبْد الله عَبْد عَبْد الله عَلْم عَبْد الله عَلْم عَبْد الله عَلْم عَبْد الله عَلْم عَبْد عَبْد الله عَلْم عَلَم عَلَم عَبْد الله عَلَم عَبْد عَلْم عَلَم عَبْد عَبْد الله عَلْم عَبْد عَلَم عَلَم عَلَم عَبْد عَبْد عَبْد عَبْد عَلَم عَبْد عَبْد عَبْد عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَبْد عَبْد عَلَم عَلَم عَبْدُ عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم عَلْم عَلَم عَل اللُّهِ ﷺ: ((مَنْ صَمَتَ نَجَا.))

فرمایا:''جوخاموش ر ہاوہ نجات پا گیا۔'' وضاحت: ..... امام ترندی والله فرماتے ہیں: بیصدیث غریب ہے۔ ہم اے ابن لہیعہ کی سندہ ہی جانتے

ہیں اور ابوعبدالرحمٰن الحبلی کا نام عبدالله بن برید ہے۔

#### 51 .... بَابُ حَدِيْثِ: لَوُ مُزجَ بِهَا مَاءُ الْبَحُر حدیث: اگراس (بات) کوسمندر کے یائی سے ملا دیا جائے

2502 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَنْ عَلِيّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي حُذَيْفَةً ـ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَكَيْتُ لِلنَّبِي عِنْ رَجُلا سيده عائشه ولينها بيان كرتي بين كمين ني النَّابِي عَلَيْ رَجُلا

فَـقَالَ: ((مَا يَسُرُّنِي أَنِّي حَكَيْتُ رَجُّلًا وَأَنَّ آ دی کی کوئی بات میان کی تو آپ مشکر این من فرمایا: " مجھے میہ لِي كَـٰذَا وَكَهِٰذَا)) قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ بات اچھی نہیں لگتی کہ میں کسی کی کوئی بات بیان کروں اگر چہ

<sup>(2500)</sup> بخاري: 6018 مسلم: 47 ابوداودٌّ: 4154 ابن ماجه: 3971.

<sup>(2501)</sup> صحيح: مسند احمد: 159/2 دارمي: 2716.

<sup>(2502)</sup> صحيح: ابوداود: 4875 مسئد احمد: 128/6.

العلود إن صفيه المراه و قال : (( لَقَدْ مَزَجْتِ عَلَيْهِ المَعَدَ اللهُ عَنِي قَصِيرَةً فَقَالَ : (( لَقَدْ مَزَجْتِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنِي قَصِيرَةً فَقَالَ : (( لَقَدْ مَزَجْتِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنِي اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّه

باتوں میں) الی بات ملائی ہے اگر اسے سمندر کے پانی کے ساتھ ملا دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے۔''

2503 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ.....

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ((مَا سَيده عَاكَثَهُ وَاللّهُ عَالَكُ مِين كرسول الله الله عَنَامَ إِنَّا عَانِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَامُ اللهِ عَلَيْهِ عَاللّهُ عَلَيْهِ عَالِمَا كَم عِينَ كَرَولُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ عَالِمَا كَم عِينَ كَي بارے عِينَ يَحِم كَهُونِ الرّحِيمَ أَلُّو فِيهُ أَبُونِ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

مجھےا تناا تنا ( مال ) بھی ملے۔''

وضاحت: ..... امام ترندی وطفیہ فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن صحیح ہے اور ابو حذیفہ کوفی میں جو کہ ابن مسعود وہائینے کے شاگر دیتھے ان کا نام سلمہ بن صہیبہ ہے۔

#### 52.... ہابٌ اس کے متعلق باب

2504 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ ..... عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبُو سَيْنَا ابوموى بِنَا ابوموى بِنَا ابوموى بِنَا ابوموى بِنَا ابوموى بِنَا ابوموى بِنَا ابوموى بَنْ بَيْنَا ابوموى بِنَا ابوموى بِنَا ابوموى بِنَا ابوموى بِنَا ابوموى بِنَا ابوموى بِنَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.)) "جُس كَى زبان اور ہاتھ وضاحت: ..... يه صديث ابوموى والتي اللہ على اللہ على عظر يب ہے۔

#### 53.... ہَابٌ: فِی وَعِیْدِ مَنُ عَیَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ جو شخص بھائی کوکسی گناہ کا طعنہ دے اس کے لیے وعید

2505 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ تَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ .........

عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سِيْنَا مِعَاذِ بِن جَبِلِ بِنَا عَدَادِ بِن جَبِلِ بَنْ عَنَدُ روايت كرتے بين كه رسول الله عَنْ الله عَنْ روايت كرتے بين كه رسول الله عَنْ الله عَنْ ديا وه الله عَنْ درا وه الله عنه ديا و الله عنه ديا وه الله عنه ديا و الله ديا و الله عنه ديا و الله د

(2503) صحيح. (2504) بخارى: 11ـ مسلم: 42ـ نسائي: 4999.

(2505) موضوع: الكامل لابن عدى: 2181/6

و كَذَا. ))

حَتَّى يَعْمَلَهُ)) قَالَ أَحْمَدُ: قَالُوْا مِنْ ذَنْبِ ﴿ تَبِيلَ مِرْكَ كَا جِبِ تَكَ (ال كَناه كوخود) ندكر

وضاحت: .... امام احمر كتب بين: علماء كاكهنا ب كداي كناه كاطعنه جس سه وه توبركر چكا مور

امام تر مذی پر لیٹیہ فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن غریب ہے اور اس کی سند متصل نہیں ہے۔ خالد بن معدان نے معاذ بن جبل بنائف کونہیں یایا، خالد بن معدان سے مروی ہے کہ انھوں نے نبی طنے کی آئے کے ستر صحابہ کو یایا ہے۔ ١٠ر معاذ بن جبل بن خطاب بنائشہ عمر بن خطاب بنائشہ نے کی خلافت میں وفات یائی ہے (جب کہ اس وقت تک تو ہزاروں صحابہ موجعیا بیضے ) نیز خالد بن معدان نے معاذ خالتہ؛ کے گئی شاگر دوں کے واسطے سے معاذ خالتیٰ سے کئی احادیث روایت کی ہیں۔

#### 54 .... بَابٌ: لَا تُظُهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيلُكَ اینے بھائی کی تکلیف پرخوشی کااظہار نہ کرو

2506 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ مُجَالِدِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ و: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَذَّاءُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَان عَنْ مَكْحُول.

عَنْ وَاثِلَةً بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ واثله بن اسقع زلانف روايت كرتے بيں كه رسول الله طفي في نے اللُّهِ عِنْ اللَّهُ اللَّهُ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ فرمایا: "اینے بھائی کے لیے (اس کی پریشانی پر) خوشی کا اظہار فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ وَيَبْتَلِيكَ . )) نہ کرو (ہوسکتا ہے) کہ اللہ اس پر رحم کر دے اور شہمیں اس

(مصیبت) میں مبتلا کر دے۔"

وضاحت: .... امام ترندى وطفيه فرمات مين: بيحديث حسن غريب باور مكول نه واثله بن اسقع ، انس بن ، ما لک اور ابو ہند الداری بنائشہ سے ساع کیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ انھوں نے نبی ﷺ کے صرف انھی تین صحابہ سے ساع • حدیث کیا ہے۔

مکحول شامی کی کنیت ابوعبدالله تقی۔ بیہ غلام تھے۔ پھر آنھیں آ زاد کیا گیا تھا اور مکحول الا ز دی بھرہ کے رہنے والے تھے انھوں کے عبداللّٰہ بن عمر و نٹائیجا سے حدیث کی ہے اور ان سے عمارہ بن زادان نے روایت کی ہے۔

(ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں علی بن حجر نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں اساعیل بن عیاش نے بیان کیا کہتم بن عطیہ کہتے

ہیں: میں اکثر مکحول سے سنا کرتا تھا ان سے سوال کیا جاتا وہ کہتے ہیں: ندانیہ 🗨 یعنی میں نہیں جانتا۔

توضيح: ..... • نَدَانَم: يه فارى كالفظ ہے جس كا مطلب ہے ميں نہيں جا تا\_ (عم)

<sup>(2506)</sup> ضعيف: السلسلة الضعيفه: 5426.

الفاق النيس الفاق الفاق

### 55.... بَابٌ فِی فَضُلِ الْمُخَالَطَةِ مَعَ الصَّبُرِ عَلَی أَذَی النَّاسِ لوگوں کی تکلیفوں پرصبر کر کے ان کے ساتھ میل جول رکھنے کی فضیلت

أُوعَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ ..... يَكُلُ بِن وَثَابِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ ..... يَكُلُ بِن وَثَابِ بَى طِيْنَ اللَّهُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ .... يَكُلُ بِن وَثَابِ بَى طِيْنَ النَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ .... يَكُلُ بِن وَثَابِ بَى طِيْنَ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ مِنْ يَكُلُ بِن وَثَابِ بَى طِيْنَ النَّهِ عَنِ النَّبِي عَنْ شَلْعَ عَنِ النَّبِي عَنْ شَلْعِ عِنْ النَّبِي عَنْ سُلَمْ عَنِ النَّبِي عَنْ النَبْعِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهُ عَنِ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهُ عَنْ النَّاسَ وَيَعْ النَّبِي عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ سُلَمْ اللَّهُ النَّاسَ وَلَا يَعْمِ اللَّهُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ . " وله المَالُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ . " وله النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ . " وله المَالُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ . " وله النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ . " وله المَالُ النَّاسَ ولا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ . " وله المَالُ اللَّهُ الْمُلْلُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّه

وضاحت: ..... امام ترندی مِراضه فرماتے ہیں: ابن عدی کا کہنا ہے کہ شعبہ کے خیال میں وہ ابن عمر وَاللَّهُمّا تھے۔

#### 56.... بَابُّ: فِی فَضُلِ صَلاحِ ذَاتِ الْبَیْنِ آپس کے جھڑوں میں صلح کرانے کی فضیات

2508 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَبَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمَحْرَمِيُّ - هُوَ مِنْ وَلَدِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةَ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَخْنَسِيِّ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِي .........

عَـنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيُّ قَالَ: ((إِيَّاكُمْ سَيِّدنا الوبريره فَاتَّةُ ہے روايت ہے كہ نبى طِيَّا أَنَّ لَيْنِ فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ .)) 

"ایخ آپ کوآپس کی چھوٹ (اور بعض) ہے بچو، یقیناً یہ مونڈ نے والی ہے۔"

عَنَ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَى الْعِالدرداء فِالنَّوْ روايت كرت بين كه رسول الله طَنْ اَلَهُ عَنَ أَبِى الدَّرْدَاءِ فِالنَّوْ روايت كرت بين كه رسول الله طَنْ اَلَهُ عَنَا الله عَنْ دُرَجَةِ الصِّيَامِ نَهُ مَايا: "كيا مين شخصين روز به نماز اور صدقه كه درجات والسَّكَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله

(2507) صحيح: ابن ماجه: 4032. طيالسي: 1876\_ حليه: 365/7.

(2508) حسن.

<sup>(2409)</sup> صحيح: ابو داو د: 4919 مسند احمد: 4444/6.

((صَلاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ رَسُول! كيون نبين، آبِ السَّفَظَيَّةِ فِي مايا: "آپس كي وشني مين هي الْحَالِقَةُ.)) صلح کرانا ہے شک آپس کا فساد مونڈنے والا ہے۔''

وضاحت: .... امام ترندی والله فرماتے ہیں: بیر حدیث صحح ہے اور نبی اللہ اللہ سے بیر مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:'' بیمونڈنے والی ہے، میں پہنیں کہتا کہ یہ بااں کومونڈ تی ہے بلکہ بید ین کومونڈ دیتی ہے۔''

2510 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ

أَبِي كَثِيرٍ عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ مَوْلَى الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ .......

أَنَّ الرُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْمًا

سيدنا زبير بنعوام والنيئ بيان كرتے بين كه ني الشي الله نے فرمايا: الَ: ((دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَم قَبْلَكُمْ: "تمھارے اندر بھی آہتہ 6 آہتہ تم سے پہلے لوگوں کی الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ . لَا أَقُولُ: بیاریاں حسد، بغض آ گئی ہیں جو کہ مونڈ نے والی ہیں۔ میں نہیں

کہتا کہ یہ بالوں کومونڈتی ہیں بلکہ دین کومونڈ دیتی ہیں، اس تَحْلِقُ الشُّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ، وَالَّذِي ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم جنت میں نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمنُوا،

وَلا تُوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَفَلا أُنْبَنُّكُمْ بِمَا داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان (نه) لے آؤاور جب تک يُشِّتُ ذَلِك لِكُمْ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ . ))

آپس میں محبت نہ کرنے لگوتم ایمان والے نہیں ہو سکتے ، کیا میں شمھیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے ساتھ یہ چیز

مضبوط رہے، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔'' توضيح: .... • دَبَّ: رينكنا آسته آسته چانا كهاجاتا بـ دَبَّتْ عقارِبُهُ ، اس كي چغل خوريان خوب اشر گئیں، یعنی پہلی قوموں کی عادات نے تم میں بھی اپنا اثر دکھا دیا ہے۔ دیکھنیے: امتحم الوسیط: ص 317۔

وضاحت: .... امام ترندى والله فرمات بين محدثين في اس حديث كو يكي بن الى كثير سے روايت كرنے میں اختلاف کیا ہے: بعض نے کی بن ابی کثیر سے بواسطہ تعیش بن ولید، زبیر کے مولی کے ذریع نبی طفی آیا ہے روایت کی ہےاس میں زبیر کا ذکرنہیں کیا۔

#### 57 .... بَابٌ: فِي عِظْمِ الْوَعِيُدِ عَلَى الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِم سرکتی اور قطع رحمی پر بہت بڑی وعید

2511- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسِى بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: سيّدنا ابوبكره فالنّو روايت كرت بين كه رسول الله طفيَّة في غ

<sup>(2510)</sup> حسن: طيالسي: 194\_ مسئد احمد: 167/1.

<sup>(2511)</sup> صحيح: ابوداود: 4902ـ ابن ماجه: 4211ـ ابن حبان: 455.

(اَمَا مِنْ ذَنْبِ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِلَ اللّٰهُ فَرِهَايِ: "كُونَى كَناه اس لا تَق نهيں ہے كه الله تعالى اے كرنے ليصاحِبهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ والے كوجلدى ہى دنیا میں بھى سزا دے دے اور آخرت كے ليصاحِبهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ والے بھى جمع كركے ديكھ سوائے سركشى اور رشتہ دارى كو في الْآخِرَةِ مِنْ الْبَعْي وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ.)) ليے بھى جمع كركے ديكھ سوائے سركشى اور رشتہ دارى كو

#### وضاحت: .... يرمديث حس صحيح بـ

#### 58.... بَابٌ: انْظُرُوْا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمُ اینے سے ییچے والے کود کھیے

2512- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ

وضاحت: ..... (ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں مویٰ بن حزام جو نیک آ دمی تھے۔انھوں نے علی بن اسحاق سے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں عبداللہ بن مبارک نے انھیں نٹنی بن صباح نے عمر و بن شعیب سے انھوں نے اپنے باپ سے انھوں نے اپنے ہیں:) ہمیں عبداللہ بن مبارک نے انھیں نٹنی بن صباح نے عمر و بن شعیب سے انھوں نے اپنے باپ سے انھوں نے اپنی ہی حدیث بیان کی ہے۔

ا مام تر مذی براللیہ فرماتے ہیں: بیر صدیث حسن غریب ہے اور سوید بن نفر نے اپنی حدیث میں عمر و بن شعیب کے باپ کا ذکر نہیں کیا۔

<sup>(2512)</sup> ضعيف: السلسلة الضعيفه: 633.

2513 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحِ ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: سيّدنا ابو مريره والله وايت كرت مين كه رسول الله عليّ الله عليّ في ((انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُـوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلا فرمایا: ''(دنیا کے اعتبارے) تم اسے دیکھوجوتم سے نیجے ہے تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ لَا اور اینے سے اوپر والے کو مت دیکھو۔ یہ چیزیں شمیں اس

قابل بنا دے گی کہتم اللّٰہ کی نعمت کو چھوٹا نہ مجھو گے جوتمھارے

59.... بَابُ حَدِيُثِ حَنْظَلَةَ...

خظله رضي عنه کی حديث

2514 حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ؛ ح: و حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ الْمَعْنَى

ابوعثان نهدى ( مراشه ) سے روایت ہے كه حفظله الاسدى رخافته جو یاس سے روتے ہوئے گزرے تو انھوں نے فربایا: حظلہ آپ کو كيا ہوا؟ كہنے لگے: ابوبكر، خلله منافق ہوگيا ہے۔ ہم رسول

یاد ولاتے ہیں (تو ایے لگتا ہے) گویا ہم آئکھوں سے دیکھ رہے ہیں پھر جب (گھروں کو) لوٹتے ہیں تو بیویوں اور سامان دنیا میں مگن ہو کر بہت کچھ بھلا دیتے ہیں۔ (ابوبکرنے) کہا:

الله كى قتم! ہم بھى ايسے ہى ہيں۔ ہارے ساتھ رسول الله عَضَا الله عَصَالَا مُن عِلْ عِلْ ویئے۔ پھر جب رسول الله طَنْعَ اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ صصيل كيا ہوا؟" عرض كى: اے الله كے رسول! خطله منافق

حَنْظَلَةُ؟ قَالَ: نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا أَبَا بَكْرِ: نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عِنْهُ يُدَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأْيَ عَيْنٍ، فَإِذَا رَجَعْنَا إِلَى ٱلْأَزْوَاجِ وَالضَّيْعَةِ نَسِينَا كَثِيرًا قَالَ: فَوَاللَّهِ! إِنَّا لَكَ ذَلِكَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَانْطَلَقْنَا فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيَّ قَالَ: ((مَا لَكَ يَما حَنْظَلَةُ؟)) قَالَ: نَمافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُولَ اللُّهِ! نَكُونُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّار وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأْيَ عَيْنٍ، فَإِذَا رَجَعْنَا عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالنَّيْعَةَ وَنَسِينًا كَثِيرًا، قَالَ: موگیا ہے۔ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ ہم سے دوزخ

عَنْ أَبِي عُشْمَانَ النَّهْ دِيِّ عَنْ حَنْظَلَةَ

الْأُسَيّدِيّ وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ النَّبِيّ ﷺ أَنَّهُ مَرَّ

بِأَبِي بَكْرِ وَهُوَ يَبْكِي فَقَالَ: مَا لَكَ يَا

تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. ))

<sup>(2513)</sup> بخاري بنحوم: 649ـ مسلم: 2963ـ ابن ماجه: 4142.

<sup>(2514)</sup> مسلم: 2750 ـ ابن ماجه: 4239.

النا النابة النولوس 3 من المالولوكور الول كورم كرنے والى احاديث كري الله النابة النولوكورم كرنے والى احاديث كري اور جنت کا تذکرہ کرتے ہیں (توایے لگتا ہے کہ) گویا ہم آ کھھ

جس پر میرے پاس سے اٹھتے ہوتو فرشتے تمھاری مجلسوں،

تمھارے بستروں اورتمھارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں

میں سے کوئی شخص (اس وقت تک) مومن نہیں ہوسکتا جب تک

اینے بھائی کے لیے بھی وہی پیند (نه) کرے جواپنے لیے پیند

سیّدنا ابن عباس رفاقتها روایت کرتے ہیں میں ایک دن

نی سے اللہ کے چھے (سواری پرسوار) تھا کہ آپ نے فرمایا:

احكامات ) كى حفاظت كرو وه تحصاري حفاظت كرے گا،تم الله

(كى باتور)كى حفاظت كرو (تو)تم اسے اپنے سامنے ياؤ

گے، جب مانگوتو اللہ سے مانگو، جب مدد طلب کروتو اللہ سے ہی

مدد مانگواور جان لواگر (ساری) امت شمصیں نفع دینے پراکٹھی

لیکن خظلہ! وتت، وتت کی بات ہوتی ہے۔''

فَهَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((لَوْ تَدُومُونَ عَلَى

ہے دیکھ رہے ہیں پھر جب ہم (گھروں کو) لوٹ جاتے ہیں تو

أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ

الله على يَوْمًا، فَقَالَ: ((يَا غُلَامُ! إِنِّي

أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتِ احْفَظُ اللَّهَ يَحْفَظُكَ،

احْفَظُ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ

فَاسْأَلُ اللَّهُ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ،

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ

يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ

(2515) بخارى: 31\_ مسلم: 45- ابن ماجه: 66- نسائى: 5016. (2516) صحيح: مسند احمد: 293/1- شعب الايمان:10000.

وضاحت: .... امام تر مذى والفيه فرماتے بين: بير حديث حسن صحيح ہے۔

وضاحت: ..... (امام ترندى والله فرمات بين:) يه حديث مي ج-

2515 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ

الْحَال الَّذِي تَقُومُونَ بِهَا مِنْ عِنْدِي لَصَافَحَتْكُمْ الْمَلائِكَةُ فِي مَجَالِسِكُمْ وَفِي

طُـرُقِـكُـمْ وَعَلَى فُرُشِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ

سَاعَةً وَسَاعَةً .

لِنَفْسِهِ.))

ہیو یوں اور سامان دنیا میں مگن ہو کر بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو رسول الله عضية ني فرمايا: "اكرتم بميشه اى حالت يرربو

عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((كَا يُؤْمِنُ سِيَّدنا الْسِ إِلَيْنَ عَرَايَت بِ كَه نِي عَلَيْ آيَا فَ فرمايا: "تم

2516 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعْدِ وَابْنُ

لَهِيعَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَجَّاجِ؛ ح: قَالَ و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لَيْثُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ الْحَجَّاجِ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - عَنْ حَنْشِ الصَّنْعَانِيّ .....

عب المسلم المسل

#### وضاحت: .... يه مديث حن صحيح بـ

#### 60 .... بَابُ حَدِيثِ: اعْقِلُهَا وَتَوَكَّلُ اوْمَدُرُو اوْمِتْنَى كو باندھ كرالله پر بھروسه كرو

2517 حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ السَّدُوسِيُّ

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا سِيْنَا الْس بَن مَا لَكَ ثَالَتُ بِيان كَرِتْ بِين ايك آوى نے كها: رَسُولَ اللهِ إِنَّا عَلَيْهُ اَوْ أَطْلِقُهَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

وَأَتَوَكَّلُ؟ قَالَ: ((اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ.)) توكل كرول يا اسے كھول كرتو كل كروں؟ آپ نے فرمايا: "اسے باندھو پھر (الله پر) بھروسه كرو-"

وضاحت: ......عمرو بن علی کہتے ہیں: کیچیٰ (براٹند) نے فر مایا: میرے نزدیک بیرصدیث منکر ہے۔ امام تر ندی برالفیہ فرماتے ہیں: انس بٹائنیئہ سے مروی بیہ حدیث غریب ہے۔ ہم اے اس سند ہے ہی جانتے ہیں۔ مزعمہ وین اور الفیم کی بھٹ تاکی کے سال بسری ایک روایہ ترکس ترییں

نيزعمرو بن اميدالضم ى بھى نبى طِنْ عَيْنَ اللهِ عَلَى اللهِ مِن اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي 2518 - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي

رديم......

عَنْ أَبِى الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِ قَالَ: قُلْتُ ابوالحوراء العدى (مِرافِيه) كَمِتْ بِين: مِين فَي بِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ع

باعث ہے۔'' نیز اس حدیث میں ایک قصہ بھی ہے۔

(2517) حسن: حلية: 390/8.

الْحَدِيثِ قِصَّةٌ.

(2518) صحيح: نسائى: 5711ـ دارمى: 2535ـ مسند احمد: 200/1ـ ابن خزيمه: 2248.

وضاحت: ..... ابوالحوراء السعدى كانام ربيعه بن شيبان ہے۔

امام تر مذی برانشہ فرماتے ہیں: بیرحدیث حس سیجے ہے۔ ہمیں محمد بن بشار نے انھیں محمد بن جعفر نے شعبہ ہے ایسے ہی روایت کی ہے۔

2519 حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمَخْرَمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُبَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ

عَنْ جَابِرِ قَالَ: ذُكِرَ رَجُلٌ عِنْدُ النَّبِي عَلَيْ سيّدنا جابر بنالفي روايت كرتے ميں كه نبي الشيّانية كے پاس ايك بِعِبَادَةٍ وَاجْتِهَادٍ وَذُكِرَ عِنْدَهُ آخَرُ بِرِعَةٍ فَقَالَ آ دمی کی عبادرت رکشش کا ذکر کیا گیا اور دوسرے آ دمی کے النَّبِيُّ فِي الرِّعَةِ.)) ورع 🍑 کا ، تو نبی مطاع کے برابر کوئی چرنہیں

وضاحت: ..... و رعَةٌ: ورع ، خوف اللي ، تقوى اورحرام سے بچنا، ان تمام امور كوشامل بـ - (عم) وضاحت: ..... عبدالله بن جعفر، سيّدنا مسور بن مخرمه رفياته كى اولا ديس سے بيں۔ يدم نى اور اہل حديث ك نزد یک ثقه راوی ہیں۔

امام ترمذی پرانشیه فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن غریب ہے۔ہم اے اسی سندے جانتے ہیں۔

2520 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَأَبُو زُرْعَةً وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ هِلَالِ بْنِ مِقْلاصِ

الصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ. عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللهِ ﷺ: ((مَنْ أَكَلَ طَيّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ

وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ)) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللُّهِ! إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ فِي

البنَّاسِ لَكَثِيرٌ قَالَ: ((وَسَيكُونُ فِي قُرُون بَعْدِي.))

فرمایا: ''جو شخص حلال کھائے، سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کی ایذاء رسانیوں سے محفوظ ہوں وہ جنت میں داخل موگا۔' ایک آ دی نے کہا: اے اللہ کے رسول! ایسے لوگ آج بہت ہیں آپ منت کی نے فرمایا: "ممرے بعد والے زمانوں

ابوسعید الخدری والله طفی وایت کرتے ہیں که رسول الله طفی این

میں بھی ہوں گے۔''

وضاحت: ---- امام ترمذي برانشه فرماتے ہيں: به حدیث غریب ہے۔ ہم اے اسرائیل کے طریق ہے ہی جانتے ہیں۔ہمیں عباس بن محد نے ، انھیں بیچیٰ بن ابی بکیر نے اسرائیل سے اس سند کے ساتھ اسی مفہوم کی حدیث بیان کی ہے میں نے محمد بن اساعیل ہے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو وہ اسے صرف اسرائیل کی سند ہے ہی جانتے تھے۔ نیز انھیں ابو بشر کے نام کا بھی علم نہیں تھا۔ وہ بھی ہلال بن مقلاص کے ذریعے ہی اسرائیل سے قبیصہ کی بیان کردہ

(2519) ضعيف:

( داوں کوزم کرنے والی احادیث کی ( 315 کی کی کی داوں کوزم کرنے والی احادیث کی کی داوں کوزم کرنے والی احادیث کی ک حدیث کی طرح ہی جانتے تھے۔

2521 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي مَرْحُومِ

عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ مَيْمُونِ....

عَنْ سَهْ لِ بُنِ مُعَاذِ بُنِ أَنْسِ الْجُهَنِي عَنْ أَنْسِ الْجُهَنِي عَنْ أَنْسِ الْجُهَنِي عَنْ أَمْر

أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ قَالَ: ((مَنْ أَعْطَى لِلَهِ وَأَبْعَضَ لِلَّهِ لِلَّهِ وَأَخَبَّ لِلَّهِ وَأَبْعَضَ لِلَّهِ وَأَنْعَضَ لِلَّهِ وَأَنْكَحَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ.))

سہل بن معاذبن انس الجمنی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ مطاق کے دیا، اللہ کے دیا، اللہ کے لیے روکا، اللہ کے لیے معبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی اور اللہ (کی رضا) کے لیے ہی فکاح کیا تو یقیناً اس نے اپنا ایمان کمل

وضاحت: المام ترندي والله فرمات بين بيحديث منكر بـ

2522 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى: أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ

عطِيةً .....

عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْفَيْ قَالَ: "أَوَلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمْرِ لَيْ لَةَ الْبَدْرِ، وَالشَّانِيةُ عَلَى لَوْنِ أَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيِّ فِي السَّمَاءِ، لِكُلِّ رَجُل مِنْهُمْ زَوْجَتَان عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُوْنَ خُلَةً،

سیدنا ابوسعید الحدری و واثیت ہے کہ نبی مطابقین نے فرمایا: ''پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح ہوں گے اور دوسرے گروہ (کے لوگوں کے چہرے) آسان میں بہت زیادہ جیکنے والے ستارے کے رنگ پر ہول گے، ان میں سے ہرایک آ دمی کے لیے دو

یویاں ہوں گی۔ ہر بیوی (کے بدن) پرستر لباس ہو گا (پھر بھی) ان کے نیچے ہے اس کی پنڈلی (کی ہڈی) کا گودا نظر آئے گا۔''

وضاحت: .... يه عديث حن صح به

يَبْدُو مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَائِهَا.))

<sup>(2521)</sup> حسن: مسند احمد: 438/3\_ حَاكم: 164/2\_ ابو يعلى: 1485.

<sup>(2522)</sup> صحيح: مسند احمد: 16/3.



- - 🛞 دنیامیں کسی پر کی ہوئی ہرزیادتی کا حساب اور قصاص ہوگا۔
    - ، روزِ قیامت سورج سرکے بالکل قریب آجائے گا۔
  - الله عنه اور نگ بدن میدان مخشر میں جمع کیے جائیں گے۔
    - ا روزِ قیامت دنیا کی ہر نعت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔
      - ا کے ہی صور پھونکنے سے دنیاختم ہوجائے گا۔
- اللہ تیامت کے دن نی کریم منت کے لیے سفارش کریں گے جو صرف موحدین کے لیے ہوگا۔
  - 🛞 حوْضِ کوژ کا پانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔
    - 🟶 انسان کی آرز و کمیں بہت بڑی کیکن زندگی بہت تھوڑی ہے۔
  - ا سمجھ داراور عقل مندانسان وہ ہے جواپنا محاسبہ کرے اور آخرت کی زندگی کے لیے عمل کر لے۔
    - ُ ' انسان دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہے۔ \* اصحاب صفہ ایسے لوگ تھے جن کے ہاس کے
- ؟ اصحابِ صفدایسے لوگ تھے جن کے پاس کچھ نہ تھا اس کے باوجود انھوں نے دامنِ رسول کونہیں چھوڑا۔ ؟ اگر ساری دنیا کے لوگ اللہ سے مانگنے لگ جائیں اور اللہ سب کوعطا بھی کر دیتو اللہ کے نز انوں کچھ بھی کی نہیں ہوتی۔
- 🛞 اگر ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچ اور دین میں اوپر والے کو دیکھیں تو ہم خود بھی بے پر واہ ہو جائیں گے۔

#### 米米米米

النظاليَّةِ اللهُ النظاليَّةِ اللهُ اللهُ

مضمون نمبر .....36

أَبُوَابُ صِفَةِ الْجَنَّةِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهِ عَلَيْهِ عَلْ



50 احادیث اور 27 ابواب پرمشتمل اس عنوان کے تحت آپ پڑھیں گے:

الله المنت كيا ہے؟

جنت میں اہلِ اسلام کے لیے کیا کھ تیار کیا گیا ہے؟



#### 

#### ۔ ۔ ۔ ۔ بَابُ مَا جَاءَ فِی صِفَةِ شَجَرِ الْجَنَّةِ جنت کے درخت کیے ہیں؟

جنت کی کیفیت کرای

2523 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ .......

ا مِائَةً سَنَةِ . )) **وضاحت: .....**اس بارے میں انس اور ابوسعید نِنْ اُنْہَا ہے بھی حدیث مروی ہے۔

ا مام ترمذی دِلف فرماتے ہیں: بیرحدیث صحیح ہے۔

وضاحت: ۱۰۰۰۱۰۰۱ م ترندی والله فرمات بین: ابوسعید والنی کے طریق سے بی مدیث صن فریب ہے۔ 2525 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِیدِ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا زِیَادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْفُرَاتِ الْقَزَّازُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی حَازِم ..........

البِي صَرِيمَ السَّمَ اللَّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ أَبِي هُورَيْ وَايت كرتے مِيں كه رسول الله عَلَيْ اللهِ عَنْ أَبِي هُورَاية كرتے مِيں كه رسول الله عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَا عَلَا عَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَ

وضاحت: امام ترندي والله فرماتے ہيں: بيرحديث حن غريب حن ہے۔

2.... بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ وَنَعِيمِهَا جنت اور اس كي نعمتيں كيسي ہيں

2526 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ عَنْ زِيَادٍ الطَّائِيِّ

<sup>(2523)</sup> بخارى: 3252 مسلم: 2826 ابن ماجه: 4335.

<sup>. (2524)</sup> بخارى: 6553 مسلم: 2828 . (2525) صحيح: ابن حبان: 7410.

<sup>(2526) (</sup>مم خلق الخلق .... كعلاوه باقى حسن الغيره ب) مسلم مختصراً 2749.

المالية المال عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْنَا: مَا رَسُولَ اللهِ مَا

اللُّنيَّا وَكُنَّا مِنْ أَهْلِ الْآخِرَةِ، فَإِذَا خَرَجْنَا

مِنْ عِنْدِكَ فَآنَسْنَا أَهَالِينَا وَشَمَمْنَا الْأَوْلادَ.

أَنْكُرْنَا أَنْفُسَنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَوْ

أَنَّكُمْ تَكُونُونَ إِذَا خَرَجْتُمْ مِنْ عِنْدِي كُنْتُمْ

عَلَى حَالِكُمْ ذَلِكَ لَزَارَتْكُمْ الْمَلائِكَةُ فِي

بُيُوتِكُمْ ، وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِخَلْق جَـدِيـدٍ كَيْ يُدْنِبُوا فَيَغْفِرَ لَهُمْ)) قَالَ: قُلْتُ

يَـدْخُـلُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! مِمَّ خُلِقَ الْخَلْقُ؟

قَالَ: ((مِنْ الْمَاءِ)) قُلْنَا: الْجَنَّةُ مَا بِنَاؤُهَا؟

قَالَ: ((لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبِ

وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا الـلُّـوْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ، مَنْ

يَـدُخُلُهَا يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ، وَيَخْلُدُ لَا يَمُوتُ

لَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ)) ثُمَّ قَالَ:

((ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْ وَتُهُمْ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ

وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ الْمَطْلُومِ

يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبُوَابُ

السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

لَأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ. ))

و المام ترندي برانيد فرمات بين: اس حديث كى سندقوى نبيس باور مير يزديك بيمتصل بهي

نہیں ہے۔ نیز بیحدیث ایک اورسند ہے بھی ابو ہریرہ ہونائٹنز ہے مروی ہے۔

محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

لَنَا إِذَا كُنَّا عِنْدَكَ رَقَّتْ قُلُوبِنَا وَأَهِدْنَا فِي

نے فرمایا: "جس حالت پرتم میرے پاس سے جاتے ہواگرتم

یاس سے جاتے ہیں تو اپنی بیوبوں سے انس اور اولاد سے پیار

اور آخرت والول میں سے ہوتے ہیں۔ پھر جب آپ کے

اسی حالت پر رہوتو فر شتے تمھارے گھروں میں تم سے ملیں اور

اگرتم گناہ نہ کروتو اللہ تعالیٰ نئے لوگ لے آئے تا کہ وہ گناہ

کریں پھروہ انھیں معاف کرے۔'' راوی کہتے ہیں: میں نے

عرض کی: اے اللہ کے رسول! مخلوق س چیز سے پیدا کی گئی

ہے؟ آپ نے فرمایا: "پانی ہے۔" ہم نے عرض کی: جنت کس

چزے بن ہے؟ آپ نے فرمایا: "ایک اینٹ جاندی کی اور

ایک سونے کی، اس کا مسالہ (پلاسٹریا گارا) بہترین ستوری،

اس کے کنکرموتی اور یا قوت اور اس کی مٹی زعفران ہے، جواس

میں داخل ہو جائے گا نعمتوں میں رہے گا، اسے تکلیف نہیں

ہوگی، ہمیشہ رہے گا، موت نہیں آئے گی ندان کے کپڑے میلے

مول گے اور نہ ہی ان کی جوانی ختم ہوگی۔" پھر آپ مطابع الم

فرمایا: " تین آ دمیول کی دعا رونهیس کی جاتی: انصاف کرنے

والے حاکم کی روزہ دار کی جب افطار کرے اور مظلوم کی دعا،

الله اسے بادل کے اور اٹھا تا ہے، اس کے لیے آسان کے

دروازے کھولے جاتے ہیں اور رب تیارک وتعالی فرماتے ہیں:

میری عزت کی قتم! میں تمہاری مدد ضرور کروں گا اگر چہ کچھ عرصہ

الله كرسول! مارى كيا حالت بكر جب بم آپ ك ياس ہوتے ہیں تو ہمارے دل زم ہوتے ہیں، ہم دنیا سے بے رغبت

سیّدنا الو ہریرہ فیٹھنا روایت کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کی: اے

## المَّالِينَالِيَّةِ عَرَفِ 3 - 3 (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (320) (3

#### جنت کے بالا خانے کیے ہیں

2527 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ

سُعَدِ....

عَنْ عَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ

فِي الْجَنَّةِ لَغُرَفًا يُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَيُ بُطُونِهَا وَيُ بُطُونِهَا وَبُطُونِهَا وَبُطُونِهَا . )) فَقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِيُّ

فَـقَالَ: لِمَنْ هِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((هِيَ لِـمَـنْ أَطَـابَ الْكَلامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ

الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.))

جنت کی کیفیت

کھلائے، ہمیشہ روزے رکھے اور جب لوگ سورہے ہوں تو ہیہ رات کواللہ کے لیے نماز پڑھے۔''

فرمایا: "بداس مخص کے لیے ہیں جو اچھی کلام کرے، کھانا

#### توضيح: .... 6 غُرَف: بالاخانه، كى جمى عمارت كاوپر بنايا كيا يَجْوَرَة - (نَعْم)

وضاحت: ..... امام ترندی واللیہ فرماتے ہیں: بیر حدیث غریب ہے اور بعض محدثین نے عبدالرحمٰن بن اسحاق کے بارے میں اس کے حافظے کی وجہ سے جرح کی ہے۔ بیکوفہ کا رہنے والا تھا اور عبدالرحمٰن بن اسحاق القرشی مدینہ کے رہنے والے اور اس سے زیادہ تُقہ ہے۔

. 2528 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُ عَنْ أَبِي

عِمْرَانَ الْجَوْنِيِ

عَنْ أَبِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النّبِيِّ فَيْ قَالَ: (﴿إِنَّ فِي الْجَنَّةِ جَنَّتَيْنِ مِنْ فِضَةٍ آنِيَتُهُ مَا وَمَا فِيهِمَا، مِنْ ذَهَبٍ وَجَنَّتُيْنِ آنِيتُهُما وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْ ظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْن وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ فَيْ قَالَ: (﴿إِنَّ فِي الْجَنَّةِ

ابوبکر بن عبداللہ بن قیس اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نی سٹھ ایک نے فرمایا: '' بے شک جنت میں دو باغ ہیں، ان کے برتن اور ان کی متمام چیزیں چاندی کی ہیں اور دو باغ، ان کے برتن اور جو کچھ ان دونوں میں سونے سے (بن) ہیں، نیز لوگوں اور ان کے رب کو دیکھنے کے درمیان جنت عدن میں صرف اس کی ذات پر کبریائی کی چاور ہی ہے۔'' ای سند سے صرف اس کی ذات پر کبریائی کی چاور ہی ہے۔'' ای سند سے

یہ بھی مردی ہے کہ نبی مطابقاتی نے فرمایا: "جنت میں تراشے • گئے موتی کا ایک خیمہ ہے جس کی چوڑائی ساتھ میل ہے۔اس

(2527) حسن:1984 پرتخ تنج ریکھیں۔

لَخَيْمَةً مِنْ دُرَّةٍ مُجَوَّفَةٍ ، عَرْضُهَا سِتُّونَ

المنظلة عند المنظلة عند المنظلة عند المنظلة عند المنظلة المن

مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ کے ہرکونے میں گھر والے ہوں اور بید دوسروں کونہیں ویکھ سکیں الْآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ . )) گے، مومن ان سب کے پاس جائے گا۔" (لیعنی ہم بسری

توضيح: ..... ودر مجوفة: وه موتى جيالله كي طرف سي كريدا كيا موكا اوراى سي اس كامحل تياركيا

جائےگا۔ (عم)

وضاحت: ..... امام ترندى والله فرمات بين: نه حديث حسن صحيح به اور ابوعمران الجوني كانام عبد الملك بن

ابو بحر بن ابومویٰ کے بارے میں امام احمد بن حنبل والله فرماتے ہیں: ان کا نام معروف نہیں ہے۔ ابو مویٰ

الاشعرى ولينيخ كانام عبدالله بن قيس اورابو ما لك اشعرى كانام سعد بن طارق بن اشيم ہے۔

4 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ

جنت کے درجات کیے ہیں

نے زکاۃ کا بھی ذکر کیا یانہیں؟ تو اللّٰہ پرحق ہے کہ وہ اسے بخش

2529 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَطَاءِ..... عَنْ أَبِى هُورَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْنَ العِبريه وَاللَّهُ عَلَيْ روايت كرتے بين كه رسول الله طفي وَإِنَّ نِي ( (فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَاجَةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ ﴿ فَرَمَايا: "جنت مين سو درجات ﴿ بِين ـ بر دو درجات ك

مِائَةُ عَامٍ.)) درمیان سوسال کا فاصلہ ہے۔''

توضيح: ..... 6 دَرَجَة: معنوى لحاظ سے درجہ سٹرهى كے زينے كوكها جاتا ہے۔ يهان پرحى ورجات مراد بیں یا معنوی اس کاعلم اللہ ہی کو ہے۔ (ع م)

وضاحت: .... امام تر مذى مِالله فرماتے ہيں: په حدیث حسن غریب ہے۔

2530 حَدَّثَ نَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّى الْبَصْرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ .....

عَـنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ صَامَ رَمَ ضَانَ وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ نے فرمایا: ''جس نے رمضان روزے رکھے، نباز اوا کی اور وَحَجَّ الْبَيْتَ- لَا أَدْرى أَذَكَرَ الزَّكَاةَ أَمْ لَا ـ بیت الله کا حج کیا (راوی کہتے ہیں:) میں نہیں جانتا کہ آپ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ إِنْ هَاجَرَ

> (2529) مسند احمد: 292/2 بخارى: 19/4 حاكم: 80/1 بيهقى: 18/9. (2530) صحيح: ابن ماجه: 4331 مسند احمد: 322/5 تفسير طبرى: 38/16.

دے اس نے اللہ کے راہتے میں جرت کی ہویا اپنی پیدائش

بات) لوگوں کو نہ بتا دوں؟ تو رسول الله ﷺ نے فرمایا:

''لوگوں کو اعمال کرنے دو، جنت میں سو درجات ہیں ہر دو

درجول کے درمیان زمین سے آسان تک فاصلہ ہے اور

فردوس • جنت کا بلنداور درمیانی حصہ ہے، اس سے او پر رحمان

كاعرش ہے۔اس سے جنت كى نہرين چھوٹ ربى بين جبتم

ك علاقه مين تفهرا مو- "معافرة النيز نے عرض كى: كيا مين (بيد

فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مَكَثَ بِأَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ

بِهَا)) قَالَ مُعَاذٌ: أَلَا أُخْبِرُ بِهَذَا النَّاسَ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ عِنْ: ((ذَرْ النَّاسَ يَعْمَلُونَ ، فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ

كُلِّلَ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْفِرْدُوْسُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَفَوْقَ

ذَلِكَ عَـرْشُ الـرَّحْـمَنِ، وَمِنْهَا تُفَجُّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ . )) الله عاوال كروتواس فردوس ما تكون

عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ

قَالَ: ((فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ

دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ،

وَالْـفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً، وَمِنْهَا تُفَجُّرُ أَنَّهَارُ

الْـجَنَّةِ ٱلْأَرْبَعَةُ، وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ،

فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ . ))

توضيح: ..... 1 الفر دوس: فردوس كامعنى باغ بوتا ب\_الياباغ جس ميس برقتم كالهل بول اور جنت کی جارنہریں ایک دودھ کی دوسری پانی کی، تیسری شراب اور چوتھی شہد کی ہے۔ (عم)

وضاحت: ..... امام ترندی مِانعه فرماتے ہیں: سے حدیث ای طرح ہی مشام بن سعد ہے بھی بواسطه زید بن اسلم،عطاء بن بیار کے ذریعے معاذین جبل خاننہ' سے مروی ہے۔

میرے نزدیک بیحدیث ہمام کی زید بن اسلم سے بواسطہ عطاء بن سیار، سیّدنا عبادہ بن صامت سے روایت کردہ حدیث سے زیادہ سیج ہے۔عطاء نے معاذ بن جبل زمائٹیز کونہیں پایا۔ان کی وفات پہلے ہو چکی تھی۔ یہ عمر زائٹیز کی خلافت میں فوت ہوئے تھے۔

2531 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونِ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ .....

سیدنا عبادہ بن صامت بھت سے روایت ہے کہ رسول الله طين كني فرمايا: "جنت مين ايك سو درجات مين بر دو درجوں کے درمیان زمین وآسان جتنا فاصلہ ہے اور فردوس سب سے بلند ورجہ میں ہے ای سے جنت کی حارول نہریں بہتی ہیں اس کے اور عرش ہے۔ جبتم اللہ سے سوال کروتو فردوس کا سوال کروپ''

وضاحت: .... (امام ترندي برالله فرماتے ہيں:) جميلُ احمد بن منع نے ، انھيں يزيد بن ہارون نے بواسطه جام ، زید بن اسلم سے ایسے بی روایت کی ہے۔

(2531) صحيح: السلسلة الصحيحه: 921 مسند احمد: 316/5.

جنت کی کیفیت ) (323) (323) (3 - 45) (4 3 - 45) (4 15) (4 15)

2532 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ ···

عَنْ أَبِي سَعِيدِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((إِنَّ فِي تَسْدِنَا الوسعيد وَاللَّهُ اللهِ عَنِ النَّبِيّ الْهَجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةِ لَوْ أَنَّ الْعَالَمِينَ اجْتَمَعُوا " " بِ شك جنت مين سو درجات مين الرتمام عالم (جهانً)

ایک در ہے میں جمع ہو جائیں تو وہی انھیں کافی ہوگا۔'' فِي إحْدَاهُنَّ لَوَسِعَتْهُمْ . ))

**ہضاحت: .....امام ترندی فرماتے ہیں: پیامدیث غریب ہے۔** 

5.... بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ نِسَاءِ أَهُلِ الْجَنَّةِ جنتیوں کی بیویاں کیسی ہوں گی

2533 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ

عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ...... www.KitaboSunnat.com سيّدنا عبدالله بن مسعود بناتيد سے روايت ہے كه نبي عضافيا نے عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: فرمایا: "اہل جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت کی پنڈلی کی۔ ((إِنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُرَى سفیدی سر لباسوں کے پیچھے ہے بھی دیکھی جائے گی حتی کہ اس بِيَاضُ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ خُلَّةً حَتَّى كا كودائهي ويكها جائے گا۔ بياس ليے كدالله تعالى فرماتے مين: يُرَى مُـخُّهَا وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ''گويا وه يا توت ومرجان هول-' (الرحمان: 58) يا توت وه ﴿ كَأَنَّهُ نَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ فَأَمَّا بھر ہے اگرتم اس میں دھا کہ داخل کر کے اسے صاف کروتو

الْسَاقُو تُ فَإِنَّهُ حَجَرٌ لَوْ أَدْخَلْتَ فِيهِ سِلْكًا ثُمَّ اسْتَصْفَيْتَهُ لَأُرِيتَهُ مِنْ وَرَائِهِ. )) صحیں وہ نظر آئے گا۔

و ابویسی کہتے ہیں:) ہمیں ہناد نے (دہ کہتے ہیں:) ہمیں عبیدہ بن حمید نے عطاء بن سائب ے بواسطہ عمرو بن میمون، سیدنا عبداللہ بن مسعود خالفہ سے نبی الشیکی آئی ہی حدیث بیان کی ہے۔

(ابوسیلی کہتے ہیں) ہمیں ہناد نے (وہ کہتے ہیں) ہمیں 2534 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ابوالاحوص نے عطاء بن سائب سے بواسط عمرو بن میمون ،سیّدنا عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَمْرو بْن عبدالله بن مسعود زالند سایس ایس ای حدیث بیان کی ہے کیکن وہ مَيْمُ ون عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ نَحْوَهُ مرفوع نہیں ہے۔ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

و الما د ت: ..... بیعبیده بن حمید کی روایت سے زیادہ تھیج ہے، جریر اور دیگر حضرات نے بھی عظامی سائب ے ایسے ہی روایت کی ہے لیکن وہ بھی مرفوع نہیں ہے۔ (ابویسٹی کہتے ہیں:) ہمیں قتیبہ نے (وہ کہتے ہیں:) ہملیں جریر

> (2533) ضعيف: تفسير طبرى:152/27 - ابن حبان: 7396. (2532) ضعف.

> > (2534) ضعيف: ابن ابي شيبه:107/13 - الزهد لهناد: 10 .

(324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324) (324)

نے عطاء بن سائب سے ابوالاحوص کی حدیث سے ملتی جلتی حدیث بیان کی ہے اور عطا کے شاگردوں نے اسے مرفوع ذ کرنہیں کیا، بیزیادہ سیجے ہے۔

2535 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ فُضَيْلٍ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ ....

سیّدنا ابوسعید الحدری والنیو سے روایت ہے کہ نبی طیفی لیے ا فرمایا:'' پہلا گروہ جو قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا ان کے چرے چودھویں کے جاند کی طرح حیکتے ہوں گے، اور دوس سے گروہ (کے لوگوں) کے چبرے آسان میں سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوں گے۔ ان میں سے ہرآ دمی کی دو بیومیاں ہوں گی، ہر بیوی (کے بدن) پرستر لباس ہوں گے ان کے بیچھے اس کی پنڈلی کا گودا دیکھا جائے گا۔"

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ أَلَ: ((إِنَّ أُوَّلَ زُمْرَةِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءُ وُجُ وهِهِمْ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَـدْرِ. وَالـزُّمْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى مِثْلِ أَحْسَن كَوْكَبِ دُرِّيَ فِي السَّمَاءِ ، لِكُلِّ رَجُل مِنْهُمْ زَوْجَتَانَ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْغُونَ حُلَّةً يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَائِهَا.))

وضاحت: .... امام ترندى والفيه فرمات بين : يه عديث حن تيج بـ

(ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) جمیں عباس بن محمد نے اضیں عبیدالله بن مویٰ نے شیبان بن فراس سے بواسطہ عطیہ،سیّدنا ابو سعید الحذری خالفی ہے حدیث بیان کی ہے کہ نبی ملتے ہیں نے فرمایا: ''جنت میں داخل ہونے والے گروہ (کے لوگوں کے چرے) چودھویں رات کے چاند کی طرح ہول گے اور دوسرے گروہ کے (چرے) آسان میں سب سے زیادہ خوب صورت ستارے کے رنگ پر ہول گے، ان میں سے ہرآ دی کی دو دو بیویاں ہوں گی ہر بیوی پرستر لباس ہوں گے ان کے پیچھے سے اس کی پنڈلی کا گودانظر آئے گا۔" •

وضاحت: ..... وريكهي مديث نمر 2522\_

6 ... بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ جِمَاع أَهُلِ الْجَنَّةِ جنت والول کا (اپنی بیو یول سے) جماع کیسا ہوگا؟

2536 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ عَنْ قَتَادَةَ .....

عَنْ أَنَّسِ عَنِ النَّبِيِّ عِثْثَ قَالَ: ((يُعْطَى سیّدنا انس خالنیو سے روایت ہے کہ نبی منتے این نے فرمایا: ''جنت الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةً كَذَا وَكَذَا مِنْ میں مومن کو جماع کی اتن اتن قوت دی جائے گی۔'' کہا گیا: الْجِمَاع)) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوَ يُطِيقُ اے اللہ کے رسول منتے ہے؟ اکیا اس میں اتنی طاقت ہوگی؟ آپ

, (2535) منج :2522 كِتْتَ تَرِّ مَنْ كَرِيكِسِ \_

<sup>(2536)</sup> حسن صحيح: طيالسي:2012 ابن حبان:7400.

و المحالي الم ذَلِكَ؟ قَالَ: ((يُعْطَى قُوَّةَ مِاتَةِ.)) فَرَمَانِ: 'الصور وميوں كى قوت دى جائى ك،'

و خساکت: ..... اس بارے میں زید بن ارقم ناتیز ہے بھی حدیث مروی ہے۔ امام تر مذی پراللیہ فرماتے ہیں: پیر حدیث سیح غریب ہے۔ہم اسے عمران القطان کے طریق سے ہی بواسطہ قادہ،سیّد ما انس ہوالفیؤ سے جانتے ہیں۔

7 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَهُلِ الْجَنَّةِ

جنتی کسے ہوں گے؟

دو بیویاں ہوں گی جن کے حسن کی وجہ سے ان کی پنڈ لیوں کا

گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا ان کے درمیان اختلاف

2537 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْن مُنَبِّهِ......

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ:

سيّدنا ابو ہريره ذالنيم روايت كرتے ہيں كه رسول الله طلقيّة لم نے ((أُوَّ لُ زُمْرَ ـ قِ تَـلِحُ الْجَنَّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى

فرمایا: '' پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں بدر کے

صُورَاةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا يَبْضُقُونَ فِيهَا جاند کی طرح ہوں گی۔ وہ تھوکیں گے نہ ناک کا مواد نکالیں گے

وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ وَلَا يُتَغَوَّطُونَ، آنِيَتُهُمْ فِيهَا اور نہ ہی ماخانہ کریں گے۔ اس (جنت) میں ان کے برتن سونے کے، ان کی کنگھیاں سونے اور جاندی کی، ان کی

مِنَ الذَّهَبِ وَأَمْشَاطُهُمْ مِنْ الذَّهَبِ انگیٹھیوں • میں جلائی جانے والی چیزعود جب کہ ان کا پسینہ

وَالْفِضَّةِ وَمَجَامِرُهُمْ مِنْ الْأُلُوَّةِ وَرَشْحُهُمْ كتورى (كى طرح خوش بودار) ہوگا، ان ميں سے ہرايك كى

الْمِسْكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَان يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنْ الْحُسْنِ،

كَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَكَا تَبَاغُضَ قُلُوبُهُمْ

قَلْبُ رَجُلِ وَاحِدٍ يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً ہوگا نہ ایک دوسرے سے نفرت، ان کے دل ایک آ دی کے دل وَعَشِبًا.))

كَى طِرِح بهول كے، وہ صبح اور شام اللّٰه كى تسبيحات كريں گے۔'' توضیح: ..... 1 الالوة: عود ،لکڑی جس سے کمرے میں خوش بوکرنے کے لیے دھونی لی جانی ہے اور مجمر

اس آنگیٹھی کو کہا جاتا ہے جس میں کو کلے رکھ کر اس پرعود چیٹر کی جاتی ہے۔ (ع م)

وضاحت: .... امام ترندي برانفه فرماتے ہيں: بير حديث سيح إور ألُوّة عود مندي كوكها جاتا ہـ

2538 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ

عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ...

عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَوْ أَنَّ مَا سيّدنا سعد بن ابي وقاص فالنَّهُ سے روايت ہے كه نبي الطّيمَةُ إِلَىٰ خَ يُقِلُّ ظُفُرٌ مِمَّا فِي الْجَنَّةِ بَدَا لَتَزَخْرَفَتْ لَهُ مَا فَرمايا: "الرجنتي چيزوں ميں سے ناخن كا تفانے كي برابر •

(2537) بخارى: 143/4 مسلم: 147/8.

(2538) صحيح: مسند احمد: 169/1- الزهد لابن مبارك: 4.16.

وكور المنظلة المنظلة على (326) (326) المنظلة کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو وہ آ ساتوں اور زمین کے کناروں کو بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَا أَسَاوِرُهُ خوب صورت بنا دے اور اگر جنت والوں میں سے کوئی آ دمی جھا تک لے پھراس کے نگن ظاہر ہو جا میں توبیسورج کی روشنی لَطَمَ سَ ضَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا تَطْمِسُ

کومٹا دے جیسے سورج ستاروں کی روشنی کومٹا دیتا ہے۔'' توضيح: .... ٥ مَا يُقِلُّ ظُفرٌ: يعنى جو چيزايك ناخن الهاسكتا مورمطلب يدكدايك الكل كالهان والى چز کے برابر۔ (عم)

وضاحت: .... امام ترندی والله فرماتے ہیں: به حدیث غریب ہے۔ ہم اے ابن لہیعہ کی سند ہے ہی جانتے ہیں۔ نیزیجی ٰ بن ابوب نے اس حدیث کو یزید بن ابی حبیب سے روایت کرتے وقت عمر بن بن سعد بن ابی وقاص کا ذکر کیا ہے وہ نبی طفی میں سے روایت کرتے ہیں۔

> 8 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ ثِيَابِ أَهُلِ الْجَنَّةِ اہل جنت کے کپڑے کیسے ہوں گے

2539 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَأَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرٍ ِ الْأَحْوَلِ عَنْ شَهْرِيْنِ حَوْشَد

غَـنْ أَلِي هُـرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: ((أَهْلُ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ كُحْلٌ لا يَفْنَى فرمایا: "جنت والے جرد مرد 🗨 اور سرمتی آئجھوں والے ہوں گے، ان کی جوانی ختم ہوگی اور نہ ہی ان کے کیڑے پرانے نہیں شَبَابُهُم، وَلا تَبْلَى ثِيَابُهُم. ))

توضیح: ..... • جُرد: وه جس کے جمم پر غیرضروری بال نه موں ۔مثلاً: زیرِ ناف اور بغلوں کے بال۔ مُرد وہ جس کے داڑھی کے بال نہ اُگے ہوں اور کھلیٰ سے مرادیہ ہے کہ ان کی آئکھوں کی پلکیں اس قدرسیاہ ہوں گی جیسے ان يرسرمه لگايا مو- (عم)

وضاحت: .... امام ترندى والفيه فرمات بين: يه حديث حسن غريب ب-

2540 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ عَنْ أبي الْهَيْثَم .....

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي قَوْلِهِ: میرنا ابوسعید والفی سے روایت ہے کہ نبی مشی کی آنے اللہ کے

(2539) حسن: دارمي: 2829.

الشَّمْسُ ضَوْءَ النُّجُوم. ))

(2540) ضعيف: مسند احمد: 75/3- ابو يعلى: 1395- تفسير طبرى: 185/27.

﴿ وَفُرْشِ مَرْفُوعَةِ ﴾ قَالَ: ((ارْتِفَاعُهَا لَكَمَا تَعَالَى كَ فرمان: ''اور بلند بسر ہوں گے۔'' (الواقعہ: 34) کے بیشن السّماءِ وَالْأَرْضِ مَسِيرَةَ خَمْسِ مِاثَةِ بارے مِن فرمایا: ''ان کی بلندی آسان اور زمین کے درمیان سَنَةِ .)) جتنی، یعنی پانچ سوسال کی (مسافت) ہوگ۔''

وضاحت: ..... امام ترندی براللیم فرماتے ہیں: بیر حدیث غریب ہے۔ ہم اے رشیدین بن سعد کے طریق ہے ہی جانتے ہیں۔

بعض اہل علم اس حدیث کی تفسیر میں کہتے ہیں: اس کا مطلب سے ہے کہ بستر درجات میں ہی لگے ہوں گے اور درجات کا آپیں میں فاصلہ زمین وآسان کی طرح ہوگا۔

#### 9.... بَابُ مَا جَاءَ فِی صِفَةِ ثِمَارِ أَهُلِ الْجَنَّةِ اہل جنت کے پھل کیسے ہوں گے

2541 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ: ..........

# وضاحت: المام ترندى والله فرمات مين به عديث حسن صحح غريب ہے۔ 10 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ طَيْرِ الْجَنَّةِ

جنت کے پرندے کیسے ہول کے

2542 حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِيهِ ..... عَنْ أَنَّ سِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ انس بن ما لك فَالْتُوْ روايت كرتے بين كرسول الله طَيْعَ فَيْ ي اللّهِ عَنْ مَا الْكَوْقَرُ ؟ قَالَ: ((ذَاكَ نَهْرٌ بِوجِها كَيا كُورُ كِيا ہے؟ آپ طِيْعَ فَيْمَ نِي فَهَاكَ : (وه ايك نهر ہے اللّه يَعْنِي فِي الْجَدَّةِ أَشَدُّ بِيَاضًا مِنْ جوالله نے مجھے جنت ميں دى ہے، (اس كا پاني) دوودھ سے أَعْطَانِيهِ اللّه يَعْنِي فِي الْجَدَّةِ أَشَدُّ بِيَاضًا مِنْ جوالله نِي مَيْ جَدِي مِن دى ہے، (اس كا پاني) دوودھ سے

<sup>(2541)</sup> ضعيف: تفسير طبرى: 54/27 حاكم: 469/2.

<sup>(2542)</sup> حسن صحيح: مسند احمد: 220/3- تفسير طبري: 324/30.

وكور المالية زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اس میں (ایسے) پرندے اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ فِيهَا طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا ہیں جن کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہیں'' عمر ہوائنڈز نے كَ أَعْنَساقِ الْجُزُر)) قَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذِهِ عرض کی: یہ تو یقینا بہت بڑی نعت ہے تو اللہ کے رسول لَنَاعِمَةٌ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَكَلَتُهَا الله عِنْ الله عِنْ مَن فرماما: "اسے کھانے والے اس سے بھی زیادہ أَنْعَمُ مِنْهَا.))

انعام کے لائق ہیں۔"

وضاحت: ..... امام ترندی والله فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن غریب ہے اور محد بن عبدالله بن مسلم، ابن شہاب ز ہری کے بھتیج ہیں اور عبدالله بن مسلم نے ابن عمر اور انس بن مالک ڈی کھٹیم سے روایت لی ہے۔

> 11.... بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ خَيْلِ الْجَنَّةِ جنت کے گھوڑ ہے کیے ہول گے

2543 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ

بْن مَرْثَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سلیمان بن بریدہ اینے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی طفی و اس سے سوال کیا کہنے لگا: اے اللہ کے رسول!

سَأَلَ النَّبِيُّ عِنْ اللَّهِ هَلْ فِهَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ فِي الْجَنَّةِ مِنْ خَيْلِ قَالَ: إِنَّ اللَّهُ أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ فَلا تَشَاءُ أَنْ تُحْمَلَ فِيهَا عَلَى فَرَسِ مِنْ يَاقُونَة حَمْرًاءَ تَطِيرُ بِكَ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ إِلَّا فَعَلْتَ)) قَالَ: وَسَأَلُهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلْ فِي الْجَنَّةِ مِنْ إِبل؟ قَالَ:

فَلَمْ يَقُلْ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِصَاحِبِهِ: فَقَالَ:

((إِنْ يُدْخِلْكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ ، يَكُنْ لَكَ فِيهَا مَا

اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ.

كيا جنت مين گهوڙ ي بھي ہول گي؟ آپ الفياتية نے فرمايا: "اگر الله نے شمصیں جنت میں داخل کر دیا تو جب تم عامو گے كم مسمي ايك سرخ يا توت كے كھوڑے يرسوار كيا جائے وہ شمصیں جنت لے کر اڑتا پھرے جہاں تم عاموتو (پی بھی) ہو جائے گا۔" راوی کہتے ہیں: اس آ دمی نے پھر سوال کیا: اے

الله كرسول! كيا جنت مين اونك مول كع؟ آب فرمايا:

اگراللہ نے شمھیں جنت میں داخل کر دیا تو تمھارے لیے جنت میں وہی ہوگا جوتمہارا ول جاہے گا، اور (جس سے) تمہاری آئىس لذت يائىں گا۔"

وضاحت: ..... (ابوعیلی کہتے ہیں:) ہمیں سوید بن نصر نے (وہ کہتے ہیں) ہمیں عبداللہ بن مبارک نے

سفیان سے بواسط علقمہ بن مرحد ،عبدالرحمٰن بن سابط کے ذریعے نبی طفی آیا کی اسی مفہوم کی حدیث بیان کی ہے۔ ادریہ مسعودی کی حدیث ہے زیادہ صحیح ہے۔

2544 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ الْأَحْمَسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ وَاصِلِ ابْنِ السَّائِبِ

عَنْ أَبِي سَوْ رَةً ......

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ عِلَيُّ أَعْرَابِيٌّ فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُحِبُّ الْخَيْلَ أَفِي

حَثْثُ شئتَ . ))

الْجَنَّةِ خَيْلٌ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ: ((إِنْ

أُدْخِلْتَ الْجَنَّةَ أُتِيتَ بِفَرَسِ مِنْ يَاقُونَةٍ لَهُ جَنَاحَان فَحُمِلْتَ عَلَيْهِ، ثُمَّ طَارَ بِكَ

الله طلي وين فرمايا: "الرشمين جنت مين داخل كر دبا كيا تو ممسی یا قوت کا گھوڑا دیا جائے گا جس کے دویر ہول گے

چنانچة مسيس اس برسوار كيا جائے گا پھر وہ مسيس لے كر وہاں ازے گا جہال تم جا ہو گے۔''

سيّدنا ابوايوب وليّن روايت كرتے ميں كه ايك اعرالي نبي طفي وَليّا

کے پاس آ کر کہنے لگا: اے اللہ کے رسول طبیع بینے! مجھے گھوڑوں

سے محبت ہے۔ کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ رسول

وضاحت: .... امام ترندي وطفيه فرمائع بين: اس حديث كي سندقوى نبين بي

اور ابوابوب سے ہمیں صرف اس طریق ہے ملتی ہے۔ نیز ابوابوب کے بھیتے ابوسورہ کو حدیث کے معاملے میں ضعیف کہا گیا ہے اسے کچیٰ بن سعید نے سخت ضعیف کہا ہے۔

محمد بن اساعیل بخاری فرماتے ہیں: ابوسورہ منکر الحدیث ہے۔ بیابوابوب پڑھنے سے منکر روایّات بیان کیا کرتا تھ جن براس کے ساتھ کسی نے متابعت نہیں گی۔

12.... بَابُ مَا جَاءَ فِي سِنّ أَهُلِ الْجَنَّةِ

جنتیوں کی عمر

2545 حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو الْعَوَّامِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْم ......

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ أَنَّ النَّبِيَّ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مَا فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

((يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ جُرْدًا مُرْدًا فراي: "جنت والے جنت من بغير غير ضروري بال، بغير واڑهي، مُكَحَدِ لِينَ أَبْنَاءَ ثَلاثِينَ أَوْ ثَلاثِ وَثَلاثِينَ مرئى آتكوں كے ساتھ تيس يا تينتيس سال كى عمر ميں واخل

کے جائیں گے۔''

وضاحت: ..... امام ترندی براللله فرماتے ہیں: بیصدیث حسن غریب ہے اور قادہ کے بعض شاگر دوں نے اسے قادہ ہے مرسل روایت کیا ہے متصل ذکر نہیں کیا۔

(2544) ضعف:

سَنَةً . ))

(2545) حسن: مسند احمد:2/3/5\_

#### بنت کی کیفیت بینت 13.... بَابُ مَا جَاءَ فِي كُمُ صَفِّ أَهُلِ الْجَنَّةِ

جنتیوں کی کتنی صفیں ہوں گی

2546 حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الطَّحَانُ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ

مُحَارِب بْن دِثَارِ عَنِ ابْن بُرَيْدَةَ ......

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَهْلُ سیدنا بریدہ شافنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مشافلاتم نے الْجَنَّةِ عِشْرُونَ وَمِائَةُ صَفٍّ: ثَمَانُونَ مِنْهَا فرمایا: ''اہل جنت کی ایک سوہیں صفیں ہوں گی، اُسّی (صفیں)

مَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ.)) اس امت سے اور حالیس دیگرتمام امتوں ہے۔''

ا من المام ترندی جانشه فرماتے میں: بیرحدیث حسن ہے۔

ید مدیث علقمہ بن مرتد سے بواسط سلیمان بن بریدہ، نبی سین کی سے مرسل بھی مردی ہے، ان میں سے کچھ نے سان بن بریدہ کے ذریعے ان کے والد سے روایت کی ہے۔ نیز ابوسان کی محارب بن دار سے بیان کردہ حدیث

ز ابوسنان کا نام ضرار بن مرہ اور ابوسنان الشیبانی کا نام سعید بن سنان تھا۔ یہ بھرہ کے رہنے والے تھے جب کہ شامی کا نام عیسی بن سنان مسملی ہے۔

254 حَدَّتَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّتَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَال: سَمِعْتُ عَمْرَو

سَ مُنْمُونَ بِحُدِّثُ ....

نَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ

سیّدنا عبدالله بن مسعود دفائنه بیان کرتے ہیں ہم نبی طفیے آیا کے البِي الله في قُبَّةِ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ فَقَالَ لَنَا ساتھ ایک خیمے میں حالیس کے قریب افراد تھے کہ رسول رَسُولُ الله ﷺ: ((أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ 

چوتھا حصہ ہو؟' لوگوں نے کہا: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا:'' کیا أَاهُ لل الْهِ مَنْةِ؟)) قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ((أَتَرْضُوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنَّةِ.)) تم راضی ہو کہتم جنتیوں کا تیسرا حصہ ہو؟'' انھوں نے کہا: جی

قَـالُـوا: نَعَـمْ ـ قَالَ: ((أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ماں۔ آپ نے فر مایا: ''کیاتم خوش ہو کہتم اہل جنت کا آ دھا شَـطْرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَدْخُلُهَا إِلَّا حصہ ہو؟ بے شک جنت میں صرف مومن جان ہی جائے گی۔تم نَغْسٌ مُسْلِمَةٌ مَا أَنْتُمْ فِي الشِّرُكِ إِلَّا شرک (کرنے والوں کے مقابلہ) میں اس سفید بال کی طرح

كَالشُّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ ہو جوسیاہ رنگ کے بیل کی جلد پر ہویا اس سیاہ بال کی طرح جو (2546) صحيح: ابن ماجه: 4289 مسند احمد:347/5 دارمي:2838 ـ

2547) بخارى: 6528 مسلم: 221 ابن ماجه: 4283

﴿ اللَّهُ عُرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ التَّوْرِ الْأَحْمَرِ) سفيررنگ كيل كجم ير مو-" أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ التَّوْرِ الْأَحْمَرِ)) سفيررنگ كيل كجم ير مو-"

وضاحت: المام ترندى والله فرمات بين: بيعديث حسن سيح ب

نیز اس بارے میں عمران بن حقیمن اور ابوسعید الخدری واٹھ اے بھی حدیث مروی ہے۔ 14.... بَابُ هَا جَاءَ فِی صِفَةِ أَبُو ابِ الْجَنَّةِ

جنت کے دروازے کیے ہول گے؟

2548 حَـدَّئَـنَـا الْفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى الْقَزَّازُ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ

عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ....

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَا: ((بَابُ سِيّناعبدالله بنعرفالله الدائة عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَا عَدْنَا عَبدالله بنعرفالله الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَرْضُهُ فَي فَرْمالاً: "ميرى امت كا وه وروازه جس سے يه واخل مول أُمَّتِي اللهُ فِي يَدْخُهُ لُونَ مِنْهُ الْجَنَّةَ عَرْضُهُ فَي فَرْمالاً: "ميرى امت كا وه وروازه جس سے يه واخل مول

مَسِيسَدَةُ السَّاكِبِ الْمُجَوِّدِ تَكَلَّنَا فَهُمَّ إِنَّهُمْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الل

لَيُضْغَطُونَ عَلَيْهِ حَتَّى تَكَادُ مَنَاكِبُهُمْ جَتَّى موگى ـ پَهر بَهِي اس بِ تَذُولُ.))

وضاحت: .... امام ترفدى والله فرمات بين: يه حديث غريب باوريس ن امام محد (بن اساعيل بخارى)

ے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو وہ اے نہیں جانتے تھے اور کہنے لگے: خالد بن ابی بکر، سالم بن عبدالل**ہ**ے مثکر روایات ذکر کرتا تھا۔

# 15.... بَابُ مَا جَاءَ فِي سُوقِ الْجَنَّةِ

جنت کا بازار

2549 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي

الْعِشْرِينَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ ....

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ لَقِى أَبَا هُرَيْرَةَ سعيد بن ميتب سے روایت ہے کہ ان کی ابو ہریرہ وہات نے نے فر مایا: میں اللہ سے سوال کرتا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنِى لَاقات ہوئی تو ابو ہریرہ وہات نے فر مایا: میں اللہ سے سوال کرتا وَبَیْنَكَ فِی سُوق الْجَنَّةِ، فَقَالَ سَعِیدٌ: أَفِیهَا ہوں کہ وہ جھے اور شمیں جنت کے بازار میں اکٹھا کرے۔

(2548) ضعيف: أبو يعلى: 5554ـ

مِحِکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(أَنَّ أَهْلَ الْحَنَّةِ إِذَا دَخَلُوهَا نَزَلُوا فِيهَا رسول الله طَنَّ الله عَنْ بَايا كه الله جنت جب اس (جنت) ميس

<sup>(2549)</sup> ضعيف: ابن ماجه: 4336 ابن حبان:7438 المعجم الاوسط: 1714

3- 37 (332) (332) (3-37) (3-37)

جت کی کینے ہے۔

بِفَضْلِ أَعْمَالِهِمْ. ثُمَّ يُؤْذَنُ فِي مِقْدَارِ يَوْمِ

الْجُمُعَةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا فَيَزُورُونَ رَبَّهُمْ وَيَبْرُزُ لَهُمْ عُرْشَهُ وَيَتَبَدَّى لَهُمْ فِي رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، فَتُوضَعُ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ

نُورٍ، وَمَنَابِرُ مِنْ لُؤْلُونِ، وَمَنَابِرُ مِنْ يَاقُوتٍ

وَمَنَابِرُ مِنْ زَبَرْجَدِ، وَمَنَابِرُ مِنْ ذَهَب،

وَمَنَابِرُ مِنْ فِضَّةٍ، وَيَجْلِسُ أَدْنَاهُمْ وَمَا

فِيهِ مُ مِنْ دَنِيّ عَلَى كُثْبَان الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ وَمَا يَرَوْنَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَرَاسِي

بِأَفْضَلَ مِنْهُمْ مَجْلِسًا)) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قُـلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَهَلْ نَرَى رَبَّنَا؟ قَالَ:

((نَعَمْ)) قَالَ: هَلْ تَتَمَارُوْنَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟)) قُلْنَا: لا

قَالَ: ((كَـٰذَلِكَ لَا تُمَارَوْنَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ

وَلَا يَبْفَى فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ رَجُلٌ إِلَّا حَاضَرَهُ اللّٰهُ مُحَاضَرَةً حَتَّى يَقُولَ لِلرَّجُل

مِنْهُمْ عَا فُلانُ بْنَ فُلانِ! أَتَذْكُرُ يَوْمَ قُلْتَ كَذَا وَكَذَا فَيُذَكَّرُهُ بِبَعْضِ غَدْرَاتِهِ فِي الدُّنْيَا

فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! أَفَلَمْ تَغْفِرْ لِي؟ فَيَقُولُ: بَلَي

فَسَعَةُ مَغْفِرَتِي بَلَغَتْ بِكَ مَنْزِلَتَكَ هَذِهِ،

فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ غَشِيَتْهُمْ سَحَابَةٌ مِنْ

فَوْقِهِمْ فَأَمْ طَرَتْ عَلَيْهِمْ طِيبًا لَمْ يَجِدُوا

مِثْلَ رِيحِهِ شَيْئًا قَطُ، وَيَقُولُ رَبُّنَا تَبَارَكَ

وَتَعَالَى: قُومُوا إِلَى مَا أَعْدَدْتُ لَكُمْ مِنْ

الْكَرَامَةِ فَخُذُوا مَا اشْتَهَيْتُمْ فَنَأْتِي سُوقًا قَدْ حَفَّتْ بِهِ الْمَلائِكَةُ فِيهِ مَا لَمْ تَنْظُرْ الْعُيُونُ

جائیں گے تو اپنے اعمال کے مطابق اتریں گے پھر دنیا کے دنوں کے مطابق ایک دن کی مقدار میں انھیں اجازت دی

جائے گی وہ اینے رب کی زیارت کریں گے، ان کے لیے اس کا عرش ظاہر ہوگا وہ جنت کے باغیجوں میں ہے ایک باغیجے میں

ان کے لیے ظاہر ہوگا، پھران کے لیے، نور، موتیوں، یا قوت،

ز برجد، سونے اور چاندی کے منبر رکھے جائیں گے اور ان میں ے سب سے نیچے درجے والا اگر چدان میں کوئی ادنی نہیں ہوگا

(وہ بھی) کتوری اور کا فور کے ٹیلے پر ہوگا اور انھیں خیال تک نہیں آئے گا کہ کرسیوں والے ان سے اچھی جگہ بیٹھے ہیں۔"

ابو ہریرہ وہائٹے فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا ہم اینے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا: ہاں، كياتم سورج يا چودهوي رات كے جاندكو ديكھنے ميں شك

كرتے ہو؟ ہم نے عرض كى: نہيں، آپ نے فرمايا: "اى طرح تم اپنے رب کو دیکھنے میں بھی شک نہیں کرو گے۔اں مجلس میں کوئی ایک آ دمی بھی باتی نہیں رہے گا جے الله دیدار نہ کراہے۔

يبال تك كدان ميں سے ايك آدمي كو كہے گا، اے فلال بن فلاں! کیاضھیں وہ دن یاد ہے کہ جبتم نے بیریہ بات کہی تھی

پھر اللّه اسے دنیا کے کچھ فریب یاد دلائے گا تو وہ کہے گا: اے میرے یروردگار! کیا تونے مجھے بخش نہیں دیا؟ الله فرما کمیں

گ: ضرور، ميري بخشش کي وسعت کي وجه سے بي تو ايني اس جگہ پہنچا ہے۔ بیلوگ ای حالت میں ہی ہوں گے کہ ان کے

اوپر سے ایک بادل انھیں ڈھانپ کران پرخوش بو برسائے گا، اس خوش ہو کی مانند انھوں نے بھی کوئی چیز نہیں پائی ہوگی اور

لے لو پھر ہم ہازار میں آئیں گے اسے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا

ہمارا بابرکت وبلند بروردگار فرمائے گا: میں نے تمھارے لیے جو انعام تيار کيے ہيں ان کی طرف کھڑے ہو جاؤ، جو چاہتے ہو

إِلَى مِثْلِهِ وَلَمْ تَسْمَعُ الْآذَانُ وَلَمْ يَخْطُرْ ال میں وہ ہوگا جو آئکھوں نے دیکھا اور کانوں نے اس جیسا عَلَى الْقُلُوبِ، فَيُحْمَلُ لَنَا مَا اشْتَهَيْنَا لَيْسَ سنا تک نه ہوگا اور نه ہی دلوں میں اس کا تصور آیا ہوگا، پھر ہمیں يُبَاعُ فِيهَا وَكَا يُشْتَرَى وَفِي ذَلِكَ السُّوق وبی چیز دی جائے گی جو ہم جاہیں گے نہ بیجی جائے گی، نہ يَـلْقَى أَهْلُ الْجَنَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا: قَالَ: خریدی جائے گی اور اس بازار میں جنتی ایک دوسرے سے ملیس فَيُقْبِلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةِ فَيَلْقَي مَنْ هُوَ دُونَهُ وَمَا فِيهِمْ دَنِيٌّ فَيَرُوعُهُ مَا يَرَى سے نیچے والے کو جب ملے گا، حالاں کہ ان میں کوئی بھی ادنی عَلَيْهِ مِنْ اللِّبَاسِ فَمَا يَنْقَضِي آخِرُ حَدِيثِهِ نہیں ہوگا تو اے اس (بلند مرتبے والے آ دمی) کا لباس احیما حَتَّى يَتَخَيَّلَ إِلَيْهِ مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ وَذَلِكَ لگے گا ابھی اس کی بات یوری نہیں ہوگی کہ وہ اینے اوپر اس أَنَّهُ لا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَحْزَنَ فِيهَا، ثُمَّ ہے بھی بہتر (لباس) محسوں کرے گا۔ اور بیاس لیے کہ وہاں نَنْصَرِفُ إِلَى مَنَازِلِنَا فَتَتَلَقَّانَا أَزْوَاجُنَا کسی کوخمگین ہونا روانہیں ہوگا، پھر ہم اینے گھروں کی طرف فَيَـقُـلُـنَ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا لَقَدْ جَئْتَ وَإِنَّ بِكَ آئیں گے تو ہمیں ہماری بیویاں آگے ہے ملیں گی تو وہ کہیں مِنْ الْجَمَالِ أَفْضَلَ مِمَّا فَارَقْتَنَا عَلَيْهِ، گی: خوش آمدید، مرحبا، آپ تشریف لائے میں۔ آپ اس سے فَيَقُولُ: إِنَّا جَالَسْنَا الْيَوْمَ رَبَّنَا الْجَبَّارَ، بھی زیادہ خوب صورت ہیں جب آپ ہمیں چھوڑ کر گئے تھے، تو وَيَحِقُّنَا أَنْ نَنْقَلِبَ بِمِثْلِ مَا انْقَلَبْنَا. )) ہم کہیں گے: ہم نے اپنے جبار پروردگار کے ساتھ مجلس کی ہے اور ہم ای کے متحق تھے کہ ہم ای (حسن وجمال) کے ساتھ

واپس آئیں جس پر ہم آئے ہیں۔'' **وضاحت**: سس امام ترندی مِراللللہ فرمائے ہیں: بیرحدیث غریب ہے ہم اسے صرف اس سند ہے ہی جانتے ہیں اور سوید بن عمرونے بھی اوز اعلی ہے اس حدیث کا کچھ حصہ روایت کیا ہے۔

2550 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَهَنَّادٌ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ النُّعْمَان بْن سَعْدِ .........

سيّدناعلى وَاللهُ عَلَى مُواللهُ روايت كرتے بين كه رسول الله طَلِيَةَ إِلَى فَر مايا: " در مايا مايك بازار موگا جس ميں خريد و فروخت نہيں ہوگ

صرف مردوں اور عورتوں کی تصویریں ہوں گی پھر جب کوئی شخص کسی تصویر کو پسند کرے گاوہ اس میں داخل ہو جائے گا۔''

**وضاحت**: ..... امام ترندی ب<sup>وایش</sup>ه فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن غریب ہے۔

(2550) ضعيف: ضعيف الترغيب: 2235- تحفة الاشراف: 10297.

عَنْ عَلِينٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ

فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا مَا فِيهَا شِرَاءٌ وَكَا بَيْعٌ إِلَّا

الصُّورَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَإِذَا اسْتَهَى

الرَّجُلُ صُورَةً دَخَلَ فِيهَا. ))

جنت کی کیفیت

# -16 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي رُؤُيَةِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

#### بلند وبرتريرور دگار كا ديدار

2551 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ٠

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِي ﷺ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ

فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى

صَلَادِةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ

غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا لِثُمَّ قَرَأً: ﴿وَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ

الْغُرُوبِ))

سیدنا جریر بن عبدالله الحلی وانتیز روایت کرتے ہیں کہ ہم نی سے اللے ایک اس بیٹے ہوئے تھے کہ آپ نے چودھویں کے چاند کی طرف د کچھ کر فر مایا: '' بے شک عنقریب تم اپنے رب پر پیش کے جاؤ گے تو تم اے (ایے ہی) دیکھو گے جیے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔تم اسے دیکھنے میں بھیٹر اور مشقت نہیں اُٹھاؤ کے 🕈 پھراگرتم طاقت رکھتے ہو کہتم سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز اورسورج غروب سے پہلے والی نماز سے نہ ہارو توبيكام كرلوب بهرآب ني بيآيت يرهي: "اورسورج فكلنه اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تشہیع

## توضيح: ..... ٥ لا تضامون: تم ظلم نہيں كرو كے يعنى اكشے جمع ہوكر ديكھنے كے باوجودتم دهكم بيل كر كے ایک دوسرے کوتنگ نہیں کرو گے۔ (ع م)

كرو\_" (ق:٣٩)

## وضاحت: .... امام زندى والله فرمات بن بيعديث حس مي ي

2552 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ

الْبُنَانِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى..

عَن صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ فِي قَوْلِهِ: ﴿لِلَّا لَذِيْنَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً ﴾ قَالَ:

(( إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ ، نَادَى مُنَادِ

إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا، قَالُوا: أَلَمْ يُبَيَّضْ وُجُوهَنَا وَيُنَجِّنَا مِنْ النَّارِ وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ؟

قَالُوا: بَلَى ، فِيَنْكَثِيفُ الْحِجَابُ، قَالَ:

سيّدنا صهيب فالنيه نبي طفي الله عن الله ك فرمان: " نيكى كرني والول کے لیے اچھائی ہی ہے۔ اور مزید بھی کچھ ہوگا۔" ( بونس:26) کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ آب مشاعظات نے فرمایا: "جنت والے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے ( نو ) ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہتمھارے لیے اللّٰہ كے بال ايك عبد (وعده) ہے۔ وہ كہيں گے: كيا اس نے

<sup>(2551)</sup> بخارى: 554 مسلم: 633 ابوداود: 4729 ابن ماجه: 177 ـ

<sup>(2552)</sup> مسلم: 181 ـ ابن ماجه: 187 ـ

و العالمة التوليد ع ( 335) ( 335) ( عند كاليون كاليون عند كاليون كاليون

النَّظَرِ إِلَيْهِ.))

فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمْ شَيْنًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ مارے چروں كوروثن كر كے بميں جہنم سے نجات دے كر جنت میں داخل نہیں کیا؟ (فرشتے) کہیں گے: کیوں نہیں۔ پھر حجاب كول ديا جائ كا- آب طَيْعَ الله في الله كالله كالله كالله تعالیٰ نے انھیں کوئی ایس چیز نہ دی ہو گی جواس کے دیدار ہے بره کران کومجوب ہو۔''

وضاحت: ..... امام ترندی پرالله، فرماتے ہیں: اس حدیث کی سند کوصرف حماد بن سلمہ نے ہی متصل اور مرفوع ذکر کیا ہے۔ جب کہ سلیمان بن مغیرہ اور صادبن زید نے اس حدیث کو نابت البنانی سے عبدالرحمٰن بن ابی کیل کے قول کی صورت میں روایت کیا ہے۔

# 17 .... بَابُ مِنْهُ تَفْسِيْرُ قَولِهِ ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴾ وُجُوهٌ يومَئِنِ نَاضُرَة كَتَفير

2553 حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي شَبَابَةُ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ ثُوَيْرٍ.

جو المنيخ باغات، ايني بيويون، نعمتون، خادمون اور تختون كي مافت ایک ہزارسال کی دیکھے گا اور ان میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوگا جو صبح وشام اس (الله) کے چرے کو دیکھے گا۔'' پھر رسول الله طفظائی نے بدآیات پڑھیں:

الله على: ((إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَمَنْ فرمایا "منزل کے لحاظ جنتوں میں سب سے ادنیٰ وہ مخص ہوگا يَنْظُرُ إِلَى جِنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَنَعِيمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرُرهِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ، وَأَكْرَمَهُمْ عَلَيْ. اللُّهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غَدْوَةٌ وَعَشِيَّةٌ)) ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِدٍ "اس دن کچھ چرے ہشاش بثاش ہوں گے۔ اینے رب کو نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ د يكينے والے ہول گے۔" (القيامہ: 22، 23)

و المام ترندي برانسه فرمات بين بيه عديث كي طرق ساسرائيل سے بواسط تور، ابن عمر والينها سے مرفوع مردی ہے، جب کہ عبدالملک بن ابجرنے بواسطہ تو یر، ابن عمر خاتیا ہے موقوف روایت کی ہے اور (اس طرح) عبیدالله الاتجعی نے بھی سفیان سے بواسط تو رہ مجاہد کے ذریعے ابن عمر نظافتا سے روایت کی ہے اسے بھی مرفوع نہیں کیا۔ بمیں بیر حدیث ابوکریب محمد بن علاء نے عبیدالله الاتجعی سے انھوں نے سفیان سے، انھوں نے تو رہے بواسطہ مجاہد، ابن عمر رفاقیا ہے ایسے ہی روایت کی ہے اور یہ مرفوع نہیں ہے۔

2554 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ نُوحِ الْحِمَّانِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ

(2553) ضغيف: مسند احمد: 13/2 الشريعة:629 حاكم:509/2

غَـنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ:

((تُضَامُّونَ فِي رُوِّيةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ" وَتُنضَامُّونَ فِي رُؤْيَةِ الشَّمُسِ)) قَالُوا: لَا

قَالَ: ((فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ

الْقَمَرَ لَنْلَةَ الْنَدْرِ لا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِه . ))

اینے رب کو (بھی ایسے ہی) دیکھو گے جیسے تم بدر کی رات جاند کود کھتے ہوتم اے دیکھنے میں مزاحت نہیں کرتے۔''

سيدنا ابوم مره وظافو روايت كرتے ميں كه رسول الله عظم في نے

فرمایا: کیاتم بدر کا جاند و کھنے میں ( بھیٹر کر کے ) ایک دوسرے

ير زيادتي كرت بو؟ اور كيا سورج و يحض من مزاهت كرت

مو؟ لوگول نے عرض کی جہیں، آب سے ایک نے فرمایا: "بقیناتم

بنت کی کیفیت کی کیفیت

و الما حت: ..... امام ترندی مِلات فرماتے ہیں: بیاحدیث حسن تعجع غریب ہے۔ نیزیجیٰ بن عیسیٰ الرملی اور دیگر محدثین نے بھی اعمش سے بوالط ابوصالح، ابو ہررہ والنیز سے نبی طفاعین کی ایس می صدیث روایت کی ہے جب کہ عبدالله بن ادریس نے اعمش سے بواسطه ابوصالح، سیّدنا ابوسعید الخدری خالیوند سے نبی مشیّقینظ کی صدیث ذکر کی ہے لیکن ابو ادریس کی آمش سے بیان کردہ حدیث غیر محفوظ جب کہ ابو صالح کی ابو ہریرہ رہاتنے سے بیان کی ہوئی حدیث زیادہ سمجھ ہے۔

سہیل بن الی صالح نے بھی این باپ سے ای طرح ہی ابو ہریرہ فائند کے ذریعے نبی منتی میں سے روایت کی ہے۔ نیز ابوسعید خانین نبی منت این کی اس جیسی اور کئی احادیث مردی میں وہ بھی صحیح احادیث میں۔

> 18 .... بَابُ مُحَاوَرَةِ الرَّبِّ أَهُلَ الْجَنَّةِ یروردگار کا اہل جنت کے ساتھ گفتگو کرنا

2555 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِحَدَّتَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ

عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَار عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

فرمایا: "اللّه تعالی اہل جنت سے فرما کیں گے: اے جنت والو! وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! ہم حاضر ہیں اور (آپ کی بات سننے کو) تیار ہیں۔ تو الله تعالی فرمائے گا: کیاتم خوش ہو؟ وہ عرض كريل كي: جميل كيا جواكه جم راضي نه جول، جب كه تو

نے ہمیں وہ دیا ہے جوانی مخلوق میں سے کسی کونہیں دیا۔ تو الله

فرمائے گا: میں شھیں اس سے بھی بہتر عطا کرنا جا ہتا ہوں وہ

ابوسعید الخدری خاتین روایت کرتے ہیں که رسول الله بین کی آنے

أَهْلَ الْجَانَةِ! فَيَقُولُونَ لَبَيْكُ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيَقُولُ: هَلْ رَضِيتُمْ؟ فَيَقُولُونَ ، مَا لَنَا لا نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا

الله على: ((إنَّ السُّلهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ: يَا

لَـمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَـلْقِكَ ، فَيَقُولُ: أَنَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالُوا: أَيُّ شَيْءٍ

<sup>(2554)</sup> بخارى بنحوه: 806 مسلم: 182

<sup>(2555)</sup> بخارى: 6549 مسلم: 2829 ـ

و المالية الم

أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: أُحِلُّ عَلَيْكُمْ ﴿ وَصْكرِي كَ: اللهِ عَهِ كِيا جِيزِ مِ؟ اللهُ فرمات كا: يمن تم ير رِضُوانِي فَلا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ أَبَدًا.)) اپنی رضا مندی اتارتا ہوں میں تم سے بھی ناراض نہیں ہول گا۔

وضاحت: ....امام ترندي برالله فرمات بين بيمديث حن صحيح بـ

19.... بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرَائِي أَهُلِ الْجَنَّةِ فِي الْغُرَفِ جنتیوں کا بالا خانوں ہے ایک دوسرے کو دیکھنا

2556 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارِكِحَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلالِ بْنِ عَلِيّ

عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَار .....

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيٌّ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءُ وْنَ فِي الْغُرْفَةِ كَمَا يَتَرَاءُ وْنَ الْكُوْكَبَ الشَّرْقِيَّ أَوِ الْكُوْكَبَ الْغَرْبِيُّ

الْغَارِبَ فِي الْأُفُقِ. وَالطَّالِعَ. فِي تَفَاضُل اللَّرَجَاتِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أُولَئِكَ

الـنَّبِيُّونَ؟ قَالَ: ((بَلَى، وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ! وَأَقْوَامٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَصَدَّقُوا

الْمُرْسَلِينَ.))

سیدنا ابوہریرہ والنے سے روایت ہے کہ نی مطفی اللے نے فرمایا: "ب شک جنت والے بالا خانوں سے ایک دوسرے کو (ایسے) دیکھیں گے جیسے افق میں ڈو بتے یا نگلتے ہوئے مشرقی یا مغربی ستارے کو دیکھتے ہیں'' (پیرویت) تفاضل درجات کی وجہ سے (ہوگی)۔لوگوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! بیہ انبیاء ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: ''ہاں! اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے (انبیاء کے ساتھ) وہ لوگ بھی ہوں گے جواللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پیغبروں ي تقيديق کي-"

وضاحت: .... امام ترفدي والفيه فرمات مين: بيحديث حس صحيح بـ

20.... بَابُ مَا جَاءَ فِي خُلُودٍ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَأَهُلِ النَّارِ جنتی اور جہنمی ہمیشہ رہیں گے

2557 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ:

سیّدنا ابوہریرہ ڈیانٹھ سے روایت ہے کہ رسول الله طفیّاتی ہے ((يَجْمَعُ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ فرمايا: "قيامت كه دن الله تعالى لوگول كوايك ميدان مين جمع کرے گا، پھررب العالمین ان پرجھا تک کرفر مائے گا:غور سے سنو! ہرانیان اس چیز کے بیچھے چلا جائے جس کی وہ عبادت

كرت أن بين، پرسلب والے كے ليے صليب، تصوير

وَاحِدٍ، ثُمَّ يَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ: أَلَا يَتْبَعُ كُلُّ إِنْسَانِ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُ فَيُمَثِّلُ لِصَاحِبِ الصَّلِيبِ صَلِيبُهُ،

(2556) صحيح: مسند احمد:335/2

(2557) صحبح بخارى: 806 مسلم: 182 ـ

جنت کی کیفیت کی کیفیت ( کی بوجا کرنے ) والے کے لیے تصاویر اور آگ والے کے

وَلِصَاحِبِ التَّصَاوِيرِ تَصَاوِيرُهُ، وَلِصَاحِبِ النَّارِ نَارُهُ فَيَتْبَعُونَ مَا كَانُوا

يَعْبُدُونَ وَيَبْقَى الْمُسْلِمُونَ فَيَطَّلُعُ عَلَيْهِمْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ: أَلَا تَتَّبِعُونَ النَّاسَ؟

فَيَقُولُونَ: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ اللَّهُ رَبُّنَا، هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى نَرَى رَبَّناـ

وَهُو يَاأُمُرُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ قَالُوا: وَهَلْ نَرَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةٍ الْـقَـمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ؟ قَالُوا: لا يَا رَسُولَ اللهِـ

قَالَ: ((فَإِنَّكُمْ لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِ تِلْكَ السَّاعَةَ، ثُمَّ يَتَوَارَى، ثُمَّ يَطْلُعُ فَيُعَرِّفُهُم نَفْسَهُ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُونِي، فَيَقُومُ الْمُسْلِمُونَ وَيُوضَعُ الصِّرَاطُ فَيَمُرُّونَ عَلَيْهِ

مِثْلَ جِيَادِ الْخَيْلِ وَالرِّكَابِ وَقَوْلُهُمْ عَلَيْهِ: سَلِّمْ سَلِّمْ، وَيَبْقَى أَهْلُ النَّارِ فَيُطْرَحُ مِنْهُمْ فِيهَا فَوْجٌ فَيُقَالُ: هَلْ امْتَلاُّتِ فَتَقُولُ: ﴿هَلْ

مِنْ مَزِيدٍ ﴾ ثُمَّ يُطْرَحُ فِيهَا فَوْجٌ فَيُقَالُ: هَلْ امْتَلُّاتِ فَتَـقُولُ: ﴿ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴾ حَتَّى إِذَا

أُوعِبُوا فِيهَا وَضَعَ الرَّحْمَنُ قَدَمَهُ فِيهَا،

وَأَزْوِى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ ثُمَّ قَالَ: قَطُ

قَالَتْ قَطْ قَطْ فَإِذَا أَدْخَلَ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ قَالَ: أُتِيَ بِالْمَوْتِ

فَيَـطَّ لُـعُـونَ مُسْتَبْشِرِينَ يَرْجُونَ الشَّفَاعَةَ

مُ لَبَّا فَيُ وقَفُ عَلَى السُّورِ الَّذِيْ بَيْنَ أَهْل

الْيِجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! فَيَظُلُعُونَ خَائِفِينَ ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ

لیے اس کی آ گ کی تثبیہ بنائی جائے گی۔ وہ جس کی عبادت

كرتے رہے ہوں گے اى كے پیچھے چل ديں گے اور مسلمان مھرے رہیں گے۔ پھر رب العالمین ان کی طرف جھا تک کر

فرمائے گانتم لوگوں کے پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ کہیں گے: ہم تجھ سے الله كى پناہ مانگتے ہيں ہم تجھ سے الله كى پناہ مانگتے

ہیں، اللہ ہی ہمارا رب ہے، جب تک ہم اپنے رب کو نہ دکھ لیں ہارا یہی ٹھکانہ ہے۔ اور وہی انھیں حکم دے گا اور انھیں

ثابت قدم رکھے گا۔ لوگوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! كيا جم الله كوديكيس عيج؟ آپ نے فرمایا: كياتم بدركى رات چاند کو دیکھنے میں مزاحمت کرتے ہو، انھوں نے عرض کی بنہیں یا رسول الله! آپ نے فرمایا: "ب شک اس گھڑی میں بھی اے

دیکھنے میں مزاحمت نہیں کرو گے پھروہ چیپ جائے گا پھر ظاہر ہو کر انھیں اپنی پہچان کروا کر فرمائے گا۔ میں تمہارا پروردگار ہوں،تم میرے پیچھے آؤ، چنانچ مسلمان کھڑے ہو جائیں گے اور بل صراط کور کھ دیا جائے گا پھراس کے اوپر سے ( پچھلوگ)

تیز رفتارعمدہ گھوڑوں ادر ادنٹوں کی طرح گزریں گے اور اس (بل) پران کی بات (صرف) سَلِّم سَلِّم (سلامتی دے،

سلامتی دے) ہوگی اور جہنمی باقی رہ جائیں گے پھران کی ایک فوج اس (جہنم) میں چھینکی جائے پھر پوچھا جائے گا کیا تو بھرگئ

ہے؟ تو وہ کہے گی: کیا اور ہیں؟ (ق: 30) چراکی فوج کواس میں پھینکا جائے گا، پھر پوچھا جائے گا: کیا تو بھر گئی ہے؟ تو وہ

کے گی: کیا اور ہیں؟ یہاں تک کہ جب وہ سب اس میں گرا دیئے جائیں گے تو رحمان اپنا قدم اس میں رکھے گا، اور اس کا

بعض حصہ بعض سے ملا دیا جائے گا اور وہ (جہنم) کہے گی: بس بس، جب الله تعالى جنتول كو جنت اورجهنميول كوجهنم ميس داخل

كردے گا تو موت كو تھينچة ہوئے لايا جائے گا پھر جنتيوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک دیوار پراسے کھڑا کر دیا جائے گا پھر کہا جائے گا: اے جنت والو! وہ ڈرتے ڈرتے ادھر دیکھیں گے، پھر کہا جائے گا: اے جہنم والو! تو وہ شفاعت کی امید سے خوشی خوشی ادھر دیکھیں گے پھر جنتیوں اور جہنمیوں سے پوچھا جائے گا: کیاتم اسے جانے ہو؟ تو بي بھى اور وہ بھى كہيں گے ہم اسے جانے ہیں۔ بیموت ہے جوہمیں دی گئی تھی۔ پھراسے لٹایا جائے گا (اور) جنت و دوزخ کے درمیان دیوار پر ہی اسے ذیح کر دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا: اے جنت والو! (تمہارے لیے جنت میں) ہمیشہ رہنا ہے، موت نہیں آئے گی اور اے جہم والو (تمہارے لیے) ہمیشہ رہنا ہے موت نہیں آئے گی۔''

فَيُقَالُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَـٰذَا؟ فَيَقُولُونَ: هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ: قَدْ عَرَفْنَاهُ هُ وَ الْمَوْتُ الَّذِي وُكِّلَ بِنَا، فَيُضْجَعُ فَيُذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! خُلُودٌ لا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ. ))

عَنْ أَسِي سَعِيدِ يَرْفَعُهُ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ

الْقِيَامَةِ أُبْتِي بِالْمَوْتِ كَالْكَبْشِ الْأَمْلَح

فَيُوقَفُ بَيْنَ الْحَبَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُذْبَحُ وَهُمْ

يَنْظُرُونَ فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ فَرَحًا لَمَاتَ

أَهْلُ النَّارِ . ))

# وضاحت: المام ترندي والفيه فرمات بين: يه حديث حسن مجيح المار

2558 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ فْضَيْلٍ بْنِ مَرْزُوفِ عَنْ عَطِيَّةَ ....... سيّدنا ابوسعيد ولين مرفوع حديث بيان كرت بين (كه رسول الله ﷺ نے فرمایا:)" جب قیامت کا دن ہوگا تو موت کو ایک چتکبرے مینڈھے کی صورت میں لایا جائے گا پھراہے

جنت اورجہنم کے درمیان میں کھڑا کر کے ذبح کر ویا جائے گا اور وہ ( جنتی اورجہنمی ) اسے دیکھ رہے ہوں گے اگر خوشی کی وجہ سے کوئی مرتا ہوتو اہل جنت مرجاتے اور اگرغم کی وجہ سے کوئی

أَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ خُزْنًا لَمَاتَ مرتا ہوتو اہل جہنم مرجاتے۔''

و صاحت: ..... امام ترندی مرافعه فرماتے ہیں: پیر حدیث حسن سیح ہے۔ نبی مطبق کی سے ایسی بہت می احادیث مروی ہیں جن میں دیداراللی کا ذکر ہے کہ لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے اور اس کے قدم اور دیگر اعضاء کا بھی ذکر ہے۔ اس بارے میں بہت سے اہل علم ائمہ جیسے سفیان توری، مالک بن انس، سفیان بن عیبینہ، ابن مبارک، وکیع اور دیگر ائمہ

کرام کا مذہب یہی ہے کہ انھوں نے ان اشیاء کو روایت کیا ہے پھر کہتے ہیں کہ بیا حادیث مروی ہیں اور ہمارا ان پر ایمان ہے لیکن کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی اور محدثین نے بھی اسے ہی اختیار کیا ہے کہ ان احادیث کی روایت کریں جیسے (2558) (فَلُو أَنَّ أَحدًا .... الْح كمالاه بالله صحح م) السلسلة الضعيفه: 2669-

340 (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (340) (3

آئی ہیں نہان کی تفسیر کی جائے، نہ وہم کیا جائے اور نہ ہی کیفیت بیان کی جائے۔ اس بات کو اہل علم نے پند کیا ہے اور یمی ان کا ند ہب ہے نیز صدیث میں لفظ فَیْ عَرِ فُھُم نَفْسَهُ ، کا مطلب ہے وہ ان کے لیے ظاہر ہوگا۔

> 21.... بَابُ مَا جَاءَ حُفَّتُ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتُ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ جنت كومشكل كامول اورجهنم كوخوا شات كے ساتھ گھيرا گيا ہے

2559 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدِ

ثابِتِ......ثابِتِ

عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ((حُفَّتُ سِيّدنا انس بَيْنَةُ سِرويات ہے كررسول الله عِنْ اَنْ فرمايا: الْسَجَدَّةُ بِالْدَ مَكَالِهِ وَحُفَّتُ النَّارُ "جنت كومشكل كامول اورجنم كوخواہشات وشہوات كے ساتھ

بِالشَّهَوَاتِ.)) هيرا گيا ۾ ''

**وضاحت: ..... امام ترندی برانغیہ فرماتے ہیں: اس سندے بیصدیث حسن غریب سیجے ہے۔** پر تاہیں بولو بوروں کے تاہیں یہ دوروں وروں کا دوروں کا ماہ کا میں اور کا ماہ

2560 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا عَبْدَهُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَة .......

عَنْ أَبِى هُورَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنَّ قَالَ: سَيْدِنَا ابو ہريره وَاللّهُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنَّ قَالَ: سَيْدِنَا ابو ہريره وَاللّهُ عَد روايت ہے كه رسول الله عَنَيْنَا ﴿ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ فَرَايا: "الله تعالىٰ نے جب جنت اور جہنم كو بنايا تو جريكل عَلَيْنَا

﴿ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَرْسَلَ جِبْرِيلَ فرمايا: "الله تعالى في جب جنت اورجهنم كو بنايا تو جبرئيل عَلَيْنَا الله تعالى في جب جنت اورجهنم كو بنايا تو جبرئيل عَلَيْنَا الله تعالى في الله السَّجَنَّةِ ، فَقَالَ: انْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا كو جنت كي طرف بهيجا اور تكم ديا كه اس اور جو يجه بين است أَنْ مَنْ مُ الكَمْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ ال

أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا قَالَ: فَجَاءَهَا وَنَظَرَ مِين تياركيا ہے اسے ديكھے۔ جبريل گئة تواسے اور جواس ميس إلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللّٰهُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ: رہنے والوں كے ليے تياركيا تھا اسے ديكھ كرواپس آكر كہنے أَلَيْهَا وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللّٰهُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ: رہنے والوں كے ليے تياركيا تھا اسے ديكھ كرواپس آكر كہنے أَلَيْهَا وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

فَرَجَعَ إِلَيْهِ، قَالَ: فَوَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا لَكَ: (الدالله!) تيرى عزت كى قتم! اس بارك ميں جو بھى أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا فَالْمُ وَالله عَلَى الله عَلَى عَلَى

أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، قَالَ: فَرَجَعَ إِلَيْهَا فرمايا: جاوَ جاكرات اوران چيزوں كو ديكھو جو ميں اس ميں فَإِذَا هِى قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ، رَبِخُ والوں كے ليے تياركى بيں۔ وہ آئ تو ديكھا اے مشكل فَاذَا هِى قَدْ حُفَّتْ بِالْمَكَارِةِ فَرَجَعَ إِلَيْهِ، كاموں سے گيرديا گيا تھا پھر واپس آكر كم لكه: تيرى عزت فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا كاموں سے گيرديا گيا تھا پھر واپس آكر كم لكه: تيرى عزت

کی قتم مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی نہیں جائے گا۔

وَإِلَى مَا أَعْدَدُتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا فَإِذَا هِي (الله تعالى نے) فرمایا: جہم کی طرف جاؤاہے اور جومیں نے

أَحَدٌ، قَالَ: اذْهَبْ إِلَى النَّارِ فَانْظُرْ إِلَيْهَا

<sup>(2559)</sup> صحيح: مسلم: 2822 مسند احمد:254/3- ابن حبان:716

<sup>(2560)</sup> حسن صحيح: ابوداود: 4744 نسائي: 3763 مسند احمد:332/2

و المالية النيز المالية المالي يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: اس کے اندر رہنے والوں کے لیے تیار کیا اسے دیکھور وَعِزَّتِكَ لَا يَسْمَعُ بِهَا أَحَدٌ فَيَدْخُلَهَا فَأَمَرَ انھوں نے دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے پر چڑھ رہا ہے وہ بِهَا فَحُفَّتْ بِالشَّهَ وَاتِ. فَقَالَ: ارْجِعْ واپس آئے، کہنے گگے: تیری عزت کی قتم! اس کا حال من کر کوئی شخص اس میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے اس بارے حکم دیا إِلَيْهَا، فَرَجَعَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: وَعِزَّتِكَ لَقَدْ تو اسے خواہشات وشہوات کے ساتھ گھیر دیا گیا، پھر فرمایا: اس

خَشِيتُ أَنْ لَا يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَهَا.))

((احْتَجَتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتْ الْجَنَّةُ:

يَدْخُلُنِي الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ، وَقَالَتْ

النَّارُ: يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ،

فَقَالَ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي أَنْتَقِمُ بِكِ مِمَّنْ

بكِ مَنْ شِئتُ .))

كى طرف دوباره جاؤ۔ وہ گئے تو كہنے لگے: تيرى عزت كى قتم! مجھے ڈر ہے اس سے کوئی بھی نجات نہیں یا سکے گا بلکہ ہر کوئی اس میں داخل ہو حائے گا۔"

> وضاحت: ..... امام ترندي والله فرمات بين: بيعديث حن سيح بــ 22.... بَابُ مَا جَاءَ فِي احْتِجَاجِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ جنت اورجہنم کی تکرار

2561- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ…

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: سيّدنا ابو مريره ولين روايت كرت بين كه رسول الله من الله عن الله من ال

فرمایا: "جنت اورجہنم کا جھگڑا ہوا۔ جنت کہنے لگی: میرے اندر كمزورلوگ اورساكين داخل ہول گے اور جہنم نے كہا: ميرے اندر، ظالم اور تكبر كرنے والے داخل ہوں گے۔ تو (الله تعالی نے) جہنم سے فرمایا: تو میرا عذاب ہے میں تیرے ساتھ جس

شِئْتُ، وَقَالَ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ سے جاہوں گا انتقام لول گا۔ اور جنت سے کہا: تو میری رحمت ہے۔ تیرے ساتھ میں جس پر جا ہوں گا رحمت کروں گا۔''

وضاحت: ..... امام ترمذي والله فرمات بين: بيرحديث حسن سحيح ب-

23 .... بَابُ مَا جَاءَ مَا لِأَذْنَى أَهُلِ الْجَنَّةِ مِنُ الْكُرَامَةِ ادنیٰ جنتی کی کیاعزت افزائی ہوگی

2562 حَدَّثَنَا شُوَيْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ.....

(2561) صحيح: بخارى: 4850 مسلم: 2846 تحفة الاشراف: 15063.

(2562) ضعيف: مسند احمد:75/3- ابو يعلىٰ:144- ابن حبان:7401

عن أبِ سَعِيدِ الحَدرِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ البُوسِعِيدَ الخَدرِيَ وَايت لَرَتْ بِين كَدرُسُولَ اللّهِ عَلَيْ مَ اللّهِ عَلَيْ رَوَايت لَرَتْ بِين كَدرُسُولَ اللّهِ عَلَيْ مَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ (أَذْنَى أَهْلُ الْحَبَنَّةِ اللّذِي لَـهُ فَرَمايا: "مرتب كَ لحاظ سے سب سے ادنی جنتی وہ ہوگا جس اللّه عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُولُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ

ثَمَانُونَ أَلْفَ خَادِمٍ وَاثْنَتَانَ وَسَبْعُونَ زَوْجَةً کَاس بِرَار خَادِم اور بِهِ (72) يوياں بول گی اور اس کے وَتُنْصَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ لُؤْلُؤ وَزَبَرْ جَدِ وَيَاقُوتِ لِيَحْوَلَ، زبرجداور ياقوت كاايك خيمہ جابيہ سے صنعاء تك كی

و تنصب له قبة مِن لؤلؤ و زبر جدِ و ياقوتِ ليحمولى، زبرجداور يا فوت كا ايك هيمه جابيه سے صنعاء تك لى كَمَا بَيْنَ الْجَابِيَةِ إِلَى صَنْعَاءَ.)) مافت جتنا بنايا جائے گا۔''

يُردُّونَ أَبْنَاءَ ثَلَاثِينَ فِي الْجَنَّةِ لا يَزِيدُونَ سال كا ينايا جائے گااس سے بھی بھی بڑے نہیں ہوں گے۔' عَلَيْهَا أَبَدًا وَكَلَدُلِكَ أَهْلُ النَّارِ)) وَبِهَذَا اور اس سند سے (بیبھی مروی) ہے کہ نبی سے آتے نہ فرایا: الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِي فَيُ قَالَ: ((إِنَّ عَلَيْهِمْ "ان کے (سروں کے) اوپر ایسے تاج ہوں گے جن میں ادنی ال

التِّيجَانَ إِنَّ أَدْنَى لُوْلُوَةٍ مِنْهَا لَتُضِىءُ مَا بَيْنَ مامو**ت**ى مشرق ومغرب كا درميان روثن كردے۔' الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.))

وضاحت: ..... امام ترندی برانیہ فرماتے ہیں: بیر حدیث غریب ہے۔ ہم اسے رشیدین بن سعد کے طریق سے ہی جانتے ہیں۔

2563 - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِى الصِّدِيقِ النَّاجِي ...... عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الدِّيْ الْعَيدِ الْحَدْرِي اللَّهِ عَلَيْ رَوايت كرت بين كدر سول الله عِنْ اللَّهِ عَلَيْ أَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي الْعَلِي اللهُ عَلَيْ عَلِي اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَي

#### وضاحت: المام ترندى براشيه فرمات بين: يه حديث حسن غريب ب-

اوراہل علم کا اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں: جنت میں جماع ہوگالیکن اولا دنہیں ہوگی ، طاؤس ،مجاہد اور ابراہیم سے ایسے ہی مروی ہے۔

امام محمد (بن اساعیل بخاری) کہتے ہیں کہ اسحاق بن ابراہیم فرماتے ہیں: نبی مشخصیّا کی حدیث میں ہے:'' جب مومن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گاتو جیسے اس کی خواہش ہوگی ایک گھڑی میں ہوجائے گا،لیکن وہ خواہش ہی نہیں کرے گا۔''

<sup>(2563)</sup> صحيح: ابن ماجه: 4338 مسند احمد:9/3 دارمي:2837 ابن حبان:744

المُنْ اللَّهُ السَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

محمد (البخاری) فرماتے ہیں: ابورزین العقیلی ہے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:''جنتیوں کی جنت میں اولا د نہیں ہوگی۔'' ابوصدیق الناجی کا نام بکرین عمرو ہے انھیں بکرین قیس بھی کہا جاتا ہے۔

24.... بَابُ مَا جَاءَ فِي كَلام الْحُورِ الْعِين حور عین کی باتیں

2564 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَقَ

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدِ ....

عَنْ عَلِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَى: ((إِنَّ سيّدناعلى فِي اللهُ روايت كرت بي كدرسول الله طفي من في مايا: جنت میں حور عین • کی مجلس ہوگی وہ اپنی آ واز وں کو بلند کریں فِي الْجَنَّةِ لَمُجْتَمَعًا لِلْحُورِ الْعِينِ يَرْفَعْنَ

بِأَصْوَاتِ لَمْ يَسْمَحِ الْخَلَائِقُ مِثْلَهَا قَالَ: گی ، مخلوق نے ایسی (خوش کن اور شیریں) آواز (مجھی) نہیں يَـقُـلْنَ: نَـحْـنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَبِيدُ وَنَحْنُ سى موگ وه كبيل كى: بهم بميشه ربخ واليال بين بهم مجمى ختم

النَّاعِمَاتُ فَلا نَبْؤَسُ وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ فَلا نَسْخَطُ طُوبَى لِمَنْ كَانَ لَنَا وَكُنَّا لَهُ. ))

نہیں ہول گی، ہم ناز وقع میں رہنے والی ہیں ہمیں بھی مختاجی نہیں آئے گی، ہم خوش رہنے والی بین ہم ناراض نہیں ہوں گی، مبارک باد ہواہے جو ہمارا اور ہم اس کی ہیں۔"

توضیح: ..... • حورمین: آئکھ کی سفیدی بہت سفید، سیاہی بہت سیاہ، تلی اور پلکیس گول ہوں تو اے حور کہا جاتا ہے۔اہل جنت کے لیے پیدا کی گئی اس صنف میں پیصفت ہوگی اس لیے انھیں حورمین کہا جاتا ہے اور "مجتمع" کا مطلب ہے جمع ہونے کی جگہ یعنی ایک مجلس جہاں جمع ہوں گی۔ (عم)

وضاحت: .... اس بارے میں ابو ہریرہ ، ابوسعید اور انس و کا تغییم سے بھی مروی ہے۔

امام ترندی درالله فرماتے ہیں علی خالفی کی حدیث غریب ہے۔

2565 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ .......

عَنِ الْأُوزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ فِي اوزاع (برائيه) سے روایت ہے کہ یکی بن ابی کثر برائیہ الله قَـوْلِـهِ عَـزَّ وَجَلَّ: ﴿فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ عزوجل کے اس فرمان: "اور انھیں جنت میں خوش کر دیا جائے

يُحْبَرُونَ ﴾ قَالَ: السَّمَّاعُ وَمَعْنَى السَّمَّاع گا۔ (الروم: 15) کے بارے میں فرماتے ہیں: اس سے مراد مِثْلَ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْحُورَ الْعِينَ ساع ہے اورساع کا مطلب وہی ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ

يَرْفَعْنَ بِأَصْوَاتِهِنَّ . حورمین اینی آوازیں بلند کریں گی۔

(2564) ضعيف: 2550 كِ قِتْ تَحْ رَبِحُ دِيكُصِيلِ \_

(2565) صحیح: محقق نے اس کی تخ نج ذکرنہیں کی۔ (عم)

و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جنت کی کیفیت

25 .... بَابٌ أَحَادِيْتُ فِي صِفَةِ الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ ان تین آ دمیوں کی صفات جن سے اللہ محبت کرتا ہے

2566 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ عَنْ زَاذَانَ .....

3-45

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ نے فرمایا: "قیامت کے دن تین آ دمی کستوری کے ٹیلوں پر ہول قَالَ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْبِطُهُمْ الْأَوَّلُونَ گے ان پر پہلے اور پچھلے (تمام لوگ) رشک کرتے ہوں گے۔ وَٱلْآخِرُونَ: رَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ (پبلا) وه آدى جو ہر دن اور رات ميں يانچوں نمازوں كى اذان دیتا ہے۔( دوسرا) وہ آ دمی جوکسی قوم کا امام ہواور وہ اس الْـخَـمْسِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، وَرَجُلٌ يَوُمُّ ے خوش ہوں اور (تیسرا) وہ غلام جواللہ اور اینے مالکوں کاحق قَوْمًا وَهُمْ بِهِ رَاضُونَ ، وَعَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ

وضاحت: .... امام ترفدى برالليه فرمات بين: بيحديث حسن غريب ہے۔ ہم اے سفيان اورى كى سند سے ہى جانتے ہیں اور ابوالقیطان کا نام عثان بن عمیریا عثان بن قیس ہے۔

2567 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مَنْصُورٍ

عَنْ رَبْعِيَ بْن حِوَاش..... عَـنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَرْفَعُهُ قَالَ: ثَـكَلائَةٌ

سيّدنا عبدالله بن مسعود (زالنّه ) مرفوع حديث بيان كرتے بي كد (نبي الشيئة نے فرمایا:") تين آدميوں سے الله محبت كرتا ہے: (پہلا) وہ آ دمی جورات کے وقت کھڑا ہوکر کتاب اللہ کی تلاوت كرتا ہے۔ (دوسرا) وہ آ دى جو اينے دائيں ہاتھ كے ساتھ جھیا کرصدقہ کرتا ہے۔میرے خیال میں بیکہا کہ بائیں ے (چھیا کر) اور (تیسرا) وہ آ دی جوایک لشکر میں ہوتو اس کے ساتھ شکست کھا (کرآ) جائیں اور وہ (اکیلا) دشمن کے

يُحِبُّهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ رَجُلٌ قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَتْلُو كِتَابَ اللَّهِ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ صَدَقَةً بِيَمِينِهِ يُخْفِيهَا، أُرَهُ قَالَ مِنْ شِمَالِهِ، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ فَاسْتَقْبَلَ الْعَدُّقَ . ))

وَحَقَّ مَوَالِيهِ.))

وضاحت: ..... امام ترندى والله فرمات بين: اس سند سے مدیث غریب ہادر غیر محفوظ بھی معیم حدیث وہ ہے جے شعبہ وغیرہ نے منصور ہے انھول نے ربعی بن حراش ہے، انھوں نے زید بن ظبیان ہے بواسطہ ابوذر ڈائٹو نبی كريم كالتي الله سے روايت كيا ہے۔ نيز ابو بكر بن عياش بہت غلطياں كرتا تھا۔

سامنے رہے۔"

(2566) ضعيف: 1986 كے تحت تخ تئ ويكھيں۔

www.KitaboSunnat.com

النَّا الْمُعَنَّلُ الْمُعَنَّدُ بِنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ 2568 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ 2568 مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَى اللَّهُ عَنْ عَنْ عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَا عَلَى عَ

مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيَ بْنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ.....

مُعَسُّرُونِ مِنَ مُعَنَّدِونَ فَ مَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ثَكَاثَةٌ سَيِّرَا البوذر فَاليَّهُ سَرِوايت ع كه ني النَّيِيِّ فَ فرمايا: "الله

یر فعد إلى البی در عن البیب و هن مالانه سیدنا ابودر فی تفریت ہے کہ بی مطاق ایم نے فرمایا: الله يُحِبُّهُ مُ اللَّهُ وَثَلاثَةٌ يُبغِضُهُمُ اللَّهُ، فَأَمَّا تعالیٰ تین بندول سے محبت اور تین آ دمیول سے نفرت کرتا الَّذِي َ وَعُونُ الْمُونَ وَ الْمُونَةِ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله

الَّذِينَ يُحِبُّهُمْ اللَّهُ فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَنَهُمْ ہے۔ وہ لوگ جن سے اللہ مجت کرتا ہے (ان میں سے پہلا)

بِ اللَّهِ وَلَمْ يَسْأَلُهُمْ بِقَرَابَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ کُونَ مُحْصَ کَی قوم کے پاس جا کر اللہ کے نام کے ساتھ سوال فَصَنَعُوهُ وَ فَتَحَلَّفُ رَجُلٌ بِأَعْقَادِهِمْ فَأَعْطَاهُ کُرتا ہے، ان سرقراب کے نام سے سوال نہیں کی تا میں موالی نہیں کی تام سے سوال نہیں

فَمَنَعُوهُ فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ فَأَعْطَاهُ كرتا ب، ان في قرابت ك نام سے سوال نہيں كرتا۔ تو وہ سرّا لا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلّا اللّٰهُ وَالَّذِي اللهِ وَالَّذِي اللهِ وَالَّذِي اللهِ وَالَّذِي اللهِ وَالَّذِي اللهِ وَالَّذِي اللهِ وَالْكِ آدى ان سے سِيجِهِ موكر چِيكِ سے

سِرا لا يعلم بعطيته إلا الله والدي العربي وية تواليا ان عليه مور الله عليه والله الله عليه والمرقي عليه الله عليه والله والله والله عليه والله وال

السنَّوْمُ أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ نَزَلُوا فَحْص جے اس نے دیا ہے۔ (دوسرا) کچھ لوگ ساری رات فَوضَعُوا رُءُ وْسَهُمْ فَقَامَ أَحَدُهُمْ يَتَمَلَّقُنِي فِي رَحِيْ كه (وه وقت آگیا) جب نیند ہر چیز سے پیاری

وَيَتْ لُو آيَاتِي، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِي مَ وَبَالَى بَ تَو اَنْهُول نَے آپِ سَر (تكيول پر) ركھ (اور سو الْعَدُوَّ فَهُزِمُوا وَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ عَلَى آيَكَ آدَى جُھے سے دعا كرنے لگا اور ميرى آيات كى

يُفْتَحَ لَهُ. وَالثَّلاَثَةُ الَّـذِينَ يُبْغِضُهُمْ اللَّهُ: تلاوت كرنے لگا اور (تيسرا) وہ آ دى جواشكر ميں ہو دشمن سے الشَّيْخُ الزَّانِي وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ وَالْغَنِيُّ مُرَابِعِيمُ كَاتُو (اس كے ساتھى) تكست كھا گئے ليكن بيانا سينتان الظَّلُومُ.)) لظَّلُومُ.)) الظَّلُومُ.))

کرآ گے بڑھا یہاں تک شہید ہوگیا یا فتح مل گئی اور وہ نین آ دی جن سے اللہ نفرت کرتا ہے وہ بوڑھا زانی، تکبر کرنے والا فقیر

اورظلم کرنے والا مال دار ہے۔'' **وضاحت**:…… (ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں محمود بن غیلان نے بواسطہ نضر بن شمیل ،شعبہ سے اس ہی حدیث بیان کی ہے۔

امام ترندی برائنے فرماتے ہیں: میر حدیث سیج ہے اور شیبان نے بھی منصور سے ایسی طرح روایت کی ہے۔ یہ ابوبکر بن عیاش کی روایت سے زیادہ سیج ہے۔

26 .... بَابُ حَدِيْتِ: يُوُشِكُ الْفُرَاتُ يَحْسِرُ عَنُ كَنْزٍ مِنُ ذَهَبٍ 26 .... بَابُ حَدِيْتِ مِنُ ذَهَبٍ وَلَمْ التَّسُونَ كَاخْزَانَهُ ظَامِر كُردِ عِنْ أَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

2569 حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَخُّ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ

(2568) ضعيف: نسائى: 1615- ابن ابى شيبه:289/5- مسند احمد:153/5-

جنت کی کیفیت (346) (\$\frac{1}{2}\) (3 - \(\frac{1}{2}\) (346)

عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ جَدِّهِ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ:

((يُوشِكُ الْفُرَاتُ يَحْسِرُ عَنْ إِكَنْزِ مِنَ فرمایا: '' قریب ہے کہ فرات سونے کا خزانہ ظاہر کر دے جو

وہاں موجود ہووہ اس سے پچھ بھی نہ لے۔'' الذَّهَب، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا.

وضاحت: المام ترندي والفيه فرمات بين بيعديث حس سيح ب-

25ٍ2ُلْأَ عَلَيْعَا لَكُوْ لَبِي فِي لِلْآهَ عَبِي طَلْنَبْنَا عُلِيَّةً بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ.... اعرج ( برالله ) بھی سیدنا ابو ہریرہ وظائفہ کے ذریعے نبی سے اللہ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ((يَحْسِرُ عَنْ جَبَلِ مِنْ ہے اس جیسی حدیث ہی بیان کرتے ہیں لیکن انھوں نے پیکہا ذَهُبٍ.))

ہے کہ وہ سونے کا پہاڑ ظام کروے۔

وضاحت: .... امام ترمذي مِالله فرمات بين بيحديث حس تيج ب-27.... بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ

جنت کی نہریں لیسی ہیں؟

2571\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ.

عَنْ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ صَحَيم بن معاويه الني باپ سے روايت كرتے ہيں كه نبى الني اَيَامَ وَبَحْرَ الْعَسَلِ وَبَحْرَ اللَّبَنِ وَبَحْرَ الْخَمْرِ ثُمَّ دوده كاكا دريا اورايك شراب كا دريا م پر بعد مين (آكے) تُشَقَّقُ الْأَنْهَارُ بَعْدُ . )) نهر سائلتی ہں۔''

فی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن صحیح ہے۔ حکیم بن معاویہ، بہر بن حکیم کے والد ہیں اور جریری کی کنیت ابومسعود اور نام سعید بن ایاس ہے۔

2572 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ

عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ السين ما لك واليت كرت مي كدرمول الله طاع الله عليه الله الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله على ال اللهِ عَلَىٰ: ((مَنْ سَالًا الله الْجَنَّةَ ثَلاثَ فرمايا: "جوفض الله تعالى سے تين مرتبه جنت كا سوال كري تو

<sup>(2569)</sup> بخارى: 7119 مسلم: 2894 ابوداود: 4313 ابن ماجه: 4046

<sup>(2570)</sup> ابوداود: 4314 بخارى:73/9 مسلم?/175

<sup>(2571)</sup> صحيح: مسند احمد:5/5 دارمي:2839 ابن حبان:3409 -

<sup>(2572)</sup> صحيح: ابن ماجه: 4340 نسائي: 5521-

3-45

جنت کی کیفیت مَرَّاتِ قَالَتْ الْجَنَّةُ: اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ ، جنت كهتي ہے: اے الله! اسے جنت میں داخل فرما اور جو مخص وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنْ النَّارِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ قَالَتْ تين وفعجنم سے پناہ مائكے تو جنم كہتى ہے: اے الله! اسے جنم

النَّارُ: اللُّهُمَّ أَجِرْهُ مِنْ النَّارِ . )) ہے بناہ دے دے۔"

برید بن ابی مریم، سیّدنا انس بن مالک رہائیئہ کے ذریعے نبی طِشِی کے سے ایسے ہی روایت کیا ہے۔

اسی طرح ابواسحاق ہے بواسطہ برید بن ابی مریم ، انس بن ما لک ڈٹائٹیئے ہے موقو فا ان کا قول بھی مروی ہے۔



جنت کے درختوں کے سائے بہت لمبے ہیں۔اتنے لمبے کہ اگر گھوڑا سوسال تک بھی دوڑتا رہے تو اس کا مبایہ ختم تہیں ہوگا۔

> جنت کے محلات موتوں کوتراش کر بنائے گئے ہیں جوانتہائی شفاف ہیں۔ جنت میں ہر دو درجوں کا درمیانی فاصلہ زمین ہے آ سان تک کا ہوگا۔

جنتی آ دی کی دنیا والی عورتوں ہے دو بیویاں ہوں گی جواس قد رخوب صورت ہوں گی کہ ستر لباسوں ہے بھی اس کا جسم نظرا ئے گا۔

ہرآنے والے دن میں جنتیوں کاحسن بردھتا جائے گا۔

جنت والے بھی بوڑ ھے نہیں ہوں گے اور ندان کے کیڑے میلے ہوں گے نہ ہی ان کاحس ختم ہوگا۔

جنت میں عار چیزوں کی نہریں ہیں: دودھ،شہد،شراب اور پانی کی۔

جنتيوں کي کل 120 صفيں ہوں گي جن ميں 80 صفيں امت محمد په کي ہوں گي۔

اہل جنت اینے رب کا دیدار بھی کریں گے جوسب سے بوی نعت ہوگی۔

اہل جنت بالا خانوں سے ایک دوسرے کو دیکھیں گئے۔

جنت کومشکل کاموں ہے گھیرا گیا ہے۔

حورمین وه یا کیزه بیویاں ہیں جوایک مومن کو جنت میں دی جائیں گی۔

جنت والے جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔

#### \*\*\*\*

#### مضمون نمبر .....37

اَبُوَابُ صِفَةِ جَهَنَّمَ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْ اللَّهِ عِلَيْ اللَّهِ عِلَيْ اللَّهِ عِلَيْ اللَّهِ عِلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللللِّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْعِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ



33 احادیث اور 13 ابواب پر شمل بیان مضامین پر مشمل ہے:

🤏 جہنم کیسی ہے؟

چنم میں کھانا اورمشروب کیسا ہوگا؟

**%** جہنم میں کون زیادہ ہوں گے؟



#### ) (349) (349) (349) 1.... بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ النَّارِ جہنم کیسی ہے؟

2573 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْعَلاءِ بْنِ

خَالِدِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ شَقِيقٍ بْنِ سَلَمَةَ ......

الناج النيك للتركي - 3

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ عِنَّ اللَّهِ عَنَّ اللَّهِ عَنَّ اللَّهِ عَنَّ اللَّهِ عَنَّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ وَنَ أَنْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَنْفَ مَلَكٍ بَجْرُ و نَهَا. ))

عبدالله بن مسعود والنهد روايت كرت بيل كه رسول الله طفي الله نے فرمایا: ''اس (قیامت کے ) دن جہنم کو لایا جائے گا اس کی ستر ہزار لگامیں ہول گی، ہرلگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جوائے میننج رہے ہوں گے۔"

جہنم کی کیفیت

وضاحت: ..... عبدالله بن عبدالرحن كمت بين: ثورى برالله في است مرفوع روايت نبيس كيا-

(ابوعیسی کہتے ہیں:) ہمیں عبد بن حمید نے عبدالملک بن عمر اور ابو عامر العقد ی سے بواسطہ سفیان، علاء بن خالد ہے ای سند کے ساتھ ایسے ہی روایت کی ہے لیکن اسے مرفوع ذکر نہیں کیا۔

ُ 2574 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ أَخْبَرْنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ: سيّدنا ابو ہريره والله روايت كرتے بي كدرسول الله طفي الله الله عليه الله ((يَخْرُجُ عُنُتٌ مِنْ النَّادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ

فرمایا: "قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نمودار ہوگی جس کی عَيْنَان تُبْصِرَان وَأُذُنَان تَسْمَعَان وَلِسَانٌ ر این مولی دو آ تکھیں، سنتے ہوئے دو کان اور بولی ہوئی زبان يَنْطِقُ يَقُولُ: إِنِّي وُكِلْتُ بِثَلَاثَةٍ: بِكُلّ جَبَّار ہوگی، وہ کہے گی: مجھے تین آ دمیوں ( کوسزا دینے ) پرمقرر کیا گیا عَنِيدٍ، وَبِكُلّ مَنْ دَعَا مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ، ہے: ہر حد سے بڑھنے والے ظالم، ہر اللہ کے ساتھ کسی اور کو

وضاحت: ..... اس بارے میں ابوسعید خالفی ہے بھی حدیث مردی ہے۔

ا مام تر مذی والله فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن صحیح غریب ہے اور بعض نے اعمش سے بواسطہ عطیہ، ابوسعید والنوز سے نی مشکور کی ایسی ہی حدیث بیان کی ہے۔ نیز اضعث بن سوار نے بھی بواسط عطید، ابوسعید الحدری والفی سے نبی مشکوریا کی الیمی ہی حدیث روایت کی ہے۔

يكارنے والے اور مصورين ير-"

وَبِالْمُصَوِّرِينَ.))

<sup>(2573)</sup> صحيح: مسلم: 2842. حاكم: 595/4

<sup>(2574)</sup> صحيح: مسند احمد:336/2

( عَنْ اللَّهُ النَّانَالِيَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّالِمُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ

2575 حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ الْجُعْفِيُّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ

حَسَّانَ .....

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُتَبَةُ بْنُ غَزْوَانَ عَلَى مِنْبُرِنَا هَذَا مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ عَنِ النَّبِي اللَّهُ قَالَ

مِنْبُونَا هَذَا مِنْبُو الْبَصْرَةِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ إِنَّ السَّحْرَسةَ الْعَظِيمةَ لَتُلْقَى مِنْ شَفِيرِ

جَهَنَّمَ فَتَهْوِى فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا وَمَا تُفْضِي ﴿ إِلَى قَدَارِهِ ا قَالَ وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ أَكْثِرُوا

َ عِلَى النَّارِ فَإِنَّ حَرَّهَا شَدِيدٌ وَإِنَّ قَعْرَهَا بَعِيدٌ ذِكْرَ النَّارِ فَإِنَّ حَرَّهَا شَدِيدٌ وَإِنَّ قَعْرَهَا بَعِيدٌ

وَإِنَّ مَقَامِعَهَا جَدِيدٌ.

حسن بھری (مِرافیہ) سے روایت ہے کہ سیّدنا عتبہ بن غزوان وَاللَّهُ نَے ہمارے اس بھرہ کے مغبر پر بیان کیا کہ نبی طفیۃ نے فرمایا: ''بہت بڑی چٹان کو جہم کے کنارے سے گرایا جائے گا، فرمایا: ''بہت بڑی گرتی رہے گی (پھر بھی) اپنے تھہرنے کی جگہ تک نہیں پنچے گی۔' اور (عتبہ وَاللَّهُ نَے) کہا: عمر وَاللَّهُ فرمایا کرتے تھے: جہم کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس کی گرمی بہت کرتے ہے: جہم کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس کی گرمی بہت سخت ہے، اس کا گرہ ھا بہت دور اور اس کے ہتھوڑے ہو لوہے

کے ہیں۔

توضیح: ..... • مقامع: المقمعة کی جمع ہم سے ہوئے کنارے والا لوہا یا لکڑی جس ہے ہاتھی کو قابو کرنے کے لیے اس کے سرپر مارا جاتا ہے۔ قرآن کیم میں بھی ہے وکھہ مَ قَامِعُ مِن حَدِیْد. ویکھے: المعجم الوسیط ص: 917 (عم)

وضاحت: ..... امام ترندی برالله فرماتے ہیں: حسن برالله کا عتبہ بن غزوان بڑاٹیو سے ساع کرنا ہم نہیں جانے عتب بن غزوان ،عمر بڑاٹیو کے دور خلافت میں بھرہ میں آئے تھے اور حسن بھری جب پیدا ہوئے تو عمر کی خلافت دو سال رہ گئ تھی۔

2576 حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ دَرَّاجِ عَنْ أَبِى الْهَيْشَمِ ..... عَنْ أَبِى سَعِيدِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: سِيّدنا ابوسعيد بْنَا لِيُنْ سَهِ رَوَايت ہے كَه نِي سُطَّيَرَ نَ فَ فرمايا: ((الصَّعُودُ جَبَلٌ مِنْ نَادٍ يَتَصَعَّدُ فِيهِ الْكَافِرُ "صعود آگ كاايك پهاڑے جس پركافر كوسر سال ميں چڑھايا

سَبْعِينَ خَرِيفًا وَيَهْوِى فِيهِ كَذَلِكَ أَبَدًا.)) جائے گا اور اتن می وریس فیچر کرےگا۔"

و است الم ترندی الله فرماتے ہیں: بیا حدیث غریب ہے۔ ہم اے ابن لہیعہ کے طریق ہے ہی مرفوع جانتے ہیں۔

<sup>(2575)</sup> صحيح: عرز فالتو كقصه كعلاده باقى مسلم من ب-2967

<sup>(2576)</sup> ضعيف: مسند احمد:75/3 حاكم:507/2 ابو يعلى:1383

) (351) (351) (3 - 151) (3 - 151) (3 - 151) (3 - 151) (3 - 151) جہنم کی کیفیت

3 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي عِظْمٍ أَهُلِ النَّارِ جہنمیوں کے اجسام بڑے ہوں گے

2577 حَدَّثَنَا عَبَاسٌ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي

سیدنا ابو ہریرہ واللہ سے روایت ہے کہ نی مستنظر نے فرمایا:

" كافر كى جلد كى موثا ئى بياليس ذراع • ہوگى ،اس كى داڑھ احد

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْ قَالَ: ((إِنَّ

غِلَظَ جِلْدِ الْكَافِرِ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا، وَإِنَّ ضِرْسَهُ مِثْلُ أُحُدٍ، وَإِنَّ مَجْلِسَهُ مِنْ

کی طرح اورجہم میں اس کے بیٹنے کی جگداتنی ہوگی جیسے مکداور جَهَنَّمَ كَمَا بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِينَةِ.)) مدینہ کے درمیان (فاصلہ) ہے۔'' توضيح: ..... • ہارے پیانے کے مطابق ایک ذراع تقریباً 64 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے۔ اس طرح بیالیس

ذراع 2688 سينتي ميشريا تقريباً 90 فث بنتے ہيں۔ اللهم اجرنا من النار - آمين (عم)

وضاحت: ..... اعمش کے طریق سے بیصدیث حسن غریب سیجے ہے۔

2578 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثِنِي جَدِّي مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ وَصَابِحٌ مَوْلَي التُّوْ أُمَةِ .....

عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَا: سيّدنا ابو ہريره وفائفة روايت كرتے ہيں كه رسول الله عليّ الله عليّ الله عليّ الله عليه الله عليه الله عليه الله ((ضِرْسُ الْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلُ أُحُدِ فرمایا: ''قیامت کے دن کافر کی داڑھ احد کی طرح، اس کی ران

وَفَحِدُهُ مِثْلُ الْبَيْضَاءِ وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ بیفاء کی طرح اورجہم میں اس کے بیٹے کی جگہ ربذہ کی طرح مَسِيرَةُ ثَلاثٍ مِثْلُ الرَّبَذَةِ.)) تین دن کی مسافت ہوگی۔''

وضاحت: ..... آپ کے فرمان مثل الربذہ ہے مرادیہ ہے کہ جتنا فاصلہ مدینہ سے ربذہ کا ہے اور البیصاء احد ک طرح ایک پہاڑ ہے۔

امام ترندی برالله فرماتے ہیں: بیحدیث حسن غریب ہے۔

2579 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ ..... عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ رَفَعَهُ قَالَ: ((ضِرْسُ الْكَافِرِ لَيْ سِيِّهِ اللهِ بريه وَالنَّيْ مرفوع حديث بيان كرت بين كه (رسول

مِثْلُ أَحُدِ.)) وضاحان المرتندي الله فرمات بين بيعديث حسن إدرابو حازم المجعى بين ان كانام

(2577) صحيح: ابن حبان:7486 - حاكم:595/4-(2578) حسن:

(2579) مسلم: 2851 ابن حبان:7487

سلمان مولیٰ عزه الاهجعیه ہے۔

2580 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَلِيًّ بْنُ مُسْهِرِ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْمُخَارِقِ......

عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَى: سَيْدنا ابن عمر وَالله الله عَلَى الله عَلَيْهِ إِلَا الله عَلَيْ الله عَلَيْمَ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

( (إِنَّ الْكَافِرَ لَيُسْحَبُ لِسَانُهُ الْفَرْسَخَ فرمايا: "ب شك كافراني زبان زمين برايك يا ووفر تخ تك وَالْفَرْسَخَيْنِ يَتُوَطَّؤُهُ النَّاسُ.)) كَيْنِي كَا،لُول السروندي كَيْن

وضاحت: ..... امام ترندی برافیه فرماتے ہیں: پیمدیث غریب ہے۔ ہم اسے اس سند سے ہی جانتے ہیں،

فضل بن یزیدکوفی ہے کئی ائمہ نے روایت کی ہے۔ نیز ابوالمخارق معروف نہیں ہے۔ 4.... بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ شَرَابِ أَهُلِ النَّارِ

جهنميول كامشروب كيبيا هوگا

2581 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاج عَنْ أَبِي الْهَيْثَم ....

سيدنا ابوسعيد وللنه ني الني عَلَيْ مِي الله على من الله على من الله على من الله على الله على الله الم عَنْ أَبِى سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ

﴿كَالْمُهْلِ ﴾ قَالَ: ((كَعَكَرِ الزَّيْتِ، فَإِذَا (الكبف: 29) كے بارے ميں روايت كرتے ہيں كہ قَرَّبَهُ إِلَى وَجْهِهِ سَقَطَتْ فَرْوَ مُ وَجُهِهِ آپ منظ مَیْن نے فرمایا: (وہ) تیل کی تلجھٹ کی طرح ہوگی جب وہ اے اپنے چرے کے قریب کرے گا تو اس کے چرے کی

کھال واس میں جاگرےگ۔"

جنم کی کیفیت کی کیفیت

توضيح: ..... • فروه: بالول سميت سركي كهال كوكها جاتا بيكن يهال چرے كے ساتھ بطور استعاره آيا (39)

وضاحت: ..... امام ترندی وطفیه فرماتے ہیں: اس حدیث کوہم رشدین بن سعد کے طریق ہے ہی جانتے ہیں اوررشدین کے حافظے کی وجہ ہے اس پر جرت کی گئی ہے۔

2582 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ الْمُبَارَكَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي السَّمْحِ عَنِ ابْنِ

عَـنْ أَبِسِي هُـرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ سیّدنا ابو ہر رہ و فائنی سے روایت ہے کہ نبی کھنے آیا نے فرمایا: الْحَمِيمَ لَيُصَبُّ عَلَى رُءُ وُسِهِمْ فَيَنْفُذُ ''گرم کھولتا ہوا یانی ان (جہنیوں) کے سروں پر ڈالا جائے گا تو

(2581) ضعيف: مسند احمد:70/3- ابو يعلى:1375- حاكم:501/2-

(2582) ضعيف: مسند احمد:374/2 حاكم:387/2

فيه . ))

( النَّهُ النَّا النَّالُونُ اللَّهُ النَّالُونُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

ک طرح (ٹھیک) ہوجائے گا۔'' توضیع: ..... • صهر ، اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے یعنی اس پانی سے ان کے جسموں کو پھلا دیا جائے گا،صہر کامعنی پھلانا ہوتا ہے۔ (ع م)

امام ترندی برانیہ فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن غریب صحیح ہے۔

2583 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرِو عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

بْنِ بُسْرِ ...... عَـنْ أَبِي أُمَـامَةَ عَـنِ النَّبِيِّ عِلَيْهِ فِي قَـوْلِهِ

﴿ وَيُسْتَكَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ ﴾ قَالَ: كا ((يُقَرَّبُ إِلَى فِيهِ فَيكُرَهُهُ ، فَإِذَا أُدْنِىَ مِنْهُ كَا

شَوى وَجْهَهُ وَوَقَعَتْ فَرْوَةُ رَأْسِهِ فَإِذَا شَرِبَهُ قَطَعَ أَمْعَاءَهُ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ دُبُرِهِ ، يَقُولُ اللَّهُ ﴿وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ

أَمْ عَائَهُمْ ﴾ وَيَقُولُ: ﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهُ لِيَشْوِى الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ. ﴾

سیّدنا ابوابامہ بنانیو نبی منتی آتے ہیں اللّہ کے فرمان: ''اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، وہ اسے برای مشکل سے گھونٹ گھونٹ پیئے گا۔ '(ابراہیم: 10،16) کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ آپ منتی ہوئی نے فربایا: ''وہ اس کے چبرے کے قریب کیا جائے گا تو وہ اس سے کراہت کرے گا پھر جب اسے اس کے قریب کیا قریب کیا جائے گا تو وہ اس کے چبرے کو بھون دے گا اور اس کے قریب کیا جائے گا تو وہ (پانی) کے سرکی جلد گر جائے گی۔ پھر جب اسے پیئے گا تو وہ (پانی) کے سرکی جلد گر جائے گی۔ پھر جب اسے پیئے گا تو وہ (پانی) الله تعالی فرمائے گا: ''انہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو نکڑے کر دے گا۔' (محمد: 15) نیز فرمایا: گا آر وہ فریا دری اس پانی ہے کی ''اگر وہ فریا دری وابی بانی پلایا جائے گا جو ان کی آئر وہ فریا دری وابی بی بی کی دریا تو ان کو فریا دری اس پانی ہے کی ''اگر وہ فریا دری وابی گے تو ان کو فریا دری اس پانی سے کی

جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا جو چبرے بھون دے گا، بڑا

ی برا پانی ہے اور بڑی ہی بری آ رام گاہ ہے۔'(الکہف: 29) وضاحت: سام ترندی براشہ فرماتے ہیں: بیر حدیث غریب ہے۔ محمد بن اساعیل ایسے ہی عبیداللہ بن بسر

(2583) ضعيف: مسند احمد:265/5- المعجم الكبير:7460-

( المنظم المنظم

نیز صفوان بن عمرو نے نبی مطنع آیا کے صحابی عبداللہ بن بسر ڈائنڈ سے اور احادیث روایت کی ہیں۔

نبی منتظ آنے اس کیا تھا۔ اور عبیداللہ بن بسر جن سے صفوان بن عمرو نے ابی امامہ کی صدیث روایت کی ہے شاید سے عبداللہ بن بسر خالٹیو کے بھائی ہی ہوں۔

2584 حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ

الْحَادِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْشَجِ .....

عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيّ عَنِ النَّبِيِّ فَيْ قَالَ: سَيْمنا ابوسعيد الخدرى فِي النَّيْ عَنْ النَّبِيّ عَنْ النَّبِيّ عَنْ النَّبِيّ عَنْ النَّبِيّ عَنْ النَّبِيّ عَنْ النَّبِيّ عَنْ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَى الْ

قُرِّبَ إِلَيْهِ سَفَّطَتْ فَرْوَةً وَجْهِهِ فِيهِ . )) موكا، پر جب ال ع قريب كيا جائ كا تو ال ع چركى

وَبِهَذَا الْبِإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ عَنَ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ

ررسسوران من المسوران الربطة بعالي المسوران المس

وَبِهَ ذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((لَوْ أَنَّ سال كى مافت جتنى ہوگ، ' نيز اى سند كے ساتھ بى كَلَيْكَيْنَ دَلُوّا مِنْ غَسَّاقِ يُهَرَاقُ فِي الدُّنْيَا لَأَنْتَنَ أَهْلَ ہے مروى ہے كہ غساق کا ايك ڈول اگر دنيا ميں بہا ديا

الدُّنْياً . )) جائے تو دنیا والے (گل سروکر) بدبودار ہوجا کیں۔ توضیح: ...... ئ غساق: جہنیوں کے جسمول سے نکنے والی پیپ۔ دیکھیے تفییر احسن البیان ، تفییر سورة نباء

نو میں: ..... 6 غساف: جہمیوں کے بھموں سے تکلنے والی پیپ۔ دیکھیے مسیر انسن البیان، مسیر سورۃ نباء آیت 25۔ (ع م)

وضاحت: ..... امام ترندی وطفیہ فرماتے ہیں: اس مدیث کوہم رشدین بن معدی سندہے ہی جانتے ہیں اور رشدین بن سعد کے بارے ہیں کلام ہے۔ اس کے حافظے کی وجہ سے اس پر جرح کی گئی ہے۔ آپ طفی کی آئی کے فرمان ( کیشَفُ کُلِّ جدَار ) ) سے مراواس کی ونانگ ہے۔

2585 حَدَّثَنَا مُحْمُودُ بِنْ غَيْلانَ حَدَثْنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنِ ٱلْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ .....

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَى قَراَ هَدِهِ سَيْمِنَا ابْنَ بَاسِ بَنِيْ عَبَاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَيْ قَراَ هَدِهِ سَيْمِنَا ابْنَ بَاسِ بَنِيْ عَبَاسِ عَرَامِ عَنَ اللَّهِ عَنَى تُقَاتِهِ وَلَا تَمُونُنَّ إِلَّا يَرُعَى: "مَمَ اللّه سے دُرو جِسے اس سے دُر فَى كاحَق ہے اورتم اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَالِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(2584)</sup> ضعيف: 2581 كِتحت ديكيس-

<sup>(2585)</sup> ضعيف: ابن ماجه: 4325 طبالسي: 2643 مسند احمد: 300 .

و المالية الم وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: نے فرمایا:''اگرز توم کا ایک قطرہ دنیا کے گھر میں ٹیکا دیا جائے تو ((لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنْ الزَّقُّومِ قُطِرَتْ فِي دَارِ الـدُّنْيَا لَأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ یہ دنیا والوں پر ان کی معیشت خراب کر دے تو جس کا پیر کھانا فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ.)) ہے اس کا کیا حال ہوگا۔"

#### وضاحت: ..... امام ترندى مِالله فرماتے میں: بیحدیث حسن سیح ہے۔ 5.... بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ طَعَام أَهُلِ النَّارِ جہنمیوں کا کھانا کیسا ہوگا

2586 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ.....

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: سَيْدِنَا ابو الدرداء فِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ الله الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ الله الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمُ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ الله عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلِيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ نے فرمایا: ''جہنمیوں پر بھوک ڈالی جائے گی تو وہ اس عذاب کے برابر ہوجائے گی جس میں وہ مبتلا ہوں گے پھروہ کھانے کی فریاد کریں گے تو انھیں ضریع 🗨 کا کھانا دیا جائے گا جو نہ مونا کرے گا اور نہ ہی بھوک مٹائے گا، وہ پھر کھانے کی فریاد کریں كَ تو انھيں گلے ميں الكنے والا كھانا ديا جائے گا۔ تو انھيں ياد آئے گا کہ دنیا میں وہ الکنے والی چیزوں کو یانی کے ساتھ فیج اتارا کرتے تھے، پھر وہ پانی کی فریاد کریں گے تو لوہے کی کنڈیوں 🕫 سے ان کی طرف کھولتا ہوا یانی بڑھایا جائے گا جب وہ ان کے چہروں کے قریب ہوگا تو ان کے چہروں کو بھون دے گا، پھر جب ان کے پیٹوں میں داخل ہوگا تو ان کے پیٹوں کی ہر چیز کو کاٹ دے گا، پھر وہ کہیں گے: جہنم کے داروغوں کو بلاؤ تو وه کہیں گے:'' کیا تمھارے پاستمھارے رسول معجزے لے کرنہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے: کیوں نہیں۔ وہ کہیں گے: چرتم بی دعا کرو اور کافرول کی دعامحض بے اثر اور بے راہ ہے۔ ' (الغافر: 50) (نبی منظ اللہ نے) فرمایا: پھروہ کہیں گے:

((يُـلْقَى عَلَى أَهْلِ النَّارِ الْجُوعُ فَيَعْدِلُ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ الْعَذَابِ فَيَسْتَغِيثُونَ فَيُغَاثُونَ بِطَعَامٍ مِنْ ضَرِيعٍ ، لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوع فَيَسْتَغِيثُونَ بِالطَّعَامِ فَيُغَاثُونَ بِطَعَام ذِي غُلِّةٍ فَيَذْكُرُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُجِيزُونَ الْغَصَصَ فِي الدُّنْيَا بِالشَّرَابِ فَيَسْتَغِيثُونَ بِالشَّرَابِ فَيُرْفَعُ إِلَيْهِمْ الْحَمِيمُ بِكَلالِيب الْحَدِيدِ فَإِذَا دَنَتْ مِنْ وُجُوهِهِمْ شَوَتْ وُجُوهَهُمْ فَإِذَا دَخَلَتْ بُطُونَهُمْ قَطَّعَتْ مَا فِي بُطُونِهِمْ فَيَقُولُونَ: ادْعُوا خَزَنَةَ جَهَنَّمَ، فَيَفُولُونَ: ﴿ أَلَمْ تَكُ تَالْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ﴾ قَالَ: فَيَقُولُونَ: ادْعُوا مَالِكًا فَيَقُولُونَ: ﴿ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ قَالَ: فَيُجِيبُهُمْ ﴿ إِنَّكُمْ

<sup>(2586)</sup> ضعبف: ابن ابي شيبه:100/13.

جہم کی کیفیت کی کھیت مالک (داروغہ جہنم) کو بلاؤ پھر کہیں گے: ''اے مالک تمھارا رب ہمارا فیصلہ کر دے آپ نے فرمایا: وہ انھیں جواب دے گا تم (ای کے اندر) رہنے والے ہو۔ (الزخرف: 77) اعمش كہتے ہيں: مجھے بتايا گيا ہے كدان كے بلانے اور مالك كے انھیں جواب دینے کے درمیان ایک ہزار سال کا وقفہ ہوگا، آپ مشتعین نے فرمایا: ' بھروہ کہیں اینے رب کو یکارو بمھارے رب سے بہتر کوئی نہیں ہے تو وہ کہیں گے: "اے پروردگار! ہماری بربختی ہم پر غالب آ گئ (واقعی) ہم گراہ تھے اے ہارے یروردگار! ہمیں یہاں سے نکال لے اب بھی ہم ایبا ہی کریں تو ب شك بم ظالم بين " (المومنون: 107،106) آب نے فرمایا: الله تعالی ان کو جواب دے گا: " پینکارے ہوئے بہیں يرات رجو اور جھے سے بات نہ كرو" (المومنون: 108) آپ طف من نے فرمایا: "اس وقت یہ جملائی سے نا امید ہو جائیں گے اور ای وقت وہ گدھے کی چینے اور حسرت وہلاکت

خَيْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَيَقُولُونَ: ﴿ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْ وَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴾ قَالَ: فَيُجِيبُهُمْ ﴿ اخْسَئُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونَ ﴾ قَـالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ يَئِسُوا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَانُّخُذُونَ فِي الزَّفِيرِ وَالْحَسْرَةِ وَالْوَيْلِ.))

مَاكِشُونَ ﴾ قَالَ الْأَعْمَشُ: نُبِّئْتُ أَنَّ بَيْنَ

دُعَائِهِمْ وَبَيْنَ إِجَابَةِ مَالِكِ إِيَّاهُمْ أَلْفَ

عَام، قَالَ: فَيَقُولُونَ: ادْعُوا رَبَّكُمْ فَلا أَحَدَ

توضيح: ..... 6 ضريع: يدايك كاخ دار درخت موتائ جے خشك مونے ير جانور بھى كھانا ليندنبين كرتے تفييراحس البيان تفيير سورة الغاشيه آية 6-

کو یکارنے لگیں گے۔''

کالیب: کلاب کی جمع ہے۔ دارتین نوک دانی لوہے کی سلاخ جو کسی چیز کو لٹکانے یا پہنسی ہوئی چیز کو نکالنے کے لیے استعال کی جاتی ہے۔عرب لوگ اس پر گوشت وغیرہ لٹکایا کرتے تھے۔لیکن یہاں ایسی چیز کے لیے بطورِ

استعارہ استعال ہوا ہے جس سے اہلِ جہنم کو پانی دیا جائے گا۔ (عم)

وضاحت: ..... عبدالله بن عبدالرحن كہتے ہيں: لوگ اس حديث كومرفوع بيان نہيں كرتے۔

امام ترندی والع فرماتے ہیں: بیحدیث اعمش ے بواسط شمر بن عطید، شہر بن حوشب سے ام الدرداء کے ذریعے ابوالدر داخلنی ہے ان کا قول مروی ہے اور مرفوع نہیں ہے۔ نیز قطبہ بن عبدالعزیز محدثین کے نزدیک ثقه ہیں۔

2587 حَـدَّثَـنَـا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي شُجَاع عَنْ أَبِي السَّمْحِ عَنْ أَبِي الْهَيْشَمِ...

(2587) ضعيف: مسند احمد: 88/3ـ ابو يعلى: 1367 ـ حاكم: 395/2.

و المعالق الم سیّدنا ابوسعید الحدری وانین سے روایت ہے کہ نبی طفی ایک نے (الله کے فرمان ):''اور وہ وہاں بدشکل بنے ہوئے ہوں گے۔'' (المومنون: 104) كے بارے ميں فرمايا: آگ اسے بھونے گ تو اس کا اوپر والا ہونٹ اوپر کو بڑھ جائے گا، حی کہ وہ اس کے سرکے درمیان میں بہنچ جائے گا اور پنچے والا ہونٹ لٹک کرا س كى ناف تك آجائے گا۔

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ﴿ وَهُ مُ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾ قَالَ: ((تَشْوِيهِ النَّارُ فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ الْعُلْيَا حَتَّى تَبْلُغَ وَسَطَ رَأْسِهِ وَتَسْتَرْخِي شَفَتُهُ السُّفْلَي حَتَّى تَضْرِبَ سرته.))

وضاحت: .... امام ترمذي براشيه فرماتے ہيں: بير حديث حس صحيح غريب بـ

اور ابوالہیثم کا نام سلیمان بن عمرو بن عبدالعتو اری ہے بیاتیم تھے اور ابوسعید بنائینئر کی پرورش میں تھے۔

6 .... بَابٌ: فِي بُعُدِ قَعُر جَهَنَّمَ جنم كر مع كر الى

2588 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيذَ عَنْ أَبِي السَّمْحِ عَنْ عِيسَى بْنِ هَلال الصَّدَفِيّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ........

قَالَ: قَالَ رَسُونُ اللهِ عِنْ اللهِ اللهِ اللهُ أَنَّ رَصَاصَةً سيَّدنا عبدالله بن عمرو بن العاص فالله روايت كرت بين كه رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''اگر اتنا ساسیسہ، آپ نے سر ( کی کھویڑی) • کی طرف اشارہ کیا، آسان سے زمین کی طرف چھوڑا جائے اور یہ یانچ سوسال کی مسافت ہے تو ہی

مِثْلَ هَذِهِ وَأَشَارَ إِلَى مِثْلِ الْجُمْجُمَةِ أُرْسِلَتُ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ هِيَ مَسِيرَةُ خَمْس مِائَةِ سَنَةٍ لَبَلَغَتْ الْأَرْضَ قَبْلَ اللَّيْلِ وَلَوْ أَنَّهَا أَرْسِلَتْ مِنْ رَأْسِ السِّـلْسِـلَةِ لَسَـارَتْ أَرْبَعِيـنَ خَرِيفًا اللَّيْلَ

وَالنَّهَارَ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ أَصْلَهَا أَوْ قَعْرَهَا.))

رات سے پہلے زمین میں آجائے اور اگر اے سلسلہ 🛮 کی چوٹی سے چھوڑا جائے تو یہ جاکیس سال تک دن رات اس کے

گڑھے یا تہہ میں پہنچنے سے پہلے چلتارہ۔''

توضيح: ..... 1 الجمجمة: يور سراورسركي كهويري كوبهي الجمجمة كهاجاتا ب-اس كى جمع جمجم اور جَمَاجم آتی ہے یعنی سیسہ جوایک دھات ہے اس کا سرجتنا گولہ مراد ہے۔

سلسلة: لغوى معنى زنجير به - زنجير كا ذكر قرآن ميں ب - ﴿ ثُمَّد فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُون ذِرَاعًا ﴾ يا اس سے مرادجہنم کا گڑھا ہے۔ والله تعالی اعلم (ع م)

وضاحت: ..... امام ترندی والله فرماتے ہیں: اس حدیث کی سندھن تیج ہے اور سعید بن یزید مصر کے رہنے والے تھے۔ ان سے لیٹ بن سعداور دیگرائمہ کرام نے روایت کی ہے۔

(2588) ضعيف: مسند احمد: 197/2 حاكم: 438/2.

( المَّا الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مَا جَاءَ أَنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزُءٌ مِنْ سَبُعِينَ جُزُءًا مِنُ نَادِ جَهَنَّمَ 7.... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزُءٌ مِنْ سَبُعِينَ جُزُءًا مِنُ نَادِ جَهَنَّمَ تہاری یہ (دنیا کی) آگ جہنم کی آگ کا ستر وال حصہ ہے

جزء امن حرِ جهتم) فالوا، واللهِ إِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَل اللهُ عَلَى الل

حَرِّهَا.)) حصداس کی گرمی کی طرح ہے۔'' وضاحت: سام تر فری جالئے فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن صحیح ہے اور ہمام بن منبہ، وہب بن منبہ کے بھائی

ہیں ان سے وہب نے بھی روایت کی ہے۔ 9 یک ان سے وہب نے بھی روایت کی ہے۔

8.... بَابٌ: مِنْهُ فِي صِفَةِ النَّارِ أَنَّهَا سَوُدَاءُ مُظْلِمَةٌ جَهُم كَي آگ سِياه اور تاريك ہے۔

عَنْ أَبِى سَعِيدِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((نَارُكُمْ سَيْنَ الوسعيد فَالَّةَ ہے روايت ہے کہ نبی سُلِّنَا آن نے فرمایا: هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، ''تمهاری (ونیاکی) یہ آگ جہنم کی آگ کا سر وال حصہ ہے۔ لِکُلْ جُزْءِ مِنْهَا حَرُّهَا.)) ہر صے کی اتن ہی (تپش اور) گری ہے۔'' لِکُلْ جُزْءِ مِنْهَا حَرُّهَا.))

وضاحت: سسام ترندى والله فرماتے ہیں: ابوسعید وَاللّٰهُ كَ سندے به صدیث حسن غریب ہے۔ 2591 حَدَّشَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ هُوَ

2591 حَـدَّلُنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِى بَكْيْرِ حَدَّثْنَا شُرِيكَ عن عاصِمٍ هو ابْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي صَالِح ........

بی میں اللّٰہِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ ال

عَـلَيْهَا أَلْفَ سَنَةِ حَتَّى ابْيَضَتْ، ثُمَّ أُوقِدَ ہوگئ، پھراے ایک ہزار سال دہکایا گیا حتی کہ وہ سفید ہوگئ پھر عَلَیْهَا أَلْفَ سَنَةِ حَتَّى اسْوَدَّتْ فَهِیَ سَوْدَاءُ اے دھکایا گیا یہاں تک وہ ساہ ہوگئ پس یہ ساہ (اور)

(2591) ضعيف: ابن ماجه: 4320.

<sup>(2589)</sup> مسلم: 149/8- بخارى: 147/4- موطا مالك: 2098.

<sup>(2590)</sup> صحيح بما قبله: ابو يعلى: 1334 . 591

النَّا اللَّهُ النَّا اللَّهُ النَّا اللَّهُ النَّا اللَّهُ النَّا اللَّهُ جہنم کی کیفیت مُظْلَمَةً.)) تاریک ہے۔"

وضاحت: .... ابوعسیٰ کہتے ہیں: ہمیں سوید بن نفرنے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں عبداللہ بن مبارک نے شریک ہے انھوں نے عاصم سے ابو صالح با کسی اور آ دمی کے واسطے سے ابو ہریرہ ڈاٹٹیؤ سے الیم ہی حدیث بیان کی ہے جسے مرفوع ذ کرنہیں کیا گیا۔

ا مام تر مذی مِراشیہ فرماتے ہیں: اس بارے میں ابو ہر رہ وخالفۂ کی موقو ف حدیث زیادہ صحیح ہے اور میں بیجیٰ بن ابی بکیر کے علاوہ کسی کونہیں جانتا جس نے اسے شریک سے مرفوع ذکر کیا ہو۔

9 .... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ لِلنَّارِ نَفَسَيُنِ وَمَا ذُكِرَ مَنْ يَخُرُجُ مِنُ النَّارِ مِنْ أَهُل التَّوُحِيدِ جہنم دوسانس لیتی ہے نیز موحدین اس سے نکل آئیں گے

2592 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح .....

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ: سيّدنا ابو مريره رفي في روايت كرت بين كه رسول الله عليّ الله عليّ الله عليه الله عليه الله عليه الله ((اشْتَكَتْ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا وَقَالَتْ: أَكَلَ فرمایا: ' جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، کہنے لگی: میرے بَعْضِي بَعْضًا فَجَعَلَ لَهَا نَفَسَيْنِ: نَفَسًا فِي بعض حصول نے بعض کو کھالیا ہے تو اس (الله) نے اس کے لیے الشِّتَاءِ وَنَفَسًا فِي الصَّيْفِ. فَأَمَّا نَفَسُهَا فِي دوسانس بنا دیئے ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں،

الشِّتَاءِ فَزَمْهَرِيرٌ ، وَأَمَّا نَفَسُهَا فِي الصَّيْفِ سردی میں اس کا سانس سردی ( کا باعث) ہوتا ہے اور گرمی میں فَسَمُومٌ . )) اس کا سانس تیش ( کا باعث) ہوتا ہے۔"

وضاحت: .... امام ترندى والله فرمات بين: يه حديث حسن سيح بهاور بواسط ابو بريره والليد نبي مطيعياً لم سي على طرق سے مروی ہے۔مفضل بن صالح محدثین کے نزدیک حافظ نہیں ہیں۔

2593 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً.

عَنْ أَنْ سِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ ـ قَالَ سيّدنا انس فل في صروايت م كدرسول الله من من في في فرمايا:

هِشَامٌ: ((يَخْرُجُ مِنْ النَّارِ)) وَقَالَ شُعْبَةُ: "بشام نے (اپنی روایت میں) یہ کہا ہے کہ جہنم سے فکل آ کیں ((أَخْرِجُوا مِنْ النَّارِ- مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَا گے اور شعبہ نے ذکر کیا ہے انھیں جہنم سے نکال لاؤ جس نے لا

اللُّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ الله الا الله كها تھا اور اس كے دل ميں جو كے دانے كے برابر بھى شَعِيـرَةً، أُخْرِجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلٰهَ بھلائی ہے۔ (اے فرشتو) جہنم ہے اس شخص کو بھی نکال لوجس

(2592) بخارى: 537- مسلم: 617- ابن ماجه: 4319.

(2593) بخارى: 17/1\_ مسلم: 123/1.

و المالية الم نے لا اللہ الا اللہ کہا ہے اور اس کے ول میں گندم کے دانے کے إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ برابر بھی بھلائی ہے،جہم سے اس خص کو نکال اوجس نے لا اللہ بُرَّةً، أَخْرِجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَّهَ إِلَّا الا الله كها ب اور اس ك ول مين ايك ذرے ك برابر محى اللُّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ الْخَيْرِ مَا يَزِنُ ذَرَّةً)) ایمان ہے۔ "شعبہ نے کہا ہے جو ذرہ • کے برابر ہے (راء کی) و قَالَ شُعْبَةُ: مَا يَزِنُ ذُرَةً مُخَفَّفَةً .

توضیح: ..... 🐧 ذال کے او پر زبر اور پیش دونوں پڑھی جاسکتی ہیں اور راء کو بغیر شد کے پڑھا جائے گا تو اس ہے مراد جوار ہوگی جو کہ ایک فصل کا دانہ ہوتا ہے فاری اسے میں ارزن کہا جاتا ہے۔ (ع م)

و المام عند الله المراح مين جابر، ابوسعيد اورعمران بن حمين ري المنته سي بهي حديث مروى ب-امام ترندی مِرالله فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن سیح ہے۔

2594 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ

سيّدنا انس فالفيّد عروايت ب كه نبي المستارية فرمايا: "الله عَنْ أَنُس عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((يَقُولُ اللَّهُ: تعالی (فرشتوں سے) فرمائے گا: جہنم سے (ہر) اس شخص کو أَخْرِجُوا مِنْ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِي يَوْمًا أَوْ نکال لوجس نے مجھے ایک دفعہ (بھی) یاد کیا تھا یا کسی بھی جگہ خَافَنِي فِي مَقَامٍ.))

وضاحت: ..... امام ترندي مِللنيه فرماتے ہيں: پيرحديث حسن غريب سيح بــ 10.... بَابُ مِنْهُ قِصَّةُ الْحِرِ اَهُلِ النَّارِ خُرُورُجًا جہنم سےسب سے آخر میں نکلنے والے آ دمی کا قصہ

2595 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيّ.

الله على: ((إِنِّى لأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ فَ فرمايا: "ب شك مين جنم س س س آخر مين فكن والے آ دمی کوخوب جانتا ہوں بدوہ آ دمی ہے جواس سے گھٹول

خُـرُوجًا رَجُلُ يَخْرُجُ مِنْهَا زَحْفًا فَيَقُولُ: يَا كے بل فكے كا تو كيے كا: اے ميرے يروردكار! لوگ اين اين رَبِّ قَدْ أَخَذَ النَّاسُ الْمَنَازِلَ)) قَالَ: جُلد لے چکے ہیں'،آپ سے آیا نے فرمایا:''اے کہا جائے گا: ((فَيُقَالُ لَهُ: انْطَلِقْ فَادْخُلْ الْجَنَّةَ)) قَالَ:

<sup>(2594)</sup> ضعيف: الزهد لاحمد: 2164 ـ حاكم: 70/1.

<sup>(2595)</sup> بخارى: 6571 مسلم: 186 ابن ماجه: 4339.

(361) (361) المجال المجام كيفيت (6)(2)( 3 - 45)(1)(1)(1) ((فَيَـذْهَبُ لِيَدْخُلَ فَيَجِدُ النَّاسَ قَدْ أَخَذُوا الْمَنَازِلَ فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ قَدْ أَخَذَ السَّنَّاسُ الْمَنَازِلَ)) قَالَ: ((فَيُقَالُ لَهُ أَتَذْكُرُ الزَّمَانَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُقَالُ لَهُ: تَمَنَّ)) قَالَ: ((فَيَتَمَنَّى، فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَسا تَمَنَّيْتَ وَعَشْرَةَ أَضْعَافِ اللُّنْيَا)) قَالَ: ((فَيَقُولُ: أَتَسْخُرُ بِي وَأَنَّتَ

الْمَلِكُ)) قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.

عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: ((إنِّي

جنت کی طرف چلو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا: '' پھروہ جنت میں جانے کے لیے چلے گا تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ این اپنی جگہ لے کیے ہیں۔ وہ واپس آ کر کم گا: اے میرے پروردگار! لوگول نے اپنی جگہیں لے لی ہیں۔" آپ نے فرمایا: "اس سے کہا جائے کیاتم اس زمانہ کو جانتے ہوجس میں تم تھے؟'' وہ کیے گا: جی ہاں، پھراس سے کہا جائے گا: آرزو كرو- تووه آرزوكرے كا- كها جائے كا: جوتم نے آرزوكى تمھارے لیے وہ بھی ہے، اور دنیا کا دس گنا بھی ہے۔'' آپ نے فرمایا: ''وہ کھے گا: (اے اللہ!) تو بادشاہ ہونے کے باوجود

مجھ سے مذاق کرتا ہے۔''راوی کہتے ہیں: میں نے دیکھارسول

وضاحت: .... امام ترمذي برالله فرماتے بين: پيحديث حسن تيج ہے۔ 2596 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ

ہوگئیں۔

سيّدنا ابو ذر والله وايت كرت بين كه رسول الله طفي في في

فرمایا: ''میں اس شخص کوخوب پہچانتا ہوں جوجہنیوں میں سے سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا اور جنت میں سب سے آخر میں جانے والا جنتی ہے۔ ایک آ دی کو لایا جائے گا پھر (الله) فرمائے گا: اس سے اس کے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھواوراس کے بیرہ گناہ چھیا لو،اس سے کہا جائے گا: تم نے فلال فلال دن یہ یہ کام کیا تھا؟ تم نے فلال فلال دن يه يه كام كيا تها؟ تم في فلال فلال دن ايسے ايسے كيا تها؟ آپ نے فرمایا: پھراس سے کہا جائے گا: تمھارے لیے ہر برائی کی جگہ نیکی ہے تو وہ کھے گا: اے میرے پرورہ گاڑا میں نے پچھ

لأَعْرِفُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْ النَّارِ وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولًا الْجَنَّةَ، يُؤْتَى بِرَجُلِ فَيَقُولُ: سَلُوا عَنْ صِغَارِ ذُنُوبِهِ وَاخْبَئُوا كِبَارَهَا، فَيُقَالُ لَهُ: عَمِلْتَ كَذَا وَكَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلّ سَيَّةٍ حَسَنَةً قَالَ: فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَقَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ مَا أَرَاهَا هَا هُنَا)) قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. آلیے کام بھی کیے تھے جو مجھے یہال نظرنہیں آ رہے۔ راوی کہتے

(2596) مسلم: 190\_ مسند. احمد: 157/5\_ بيهقى: 190/10.

(362) (362) (362) (362) (362) (362) میں: میں رسول الله عضا الله عضا کے کومسکراتے ہوئے ویکھا حتی کہ

آب كى دارهيس ظاهر موكني -"

### وضاحت: .... امام ترندى والله فرمات بين بيحديث حس ميح ب

المناتزالة على - 3

2597 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ﴿

عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: 

فرمایا: "ابل توحید میں سے کھ لوگوں کو جہم میں عذاب دیا ((يُعَلَّبُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ التَّوْجِيدِ فِي النَّارِ

جائے گا حتیٰ کہ وہ اس میں کو کلے بن جا کیں گے، پھر انھیں حَتَّى يَكُونُوا فِيهَا حُمَمًا ثُمَّ تُدْرِكُهُمْ

رحمت اللي آ پنج گي تو انھيں نكال كر جنت كے دروازوں پر الرَّحْمَةُ فَيُخْرَجُونَ وَيُطْرَحُونَ عَلَى أَبُواب

پھینک دیا جائے گا، پھر جنت والے ان پریانی چھڑ کیں گے تو الْجَنَّةِ قَالَ: فَيَرُشُّ عَلَيْهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْمَاءَ

فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْغُثَاءُ فِي حِمَالَةِ السَّيْل وہ ایسے اگیں گے جیسے سلاب کے کوڑے کرکٹ میں گھاس اگتی

> ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ . )) ہے۔ • چنانجہوہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔''

توضيح: ..... 1 الغثاء: سلاب جوبھی گھاس پھونس بہا کرلائے اسے غثاء کہاجاتا ہے۔اور حمالة السيل يا حسيل السيل بھي اس كوڑے كركث كوكها جاتا ہے جوسلاب كے بہاؤ كے ساتھ آئے، چنانچەاس جملے كا مطلب یہ ہے کہ گھاس یا کسی اور چیز کے دانے جوسیلاب کے کوڑے کرکٹ میں ہوتے ہیں ان کا بودا بہت جلد نمودار ہو

جاتا ہے ای طرح بیاوگ بھی بہت جلدی سے ٹھیک ہوجا کیں گے۔ (عم)

وضاحت: ..... بي حديث حسن صحيح إوركي طرق سيسيّدنا جابر فالنّف سيمروى ب-

2598 حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ عِنْ قَالَ:

((يُحْرَجُ مِنْ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ

ذَرَّةٍ مِنْ الْإِيمَانَ)) قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَمَنْ شَكَّ فَلْيَقْرَأُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾.

سیّدنا ابوسعید الخدری والفیه سے روایت ہے کہ نبی مستح الحدری فرمایا: "جہنم سے (ہر) وہ مخص نکل آئے گا جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی ایمان ہوا۔" ابوسعید فرماتے ہیں: جے مل ہواسے (یہ آیت) پڑھنی جاہے: "ب شک الله تعالی ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔'' (النسآء: 40)

# وضاحت: .... يه مديث حن فيح ب-

(2597) صحيح: مسند احمد: 301/3.

(2598) بخارى: 22ـ مسلم: 183ـ ابن ماجه: 60ـ نسائي:5010 .

المنظلة المنظ

2599 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ

أَنْعُمَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ:

((إِنَّ رَجُـلَيْـن مِـمَّـنْ دَخَـلَ الـنَّــارَ اشْتَدَّ صِيَاحُهُ مَا فَقَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

أَخْرِجُوهُمَا، فَلَمَّا أُخْرِجَا قَالَ لَهُمَا: لِأَيّ شَيْءِ اشْتَدَّ صِيَاحُكُمًا؛ قَالًا: فَعَلْنَا ذَلِكَ

لِتَرْحَمَنَا: قَالَ إِنَّ رَحْمَتِي لَكُمَا أَنْ تَنْطَلِقَا فَتُلْقِيَا أَنْفُسَكُمَا حَيْثُ كُنْتُمَا مِنْ النَّارِ، فَيَنْطَلِقَان فَيُلْقِي أَحَدُهُمَا نَفْسَهُ فَيَجْعَلُهَا

عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلامًا، وَيَقُومُ الْآخَرُ فَلا يُلْقِي نَفْسَهُ فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُلْقِي نَفْسَكَ كَمَا أَلْقَى صَاحِبُكَ؟

فَيَـقُـولُ: يَـا رَبِّ إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لا تُعِيدَنِي فِيهَا بَعْدَ مَا أَخْرَجْتَنِي، فَيَقُولُ لَهُ الرَّبِّ:

لَكَ رَجَاؤُكَ فَيَدْخُلَان جَمِيعًا الْجَنَّةَ برَحْمَةِ اللَّهِ.))

سیدنا ابوہریرہ وظائفہ سے روایت ہے کہ رسول الله ملط الله علی الله فرمایا: "جہنم میں داخل ہونے والوں میں سے دوآ دمیوں کی چینی بہت بلند ہوں گی تو اللہ تارک و تعالی فرمائیں گے: ان دونوں کو نکال دو۔ جب انھیں نکالا جائے گا تو اللہ ان سے پوچھے گا: کس وجہ سے تمھاری چینیں بلند تھیں؟ وہ دونوں کہیں ع: بيكام بم نے اس ليے كوتو بم يررح كروے، الله فرمات گا:تمھارے لیے میری رحمت یہی ہے کہتم جاؤاوراینے آپ کو ای آ گ میں گرا دو جہاں تم تھے۔ وہ دونوں چلیں گے پھران میں سے ایک اینے آپ کو (اس میں) گرا دے گا تو اللہ اس پر اس (آگ) کو شفتری اور سلامتی بنا دے گا اور دوسرا کھڑا ہو جائے گا وہ اینے آپ کونہیں گرائے گا۔ تو الله عز وجل اے کہیں گ: شهیں اینے آپ کو گرانے سے کس چیز نے روکا؟ جس طرح تمھارے ساتھی نے چھلانگ لگائی ہے، تو وہ کیے گا: اے

(آگ) میں دوبارہ نہیں بھیجے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہے فرمائیں گے؛تمھارے لیےتمھاری امید (کے مطابق جنت دی جاتی) ہے چنانچہ وہ دونوں اللہ کی رحمت سے انتہے جنت میں

میرے یروردگار! مجھے امید ہے کہ تو مجھے نکالنے کے بعد اس

داخل ہوں گے۔

وضاحت: ..... امام ترندى برالله فرمات بين: اس مديث كى سندضعيف ہے كيول كديدرشدين بن سعد سے مروی ہے اور رشدین بن سعد اہلِ حدیث کے نزدیک ضعیف ہے۔ اس نے روایت بھی ابن انعم سے کی ہے اور بیا افریقی ہے، جب کہ محدثین کے نزدیک افریقی بھی ضعیف ہے۔

2600 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ.....

(2599) ضعيف: العلل المتناهيه: 1566. (2600) بخارى: 6566 ابو داود: 4740 ابن ماجه: 4315.

النظالين ا

سیدنا عمران بن حصین ولی تنه سے روایت ہے کہ نبی مطبع النے اور

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ:

((لَيْخُرُجَنَّ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي مِنْ النَّار بِشَفَاعَتِي يُسَمُّونَ الْجَهَنَّمِيُّونَ . ))

فرمایا: 'میری امت میں سے ایک قوم میری شفاعت کے ساتھ جہنم سے نکلے گی انھیں جہنمیوں کا نام ،ی دیا جائے گا۔"

و العصاحت: المام ترمذي والله فرمات بين بيعديث حسن سيح بهاور ابور جاء العطار دي كانام عمران بن تيم

ہے۔انھیں ابن ملکان بھی کہا جاتا ہے۔

2601 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ: سیّدنا ابو ہر میرہ وضافیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طِنْتَ عَلَیْ نِے ((مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلَا مِثْلَ فر مایا: ''میں نے جہنم جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس سے ( ڈر الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا.)) كر) بھا كنے والا سو جائے۔ اور جنت جيسى كوئى چيزنہيں ديھى

جے تلاش کرنے والاسو جائے۔''

و الله عبیداللہ ہے ہی جانتے ہیں: اس حدیث کی ہم یکیٰ بن عبیداللہ ہے ہی جانتے ہیں اور یکیٰ بن عبیداللہ اکثر محدثین کے نزدیک ضعیف ہاں کے بارے میں شعبہ نے جرح کی ہے۔

اوریکی بن عبیدالله بن موہب مدیند کے رہنے والے تھے۔

11.... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ أَكُثَرَ أَهُلِ النَّارِ النِّسَاءُ جہنم میں زیادہ تعدادعورتوں کی ہوگی

2602 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْعُطَارِ دِيِّ

فرمایا: ''میں نے جنت میں دیکھا تو میں نے اس کے رہنے والے زیادہ تر فقراء دیکھے اور میں نے جہنم میں دیکھا تو میں نے

اللَّهِ عَلَيْ: ((اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْ لِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ.))

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ

اس کی اکثریت عورتوں کی دیکھی۔''

2603 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالُوا: حَدَّنَنَا عَوْفٌ هُوَ ابْنُ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ......

<sup>(2601)</sup> حسن: حليه: 178/8\_ الزهد لابن مبارك: 27.

<sup>(2602)</sup> مسلم: 2737 مسند احمد: 234/1.

<sup>(2603)</sup> بخارى: 3231 مسند احمد: 429/4 طيالسي: 833.

وَ مَنْ عِمْ مَرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سِيّدنا عمران بن حمين بن ليَّيْ روايت كرتے بيں كه رسول اللهِ عَنْ عِمْ مَرَانَ بُنِ حُصَيْنِ قَالَ وَسُولُ سِيّدنا عمران بن حمين بن ليَّ روايت كرتے بيں كه رسول اللهِ عَنْ وَ اللهُ عَنْ فِي النَّادِ فَرَ أَيْتُ أَكْثَرَ اللهِ عَنْ فَرَمايا: "ميں نے جہنم ميں ويکھا تو ميں نے اس أَهْ لِهَا النِّسَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ كَلَ اكثريت عورتوں كى ديكھى اور ميں نے جن ميں جھانكا تو اس كى اكثريت فقراء كى ديكھى اور ميں نے جن ميں جھانكا تو اس كَا كُثِرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ . ))

و ابورجاء کے فراتے ہیں: بیر حدیث حسن سیح ہے۔ ای طرح ہی عوف نے ابورجاء کے ذریعے عمران بن حسین زائنے کی ہے اور دونوں سندوں فرریعے عمران بن حسین زائنے کے اور دونوں سندوں میں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہوسکتا ہے کہ ابورجاء نے دونوں صحابہ سے سنا ہو۔ نیزعوف کے علاوہ دیگر لوگوں نے اس حدیث کو بواسطہ ابورجاء، سیّدنا عمران بن حسین زخائنے سے روایت کیا ہے۔

# 12 .... بَابُ صِفَةِ أَهُوَنِ أَهُلِ النَّادِ عَذَابًا يَوُمَ الْقِيَامَةِ قَيَامَةِ قَيَامت كَون سب سے كم عذاب والاجہنمى كيسا ہوگا

2604- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ.....

عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ سِّدنا نعمان بن بشر خِالْتُوْ ہے روایت ہے کہ رسول الله طَیْ اَیْنَ عَمَان بْنِ بشر خِالِیْوْ ہے روایت ہے کہ رسول الله طَیْ اَیْنَ عَمَان بْنِ بشر خِالْتُوْ ہے روایت ہے کہ رسول الله طَیْ اَیْنَ اَنْ اللهِ اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی اللهُ عَلَی مِنْهُ مَا دِمَا عُوں کے بیروں کے تلووں کا میں وو الله وہ خص ہوگا، جس کے بیروں کے تلووں کا میں وو الله قینا می مِنْهُ مَا دِمَاغُهُ . )) انگارے رکھ جائیں گے ان (کی وجہ) ہے اس کا وماغ یَعْلِی مِنْهُ مَا دِمَاغُهُ . ))

توضیح: ..... أخمص: پاؤل كاتلوا، وه حصه جوز مين پرنبيس لگتا۔ ديکھيے: انتجم الوسيط: ص 302۔ (ع م)

وضاحت: ..... امام ترندی برالله فرماتے ہیں: په حدیث حسن صحح ہے۔ نیز اس بارے میں ابو ہر رہ ،عباس بن عبد المطلب اور ابوسعید الخذری و فاضیم سے بھی حدیث مردی ہے۔

# 13 .... بَابُ مَنُ هُمُ أَهُلُ الْجَنَّةِ وَمَنُ هُمُ أَهُلِ النَّارِ كون جنتي بين اوركون جبنمي

<sup>(2604)</sup> بخارى: 6561 مسلم: 213.

<sup>(2605)</sup> بخاري: 4918\_ مسلم: 2853\_ ابن ماجه: 4116.

ر المالين الم بأَهْلِ الْجَنَّةِ: كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفِ لَوْ تَصْمِين جنتوں كے بارے ميں نه بتاؤں؟ ہر كمزور جے لوگ حقير أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ ، أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ للسَّجِينِ (ليكن) الروه الله يوشم الله كتوالله ال بري كرديتا ہے،خبردار! کیا میں شمصیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں ہرسرکش، بخیل اور متکبر (جہنمی ہے)۔''

النَّارِ: كُلُّ عُتُل جَوَّاظٍ مُتَكَبِّرِ.))

وضاحت: .... امام ترندى والله فرمات بين بيعديث حسن سحح ب



- قیامت کے دن جہنم کوستر ہزار زنجیروں ہے جکڑ کرلایا جائے گا۔ ہر زنجیر کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے۔
  - جنم کی گہرائی ستر ہزارسال کی مسافت ہے بھی زیادہ ہے۔
  - جہنیوں کے اجسام بہت بڑے ہوجائیں گے حتیٰ کہ ایک احدیہاڑی طرح ہوگی۔ 8
- جہنیوں کامشروب گرم کھولتا ہوا پانی اور پیپے ہوگا اور کھانے کے لیے تھو ہراور حلق میں اسکنے والا کھانا دیا جائے گا۔ 8
  - جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گناسخت ہے۔
    - دنیا کی گرمی بھی جہنم کی سانس کا نتیجہ ہے۔
    - بالآخرجهم سے اہلِ توحید کونکال لیا جائے گا۔
      - جہنم میںعورتوں کی تعداد زیادہ ہوگ۔ \*
  - بخیل،سرکش اورمتکبر کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔



مضمون نمير ..... 38

# اَبُوَابُ الْإِيمَانِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رسول الله طشاعَدِيمٌ سے مروی ایمان کے فضائل ومسائل



39 احادیث 18 ابواب کے اس عنوان میں آپ پڑھیں گے کہ:

اليمان اور اسلام كيابين؟

اليان كيها بوتا ہے؟

ایمان کی علامتیں کیا ہیں؟

🛞 منافق کون ہوتا ہے؟



\$

النظالين عند المراكزي ( 368) ( 368) ( عند المراكزي ) المراكزي ( عند المرا 1.... بَابُ مَا جَاءَ أُمِرُتُ أَنُ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

جب تك لوك لا الله الا الله نه كهيس مجھے ان سے الانے كا حكم ہے

2606 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحِ......

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ:

((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ

فرمایا: ''مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ( کافر) لوگوں سے لڑوں حتیٰ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَائَهُمْ كه وه لا الله الله كهه دي، جب وه بير كهه دير ك (تو)

وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى انھول نے مجھ سے اپنے خون اور مال بچا لیے، سوائے اس

الله.)) (اسلام) کے حق • کے اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔''

توضیح: ..... ٥ حق اسلام: اسلام كتين حق بين: جن كي بناء يركسي مسلمان كوتل كيا جائے گا: (١) قاتل كو قصاص میں۔(۲) شادی شدہ زانی۔(۳)اسلام سے مرتد ہو جانے والا۔

فرماتے ہیں: بہ حدیث حسن سیجے ہے۔

2607 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَ ـةَ قَالَ: لَمَّا تُونِيِّي رَسُولُ سيّدنا ابو ہريره والله الله عليه الله عليه على كه جب رسول الله عليه عليه

اللَّهِ عَلَيْ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرِ بَعْدَهُ كَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّهِي بَكْرِ: كَيْفَ تُعَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ

رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ﴿ ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ قَالَ لا إِلَهَ

إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ

وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ))؟ قَالَ أَبُو بَكْرِ: وَاللَّهِ لْأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الزَّكَاةِ وَالصَّلاةِ، وَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي

کی وفات ہوئی اور ابو بحر وہائٹھ آپ کے بعد خلیفہ بن گئے تو عرب سے جس نے كفر كرنا تھا كيا، تو عمر بن خطاب وہائنو نے ابوبكر سے كہا: آب لوگوں سے لاائى كيے كريں گے جب كه رسول الله طِفْيَ وَإِنْ نِهِ فَرِماما تَها: " مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگو ں سے لڑائی کروح حتی کہ وہ لا اللہ اللہ اللہ کہدویں اور جس نے لا الله الا الله كهه ديا اس نے مجھ سے اپنے مال اور اپنی جان كو بيجا لیا، سوائے اس (اسلام) کے حق کے، اور اس کا حساب اللہ پر

ہے۔ " تو ابو بر رہائنے نے فر مایا: الله کی قتم! میں نماز اور ز کو 6 میں

تفریق کرنے والے سے ضرور لڑائی کروں گا۔ بے شک زکوۃ

(2606) بخارى: 2946\_ مسلم: 21\_ ابوداود: 2640\_ ابن ماجه: 3927\_ نسائى: 3090.

(2607) بخارى: 1399ـ مسلم: 20ـ ابوداود: 1556 ـ نسائي: 3094،3091.

و ايمان ك نفائل وسائل (369) (369) ايمان ك نفائل وسائل (369) عِفَالَا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مال کاحق ہے۔ الله کی فتم! اگر بیلوگ مجھے اونٹ یا بکری کا وہ

لَقَاتَ لْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ بحہ بھی دینے سے انکار کریں گے جووہ رسول اللہ طفی آیا کودیا الْخَطَّابِ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ کرتے تھے تو میں اس انکاریران سے لڑائی کروں گا۔عمر بن

الـلّٰـهَ قَـدْ شَرَحَ صَـدْرَ أَبِـى بَـكْرِ لِلْقِتَال خطاب بالنين كہتے ہيں: الله كي قتم إسى نے تو يہى ديكھا كه الله فَعَمَ فْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. تعالی نے ابوبکر کے سینے کو (مانعین زکوۃ سے) اوائی کرنے

کے لیے کھول دیا تھا پھر میں بھی جان گیا کہ یہی حق ہے۔ و المام تر مذى والله فرمات مين: يه حديث حس سيح ہے۔ نيز شعيب بن الى حزه نے بھى زہرى

سے بواسطہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سیدنا ابو ہررہ وہ اللہ سے ایسے ہی روایت کی ہے۔ جب کہ عمران القطان نے اس حدیث کومعمرے بواسطہ زہری سیّدنا انس بن مالک خالفہ کے ذریعے ابو بکر رضائفی سے روایت کیا ہے لیکن بیرحدیث خطا ہے

عمران کی معمرے روایت میں اختلاف ہے۔ 2 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ النَّبِي عِلْمَا: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا:

لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ))

نبي طَشَيْكَ إِلَيْ كَا فَرِمان : مجھے ان كے لا الله الله كہنے اور نماز قائم كرنے تك سے لڑائى كاحكم ديا كيا ہے 2608 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالِقَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ .......

عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ انس بن ما لك رفالنيز روايت كرت بين كه رسول الله عضا على ني الله على: ((أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى فرمایا: ' مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں حتی کہ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی (سچا) معبود نہیں اور وَرَسُولُهُ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا وَيَأْكُلُوا محد (طنی آن) اس کے بندے اور رسول ہیں اور وہ ہارے قبلہ

ذَبِي حَتَنَا وَأَنْ يُصَلُّوا صَلاتَنَا، فَإِذَا فَعَلُوا کی طرف منہ کریں، ہمارے ذبح کیے ہوئے جانور کھا ئیں اور ذَلِكَ حُرْمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا ہمارے جیسی نماز پڑھیں، چنانچہ جب وہ پیرکام کرلیں گے تو بحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى ہمارے اوپران کے خون اور مال حرام ہو گئے سوائے اسلام کے

الْمُسْلِمِينَ.)) حق کے، ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جومسلمانوں کے لیے ہے اوران کے ذمہ وہی کام ہول گے جومسلمانوں کے ذمہ ہیں۔'

فرماتے ہیں: اس سند سے بیرحدیث حسن سیح غریب ہے۔ اسے بچیٰ بن ایوب نے بھی بواسطہ حمید انس والنیز سے ایسے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(2608) بخارى: 392 ابوداود: 2641 نسائى: 3966، 3969.

روایت کیا ہے۔

# 3.... بَابُ مَا جَاءَ بُنِيَ الْإِسُلَامُ عَلَى خَمْسِ اسلام (کی عمارت) کو پانچ چیزوں پر بنایا گیا ہے

2609 حَـدَّتَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ سُعَيْرِ بْنِ الْخِمْسِ التَّمِيمِيِّ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أبى ئابتٍ.....

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: فرمایا: ''اسلام کی بنیاد یا نچ چیزوں پر ہے، یہ گواہی دینا کہ اللہ ((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهُ

إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ

ك سواكوكي سيا معبود نبيس اور محد الله كرسول بين، نماز قائم كرنا، ذكوة اداكرنا، رمضان كے روزے اور بيت الله كا حج\_" وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجّ الْبَيْتِ. ))

وضاحت: .... اس بارے میں جریر بن عبدالله والله والله علی حدیث مروی ہے۔ امام تر مذی مرات میں: یہ حدیث حس صحیح ہے۔ اور کئی طرق سے بواسطہ ابن عمر وہا تھ نی مشیر کیا ہے ایسے ہی مروی ہے نیز سعید بن خمس محدثین کے نز دیک ثقه راوی ہیں۔

(ابوعیسیٰ کہتے ہیں) ہمیں ابوکریب نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں وکیج نے حظلہ بن الی سفیان انجمی ہے انھوں نے

عكرمه بن خالد المحز وى سے بواسطه ابن عمر خلفها نبی الشيئياتی سے ایسے ہی روایت کی ہے۔

امام ترندی واللیه فرماتے ہیں: بیرحدیث (بھی) حس صحیح ہے۔

4 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي وَصُفِ جِبُرِيلَ لِلنَّبِي ﷺ الْإِيمَانَ وَالْإِسُلامَ جبريل كانبي طفي اليات كوايمان اوراسلام كي صفات بيان كرنا

2610 حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ.

یمیٰ بن یعم ( الله ) کہتے ہیں: تقدیر کے بارے میں سب ہے عَنْ يَحْمَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْقَدَرِ مَعْبَدُ الْجُهَنِيُّ قَالَ: فَخَرَجْتُ أَنَا يہلے معبد الجهنی نے بات كى تھى، كہتے ہيں: ميں اور حميد بن عبدالرطن الحمر مي فك يهال تك كه بهم مدينه مين بنيج بهم نے وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ حَتَّى كها: كاش جميس نبي الشيئة كاكولى صحافي مل جائے تو ہم اس سے أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا رَجُلًا مِنْ · أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا أَحْدَثَ ان لوگوں کی بدعات کے بارے میں پوچھ لیں، چنانچہ ہم

<sup>(2609)</sup> بخارى: 8\_ مسلم: 16\_ نسائى: 5001.

<sup>(2610)</sup> مسلم: 8- ابوداود: 4695- ابن ماجه: 63- نسائي: 4990

ر ایمان کے نضائل وسائل (371) (371) (371) ایمان کے نضائل وسائل (سائل کے نشائل وسائل (سائل کے نشائل وسائل (سائل عبدالله بن عمر فالمنها سے ملے وہ معجد سے نکل رہے تھے، راوی کہتے ہیں: میں اور میرے ساتھی نے انھیں گھیرلیا، مجھے یقین تھا کہ میراساتھی بھی مجھے ہی بات کرنے کا کہے گا،تو میں نے عرض ک: اے ابوعبدالرحمٰن! بے شک کچھ لوگ قر آن بھی پڑھتے ہیں اورعلم بھی حاصل کرتے ہیں (لیکن) ان کا کہنا ہے کہ تقدیر ( کچھ بھی) نہیں ہے اور ہر کام نیا ہوتا ہے ( یعنی پہلے سے لکھا نہیں گیا) انھوں نے فرمایا: جب تم ان لوگوں ہے ملو تو انھیں بتانا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔اس ذات كى قتم! جس كے نام كى عبدالله قتم اٹھايا كرتا ہے اگر ان میں سے کوئی شخص احد (پہاڑ) کے برابرسونا بھی خرچ کر دے تو بیاس سے قبول نہیں کیا جائے گا، جب تک وہ تقدیر کی بھلائی یا برائی پر ایمان نہ لے آئے۔ راوی کہتے ہیں: پھر انھوںنے بیان کرتے ہوئے ذکر کیا کہ عمر بن خطاب واللہ نے کہا: ہم رسول الله طفی کیا کے پاس تھے کہ بہت زیادہ سفید کیڑوں اور بہت سیاہ بالوں والا ایک آ دمی آیا اس پرسفر کے آ ٹارنظر نہیں آتے تھے اور نہ ہی ہم میں سے کوئی شخص اسے جانتا تھا، وہ نی طفی مین کے باس آیا اپنا گھٹا آپ عَالِما کے گھٹے سے ملالیا، پھر کہنے لگا: اے محمد! ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ''یہ کہتم الله اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے پیغیروں، آخرت کے دن اور اچھی بری تقدیر پر یقین رکھو۔''اس نے کہا: اسلام كيا ہے؟ آپ نے فرمايا: "نيه كوائى دينا كه الله كے علاوہ كوئى

هَـؤُلاءِ الْقَوْمُ قَالَ: فَلَقِينَاهُ، يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ قَالَ: فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلامَ إِلَى، فَقُلْتُ: يَا أَبَّا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ قَوْمًا يَقْرَءُ وِنَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ وَيَزْعُمُونَ أَنْ لا قَدَرَ، وَأَنَّ الْأَمْرَ أَنُّفٌ، قَالَ: فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي مِنْهُمْ بَرِيءٌ وَأَنَّهُمْ مِنِي بُرَ آءً، وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمُ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا مَا قُبِلَ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ: ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ، فَقَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَجَاءَ رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشُّعُرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ، وَلَا يعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُّ حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ عِلَيْ فَأَلْزُقَ رُكْبَتَ لُهُ بِرُكْبَتِ هِ ، ثُمَّ قَالَ: يَمَامُحَمَّدُ! مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: ((أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُثُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِهِ)) قَالَ: فَمَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: ((شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ سیا معبود نہیں اور محد طفی می اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ)) قَالَ: فَمَا قائم كرنا، زكوة ادا كرنا، بيت الله كالحج كرنا اور رمضان ك الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: ((أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ روزے رکھنا۔" اس نے کہا: احمان (نیکی) کیا ہے؟ فَإِنَّكَ إِنْ لَهِمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ)) قَالَ: فِي آپ ﷺ مَنْ أَنْ مَايا: '' يه كهتم الله كي عبادت (اس طرح) كرو كُلِّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ: صَدَقْتَ ، قَالَ: فَتَعَجَّبْنَا گویاتم اسے دکھے رہے ہو پھر اگرتم اے نہیں دکھے سکتے تو وہ

متعصیں دیکھتا ہے۔" عمر کہتے ہیں: وہ (سوال کرنے والا) ہر دفعه آپ سے کہنا: آپ نے بچ فرمایا ہے۔ کہتے ہیں: ہم نے اس سے تعجب کیا کہ آپ مَالِنا سے سوال بھی کر رہا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ (پھر) اس نے کہا: قیامت کب آئے گی؟ آپ سے اللے آیا نے فرمایا: "جس سے پوچھا گیا ہے وہ یو چینے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔"اس نے کہااس کی نشانیاں كيابين؟ آب مُضْعَلِمْ نِ فرمايا:" (نشانيان په بين) كهلوندي این آ قاکو جنے گی اورتم دیکھو کے کہ نگلے یاؤں، نگلے بدن والے مختاج، بکریاں جرانے والے ممارتوں میں ایک دوسرے پر لمبی عمارتیں بنانے میں برمھیں گے۔عمر خلیجی کہتے ہیں: پھراس ك تين دن بعد ني طفي ولم مجم مل تو آب ماليا،

''اےعمر! کیاتم جانتے ہو کہ وہ سائل کون تھا؟ وہ جریل تھے جو

شمصیں تمھارے دین کے کام سکھانے آئے تھے۔''

قَالَ: ((مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنْ السَّائِل)) قَالَ: فَمَا أَمَارَتُهَا؟ قَالَ: ((أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ أَصْحَابَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ)) قَالَ عُمَرُ: فَلَقِينِي النَّبِيُّ عِلَى إِنَّا بَعُدُ ذَلِكَ بِثَلَاثِ فَقَالَ: ((يَاعُمَرُ هَلْ تَدْرِي مَنْ السَّائِلُ ذَاكَ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ آمْرَ دِينِكُمْ . ))

مِنْهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ: فَمَتَى السَّاعَةُ؟

وضاحت: ..... (ابوعیلی کہتے ہیں:) ہمیں احمد بن محمد نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں ابن مبارک نے ہمس بن حسن سے اس سند کے ساتھ اس مفہوم کی حدیث بیان کی ہے۔

ہمیں محد بن مثنی نے بھی معاذبن معاذ سے بواسط ہمس ای سند کے ساتھ ایسے ہی حدیث بیان کی ہے۔

اس بارے میں طلحہ بن عبیداللہ، انس بن مالک ادر ابو ہر ریرہ ڈی کا کتی ہے بھی حدیث مروی ہے۔

ا مام تر مذی در الله فرماتے ہیں: بیر حدیث صحیح حسن ہے اور کئی اسناد کے ساتھ عمر والله کا سے ایسے ہی مروی ہے۔ نیزیہ حدیث ابن عمر والی است می منافق کے ذریعے بھی نبی منطق کیا ہے مروی ہے لیکن صحیح وہی ہے جو ابن عمر والی است بواسط عمر والی انہا نبی کریم طفیقاتی سے مروی ہے۔

# 5.... بَابُ مَا جَاءَ فِي إِضَافَةِ الْفَرَائِضِ إِلَى الْإِيمَانِ فرائض کی نسبت ایمان کی طرف ہے

2611 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ ...

عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ سَيْدِنا ابن عباس واللها بيان كرتے بيں كه جب عبدالقيس كا وفد عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا: إِنَّا هَذَا الْحَيَّ رسول الله عَلَيْ آيَا تَو انْهول نِ عَض كَ: اس قبيله

<sup>(2611)</sup> بخارى: 53 مسلم: 17 ابوداود: 3692 نسائي: 5031.

ربیعہ کی وجہ سے ہم صرف حرمت والے مہینے میں ہی آ ب کے یاس آ مکتے ہیں۔ آپ ہمیں کوئی حکم دے دیجے جے ہم آپ ہے لے کراینے پیچیے والے لوگوں کو دعوت دے سکیں، تو آپ نے فرمایا '' میں شہصیں جار چیزوں کا حکم دیتا ہوں اللہ کے ساتھ ایمان لا نا پھران کے لیے تفسیر بھی کی ؛ بیا گواہی دینا کہ اللہ کے علاوه كوئى (سيا) معبودنهيں اور ميں (محمر مطفع عليم) الله كا رسول مول، نماز قائم کرنا، زکو ة ادا کرنا اور بیه که شهیں جوغنیمت <u>ملے</u> اس كا يانچوال حصه (بيت المال ميس) دو\_''

مِنْ رَبِيعَةَ وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُر الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِشَيْءِ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، فَقَالَ: آمُرُكُمْ بِأَرْبَع: الْإِيمَان بِاللَّهِ، ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَىهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّكَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا خُمْسَ مَا غَنِمْتُمْ.

وضاحت: ..... (ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں قتیبہ نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں حماد بن زیدنے ابو جمرہ سے بواسطہ

ابن عباس خالفیہ نبی طفعہ ایک سے اس جیسی حدیث بیان کی ہے۔

ا م تر مذی براللت فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن صحیح ہے اور ابو جمرہ الضبعی کا نام نصر بن عمران ہے اور شعبہ نے بھی نصر بن عمران سے ایسے ہیں روایت کی ہے۔ اس میں پہالفاظ بھی ہیں: '' کیاتم جانتے ہو کہ ایمان کیا ہے؟ پہ گواہی دینا کہ الله کے علاوہ کوئی سچامعبودنہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔'' پھروہی حدیث ذکر کی۔

(امام ترندی پرانشیه فرماتے ہیں:) میں نے قنیبہ بن سعید سے سنا وہ فرمار ہے تھے: میں نے ان چار فقہاء سے بردھ كركسي كونبيس ديكها: ما لك بن انس، ليث بن سعد، عباد بن عباد أمهلهي اورعبدالو باب ثقفي بين الله حتيبه كمت بين: هم جايت تھے کہ ہردن ہم عباد بن عباد سے دوحدیثیں لے کرآ کمیں۔ نیز عباد بن عباد،مہلب بن ابی صفرہ زائلی کی اولا د سے تھے۔ 6 .... بَابٌ: فِي اسْتِكُمَالِ الْإِيمَانِ وَالزَّيَادَةِ وَالنَّقُصَان

ایمان کا کامل ہونا اور اس کی کمی وبیشی کا بیان

2612 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ الْبَغْدَادِيُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: سيده عائشه والنعها بيان كرتى بين كهرسول الله طفياً الله عليه ((إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ "مومنول میں سے ایمان کے لحاظ سے کامل ترین وہ شخص ہے خُلُقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ.)) جوان میں سے اجھے اخلاق والا اور اپنی بیوی کے ساتھ بہت

زی کرنے والا ہو۔"

و نساحت: ..... اس بارے میں ابو ہریرہ اور انس بن ما لک خانفہا ہے بھی حدیث مروی ہے۔ امام ترندی پراللہ

<sup>(2612)</sup> ضعيف: مسند احمد: 47/6 ـ ابن ابي شيبه: 515/8.

وي العال كافعال ومان كافعال ( ايان كافعال ومان ) ( ايان كافعال ومان ) ( العال كافعال ومان )

فرماتے ہیں: بیصدیث حسن مجھے ہے اور ہم ابوقلا بر کا عائشہ والعلی سے ساع کرتانہیں جانے۔ نیز ابوقلاب نے عائشہ والع كرضيع (لے يالك) كے ذريعے عائشہ واللها سے اس كے علاوہ اور احاد نيث روايت كى ميں۔

ابوقلا بہ کا نام عبدالله بن زیدالجری ہے۔

(ابوعسى كہتے ہيں:) ہميں ابن ابي عمر نے بتايا كرسفيان بن عيينه كہتے ہيں ايوب السختياني نے ابو قلابه كاتذكره كياتو كہنے لگے:اللّٰہ كی قتم وہ عقل مند فقہاء میں سے تھے۔

. 2613 حَدَّثَنَا أَبُّو عَبْدِ اللهِ هُرَيْمُ بْنُ مِسْعَرِ الْأَزْدِيُّ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ

سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ ......

عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ

النَّاسَ فَوَعَظَهُمْ ثُمَّ قَالَ: ((يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقُنَ فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ)) فَقَالَتْ

امْ رَأَـةٌ مِنْهُنَّ: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((لِكَشْرَةِ لَعْنِكُنَّ)) يَعْنِي وَكُفْرِكُنَّ الْعَشِيرَ

قَالَ: ((وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينِ أَغْسلَسَ لِلدُّوى الْأَلْبَابِ وَذَوِى الرَّأْي

مِنْكُنَّ)) قَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِهَا وَعَفْلِهَا؟ قَالَ: ((شَهَادَةُ امْرَأَتَيْن

مِنْكُنَّ بِشَهَادَةِ رَجُلِ وَنُقْصَانُ دِينِكُنَّ الْحَيْضَةُ، فَتَمْكُتُ إِحْدَاكُنَّ الثَّلاثَ

وَالْأَرْبَعَ لَا تُصَلِّي))؟ ایک عورت تین حار دن نمازنہیں پڑھتی۔''

وضاحت: .... اس بارے میں ابوسعید اور ابن عمر خلفہ سے بھی حدیث مروی ہے۔

امام ترندی والله فرماتے ہیں: اس سندے بیصدیث حسن سیج ہے۔

2614 حَدَّالَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ

عَنْ أَبِي صَالِح ....

عَـنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى

سيّدنا ابو مريره وفائنة روايت كرتے بين كدرسول الله من الله علي الله

سيّدنا ابو مريره وفالفو سے روايت ہے كه رسول الله مضفينية نے

لوگول کو خطبہ دیا، انھیں وعظ کیا تو فرمایا: ''اے عورتوں کی

جماعت! صدقه كروتم جهنم والول مين زياده بهوـ" تو ان مين

ے ایک عورت کہنے لگی: اے اللہ کے رسول کس لیے؟ آپ

نے فرمایا: ''تمھارے زیادہ لعنت کرنے کی وجہ ہے، یعنی تمھاری

خاوند کی ناشکری کرنے کی وجہ ہے، میں نے تم (عورتوں) ہے

بڑھ کرعقل ودین کی کمی والا عقل مندوں اور سمجھ دار لوگوں پر

غالب آ جانے والا کوئی نہیں دیکھا۔''ان میں سے ایک عورت

نے کہا: اس کے دین اور عقل میں کی کیا ہے؟ آپ مالیا ا

فر مایا: ''تم میں سے دوعورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی (کے

برابر) ہے۔ اورتمھارے دین کی کی حیض ( کی وجہ ہے) ہے

(2613) صُحَيِّح: مسلم: 80ـ ابن خزيمه: 000:

(2614) بخارى: 9\_ مسلم: 35\_ ابوداود: 4676\_ ابن ماجه: 57\_ نسائي: 5004.

ایمان کے فضائل وسائل مسائل کا (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) (375) ((الْإِيمَانُ بِضُعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ فرمایا "ایمان کے تہتر 73 سے زیادہ ಿ دروازے ہیں سب

اللَّاذَى عَنْ الطَّرِيقِ وَأَرْفَعُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا ہے کم درجہ رائے سے نکلیف دہ چیز کو ہٹانا اورسب سے بلند لا

توضيح: ..... • بضعٌ: كالفظ تين عنوتك بولا جاتا بيعني كم ازكم تين اورزياده عنو- (عم) وضاحت: ..... امام ترندي والله فرمات بين: يدحديث حسن صحح باورسهل بن الي صالح ني بهي عبدالله بن

الدالا الله كبنا \_\_'

وینار سے بواسطہ ابوصالح ، ابو ہر یرہ دخی تھ سے اسی طرح روایت کی ہے۔ جب کہ عمارہ بن غزیہ نے اس حدیث کو بواسطہ

ابوصالح ،سیّدنا ابو ہریرہ ذلیتیو ہے روایت کیا ہے کہ نبی مِنْسِیَ آنے فر مایا:''ایمان کے چونسٹھ درواز ہے ہیں۔''

(ابویسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں بیرحدیث قتیبہ نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں بکر بن مضرنے عمارہ بن غزیہ ہے انھوں نے ابوصالح سے بواسطہ ابو ہر رہ و فائنی نبی طفیع ان سے بیان کی ہے۔

7.... بَابُ مَا جَاءَ ((أَنَّ الْحَيَاءَ مِنُ الْإِيمَان)) حیاایمان (کی شاخوں میں) ہے ہے

2615 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ

الزَّهْرِيّ.

عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ مَرَّ سالم ( والله ) این باب سے روایت کرتے ہیں که رسول بِرَجُلٍ وَهُو يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ على: ((الْحَيَاءُ مِنْ الْإِيمَان)) كرنے كى وجدے برا بھلا كہدر با تھا۔ تو رسول الله ملط علي نے

فرمایا:"حیاء ایمان (کی شاخوں میں) ہے (ایک شاخ) ہے۔" قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ النَّبِيَّ عِلَيَّا سَمِعَ رَجُلا يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ. احد بن منع نے اپن حدیث میں کہا ہے کہ نی طفی اللے ایک

آ دمی کوسنا وہ حیاء کی وجہ ہے اینے بھائی کو ملامت کررہا تھا۔ وضاحت: ..... پی حدیث حسن سیح ب نیز اس بارے میں ابو ہریرہ ، ابوبکرہ اور ابوا مامہ ری انتیام سے بھی حدیث

مروی ہے..

# 8 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي حُرُمَةِ الصَّلاةِ نماز كي عظمت

2616 - وَحَدَّ بِنَا الْبِنُ أَبِينَ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي

(2615) بخارى: 24 مسلم: 36. (2616) صحيح: ابن ماجه: 3973 مسند احمد: 5/231 عبدالرزاق: 20303 .

الله ))

376) 3 - 451154184 ) 50 ایمان کے نضائل وسائل کروائی

النَّجُودِ عَنْ أَبِي وَآئِلِ .....

إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ.))

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي سَفَرِ فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَل يُـدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَّاعِدُنِي عَنْ النَّارِ ، قَالَ: ((لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُرِّجُ الْبَيْتَ)) ثُمَّ قَالَ: ((أَلا أَذُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ)) قَالَ: ثُمَّ تَلا ﴿تَنَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِع ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿يَعْمَلُونَ ﴾ ثُمَّ قَالَ: ((أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟)) قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ((رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ)) ثُمَّ قَالَ: ((أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟)) قُلْتُ:

بَلَى، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ: ((كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا)) فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُ وَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: ((تُكِلَتْكَ أَمُّكَ يَا مُعَاذُ! وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرهمْ

سیدنا معاذ بن جبل واین روایت کرتے ہیں کہ میں نی السطاعی كے ساتھ ايك سفريس تھا چرايك دن ميں آپ كے قريب ہوگیا، ہم چل رہے تھے کہ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! مجھے كوئى الياعمل بتائي جو مجھے جنت ميں داخل اورجہنم ے دور کر دے۔ آپ منتی آنے فرمایا: '' تم نے مجھ سے بہت بڑی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے، لیکن یہ اس شخص پر آ سان ہے جس پراللہ تعالیٰ آ سان کر دے۔تم اللہ کی عبادت کرو،اس کے ساتھ کچھشرک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکو ۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھواور بیت الله کا حج کرو'' پھرآ ب نے فرمایا: ' کیا میں بھلائی کے دروازوں کی طرف جمھاری راہ نمائی نه کروں، روزہ ڈھال ہے،صدقہ گناہ کوالیے بچھا دیتا ہے جیسے یانی آگ کو بھاتا ہے اور آدی کا رات کے درمیان میں نماز یر هنا۔' راوی کہتے ہیں: پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: ''ان لوگوں کے پہلو بستروں ہے الگ رہتے ہیں وہ اپنے رب کو يكارت بين، آك يَعْمَلُون تك برها ـ (البجده: 17،16) پھرآ پ نے فرمایا: '' کیا میں شمھیں تمام دین کے سرے، اس کے ستونوں اور اس کی کوہان کی بلندی کے بارے میں نہ بتاؤں؟" میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ضرور۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ''دین کا سرا اسلام ہے، اس کے ستون نماز ہیں اور اس کی کوہان کی بلندی جہاد ہے۔" پھر آپ نے فرمایا:'' کیا میں شمھیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاوں جس پر ان تمام چیزوں کا مدار ہے؟" میں نے عرض کی: کیوں نہیں تب آب نے اپنی زبان پکر کرفر مایا: "اے روک کر رکھنا، میں نے كها: اے الله كے رسول! بم جو باتيس كرتے ميں كيا ان ير بھى

ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا: "معاذ تیری مال تھے کم

(377) (377) (ایمان کے نضائل وسائل کی (377) یائے! لوگوں کو (جہنم کی ) آگ میں چہروں اور نشنوں کے بل تھیٹنے والی چیز ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی فصلوں کے علاوہ اور

سيدنا ابوسعيد والنيون روايت كرت بالكرسول الله والنيون ني

فرمایا: ''جبتم (ایسے) آ دی کودیکھو جومبحد کا خیال رکھتا ہے تو

اس کے لیے ایمان کی گواہی دو، بے شک الله تعالی فرماتے

ہیں: ''اللّٰہ کی مساجد کو وہی شخص آباد کرتا ہے جو اللّٰہ اور آخرت

ك دن يرايمان لائ ، نماز قائم كرے اور زكوة ادا كرے ."

# وضاحت: ..... امام ترندي والله فرمات بين: بيرحديث حس صحيح ہے۔

2617 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجِ أَبِي السَّمْح

عَنْ أَبِي الْهَيْثُمِ .....

عَنْ أَسِي سَعِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ:

الناق الشكر المركب 3 - 3

((إِذَا رَأَيْتُمْ الرَّجُلَ يَتَعَاهَدُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَ دُوالَهُ بِالْإِيمَانِ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى

يَقُولُ ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللُّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزُّكَاةَ ﴾ الْآيَةَ .

# وضاحت: ..... امام ترمذي مِ النَّهِ فرماتے ہيں: بيرحديث حسن غريب ہے۔ 9.... بَابُ مَا جَاءَ فِي تَرُكُ الصَّلاة

نماز حجور نا

چھوڑ نا ہے۔''

(التوبه: 18)

2618 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ

عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيَّا قَالَ: ((بَيْنَ الْكُفْرِ سَيَّدنا جابر فَالْفَيْنَ عَدوايت ب كه نبي طَفَيَّتَيْمْ في فرمايا: "كفر اورایمان کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔"

(ابوعیلی کہتے ہیں:) ہمیں ہناد نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں اسباط بن محد نے اعمش سے ای سند کے ساتھ ایسے بی روایت کی ہے (اس میں یہ ہے کہ) آپ سے این نے فرمایا:

"(مومن) بندے اور شرک یا کفر کے درمیان (فرق) نماز

2619 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَقَالَ: ((بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ أَوْ الْكُفْرِ

وَالْإِيمَانِ تَرْكُ الصَّلاةِ.))

(2617) ضعيف: ابن ماجه: 802 مسند احمد: 68/3 دار مي: 1226 .

تَرْكُ الصَّلاةِ.))

<sup>(2618)</sup> صحيح: مسلم: 82- ابو داود: 4678- ابن ماجه: 1078- تحفة الاشراف: 2303.

<sup>(2619)</sup> صحيح.

( ایمان کے نضائل وسائل ) ( 378 ) ( 378 ) ( ایمان کے نضائل وسائل ) ( ایمان کے نصائل کے نصائل

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((بَيْنَ سَيّدنا جابر فَاتَّةُ روايت كُرتَ بِين كه رسول الله ﷺ فَيَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ . )) فرمايا: "(ملمان) بندے اور كفر كے درميان نماز چھوڑنے كا

فرق ہے۔''

وضا هت: ..... امام ترندى والله فرمات بين: يدهديث حسن هي به اورابوالزبير كانام محد بن مسلم بن تدرس بد وصله عن الله عَمَّارِ الْهُ سَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالا: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ وَمَحْمُودُ بْنُ عَيْلانَ قَالا: حَدَّثَنَا عَلِيً الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ وَمَحْمُودُ بْنُ عَيْلانَ قَالا: حَدَّثَنَا عَلِيً

بْنُ الْـحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ح: و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْحَسَنِ الشَّقِيقِيِّ وَمَحْمُودُ بْنُ عَيْلانَ قَالا: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدِ .....

عَبِنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبِدَالله بن بريده الله باپ (سيّدنا بريده والنيّن ) سے روايت رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ مَرْتَ بِينَ كرسول اللهِ عَلَيْةَ فَرَمَايا: "ووعهد جو مارے

الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.)) اور ان (كافروں) كے درميان ہے وہ ہے نماز ہے جس نے الصَّلاةُ، فَمَنْ تَركَهَا فَقَدْ كَفَرَ.))

**وضاحت**: ..... اس بارے میں انس اور ابن عباس ڈٹٹائٹیبر سے بھی حدیث مروی ہے۔ امام تر مذی جرانند فریاتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

ا مام ترندی بِراننیه فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ 2۔ حَدَّثَنَا قُتَسْهُ حُدَّثَنَا مِشْهُ مِنْ الْمُفَضَّلِ عَنِ الْهُرَدُ يَّ ............

مَّن حَبَةِ الْحَوْبِيِ مَنْفِيقِ الْحَمْدِيقِ الْحَمْدِيقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

و المساحق: ..... امام ترندی برانسے فرماتے ہیں: میں نے ابومصعب المدنی سے سنا وہ فرمار ہے تھے: جو شخص سے کھے کہ ایمان صرف قول کا نام ہے اس سے تو بہ کروائی جائے اُلر تو بہ کرلے تو ٹھیک وگر نہ اس کی گردن ا تار دی جائے۔

(2620) صحيح بما قبله . (2621) صحيح: ابن ماجه: 1079- نسائي: 463 .

(2622) صحيح .

محکم دلائل س

الله السَّمَالِينَ اللهِ السَّمَالِينَ اللهِ السَّمَالِينَ اللهِ السَّمَالِينَ اللهِ السَّمَالِ وسائل مَلَا اللهِ السَّمَالِينَ اللهِينَ اللهِ السَّمَالِينَ اللهِ السَّمِينَ اللهِ السَّمَالِينَ اللهِ السَّمَالِينَ اللهِ السَّمَالِينَ اللهِ السَّمَالِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ اللهِ السَّمَالِينَ السَّمِينَ اللهِ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ الْمَالِينَ السَّمِينَ السَ

### 10.... بَابُ حَدِيثِ ((ذَاقَ طَعُمَ الْإِيُمَانِ))

وَحَدِيثُ ((ثَلَاثُ مَنُ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ طَعُمَ ٱلْإِيْمَانِ)) حدیث: اس نے ایمان کا ذا نقه چکھ لیا اور حدیث جس میں پیصلتیں ہول ان کی وجہ سے وہ ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے

2623 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَامِرِ بْنِ

سَعْدِ بْن أَبِي وَقَّاصَ ......

سیّدنا عباس بن عبدالمطلب و النیواست ہے روایت ہے کہ انھوں نے عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ رسول الله طلط الله المطلق الله عنها ، آپ فرما رہے تھے: "اس شخص نے رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَان

ايمان كا ذا لَقه چكه ليا جوالله كورب، اسلام كو دين اورمحمد طَّيْظَيَّةً إ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبُّ ا وَبِالْإِسْكَامِ دِينَّا وَبِمُحَمَّدِ نَبِيًّا.)) کے اینے نبی ہونے پر راضی ہوگیا۔"

وضاحت: .... امام ترمذي والله فرمات بين بيحديث حسن سيح بـ

2624 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ..

عَىنْ أَنْس أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ: ((تَلاثٌ سّدنا انس بن ما لک فائنهٔ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ طِنْتُ عَلَيْهِمْ

نے فرمایا: " تین چیزیں جس میں ہوں وہ ان کی بدولت ایمان مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَبِهِنَّ: طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ كا ذا كقه يا ليتا ہے، جس هخص كوالله اور اس كا رسول باقى تمام كَانَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا،

سے زیادہ محبوب ہوں، وہ کسی آ دی سے محبت کرے تو صرف وَأَنْ يُحِبُّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ الله کے لیے محیت کرے اور کفر سے اللّٰہ نے اسے نحات دی ہے

مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ.)) تو وہ اس میں لوٹنا ایسے ہی نایسند کرے جیسے وہ آ گ میں تھینکے حانے کو ناپیند کرتا ہے۔''

وضاحت: ..... امام ترمذي برالله فرمات بين: بيرحديث حس صحيح ب-اس قاده نے بھي بواسطه انس بن مالک نی طفیظاتم سے روایت کیا ہے۔

> 11.... بَابُ مَا جَاءَ لَا يَزُنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ زنا کرتے وقت زانی مومن نہیں ہوتا

2625 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ غَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح

(2623) صحيح: مسلم: 34 مسند احمد: 308/1 ابن حبان: 1694.

(2624) بخارى: 16- مسلم: 34- ابن ماجه: 4023- نسائى: 4987، 4989 .

# وضاحت: ..... اس بارے میں ابن عباس، عائشہ اور عبداللہ بن ابی اونی وٹی تھنے سے بھی حدیث مروی ہے۔

امام تر مٰدی مِرالشیہ فرماتے ہیں: ابو ہر برہ و ڈالٹھو کی حدیث اس سند ہے۔ سن سیح غریب ہے۔

الو ہریرہ ڈٹاٹنڈ سے میہ بھی مردی ہے کہ نبی منطق کیا نے فرمایا: ''جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل ایک سائبان کی طرح اس کے سر پر آ جاتا ہے، پھر جب وہ اس عمل سے فارغ ہوجاتا ہے تو ایمان اس کی طرف واپس آ جاتا ہے۔'' ابوجعفر محمد بن علی سے مروی ہے کہ بیخروج ایمان سے اسلام کی طرف ہوتا ہے۔

نیز کئی طرق سے مروی ہے کہ نبی مطنع آئے نہ نا اور چوری کے بارے میں فرمایا: ''جس نے ان میں سے کوئی کام کرلیا پھراس پر حدلگ گئی تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا، اور جس نے ان میں سے کوئی کام کیا پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ معاملہ اللہ کی طرف ہے اگر چاہے تو قیامت کے دن اسے عذاب وے اور اگر چاہے تو اسے بخش ہے۔''

الْآخِرَةِ، وَمَنْ أَصَابَ حَدَّا فَسَتَرَهُ اللهُ آخِرت مِين بَهِى اللهِ بندے كومز انہيں دے گا اور جس نے حد عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ، فَاللّٰهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ والاكوئى گناه كيا پھر الله نے اس پر پرده رکھا اور اسے معاف كر ' إِلَى شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ.)) دیا تو اللہ تعالی بہت عزت والا ہے كہ اس كام ميں رجوع كرے ' إِلَى شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ.))

جس سے اس نے معاف کر دیا تھا۔"

و الله علم کا بھی یہی قول ہے ہم اللہ علم کا بھی یہی قول ہے ہم اللہ علم کا بھی یہی قول ہے ہم کی میں عالم کو نہیں جانتے جس نے زنا، چوری اور شراب پینے کی وجہ ہے کسی کو کا فرکہا ہو۔

(2625) بخارى: 2435 مسلم: 57 - ابوداود: 4689 ـ ابن ماجه: 3936 ـ نسائى: 4872، 4870 .

(2626) ضعيف: ابن ماجه: 2604 دارقطني: 215/3 حاكم: 445/2.

و ایمان کے نفال و سال کا (381) (381) (381) (381) (مال کا نفال و سال کا نفال و سال کا نفال و سال کا نفال و سال

12 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ ((الْمُسْلِمَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ))

مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں

2627 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحِ

عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ الدِهِ الدِهِ الدِهِ الدِهِ الدِهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُوايت كرتے بين كه رسول الله عَنْ عَيْنَ أَبِي

((الْـمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ فرمایا: "مسلمان وه ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے (دوسرے) وَيَكِهِ ، وَالْمُوْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى ملمان محفوظ ربي اورمومن وه ب جے لوگ اين خونوں اور

دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ . )) اینے مالول پر امین سمجھیں۔''

وضاحت: ..... امام رزندی مرالفه فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن صحح ہا در مروی ہے کہ نبی طفی ویا سے یو چھا گیا مسلمانوں میں کون سا آ دمی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا:''جس کی زبان اور ہاتھ سے (دوسرے )مسلمان محفوظ رہیں۔''

نیز اس بارے میں جابر ، ابومویٰ اورعبدالله بنعمرو دی ہے۔

2628 حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ .... عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ النَّبِيُّ عِلَيْ

سیّدنا ابومویٰ اشعری رہالٹیئ سے روایت ہے کہ نبی مطّنے مینیا سے سُئِلَ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((مَنْ سوال کیا گیا: کون سا مسلمان افضل ہے؟ آپ مطنع اللہ نے سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.)) فرمایا: "جس کی زبان اور ہاتھ ہے مسلمان محفوظ ہوں۔"

و الإمون الاشعرى والله عنه المام ترفدي والله فرمات مين الوموي الاشعرى والله عمروى نبي الطيط الأنه كي مدحديث سيح غریب حسن ہے۔

13.... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْإِسُلَامَ بَدَأً غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا

اسلام اجنبی کے طور پرشروع ہوا دوبارہ اجنبی ہو جائے گا 2629 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ

((إنَّ الْإِسْكَلامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا نے فرمایا:''اسلام اجنبی کے شروع ہوا اور دوبارہ اجنبی ہو جائے

گاچنانچەاجنبيول كومبارك ہو۔"

(2627) حسن صحيح: نسائي: 104/8- ابن حبان: 180- حاكم: 10/1. (2628) تخ ج کے لیے دیکھیں حدیث نمبر 2504\_

مَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ.))

(2629) صحيح: ابن ماجه: 3988 ـ احمد: 2/891 ـ دارمي: 2758 .

(ایمان کے نفائل وسائل کے بھی اور الوالاحوص کا نام عوف بن مالک بن نھلہ اجھی ہے۔ نیز اسے بیان کرنے میں اس کے خوا علام تر مذی واللہ فرماتے ہیں: ابن مسعود و گانسیم کی بیہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ ہم اسے حفص غیاث کے ذریعے ہی اعمش سے جانتے ہیں۔ اور الوالاحوص کا نام عوف بن مالک بن نھلہ اجھی ہے۔ نیز اسے بیان کرنے میں حفص اکیلے ہیں۔

2630 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ....

کو کو کا معد میں میں ہے۔ اللہ بن عَمْرو بن کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف بن زید بن ملحہ اپنے باپ کے منتقب کے ا

عَوْفِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مِلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ وَريع الله طالق وادا عدوايت كرت بيل كه رسول الله طالق الله

رَسُولَ اللَّهِ عِلَيُّ قَالَ: ((إِنَّ الدِّينَ لَيَأْرِزُ إِلَى نَ فرمايا: ''وين حجاز كى طرف ايے بى سمت جائے گا جيے الميو جَازِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا، سان اپنى بل كى طرف سن جاتا ہے اور وين حجاز ميں ايے الله على الله

وَلَيَ عُقِلَنَّ الدِّينُ مِنْ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْأُرْوِيَّةِ پاه لَے كَا جِيے جَعَلَى بَمرى پہاڑكى چوئى پر پناه ليتى ہے، دين مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ، إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ اجْبَى كَ طور پر شروع ہوا تھا اور دوبارہ اجنبى ہو جائے گا،

غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا اجنبيوں كومبارك بو، وہ لوگ جواس چيز كى اصلاح كريں گے أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَتِي . )) جے ميرى سنت ميں سے لوگوں نے بگاڑ ديا ہوگا۔''

وضاحت: .... امام تر مذى بوالله فرمات بين بيحديث حن سيح ب-

14.... بَابُ مَا جَاءَ فِي عَلامَةِ الْمُنَافِقِ مِن اللهُ مَا فِي كَانِثا فِي مِن اللهِ مِن اللهِ م

2631 حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَن عَنْ أَبِيهِ........

عَبْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سيّدنا ابو بريره وَاللهُ اللهِ عَبِى كه رسول الله يَشْتَعَيَّمْ نَهُ اللهِ عَنْ أَبِى هُرَوْلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ . )) بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف درزی کرے اور جب اے امانت دی جائے تو وہ خیانت کرے۔''

وضاحت: .... امام ترندی والله فرماتے ہیں: به حدیث علاء کے طریق سے حسن غریب ہے۔ نیزیہ کی طرق

ے بواسطہ ابو ہریرہ فرانغید نبی کریم ملت کیا ہے۔

اس بارے میں عبداللہ بن مسعود ، انس اور جابر ڈٹی ٹیٹیم سے بھی حدیث مروی ہے۔

(2630) ضعيف جدًا . (2631) بخارى: 33 مسلم: 59 نسائى: 5021 .

ايان كنفال وسال ( 383 ) ( 383 ) ( 384 ) ( ايان كنفال وسال ) ( 383 )

(ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں علی بن حجر نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں اساعیل بن جعفر نے ابوسہل بن مالک سے انھوں نے اپنے باپ کے ذریعے ابو ہریرہ دخالنی سے اور انھوں نے نبی ملتے تیا سے ایسے حدیث بیان کی ہے۔

امام ترندی برالله فرماتے ہیں: بیرحدیث سیح ہے اور ابوسہیل، امام مالک بن انس برالله کے چاہیں۔ ان کا نام نافع بن ما لک بن ابی عامر الصحی الخولا نی ہے۔

2632 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ

بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقِ...

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: سیّدنا عبدالله بن عمروظ اللهاست روایت ہے کہ نبی طفی الله نے ((أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا وَإِنْ كَانَتْ فرمایا:''حیار چیزیں جس میں ہوں وہ منافق ہوتا ہے اور اگر ان خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ میں ہے کوئی ایک خصلت اس میں ہوتو جب تک اسے چھوڑ نہ

حَتَّى يَدَعَهَا: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدُرَ.))

کرے، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے اور جب عہد کرے تو دھوکہ دے۔''

دے اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوتی ہے: وہ مخص جب

بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی

#### وضاحت: سي مديث حس مح ب-

اہل علم کے نزدیک اس مے عملی نفاق مراد ہے جب کہ نفاق تکذیب (اعتقای نفاق) رسول الله مطبع الله مطبع الله علائے ورمیں ہی تھا۔اس بارے میں حسن بھری ہے کچھاس طرح ہی مروی ہے کہ نفاق کی دوقت میں ہیں: (ا)عملی نفاق (۲) نفاق تكذيب - (ابغيسيٰ كہتے ہيں:) ہميں حسن بن على الخلال نے (وہ كہتے ہيں:) ہميں عبدالله بن نمير نے اعمش سے انھوں نے عبداللہ بن مرہ سے اس سند کے ساتھ ایسے ہی روایت کی ہے۔

2633 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى

عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي وَقَّاصِ ......

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ أَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((إِذَا وَعَـدَ الرَّجُـلُ وَيَنْوِى أَنْ يَفِيَ بِهِ فَلَمْ نے فرمایا: ''جب کوئی شخص وعدہ کرے اور اس کی نبیت اسے بورا کرنے کی ہو پھروہ اسے بورا نہ کر سکے تو اس پر کوئی گناہ يَفِ بِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ.))

<sup>(2632)</sup> بخارى: 34 مسلم: 58.

<sup>(2633)</sup> ضعيف: ابو داؤ د: 4995\_ بيهقى: 198/10

الناق النينة النات عنه الله المسترك ( ايمان ك نفيا كروم الله المسترك ( ايمان ك نفيا كروم الله ) الم

وضار المرتنان الم المرتنان المرتان المرتنان المرتان المرتان المرتنان المرتنان المرتنان المرتا عبدالاعلىٰ تو ثقته بين ليكن ابوالنعمان ادرابو وقاص مجهول راوي ميں۔

15.... بَابُ مَا جَاءَ سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ

مسلمان کو گالی وینا نافر مانی ہے

2634 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ مَنْصُورِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَبْدِ

الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ...

عَىنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((قِتَالُ مَعْبِدَاللَّهُ بن متعود وَالنُّودُ روايت كرتے بيں كه رسول الله طَنْفَاتَيْكُمْ الْمُسْلِم أَخَاهُ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ . )) فرمايا: "مسلمان كااين (مسلمان) بهائى الرائى كرنا كفر

اوراہے گالی دینا نافر مانی (فتق) ہے۔''

وضاحت: ..... امام ترندي ورافيه فرمات مين: ابن معود وفافيد كي حديث حسن صحيح بـاوركي طرق ب

عبدالله ابن مسعود ذائنی سے مروی ہے۔

2635 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُفْيَانَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ .... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سَيِّدنا عبدالله بن معود وَلِيُّونُ روايت كرتے بي كه رسول

الله ﷺ نے فرمایا: ''مسلمان کا (کسی کو) گالی دینا دینا اللهِ عَلَىٰ: ((سِبَابُ الْـمُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ نافر مانی اوراس کا (کسی مسلمان سے ) لڑائی کرنا کفر ہے۔'' كُفْرٌ . ))

وضاحت: .... امام ترندى والله فرمات بين: بيحديث حسن مجيح ہے۔

اوراس حدیث میں ((قتسالیہ کفر)) ہے دین اسلام سے خارج کرنے والا كفرمرادنہیں ہے،اس كى وليل نبی ﷺ سے مروی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا:'' جسے جان بوجھ کرفتل کیا گیا ہوتو مقتول کے ورثاء کو اختیار ہے اگر

عا ہیں تو ( قصاصاً) قتل کر دیں اورا گرچا ہیں تو معاف کر دیں اورا گرفتل کرنا کفر ہوتا تو اسے بھی قتل کرنا واجب ہوتا۔'' نیز ابن عباس فٹائن طاؤس عطا اور دیگر علماء سے مروی ہے کہ ایک کفر، دوسرے کفر سے چھوٹا بھی ہوتا ہے (اسی

طرح)فتق بھی ایک دوسرے سے چھوٹا ہوتا ہے۔

16 .... بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنُ رَمَى أَحَاهُ بِكُفُر جو خص اینے مسلمان بھائی کو کا فرکہہ دے

2636 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِي عَنْ يَحْيَى

(2634) صحیح: تخ یج کے لیے مدیث نبر 1983. (2635) صحیح:1983 کے تحت تخ تنج ریکھیں۔

ایمان کے نضائل ومسائل کی ج العالم المعالم بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي قِلَابَةً..

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ:

((لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ،

وَلَاعِنُ الْمُؤْمِنِ كَقَاتِلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنّا بِكُ فُرٍ فَهُوَ كَقَاتِلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللَّهُ بِمَا قَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . ))

جس كا وہ مالك مى نه ہو، مومن يرلعنت كرنے والا اسے قل كرنے والے كى طرح ہے، جس نے كسى مومن كو كافر كہا وہ بھى اے قل کرنے والے کی طرح ہے اور جس نے اینے آپ کوکسی چیز کے ساتھ قل کرلیا تو قیامت کے دن الله اس شخص کوای چیز کے ساتھ عذاب دے گاجس سے اس نے اپنے آپ کوتل کیا تھا۔"

سیّدنا ثابت بن ضحاک بنائنی سے روایت ہے کہ نبی مشخ ورا نے

فرمایا: "بندے پراس کام میں نذر (بورا کر واجب) نہیں ہے

وضاحت: .... اس بارے میں ابوذ راور ابن عمر دیجاتھ ہے بھی حدیث مروی ہے۔ امام تر مذی براللہ فرماتے بیں: بیر حدیث حس سیح ہے۔

2637 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ .....

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ قَالَ: ((أَيُّمَا سيّدنا ابن عمر فالله اس روايت بي كه نبي السَّيّة في أن فرمايا: "جو

رَجُلِ قَالَ لِأَخِيهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهِ آ دی اینے بھائی کو کافر کھے تو ان دونوں میں ایک اس ( کفر) کے ساتھ لوٹا ہے۔'' أَحَدُهُمَا.))

وضاحت: ..... يه حديث حن سيح غريب إوراو شخ عراداقرار كرنا بـ

17.... بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنُ يَمُوتُ وَهُوَ يَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ جو تحض اس حالت پر مرے کہ وہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہو

2638- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ

عَنِ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ صنا بحی روایت کرتے ہیں کہ میں عبادہ بن صامت والنفذ کے قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ پاس گیاوہ مرض الموت میں تھے، تو میں رویزا، انھوں نے قرمایا: فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: مَهْلا لِمَ تَبْكِي؟ فَوَاللَّهِ! لَئِنْ تھہرو کیوں رورہے ہو؟ الله کی قتم! اگر مجھ سے گواہی طلب کہ اسْتُشْهِ دْتُ لَأَ ثُهَ دَنَّ لَكَ، وَلَئِنْ شُفِّعْتُ گئی تو میں تمھارے حق میں ضرور گواہی دوں گا، اگر مجھے سفارش

(2636) بخارى: 6047 مسلم: 110.

(2637) بخارى: 6104 مسلم: 60 ابوداود: 4687.

2638) صحيح: مسلم: 29- مسئد احمد: 318/5- ابن حبان: 202.

ايان ك نصال وسال كري ( 386 ) ( 386 ) المنظلة التوليد العان ك نصال وسال كري المان ك نصال وسال كري الم کی اجازت ملی تو میں تمھارے لیے ضرور سفارش کروں گا اور اگر لَأَشْـفَعَنَّ لَكَ، وَلَئِنْ اسْتَطَعْتُ لَأَنْفَعَنَّكَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا مِنْ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ مجھ میں طاقت ہوئی تو میں شمصیں نفع ضرور پہنیاؤں گا، پھر فرمانے لگے: الله ك قتم! ميں نے رسول الله عظائي سے جو رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَـكُمْ فِيهِ خَيْرٌ إِلَّا حدیث بھی سی تھی جس میں تمھارے لیے بھلائی تھی میں نے وہ حَدَّثُتُكُمُوهُ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا وَسَوْفَ أُحَدِّثُكُمُوهُ الْيَوْمَ وَقَدْ أُحِيطَ بِنَفْسِي، شمصیں بیان کر دی ہے سوائے ایک حدیث کے اور آج وہ بھی سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ((مَنْ شَهِدَ شمصیں بیان کردیتا ہوں ( کیوں کہ ) میری جان کو گھیرا جا چکا ہے أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ میں نے رسول الله طفی مین کو فرماتے ہوئے سنا: ''جس مخص نے بیگواہی وے دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد منظی میں ا حَرَّ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ . ))

الله کے رسول بیں الله تعالیٰ نے اس پر جہنم کوحرام کر دیا۔'' وضاحت: سس اس بارے میں ابو بکر، عمر، عثمان ، علی، طلحہ، جابر، ابن عمر اور زید بن خالد رہی تھی ہے بھی حدیث مروی ہے۔

(ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) میں نے ابن ابی عمر سے سنا وہ کہہ رہے تھے، ابن عیبینہ فرماتے ہیں: محمد بن عجلان ثقنہ اور مامون فی الحدیث ہیں۔

اور صنابحی ابوعبدالله، عبدالرحمٰن بن عسیله بین، امام تر مذی برالله فرماتے بین: اس سند سے بیہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ مروی ہے کہ امام زہری برالله کے سنت میں جلا گیا'' غریب ہے۔ مروی ہے کہ امام زہری برالله کے سنت میں جلا گیا''

کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے فر مایا: پیشروع اسلام میں فرائض اورا حکامات ونواہی کے نازل ہونے سے پہلے تھا۔ امام ترمذی والٹیم فرماتے ہیں: اہلِ علم کے نزدیک اس حدیث کی توجیہ یہ ہے کہ اہل تو حید جنت میں داخل کر دیۓ

جائیں گے اگر چہانھیں جہنم کا عذاب ان کے گناہوں کے سبب ہوگالیکن وہ وہاں ہمیشہ نہیں َ رہیں گے۔

نیز عبدالله بن مسعود، ابو ذر، عمران بن حسین، جابر بن عبدالله، ابن عباس، ابوسعید الحذری اور انس بن ما لک و فائشیم سے مروی ہے کہ بی طفیقی نے فرمایا: '' جہنم سے اہل تو حید میں سے پچھلوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔''
اسی طرح سعید بن جبیر، ابراہیم نخعی اور دیگر تا بعین سے بھی اور کئی اسناد کے ساتھ ابو ہریرہ و کائٹیؤ کے واسطے سے نبی طفیقی نے ساتھ ابو ہریرہ و کافروگ خواہش کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔'' (الحجر: 2) کی تفسیر میں مروی ہے کہ جب اہل تو حید کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا تو کا فربھی خواہش کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ و مسلمان

2639 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيّ ثُمَّ الْحُبُلِيّ قَال: .........

<sup>(2639)</sup> صحيح: ابن ماجه: 4300 مسند احمد: 213/2 ابن حبان: 225.

ايمان ك نصائل وسائل كري ( ايمان ك نصائل وسائل سیّدنا عبدالله بن عمرو بن العاص بناهیا روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طفي الله كوفر ماتے ہوئے سنا: "قيامت كے دن الله تعالی میری امت میں سے ایک آ دمی کو ساری مخلوق سے علیحدہ کرے گا پھراس کے سامنے ننانوے رجٹر • پھیلائے گا ہر رجٹر نظر کی انتہا تک ہوگا، پھر الله فرمائے گا: کیا تو اس میں ہے کی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے نگہبان کاتبین نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ وہ کم گا: اے میرے پروردگار! نہیں، چرالله فرمائے گا: کیاتمھارا کوئی عذرہے؟ وہ کیے گا: اے میرے رب! نہیں۔تو الله فرمائے گا: کیوں نہیں! ہمارے ماس تمھاری ایک نیکی ہے کیوں کہ آج تم رظم نہیں کیا جائے گا۔ پھرایک کاغذہ كالكرالاياجائ كا،جس يراشهدان لااله الاالله واشهدان محمدا عبده ورسوله، كهابوكا الله فرمائے گا: اینے اعمال کا وزن کراؤ۔ وہ کمے گا: اے میرے یروردگار کاغذ کے اس تکڑے کی ان رجٹروں کے سامنے کیا حثیت ہے؟ تو وہ فرمائے گا: تمھارے اوپرظلم نہیں ہوگا۔ آپ طفی این نے فرمایا: پھران دفتروں کو ایک پلڑے میں اور

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إنَّ اللُّهَ سَيْخَلِصُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُءُ وْسِ الْخَلائِق يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجَّلا كُلُّ سِجلٌ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُولُ: أَتُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْتًا؟ أَظَلَمَكَ كَتَبِّتِي الْحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لا، يَا رَبِّ؟ فَيَقُولُ: أَفَلَكَ عُذْرٌ؟ فَيَقُولُ لا يَا رَبِّ! فَيَقُولُ: بَلَى، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةٌ، فَإِنَّهُ لا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: احْضُرْ وَزْنَكَ، فَيَقُولُ: يَارَبّ! مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجلَّاتِ؟ فَقَالَ: فَإِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، قَالَ: فَتُوضَعُ السِّحِلَّاتُ فِي كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِي كَفَّةٍ فَطَاشَتْ السِّجلَّاتُ وَثَقُلَتْ الْبطاقَةُ، وَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللهِ شَيْءٌ.)) اس کارڈ کوایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا تو وہ رجسر ملکے اور وہ کاغذ کا مکڑا بھاری ہو جائے گا، اور اللہ کے نام سے کوئی چیز

**توضیح: ..... و سبجل: رجسر وہ کتاب یا کا پی جس میں کوئی چیز بطور حفاظت لکھی جاتی ہے۔اس کی جمع** سجلات آتی ہے۔ دیکھیے : المجم الوسط :ص 494\_

بھاری نہیں ہوسکتی۔''

بطاقة: كارد، يرجه رقعه وغيره - القاموس الوحيد: ص 170 - (عم)

وضاحت: .... امام ترندي برافعه فرمات مين: بيحديث حس غريب ہے۔

(ابوسیلی کہتے ہیں:) ہمیں قتیبہ نے وہ کہتے ہیں: ہمیں ابن لہیعہ نے عامر بن کیل سے اس سند کے ساتھ ایسے ہی روایت کی ہے۔ اور البطاقة سے مراد (کاغذکا) مکراہے۔

# ايان كنفال وسال 388 (388) ايان كنفال وسال كالإي

# 18 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي افْتِرَاق هَذِهِ ٱلْأُمَّةِ

# اس امت کا گروہوں میں بٹ جانا

2640 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ

أبي سَلَمَةَ .....

عَنْ أَبِي هُ رَيْ رَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ: ((تَفَرَّقَتْ الْيَهُ ودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ

فِـرْقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَالنَّصَارَي

مِثْلَ ذَلِكَ، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً . ))

سیدنا ابوہریرہ وضافیہ سے روایت ہے کہ رسول الله طفی اللہ ا فرمایا: ''یہودی اکہتر یا بہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے، عیسائی بھی ایسے ہی ادر میری امت تہتر (73) فرقوں میں تقسیم ہوگ۔''

# وضاحت: .... اس بارے میں سعد،عبدالله بن عمر واورعوف بن مالک رفخاندیم ہے بھی حدیث مروی ہے۔

امام ترندی والله فرماتے میں: ابو ہریرہ واللہ کی حدیث حسن سیجے ہے۔

2641 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ الْأَفْرِيقِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ

النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً)) قَالَ: وَمَنْ هي يَا

رَسُولَ السُّهِ؟ قَالَ: ((مَا أَنَا عَلَيْهِ

اللَّهِ ﷺ: ((لَيَـأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِى مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةٌ كُلُّهُمْ فِي

عبدالله بن عمروظ في روايت كرت مين كدرسول الله طفي الم خ فرمایا: "میری امت بر بھی ایک وقت ایبا آئے گا جیبا بی اسرائیل پرآیا تھا (یہ دونوں زمانے ایسے برابر ہوں گے) جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، یہال تک کہ اگر ان میں ہے کسی نے اعلانیہ اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایبا کرنے والا ہوگا۔اور بنی اسرائیل بہتر (72) فرقوں میں ہے جب کہ میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی، ایک جماعت کے سواسبھی جہنمی ہیں۔'' راوی نے عرض کی: اے الله كرسول! وه كون مين؟ آب طفي الله في مرمايا: "(اس

طریقے پر چلنے والا ) جس پر میں اور میر ہے صحابہ ہیں۔''

# وضاحت: ..... امام ترمذي برانيد فرمات مين بيه حديث حسن غريب اورمفسر بـ راس نهج برجمين صرف اسى

وَأَصْحَابِي . ))

<sup>(2640)</sup> حسن صحيح: ابو داود: 4596 ـ ابن ماجه: 3991.

<sup>(2641)</sup> حسن: حاكم: 1/29/1.

ایمان کے فضائل ومسائل کھی ( ایمان کے فضائل ومسائل کھی ( ایمان کے فضائل ومسائل کھی ( ایمان کے فضائل ومسائل کھی

طریق ہے ملی ہے۔

2642 حَدَّثُ لَكَ كَحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّبْلَمِيِّ قَال: .....

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عَمْرِو يَقُولُ: سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعَفُولُ: ((إِنَّ السُّلَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ، فَأَلْقَى

عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ

النُّورِ اهْتَدَى، وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ، فَلِذَلِكَ أَقُولُ: جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ.))

سیّدنا عبدالله بن عمرو بنائم روایت کرتے میں که میں نے رسول الله طَيْ الله تَعَالَىٰ عِينَا آبِ فرما رب سے: "الله تعالى نے اندھیرے میں اپنی مخلوق پیدا کی پھران پر اپنا نور ڈالا ، جے اس نور کا کچھ حصہ پہنچ گیا وہ ہدایت یا گیا اور جے نہ پہنچا وہ گراہ

ہوگیا، ای لیے میں کہنا ہوں کہ (تقدیر کا) قلم علم الہی پر خشک ہوگیا ہے۔"

وضاحت: ..... امام ترندي والغيه فرماتے بين : بير مديث حن ب\_

2643 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ

عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

الْعِبَادِ؟)) فَقُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ((فَإِنَّ حَقَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا

بِهِ شَيْئًا)) قَالَ: ((أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ إِذَا فَعَلَوْا ذَلِكَ؟)) قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ.))

سيّدنا معاذ بن جبل فالنّعة روايت كرت بين كدرسول الله ملسّع الله

نے فرمایا: "کیاتم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیاحق ہے؟" میں نے عرض کی: اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ مشاریم نے فرمایا: 'اس کا بندول پر بیری ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں۔'' آپ

نے فرمایا: '' کیاتم جانتے ہو کہ جب وہ بد کام کریں تو الله پران كاكياحق بين في عرض كى: الله اوراس كے رسول بى بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ''(وہ حق یہ ہے کہ) وہ آئیں

> عذاب نہ دیے'' وضاحت: ..... بیر حدیث حسن سیح ہے اور کئی طرح سے سیّد نا معاذ بن جبل زمانین سے مروی ہے۔

2644 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ وَالْأَعْمَشِ كُلُّهُمْ سَمِعُوا زَيْدَ بْنَ وَهْبِ .....

(2642) صحيح: مسند احمد: 176/2 ابن حبان: 6169 حاكم: 30/1.

(2643) بخارى: 2856 مسلم: 30 ابن ماجه: 4296. (2644) بخارى: 1237\_ مسلم: 94.

ایمان کے نفائل وسائل کی ہے گائی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مطفی ہے نفر مایا:

اللہ من مَاتَ لا "جریل نے میرے پائ آ کر مجھے خوش خبری دی کہ جو محف میں مَاتَ لا "جریل نے میرے پائ آ کر مجھے خوش خبری دی کہ جو محف میں مَاتَ لا ایک حالت میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت میں واخل ہوگا۔ میں نے کہا: اگر چہ وہ زنا کرتا تھا تو وہ جنت میں واخل ہوگا۔ میں نے کہا: اگر چہ وہ زنا

عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي قَالَ: ((أَتَانِي جِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ نَعَمْ.))

العام السية التركي - 3

كرے يا وہ چوري كرے؟ انھوں نے كہا: ہاں۔"

وضاحت: ..... امام ترندی برالله فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن سیجے ہے۔ نیز اس بارے میں ابوالدرداء زخاللہ سے بھی حدیث مروی ہے۔



- اللہ کا فرکے کلمہ اسلام پڑھنے سے اس کا خون اور مال محفوظ ہو جاتا ہے۔
- 😸 اسلام کی عمارت کو یا نج ستونوں بر کھڑا کیا گیا ہے۔ تو حید، نماز، روزہ، زکو ۃ اور حج بیت اللّه۔
  - ا فرائض کی ادائیگی ایمان کا جز ولازم ہے۔
  - ایمان میں کی وبیشی ہوتی ہے اور اس پر قرآن وسنت میں بکٹرت دلائل موجود ہیں۔
    - ایمان کا حصہ ہے۔
    - اسلام کاسب سے بڑا اور ہم فریضہ نماز ہے۔ نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔
      - 😸 زانی جب زنا کرتا ہے تو اس وقت اس میں ایمان نہیں ہوتا۔
    - اللہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔
      - اسلام اجنبی کے طور پرشروع ہوا تھا اور پھر اجنبی بن جائے گا۔
      - منافق کی چارعلامتیں ہیں: جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی، بدزبانی۔
  - جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوا اے ایک دن جہنم سے نکال ہی لیا جائے گا۔
    - 🛞 اس امت كتبتر (73) فرقے ہول گے۔
    - ا کبیرہ گناہ کرنے ہے کوئی مسلمان کا فرنہیں ہوتا۔

#### **\*\*\***

#### مضمون نمبر ..... 39

# أَبُوَابُ الْعِلْمِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ وَالْهِمِيت رَسُولَ اللَّهِ طَلِيعًا مِنْ الْهِمِيت وَالْهِمِيت وَالْهِمِيت



43 احادیث کے ساتھ 19 ابواب برمشمل اس عنوان کے تحت آپ بردھیں گے کہ:

- الله علم عاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے؟
  - الم كون موتا ہے؟ حقیقت میں عالم كون موتا ہے؟
- عدیث رسول مشیمین کو بیان کرنے میں کس قدر احتیاط کی جائے؟



المنظل المنظل المنظل المنظل (392) ( علم ك نضيت واجميت المنظل المن

1.... بَابُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبُدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِي الدِّين

الله تعالی جب کسی بندے ہے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے

2645 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ

سیدنا ابن عباس و فی این سے روایت ہے کہ رسول الله منت این نے عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: فر مایا: ''جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے

((مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ . ))

دین میں سمجھءطا کر دیتا ہے۔''

وضاحت: .....اس بارے میں عمر، ابو ہر رہ اور معاویہ رہائیہ ہے بھی حدیث مروی ہے۔ یہ حدیث حسن سیح ہے۔ 2.... بَابُ فَضُل طَلَب الْعِلْم

علم حاصل کرنے کی فضیلت

2646 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح

عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْنَا ابو ہر برہ وَاللّٰهُ الله عَلَيْمَ ف

((مَنْ سَلَكَ طَريقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ فرماياً: "جوفض كسي (ايس) راسة بر علي جس مين وه علم كو ملاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راہتے کو اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ . ))

آسان کردیے ہیں۔"

وضاحت: ..... امام ترندی برانشه فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن ہے۔

2647 حَدَّلَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْعَتَكِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ

عَنْ أَنْسِي بُنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ فرمایا: ' جو محض طلب علم کے لیے نکلے تو واپس آنے تک وہ اللہ

اللهِ عَلَى: ((مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ.)) كرائة مين ب-"

وضاحت: .... امام ترندی والله فرماتے ہیں: بیحدیث حسن غریب ہے اور بعض نے اسے مرفوع ذکر نہیں کیا۔

2648 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَلَّى حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةً عَنْ أَبِي

<sup>(2640)</sup> صحيح: مسند احمد: 306- دارمي: 231.

<sup>(2646)</sup> مسلم: 2699- ابن ماجه: 225.

<sup>(2647)</sup> ضعيف: معجم الصغير: 380- حلية:290/10.

علم کی فضیلت واہمیت ع النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ عِنْ ١٤٠١ مِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ ١٤٠١ مِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِنْ اللَّاعِ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِلْ اللَّهُ عَلَيْعِلَّالِي اللَّهُ عِلْ اللَّهُ عِلْ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عِلْ اللَّهُ عِلْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عِلْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَا عَل

دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَخْبَرَةَ ...

تخبرہ سے روایت ہے کہ نبی مین اللے ایک نے فرمایا: "جس شخص نے عَنْ سَخْبَرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((مَنْ طَلَبَ علم حاصل کیا تو وہ (علم) اس کے پیچیلے کاموں کا کفارہ ہو الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى . ))

وضاحت: ..... امام ترندی والله فرماتے ہیں: بیحدیث ضعیف الاسناد ہے۔ ابوداود کا نام نفیع الاعمٰی ہے اس کے بارے میں قیادہ اور دیگر علماء نے جرح کی ہے۔ بیرحدیث میں ضعیف ہے۔ نیز عبدالله بن مخبر ہ اوران کے والد سے پچھ خاص ردایات معروف نہیں ہیں۔

# 3.... بَابُ مَا جَاءَ فِي كِتُمَانِ الْعِلْمِ

2649 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلِ بْنِ قُرَيْشِ الْيَامِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ

زَاذَانَ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحَكَم عَنْ عَطَاءِ .....

سيدنا ابوم بره وفائنه روايت كرتے بن كه رسول الله طفي والي نے عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ: فرمایا: '' جس شخص ہے علم کی کوئی ایس بات بوچھی جائے جے وہ ((مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمِ عَلِمَهُ ثُمَّ كَتَمَهُ أَلْجِمَ جانتا ہو پھروہ اسے چھیا لے تو قیامت کے دن اسے آگ کی يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامِ مِنْ نَارٍ . ))

لگام دی جائے گی۔"

وضاحت: ..... اس بارے میں جابر اور عبدالله بن عمر ولئ جا ہے بھی حدیث مروی ہے۔ امام تر مذی براہلیہ فرائے ہیں: ابو ہر ریرہ فالندر کی حدیث حسن ہے۔

# 4.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الاستِيصَاءِ بِمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ طالب علم کی خیرخواہی کرنا

2650 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ.

عَـنْ أَبِـي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَبَا ابو مارون العبدي ( دانشه ) روايت كرية سري كه نم ابيه عيد زهانه ك ياس آئة تووه فرمن الله: رسول الله الله علي وصيت سَعِيدٍ فَيَقُولُ: مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ

اللهِ عليه إِنَّ النَّهِ عَلَيْ قَالَ: ((إِنَّ النَّاسَ ﴿ كَ مَا تَصْمَعُونَ مَنْ آمديا ثِي سَيَعَيْنَ فَ فرمايا: "اول

<sup>(2648)</sup> موضوع: دارمي: 567 المعجم الكبير: 6616.

<sup>(2649)</sup> صحيح: ابوداود: 3658 ـ ابن ماجه: 261 .

<sup>(2650)</sup> ضعيف: ابن ماجه: 249- عبدالرزاق: 20466.

الگُور النظالِیَ النظالِی الن

**وضیاحت:** ...... امام ترمذی وطنعه فرماتے ہیں علی بن عبداللہ، یجیٰ بن سعید کا قول نقل کرتے ہیں کہ شعبہ، ابو ہارون العبدی کوضعیف کہا کرتے تھے۔

یجی بن سعید فرماتے ہیں: ابن عون اپنی وفات تک ابو ہارون العبدی سے روایت کرتے رہے۔ اور ابو ہارون کا نام لیارہ بن جو بن ہے۔

2651 حَدَّثَنَا قُنَيْبَةُ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسِ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيّ....

عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: سَيْدنا ابوسعيد الخدرى فالنَّيْ سے روایت ہے کہ نبی مِنْ اَلَّهُ الْمُنْ رِقِ فَرَایا: "محمارے پاس مشرق کی طرف سے پھے لوگ (وین)

يَتَعَلَّمُونَ، فَإِذَا جَاءُ وْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ صَيْحَةً آكِي عَيْ نَيْ جب وه تمهارے پاس آكي تان كى خَيْرًا)) قَالَ: فَكَانَ أَبُو سَعِيدِ إِذَا رَآنَا قَالَ: فيرخواى كرنا- واوى كتم بين: پهرابوسعيدولي جب بهي جميس

مَرْ حَبًّا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ . ويكفت تو كمت رسول الله طَفَيَا في وصيت ع مطابق مسمس

خوش آمدید۔

**و ضلط حست**: ..... امام ترندی درانشیه فرماتے ہیں: اس حدیث کوبھی ہم بواسطه ابو ہارون العبدی ہی ابوسعید الحدری بڑائنو سے جانبتے ہیں۔

#### 5.... بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَهَابِ الْعِلْمِ علم كا الحُد جانا

2652 حَدَّثَنَا هَارُونُ بِسُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرُوةَ عَنْ الْهَمْدَ أَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرُوةَ عَنْ أَلَه ......

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سِيْنا عبدالله بن عمر و بن العاص وَ النّهُ روايت كرتے بيل كه قالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: ((إِنَّ اللهُ لَا يَقْبِضُ رَسُل الله طِيْخَالَةٌ مَنَ اللهُ عَلَيْهُ وَايك بار بى لوگول الله طِيْخَالَةٌ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَايك بار بى لوگول الله عِلْخَالَةً مَا اللهُ عَلَيْهُ وَايك بار بى لوگول الله عِلْخَالَةً وَاللهُ عَلَيْهُ وَايك بار بى لوگول الله عِلْخَالَةً وَاللهُ عَلَيْهُ وَايك بار بى لوگول الله عِلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَايك بار بى لوگول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله والله والل

(2651) ضعیف: گزشته حدیث دیکھیں۔

(2652) بخارى: 100 مسلم: 2673 ابن ماجه: 52.

( علم كان نغيات وابميت ) ( 395 ) ( علم كانغيات وابميت ) ( على نغيات ) (

يَتْرُكْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُوُّسًا جُهَّالًا ليس كي بعران سے يوجها جائے گا تووہ بغيرعلم فتوى دے كرخود فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمِ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا . )) بهي محراه جول كاور (لوكول كو) محراه بهي كريل ك-'

#### وضاحت: .....اس بارے میں عائشہ اور زیاد بن لبید ظافیا ہے بھی حدیث مروی ہے۔

امام ترندی والله فرماتے ہیں: یہ حدیث حس سیح ہے اور یہ حدیث زہری ہے بھی بواسط عروہ سیدنا عبدالله بن عمرو بنانیجا سے مروی ہے نیز بواسط عروہ ،سیدہ عائشہ والنہ اس بھی نبی مطبق آنے کی حدیث اس طرح مروی ہے۔

2653 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِح حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ.

اللهِ ﷺ فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَالَ: ((هَذَا أَوَانٌ يُخْتَلَسُ الْعِلْمُ مِنْ النَّاسِ

> حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ)) فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ: كَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا وَقَدْ

قَرَأْنَا الْقُرْآنَ فَوَاللَّهِ لَنَقْرَأَنَّهُ، وَلَنْقْرِئَنَّهُ نِسَانَنَا وَأَبْنَانَنَا، قَالَ: ((ثُكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا

زيَادُ! إِنْ كُنْتُ لَأَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ عِنْدَ

الْيَهُ ودِ وَالنَّصَارَى فَمَاذَا تُغْنِي عَنْهُمْ؟))

آ كيں؟" جير كہتے ہيں: پھر ميرى لماقات عبادہ بن قَالَ جُبَيْرٌ: فَلَقِيتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قُلْتُ:

أَلا تَسْمَعُ إِلَى مَا يَقُولُ أَخُوكَ أَبُو الدُّرْدَاءِ: فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ. قَالَ:

والاكوئى بھى نظرندآئے۔

صَدَقَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، إِنْ شِئْتَ لَأُحَدِّثَنَّكَ بِأُوَّلِ عِلْمِ يُرْفَعُ مِنْ النَّاسِ الْخُشُوعُ،

يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَلا تَرَى فه رَجُلا خَاشعًا.

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ سَيْدنا ابوالدرداء والله دوايت كرت بين كه بم ني الشَّايَاتِ ك ساتھ تھے تو آپ نے اپن نگاہ آسان کی طرف اٹھائی پھر فرمایا: " نیالوگوں سے علم چھن جانے کا وقت ہے حتی کہ آھیں اس (علم) ک کسی چیز پر قدرت نہیں رہے گی۔'' تو زیاد بن لبید انساری (فائنی ) نے کہا: ہم سے (علم) کیے چھینا جائے گا؟ جب كه بم نے قرآن يڑھ ليا ہے، الله كى قتم! بم اسے خود بھى یرهیں گے اور اپنی بولوں اور بیٹوں کو پڑھاتے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا: ''اے زیادہ شمصیں تمھاری مال مم یائے، میں تو مصص مدینہ کے فقہاء میں شار کرتا تھا، یہ تورات وانجیل، یبود یوں اور عیمائیوں کے یاس سے پھر یہ ان کے کیا کام صامت بنائن سے ہوئی تو میں نے کہا: کیا آپ نے اپنے بھائی ابوالدرداء وظافید کی بات نہیں سی؟ پھر میں نے انھیں ابوالدرداء فِي عَنْ بات بتائي تو وه كمنه لكه: ابودرداء في عند هج كها، اگرتم حاجة موتو مين شمصين وه علم ضرور بتاؤن جولوگون ( ك دلول ) ت سب س يمل جينا جائ گا- وه خشوع ب قریب ہے کہتم جامع مجدیں جاؤ توشھیں اللہ سے ڈرنے

(2653) صحيح: دارمي: 294\_ حاكم: 99/1.

و المعاویہ بن صالح اللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن غریب ہے اور معاویہ بن صالح اہل حدیث کے خود کے نود کے نود کے نود کے نود کے نود کے بین جرح کی ہو۔ معاویہ بن درک ثقہ ہیں، بیلی بن سعید القطان کے علاوہ ہم کسی کونہیں جانے جس نے ان کے باوے میں جرح کی ہو۔ معاویہ بن صالح ہے ایسے بی مروی ہے۔ اور بعض نے اس حدیث کوعبید الرحمٰن بن جبیر بن نفیر سے انھوں نے اپ باپ سے بواسط عوف بن مالک نبی سے میں کیا ہے۔

6.... بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنُ يَطُلُبُ بِعِلْمِهِ الدُّنْيَا الدُّنْيَا السِيْعَلَم مِن ونيا حاصل كرنے والا

2654 حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يَحْيَى بْن طَلْحَةَ حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْن مَالِكِ ..........

**وضاحت**: ..... امام تر فدی برانشه فرماتے ہیں: بیر حدیث غریب ہے: ہم اے اس سند ہے ہی جانتے ہیں اور اسحاق بن یجیٰ بن طلحقوی نہیں ہے اس کے حافظے کی وجہ ہے کلام کی گئی ہے۔

، عَلَى عَلَيْ مِنْ عَلِي مِنْ عَلِيّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْهُنَائِيُّ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيّ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذُرَيْكِ ...........

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ((مَنْ سَيْدنا ابن عمر فَاتُهَا ہے روايت ہے کہ نبی طَفَعَلَا نے فرمایا: تَعَلَّمَ عِلْمَا لِغَيْرِ اللهِ أَوْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللهِ مَنْ اللهِ عَيْرَ اللهِ كَالَةِ عَمْرِ اللهِ كَالِيَ عَلَمَ سِيَهَا، يَا اس كَ سَاتُه غِيرِ اللهُ كَا لَهُ عَلَى اللهُ كَالَةُ عَمْرِ اللهُ كَالَةُ عَمْرِ اللهُ كَالَةُ عَمْرِ اللهُ كَالَةُ عَمْرِ اللهُ كَالَةُ عَمْرُ اللهُ كَالَةُ عَلَيْ اللهُ كَالَةُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الللهُ اللهُ ا

وضاحت: ..... اس بارے میں جابر وہائٹیا ہے بھی حدیث مردی ہے۔امام تر ندی براللہ فرماتے ہیں: پیر حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اے اس سندے ہی ایوب کے طریق سے جانتے ہیں۔

7.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَبِّ عَلَى تَبْلِيغِ السَّمَاعِ دین کی سی ہوئی باتیں آ گے پہنچانے کی ترغیب

2656 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ مِنْ وَلَدِ

(2654) حسن: ابن حبان: 133/1.

(2655) ضعيف: ابن ماجه: 258 ـ الكامل: 1827/5.

وكالمر الماع الشرالة في - 3 397 ( ) ( ) ( ) ملم أن نضيات وابميت المراجع

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَال:.....

سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبَانَ بْن عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ تَابِتٍ

مِنْ عِنْدِ مَرُوَانَ نِصْفَ النَّهَارِ قُلْنَا: مَا بَعَثَ إِلَّهِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا لِشَيْءٍ يَسْأَلُهُ: عَنْهُ، فَقُمْنَا فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، سَأَلَنَا عَنْ

أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((نَضَّرَ اللهُ امْرَأُ

سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِل فِقُهِ لَيْسَ بِفَقِيهِ . ))

عبدالرحنٰ بن ابان بن عثان اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ زید بن ثابت بھاتتہ وو پہر کے وقت مروان کے پاس سے نکلے تو ہم نے کہا: اس (مروان) نے اس وقت انھیں کسی چیز ك بارے ميں يو حصنے كے ليے بى بلايا ہوگا، پھر ہم كھرے ہوئے اور ان سے یو چھا تو انھوں نے فرمایا: ہاں اس (مروان) نے ہم سے کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا جوہم نے رسول الله طفي ون سي من مين في الله كرسول الفي الله سي سنا

نے ہم سے حدیث نی پھراس کو یا در کھا حتیٰ کہ کسی اور تک اسے پہنچا دیا، اور کتنے ہی فقہ کواٹھا کر اس شخص کی طرف لے جاتے

آپ فرمارے تھے:''الله تعالیٰ اس بندے کوشاداب رکھے جس

جوان ہے بھی بڑا فقیہ ہوتا ہے اور کتنے ہی فقہ اٹھانے والے فقہ نہیں ہوتے۔''

و الساحت: ..... اس بارے میں عبدالله بن مسعود، معاذ بن جبل، جبیر بن مطعم ، ابوالدر داء اور انس و اللہ استعاد علی بھی حدیث مروی ہے۔

المم ترندي والنيد فرمات مين: زيد بن ثابت والنيد كي حديث حسن ب

2657 حَدَّثَنَا هَ حْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ قَال: سَمِعْتُ

عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ

يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَنْ

يَقُولُ: ((نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأَ سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبُّ مُبَلِّع أَوْعَى مِنْ سَامِع.))

سیدنا عبدالله بن مسعود والنین بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله تعالى اس آ دمي كو

شاداب رکھے جس نے ہم ہے کچھ سنا، پھراہے جس طرح سنا تھا (آ گے) پہنچا دیا، کچھ لوگ جنہیں بات پہنچائی جاتی ہے وہ

سننے والے سے زیادہ یادر کھنے والا ہوتے ہیں۔''

وضاحت: ..... امام ترندي والفيه فرمات بين بيحديث حسن سيح باورا عبدالملك بن عمير في بهي

(2657) صحيح: ابوداود:3660 ـ ابن ماجه: 230.

(2657) صحيح: ابن ماجه: 232 عميدي: 88 مسند احمد: 436/1 ابن حبان: 66.

عبرار في برائد عروب عام الله الله عن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ 2658 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

بْنِ مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ .....

تُجِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ . ))

لیے خلوص سے عمل کرنا، مسلمانوں کے حاکموں کی خیر خواہی اور ان کی جماعت کو لازم رکھنا، یقیناً دعوت ان کے پیچھے سے گھیر اگ ''

لے لی۔'' 8.... بَابُ مَا جَاءَ فِی تَعُظِیمِ الْکَذِبِ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رسول الله طشی آیم پر جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے

2659 حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زِرِّ

عَـنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالِ: قَالَ رَسُولُ سَيِّهِ نَا عَبِدَالله بن مسعود رَفِيْ ُ رُوايت كرتے بيل كه رسول

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مُسْعُودِ قَالِ: قَالَ رَسُولَ مُسْلِينًا حَبُرَاللَّهُ بَنِ مُودِ رَبِي وَ رَوَايِك مر عَلَ لَهُ مُولِ اللَّهِ عَلَيْ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ اللّٰهِ عِلَيْكَا فَعْرِمانِا: "جَس نَے مجھ پر جان بوجھ كرجموت بولا

مَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ.)) تووه اپنا مُهانه (جَهُم کی) آگ کا بنا لے۔'' 2660 حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ ابْنُ ابْنَةِ السُّدِّيِّ حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ

2660\_ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيَلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيّ ابْنَ ابْنَةِ السَّدِّيِّ حدثنا شرِيك بن عبدِ اللهِ عن منصورِ بْن الْمُعْتَمِرِ عَنْ رِبْعِيّ بْنِ حِرَاشٍ........

و اس بارے میں ابو بکر، عمر، عثمان، زبیر، سعید بن زید، عبدالله بن عمرو، انس، جابر، ابن عباس،

(2658) صحيح.

(2659) صحيح متواتر: ابن ماجه: 30ـ مسند احمد: 402/1 ابو يعلى: 5251.

(2660) بخارى: 106 مسلم: 1- ابوداود: 31.

النَّا الْمَا النَّا الْمَالِيَا النَّا الْمَا النَّا الْمَالِمَا النَّا النَّا النِّلِي النَّا الْمَا النَّا النَّا النَّا الْمَالِمَا النَّا اللَّ ابوسعید، عمرو بن عبسه، عقبه بن عامر، معاویه، بریده، ابوموی، ابوامامه، عبدالله بن عمر، مقنع اور اوس القفی تفاتیم سے بھی حدیث مروی ہے۔

امام ترندی ورانشه فرماتے ہیں: علی بن ابی طالب و کانشیم کی حدیث حسن صحیح ہے۔عبدالرحمٰن بن مهدی فرماتے ہیں: منصور بن معتمر اہلِ کوفہ میں سب سے زیادہ پختہ راوی تھے۔

و کیع کہتے ہیں: ربعی بن حراش نے اسلام میں ایک بھی جھوٹ نہیں بولا۔

2661 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ.....

عَنْ أَنْ سِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْسِينَ مَا لك فِي يَعْ روايت كرتے بين كر رسول الله طفي الله ع

السَّلِهِ عِلَيْ: ((مَنْ كَـذَبَ عَلَىَّ- حَسِبْتُ أَنَّهُ فَرَمَايا: "جس نے مجھ پرجھوٹ بولا، (راوی كہتے ہيں:)ميرے قَالَ: مُتَعَمِّدًا لَ فَلْيَتَبَوَّأُ بَيْتَهُ مِنْ النَّارِ . )) خیال میں آپ نے بیجھی فرمایا که''جان بوجھ کر'' تو وہ اپنا گھر

(جہنم کی) آ گ کا بنا لے۔''

غریب سی اور سے صدیث کی طرق سے بواسطدانس بن مالک فائند نبی منظ میں اسے مروی ہے۔

9.... بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنُ رَوَى حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبُّ

حجموتی حدیث بیان کرنے والا

2662 حَدَّثَ نَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ

مَيْمُون بْنِ أَبِي شَبِيبِ..... عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: سیّدنا مغیرہ بن شعبہ رہائی سے روایت ہے کہ نبی مطفع ایم نے

((مَنْ حَـدَّثَ عَـنِّـي حَـدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ فرمایا: "جس نے میری طرف سے ایک ایسی حدیث بیان کی جو كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ. )) اس کے مطابق جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا

فرماتے ہیں: پیر حدیث حس صحیح ہے۔

اور شعبہ نے حکم سے بواسطہ عبدالرحمٰن بن ابی لیلی، سیّد ناسمرہ رضائیّۂ کے ذریعے نبی مِشْنِیٓ ہِیْنَا سے اس حدیث کو روایت

کیا ہے۔

(2661) صحيح: بخارى: 108 مسلم: 2- ابوداود: 39- تحفة الاشراف: 1525. (2662) ابن ماجه: 41- مسلم: 7/1- مسند احمد: 250/4.

الكالم المنظلة في الم نیز اعمش اور ابن الی لیل نے عبدالرحمٰن بن الی لیل سے بواسط علی ضائفۂ نبی کریم منتظ میں سے روایت کی ہے۔ لیکن عبدالرحمٰن بن ابی لیل کی سمرہ سے روایت کردہ حدیث محدثین کے نزدیک زیادہ سیح ہے۔ کہتے ہیں: میں نے ابو محمد عبدالله بن عبدالرحمٰن سے صدیثِ نبوی''جس نے میری طرف سے کوئی ایسی صدیث بیان کی جے وہ چھوٹی سمجھتا ہے تو

وہ ایک بھی جھوٹا ہے' کے بارے میں یو چھتے ہوئے ان سے کہا: جس نے کوئی حدیث بیان کی اور اسے ملم ہو کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے کیا اس بات کا ڈر ہوگا کہ یہ نبی طفی آئے کی حدیث کے حکم میں داخل ہے؟ یا جب لوگ کوئی مرسل حدیث بیان کریں پھر بعض اسے متصل کر دیں یا اس کی سند تبدیل کر دیں تو یہ بھی نبی ﷺ کی حدیث کے حکم داخل ہوگا؟ تو

انھوں نے کہا بنہیں ، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص ایسی صدیث بیان کرے جس کی اصل نبی مشفظیم سے نابت نہ ہو پھر بھی وہ اسے بیان کر دے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ نبی مشکے مین کی اس حدیث کے حکم میں داخل ہوگا۔

10.... بَابُ مَا نُهِيَ عَنُهُ أَنْ يُقَالَ عِنُدَ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ

حدیث رسول مشنط علیم س کراینی باتیں نہ کی جائے

2663 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَسَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

بْن أبي رَافِع سیّدنا ابورافع رضّ اور دیگر مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں کہ عَنْ أَبِي رَافِع وَغَيْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ: ((لَا أُلْفِيَنَّ

آپ (رسول الله الشيكية) نے فرمايا: "مين تم مين سے كي شخص أَحَدَكُمْ مُتَكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ أَمْرٌ مِمَّا کواین مند پر لیک لگائے ہوئے نہ یاؤں کہ اس کے پاس میرا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرى، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ.)) كوئى تحكم يا ميرى منع كرده بات ينجي تو وه كهي: مين نبيس جانتا جو

ہم نے کتاب الله میں پالیا ہے ہم تواس کی پیروی کریں گے۔'' وضاحت: ..... امام ترندى والله فرمات مين : بيحديث حس سيح باوربعض ن اسے سفيان سے بواسط ابن منكدر، نبى طفي مين عصر جب كرسالم ابوالنفر سے عبيدالله بن الى رافع كے واسطے كے ساتھ ان كى باپ ك

ذریعے نبی مشیق ہے مرفوع روایت کیا ہے۔

ابن عیینہ جب اس حدیث کو انفرادی طور پر بیان کرتے تھے تو محمہ بن منکد رادرسالم بن ابی النضر کی حدیث کو واضح کر دیتے تھے اور جب اکٹھا بیان کرتے تو ای طرح روایت کرتے۔

الورافع نبي مُشْتَطَوِّلَ كِي آزاد كرده تھے۔ان كانام اللم تھا۔ ( رُثَافِينُ )

2664 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح عنِ الْحَسَنِ بْنِ جَابِرِ اللَّحْمِيِّ

<sup>(2663)</sup> صحيح: ابوداود: 4605 ابن ماجه: 13 مسند احمد: 8/6.

يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ عَنِّي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى

أَرِيكَتِهِ، فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ،

فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلالًا اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا

وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ

رَسُولُ اللَّهِ عَلَى كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ.))

النظالية ال عَن الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ: ((أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ

سیدنا مقدام بن معدیکرب فی شد روایت کرتے ہیں کہ رسول 

حديث پنچ اور وه اپني مند پرتکيه لگا كر بينها مو چنانچه وه كير:

ہارے اور تمھارے درمیان اللہ کی کتاب (ہی کانی) ہے۔اس

میں ہم نے جو حلال پایا اسے حلال جان لیا اور جوحرام پایا اسے حرام جان لیا، لیکن یادر کھو! جو چیز الله کے رسول منظ می ان نے حرم

كى ہے دہ ايے بى ہے جيے اللہ نے حرام كى ہے۔"

وضاحت: المام ترندي والله فرماتے ہیں: اس سند سے بیر حدیث حسن غریب ہے۔ 11 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةٍ كِتَابَةِ الْعِلْمِ

کتابت علم کی کراہت

2665 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ...... عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِ قَالَ: اسْتَأَذْنَا سِيدنا ابوسعيد الخدري والنَّيْ بيان كرت بين كهم ن بي السُّطَالِمُ النَّبِيُّ عَلَيْ فِي الْكِتَابَةِ فَلَمْ يَأْذَنْ لَنَا. سے (احادیث) کھنے کی اجازت مانگی تو آپ نے ہمیں

احازت نەدى ـ

وضاحت: .... امام ترندى براني فرمات بين: يه حديث ايك اورسند يع بهي زيد بن اسلم عاسي طرح مروى ہے۔اسے ہمام نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے۔

12.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخُصَةِ فِيهِ

اس کام کی اجازت

2666 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي صَالِح ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ

سیدنا ابو ہرمرہ دیاننے ردایت کرتے ہیں کہ انصار کا ایک آ دی يَجْلِسُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَيَسْمَعُ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ رسول الله طفي و ياس بيرها كرتا تها، وه نبي طفي و ي الْحَدِيثَ فَيُعْجِبُهُ وَلَا يَحْفَظُهُ، فَشَكَا ذَلِكَ

حدیث سنتا جواہے اچھی لگتی، (لیکن) وہ اسے یا زنبیں رکھ سکتا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي تھا اس نے رسول الله ولئے اللہ نے شکایت کرتے ہوئے کہا: أَسْمَعُ مِنْكَ الْحَدِيثَ فَيُعْجِبُنِي وَلَا اے اللہ کے رسول! میں آپ سے حدیث سنتا ہوں جو مجھے

(2666) ضعيف: الكامل: 928/3.

(2664) صحيح: ابن ماجه: 12- ابوداود: 4604- مسند احمد: 132/4- دارمي: 592. (2665) مسلم: 3004 دارمي: 457.

الكالية المالية المال أَحْفَظُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((اسْتَعِنْ الحِي لَكَتى ہے (ليكن) ميں اسے يادنهيں كرسكتا تو رسول الله ﷺ في نفر مايا: "ايخ دائيس باته على التحاون لي لو" اور بيَمِينِكَ)) وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ لِلْخَطِ. آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھنے کا اشارہ کیا۔

وضاحت: .... اس بارے میں عبداللہ بن عمر طالعہا ہے بھی حدیث مردی ہے۔

ا مام ترندی براشد فرماتے ہیں: اس حدیث کی سند مضبوط نہیں ہے۔ محد بن اساعیل بخاری فرماتے ہیں: خلیل بن مرہ

2667 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ قَالا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ

عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عِلَى خَطَبَ فَذَكَرَ سیدنا ابو ہریرہ دخالفنہ سے روایت ہے کہ نبی طفی میڈنے نے خطیہ دیا۔

الْقِصَّةَ فِي الْحَدِيثِ، فَقَالَ أَبُو شَاهِ: اكْتُبُوا کھر حدیث میں ایک قصہ بیان کیا تو ابوشاہ کہنے لگا: اے اللہ کے رسول الشيئية مجص لكه دين تو رسول الله الشيئية فرمايا: "ابو لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى:

شاہ کولکھ دو۔'' نیز اس حدیث میں ایک قصہ بھی ہے۔ ((اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهِ)) وَفِي الْحَدِيثِ قِصَّةٌ.

الیمی ہی روایت کی ہے۔

2668\_ حَـدَّتَـنَـا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَخِيهِ وَهُوَ

هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ قَال:.....

سَبِ عْتُ أَبِهَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ سَيْدِنا الومريرة وَاللَّهُ عَبِين : رسول الله طَيْحَ الله عَلَيْهِ إَسَامِ مِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

ے کو کی شخص مجھ ہے زیادہ رسول الله طشے مین کی احادیث بیان أَصْحَاب رَسُول اللَّهِ عِنْ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ مِنِي إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرو ﴿ كَرِنْ وَالانْبِينَ بِسُواتَ عَبِدَاللَّه بن عمرو كَ كول كدوه لكها فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَكُنْتُ لَا أَكْتُبُ . کرتے تھے اور میں لکھتانہیں تھا۔

وضاحت: ..... امام تر فدى والله فرمات بين: بيحديث حسن سيح باوروجب بن منب كے بھائى ہمام بن منب بين -13.... بَابٌ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ بَنِي إِسُرَائِيلَ

بنی اسرائیل کی روایات بیان کرنا

2669 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ

<sup>(2667)</sup> بخارى: 112 مسلم: 1355 ابوداود: 2017.

<sup>(2668)</sup> بخارى: 113 مسند احمد: 248/2.

النام العَابِدِ الشَّامِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ .....

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ عبدالله بن عمر وظافی روایت كرتے بين كه رسول الله طفي آيا نے

اللهِ عَلَىٰ: ((بَلِ غُوا عَنِي وَلَوْ آيَةً ، وَحَدِّثُوا فرمایا: "میری طرف سے (لوگوں کو) پہنچا دو اگر چہ ایک آیت عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ (یا بات) ہی ہو، بن اسرائیل کی طرف سے بیان کرنے میں

عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ.)) کوئی حرج نہیں اور جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ

اینا ٹھکانہ جہم میں بنالے۔''

#### وضاحت: .....امام تر مذى والله فرمات بين: بيحديث حن محيح بـ

(ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں محمد بن بشار نے وہ کہتے ہیں: ہمیں ابو عاصم نے اوزاعی سے انھوں نے حسان بن عطیہ سے بواسطہ ابو کبشہ انسلولی، سیّدنا عبداللّٰہ بن عمروہ النّٰہا سے نبی ملتے آیا ہی ایسی ہی حدیث بیان کی ہے۔ اور بن حدیث سجیح ہے۔

14.... بَابُ مَا جَاءَ: أَنَّ الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

نیکی کی طرف راہ نمائی کرنے والا اس کام کوکرنے والے کی طرح ہی ہے

2670 حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيِّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ شَبِيبٍ بْنِ بِشْرِ .....

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ عِينَ النَّهِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ فَالنَّهُ بِيان كرت بي كه ايك آدى رَجُلٌ يَسْتَحْمِلُهُ، فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُهُ نی مشی ایک کے یاس آ کرآب سے سواری ما تکنے لگا تو آب کے فَدَلُّهُ عَلَى آخَرَ فَحَمَلَهُ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ ياس كوئي اليي چيزنهين تقي جس يرات سوار كرت، چنانچه آپ نے اسے کسی اور کا بتایا تو اس نے اسے سواری دے دی، پھروہ نی طفی از کا اور) آپ کواس بارے میں آگاہ کیا

فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: ((إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلهِ.))

تو آب مَالِيلًا نے فرمايا:" اچھے كام كى راہ نمائى كرنے والا اسے کرنے والے کی طرح ہی ہے۔''

فرماتے ہیں: انس زلتین کے ذریعے نبی مشکور سے مروی سے حدیث اس سند سے غریب ہے۔

2671 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَال: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو الشَّسَانِيُّ يُحَدِّثُ...

<sup>(2669)</sup> بخارى: 3461 مسند احمد: 159/2 دارمي: 548.

<sup>(2670)</sup> حسن صحيح.

<sup>(2671)</sup> مسلم: 1893 - ابو داود: 5129 - مسئد احمد: 120/4 .

کہتے ہیں: آپ نے عمل کرنے والا کہا۔''

وضاحت: ..... امام تر مذی براللہ فرماتے ہیں: یہ صدیث حسن صحیح ہے اور ابوعمر والشیبانی کا نام سعد بن ایاس اور

ابومسعودالبدری کا نام عقبہ بن عمرو(وٹی تنئے) ہے۔ (ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں حسن بن علی الخلال نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں عبداللہ بن نمیر نے اعمش سے بواسطہ ابو

عمروالشیبانی، ابومسعود زلائنۂ سے نبی ملتے آئے کی ایسی ہی حدیث بیان کی ہے اور ((مثل اجر فاعله)) کہااس میں شک نہیں کیا۔

2672 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ ......

قَالَ: ((اشْفَعُوا وَلْتُؤْجَرُوا ، وَلْيَقْضِ اللهُ فرمايا: "سفارش كياكروسمي اجرط كا أور الله ايخ نبى كى عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ مَا شَاءَ. )) نبان پرجو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ "

وضاحت: امام ترندی برالله فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن سیح ہادر برید بن عبدالله بن ابو بردہ بن ابوموی سے توری اور سفیان بن عیدینہ نے روایت کی ہے۔ برید کی کنیت ابوبردہ تھی۔ یہ کوفہ کے رہنے والے تھے اور حدیث میں تقدیقے ان سے شعبہ، توری اور ابن عیدینہ نے روایت کی ہے۔ یہ ابوموی الاشعری ذائشۂ کے بوتے تھے۔

2673 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقِ ........

<sup>(2672)</sup> بخارى: 1432 مسلم: 2627 ابوداود: 5131 نسائى: 2556.

<sup>(2673)</sup> بخارى: 3335 مسلم: 1677 ابن ماجه: 3616 نسائى: 3985.

(2) (405) (405) الفيك النبي النبي النبي المرابع المرا عَـلَى ابْـن آدَمَ كِـفْلٌ مِنْ دَمِهَا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ بیٹے ( قابیل ) پراس کے خون کا حصہ ہوتا ہے کیوں کہ اس نے أُوَّلُ مَنْ أَسَنَّ الْقَتْلَ ، - و قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: ـ ی سب سے پہلے قتل کا طریقہ نکالا تھا۔' عبدالرزاق نے سَنَّ الْقَتْلَ . )) (اَسَـنَ القتل كى بجائے)سَـنَ القَتْلَ كها ہے۔ (مطلب

دونوں کا ایک ہی ہے) وضاحت: ..... امام ترمذي والفيه فرمات بين بيحديث حسن سيح ہے۔

(ابوعیسی فرماتے ہیں:) ہمیں ابن ابی عمر نے بھی بواسط سفیان بن عیینہ، اعمش سے ای سند کے ساتھ ای مفہوم کی حدیث بیان کی ہے انھول نے بھی سَنَّ الْقَتْلَ كہا ہے۔

15.... بَابٌ فِيمَنُ دَعَا إِلَى هُدًى فَاتُّبِعَ أَوُ إِلَى ضَكَلالَةٍ

جو شخص ہدایت کی طرف بلائے اس کی پیروی کی جائے (اس کا اجر) یا گمراہی کی طرف بلانے والا 2674 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ. عَنْ أَبِى هُورَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: سِيِّرنا ابو بريره وَاللَّهُ عَلَيْهُ وايت كرت بي كه رسول الله عَلَيْهَا فَ عَنْ أَبِسِي هُورَ الله عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَا اللهُ عَلَيْهُمْ فَا اللهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

((مَنْ دَعَا إِلَى هُدِّي كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ فرمایا:''جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی اس کے لیے اس

أُجُورٍ مَنْ يَتَّبِعْهِ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ کی پیروی کرنے والول کے اجر کی طرح اجر ہوگا،لیکن پیران أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ (عمل کرنے والوں) کے اجروں سے پچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ اور جس نے گراہی کی طرف دعوت دی اس پر اس کی پیروی

عَـلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ يَتَّبِعُهُ لَا يَنْقُصُ

ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْتًا. ))

ہے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔" وضاحت: .... امام ترمذي والفية فرمات بين بيحديث حبن سيح بــ

2675 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ

عَنِ ابْنِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ....

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ

سَنَّ سُنَّةَ خَيْرِ فَاتْبِعَ عَلَيْهَا فَلَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصِ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ شَرِّ فَاتْبِعَ عَلَيْهَا كَانَ

سیّدنا جرریبن بن عبدالله فالله دانیت کرتے ہیں کہ رسول الله ﷺ في فرمايا: "جس نے كوئى اچھا طريقة ايجاد كيا پھر اس کی پیردی کی گئی تو اسے اپنا اجر بھی ملے گا اور اس کی پیردی کرنے والوں کا بھی۔ نیز ان کے اجروں میں بھی کی نہیں ہوگی

کرنے والوں کے گناہوں کی طرح گناہ ہوگا بیان کے گناہوں

(2674) مسلم: 2674- ابوداود: 4609- ابن ماجه: 206.

(2675) مسلم: 1017ـ ابن ماجه: 203ـ نسائي: 2554 .

( المالية الما اور جس کے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا چراس کی پیروی کی گئی تو اس براس کا اپنا بوجھ بھی ہوگا اور اس کی پیروی کرنے والوں کے ( گناہوں کے ) بوجھ کی طرح بھی لیکن ان کے گناہوں ہے بھی کی نہیں ہوگی۔''

#### وضاحت: .... اس بارے میں حذیفہ رفائند کے بھی حدیث مروی ہے۔

عَلَيْهِ وزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ

مَنْقُوصِ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْتًا.))

امام ترندی برانسه فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن سیح ہے اور کئی طرق سے بواسطہ جریر بن عبداللہ والنظ نبی منتفظ است ایسے ہی مروی ہے۔

نیز یہ صدیث منذر بن جریر بن عبداللہ سے بھی ان کے باپ کے ذریعے نبی مطبق اللہ سے مروی ہے۔ اس طرح عبدالله بن جریر ہے بھی ان کے باب کے ذریعے نبی طفی تیا ہے مروی ہے۔

# 16.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَخُذِ بِالسُّنَّةِ وَاجْتِنَابِ الْبِدَعِ

سنت برعمل کرنااور بدعت ہے بچنا

2676 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَن بْن عَمْرِو السُّلَمِيِّ ......

سیّدنا عرباض بن ساریه رفانتهٔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن فجر کی

نماز کے بعدرسول اللہ مشاہر نے ہمیں ایک کامل وعظ کیا جس کی وجدے آ مکھوں میں آنوآ گئے اور دل وہل گئے، تو ایک آوى كمن لكا: يه الوداع كرنے والے كى تفيحت ہے اے الله كرسول! آب ميس كيا وصيت كرت بين؟ آب مطاع أن فرمایا: "میں شمصی الله کے تقویٰ، اور (امیرکی) بات سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں اگر چہوہ (امیر) حبثی غلام ہی ہو،تم میں سے جو خص زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا اور (دین میں ) نئے کاموں سے بچنا، کیوں کہ وہ گمرائی ہیں، چنانچیتم میں

مْ وَدِع فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلافًا كَثِيرًا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُور فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ جو تحض اس (وقت) کو پالے تو تم میری اور سمجھ دار ہدایت یا فتہ بسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ ، خلفاء کی سنت کواختیار کرنا، اے اپنی داڑھوں ہے پکڑ لینا۔''

عَن الْعِرْبَاض بْنِ سَارِيَةَ قَالَ: وَعَظَنَا

رَسُولُ اللهِ عِلَيْ يَوْمًا بَعْدَ صَلاةِ الْغَدَاةِ

مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ

مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ

عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.)) وصاحت: .... امام ترندى والله فرمات بين بيه عديث حسن سيح ماور ثور بن يزيد في بهى خالد بن معدان

<sup>(2676)</sup> صحيح: ابوداود: 4607 ابن ماجه: 42 مسند احمد: 4/126 دارمي: 96.

ر الفران الفران الماري المراكزي – 3 مراكزي ( 407) ( 407) ( علم كي نضيلت واميت ) ( 407) ( الفران المراكزي ) ( 407) ( المراكزي ) ( 407) ( المراكزي ) ہے بواسطہ عبدالرحمٰن اسلمی ،عرباض بن ساریہ رہائند سے نبی طلط عیلم کی الیم ہی حدیث بیان کی ہے۔

ہمیں یہ حدیث حسن بن علی الخلال اور دیگر راویوں نے ابو عاصم سے انھوں نے توربن یزید ہے انھوں نے خالد

بن معدان سے انھوں نے عبدالرحمٰن بن عمر واسلمی ہے بواسطہ عرباض بن ساریہ خالفیدُ نبی کریم مطفظ عَیْرہ ہے ایسے ہی روایت

عرباض بن ساریہ کی کنیت ابو کیج تھی۔ نیز یہ حدیث حجر بن حجر سے بھی بواسطہ عرباض بن ساریہ واللہ: نبی کریم طفی نیا ہے مروی ہے۔

2677 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيِّ ....

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ ابْنُ عَمْرِو بْنِ کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف المزنی اپنے باپ کے ذریعے

عَوْفِ الْمُ زَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ این دادا (عمرو بن عوف والفیز) سے روایت کرتے ہیں کہ

السنَّبِيِّ الشَّحَارِثِ: نی طفی مین نے بلال بن حارث سے فرمایا: "جان لو۔"

((اعْلَمْ)) قَالَ: مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: انھوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں کیا جانوں؟ آپ

((إِنَّهُ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ نے فرمایا: ''جس نے میری وہ سنت زندہ کی جومیرے بعد مردہ .

بَعْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَا ہو چکی تھی اس کے لیے اس برعمل کرنے والوں جتنا اجر ہوگا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ لیکن ان (عمل کرنے والوں) کے اجر میں بھی کمی نہیں ہوگی اور

جس نے کوئی مراہی کی بدعت نکالی جسے اللہ اور اس کے رسول ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلالَةِ لا يَسرْضَاهَا اللَّهَ

وَرَسُولَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا بندنہیں کرتے اس کے لیے عمل کرنے والوں کے گناہوں جتنا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِ النَّاسِ شُيئًا.))

( گناہ) ہوگا یہ (عمل کرنے والے) لوگوں کے گناہوں کے) بوجھوں میں بھی کی نہیں کرے گا۔''

وضاحت: ..... امام ترندی برالله فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن ہاور محمد بن عید مصیصی شام کے رہنے والے تھے۔اورکثیر بن عبداللہ،عمر و بن عوف المز نی فالٹیئا کے پوتے ہیں۔

2678- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمِ الْأَنْصَارِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ:.....

قَسَالَ أَنْسَسُ بْنُ مَالِكِ: قَالَ لِي رَسُولُ انس بن ما لك فِالنَّهُ روايت كرتے بين كه رسول الله عظيمة في آنے الله على: ((يَا بُنَيَّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِعَ مِهِ عَ فرمايا:"ات بينيا الرَّتم مين اس بات كي قدرت ب

(2677) ضعيف: ابن ماجه: 209 عبد بن حميد: 289.

(2678) ضعف: 589 كِتْتْ تَحْ يَجْ رِيكُعِيلِ

وَتُمْسِتَى لَيْسَسَ فِسَى قَلْبِكَ غِشِّ لِأَحَدِ كَمْمَ صَحَ اور شَام اس حالت مِن كروكة تمهارے ول مِن كى فَافْعَ لَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

#### وضاحت: ١٠٠٠٠١ مديث مين ايك طويل قص بهي ہے۔

امام ترندی برانشہ فرماتے ہیں: اس سند سے بیہ حدیث حسن غریب ہے اور محمد بن عبداللہ الانصاری اور ان کے والد تقد تھے۔ نیز علی بن زید صدوق راوی ہیں لیکن وہ با اوقات ایک روایت کوم فوع کہہ دیتے تھے جب کہ دوسرے اسے موقوف کہتے تھے۔ میں نے محمد بن بثار سے سنا کہ ابو الولید نے ذکر کیا شعبہ کہتے ہیں: علی بن زید نے حدیث بیان کی، جو بہت زیادہ مرفوع احادیث بیان کرنے والے تھے اور ہم سعید بن مستب کی انس زیادہ مرفوع احادیث بیان کرنے والے تھے اور ہم سعید بن مستب کی انس زیادہ مرفوع احادیث بیاں مدیث و بواسط علی بن زید، انس زیادہ انس زیادہ کیا ہے اس میں سعید بن مستب کا ذکر نہیں کیا۔

ا مام تر مذی براللیہ فرماتے ہیں: میں نے محمد بن اساعیل بخاری ہے اس کا تذکرہ کیا تو وہ نہ تو اس حدیث کو جانتے تھے اور نہ سعید بن مسیّب کی انس بڑاٹیئہ ہے کسی اور روایت کو جانتے تھے۔

انس بن ما لک بڑاٹنٹو کی وفات تہتر (73) ہجری میں اور سعید بن میتب ان سے دوسال بعد پچھپتر ہجری میں فوت پر

#### 17.... بَابٌ فِي الْانْتِهَاءِ عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ

### جس کام سے اللہ کے رسول طفی میں اوک دیں اس سے باز رہا جائے

2679 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحِ .....

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ الو بريه وَلَيْ وَايت كرتے بي كرسول الله عَلَيَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

#### وضاحت .....ام ترندي مراسد فرمات بين سيمديث حسن سيح بـ

<sup>(2679)</sup> بخارى: 7288 مسلم: 1337 أبن ثَمَاجُه: 2 نسائى: 2619.

www.KitaboSunnat.com ( المنظل المنظل علم كي نضيات وابميت ) ( 409 ( 409 علم كي نضيات وابميت ) ( 409 المنظل المنظل

#### 18 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي عَالِمِ الْمَدِينَةِ

#### مدینہ کے عالم کا بیان

2680 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ وَإِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُينَنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِى صَالِح ..........

عَنْ أَبِى هُرَيْرُةَ رِوَايَةً: ((يُوشِكُ أَنْ يَضْرِبَ سِيّدنا ابو مريره وَ النَّهُ اللهِ عَلَى الْمَعْمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

الساس الباد الإِيل يطلبون العِدم فلا المراح عظم عالم المراح عظم علا المراح على الوال عالم المراجع الموال على ا

توضیح: ..... 1 اکباد الابل: اونوں کے جگراس سے مرادیہ ہے کہ وہ لمبے لمبے سفر کریں گے اور اونوں کو بہت تیز دوڑا کیں گے۔ (ع م)

اسحاق بن مویٰ کہتے ہیں میں نے ابن عیبیہ سے ساوہ کہہ رہے تھے یہ عمری زاہد ہیں۔ان کا نام عبدالعزیز بن عبداللہ ہے۔

یجیٰ بن مویٰ کہتے ہیں کہ عبدالرزاق فرماتے ہیں کہ یہ مالک بن انس تھے اور العمری،عبدالعزیز بن عبداللہ ہیں۔ جو کہ عمر بن خطاب کی اولا د سے ہیں۔

#### 19.... بَابُ مَا جَاءَ فِى فَضُلِ الْفِقُهِ عَلَى الْعِبَادَةِ دين كوسجهنا عبادت سے افضل ہے

مِين رَبِّنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم - هُوَ حَدَّثَنَا

2001 حدث محمد بن إسمعيل حدث إبراهيم بن موسى حدث الوريد بن مسيم موسى حدث الوريد بن مسيم موسى

وضاحت: ..... امام ترمذی والله فرماتے ہیں: بیر حدیث غریب ہے۔ ہم اے اس سند سے ہی بطریق ولید بن

(2680) ضعيف: حميدى: 1147 مسند احمد: 299/2 ابن حبان: 3736 .

(2681) موضوع: ابن ماجه: 222- تحفة الكامل:1004/3- جامع بيان العلم: 26/1.

2682 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خِدَاشِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ

قیس بن کثیر( رالله ) کہتے ہیں کہ ابوالدرداء ذاللہ دمثق میں

تھے کہ ان کے یاس مدینہ سے ایک آ دمی آیا، انھوں نے فرمایا:

اے میرے بھائی! کیے آنا ہوا؟ اس نے کہا: ایک حدیث کے

سے بیان کرتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا: کیاتم کسی (اور) کام

ك لينهين آئي؟ اس نے كها: نہيں، كہنے لكے: كياتم تجارت

کے لیے نہیں آئے؟ اس نے کہا: نہیں، میں تو صرف اس

حدیث کو تلاش کرنے آیا ہوں۔ ابوالدر داء خالٹیو نے فر مایا: میں

نے رسول الله منت ورا سے سنا آپ فرمارے تھے: ''جو محف کسی

رائے پر چلے جس پر وہ علم تلاش کرتا ہے تو اللہ اسے جنت کے

راستے پر چلا دیتا ہے،فرشتے طالب علم کی خوثی کے لیے اپنے پر

بچھاتے ہیں اور عالم کے لیے آسانوں اور زمین والے بخشش

ما تکتے ہیں حتیٰ کہ یانی کے اندر محصلیاں بھی اور عالم کی عبادت

گزار پراس طرح فضیلت حاصل ہے جیسے جاند کو تمام ستاروں

یر۔علاء انبیاء کے دارث ہیں۔ انبیاء نے دینار و درہم ورثہ میں

نہیں جھوڑے۔ انھوں نے علم کی وراثت دی جس نے اسے

رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ .....

عَنْ قَيْسِ بْنِ كَثِيرِ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ وَهُوَ بِدِمَشْقَ

فَـقَـالَ: مَـا أَقْـدَمَكَ يَا أَخِي؟ فَقَالَ: حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ،

قَالَ: أَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ: قَالَ: لا، قَالَ: أَمَا

قَدِمْتَ لِتِجَارَةٍ؟ قَالَ: لا، قَالَ: مَا جِئْتُ إلَّا فِي طَلَب هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَـقُولُ: ((مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا

يَبْتَخِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا

رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى

الْبِحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَاثِرِ الْكَوَاكِبِ،

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِّثُوا دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ

فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.))

لے لیاس نے بہت بڑا حصہ لے لیا۔" و است: سس امام ترمذی برانشه فرماتے ہیں: اس حدیث کو ہم عاصم بن رجاء بن حیوہ کے طریق سے ہی جانتے ہیں اور میرے مطابق اس کی سند متصل نہیں ہے۔محمود بن خداش نے بھی اس حدیث کوایسے ہی بیان کیا ہے اور پیر عدیث عاصم بن رجاء بن حیوہ سے داود بن جمیل کے ذریعے کثیر بن قیس سے بواسطہ ابوالدرداء ذالنی نبی النظامی سے

روایت کی گئی ہے اور میمحمود بن خداش کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ نیز امام محمد بن اساعیل بخاری کی رائے بھی یہی ہے کہ بیرحدیث زیادہ سیجے ہے۔

(2682) صحيح: ابوداودذ: 3641 ابن ماجه: 233. محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

( المنظل المنظل

2683 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ .....

سیدنا یزید بن سلمه انجعفی روایت کرتے ہیں که انھول نے عرض عَنْ يَزِيدَ بْنِ سَلَمَةَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قَالَ يَزِيدُ بْنُ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ ك: اے الله كے رسول! مين آب سے بہت ى احاديث سنتا

مول مجھ ڈر ہے کہ بعد والی پہلی احادیث کو بھلا دیں گی ، تو آپ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَخَافُ أَنْ يُنْسِيَنِي أَوَّلَهُ مجھے ایک جامع بات بتا کیں۔ آپ نے فرمایا: ''جن چیزوں کا آخِرُهُ فَحَدِّثْنِي بِكَلِمَةِ تَكُونُ جِمَاعًا، قَالَ:

> ((اتَّق اللُّهَ فِيمَا تَعْلَمُ . )) شمصیں علم ہان میں اللہ سے ڈرو۔''

وضاحت: ..... امام ترندی والله فرمات بین: اس حدیث کی سند متصل نبین بے اور میرے نزد یک به مرسل ہے اور میرے مطابق ابن اشوع نے بزید بن سلمہ کوئبیں پایا اور ابن اشوع کا نام سعید بن اشوع تھا۔

2684 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ الْعَامِرِيُّ عَنْ عَوْفٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ.

( خَصْلَتَان لَا تَجْتَمِعَان فِي مُنَافِقِ حُسْنُ فرمايا: ' دوعادتي منافق بين نبيس آسكتين: اجها اخلاق اوردين

سَمْتِ وَلا فِقْهٌ فِي الدِّينِ . )) " " " S

وضاحت: ..... امام ترمذى برالله فرمات بين بيحديث غريب إدر بم صرف اس بزرگ خلف بن الوب العامري کے واسطے ہی اس حدیث کوعوف ہے جانتے ہیں اور میں ابوکریب محدین علاء کے علاوہ کسی کونہیں جانتا جس نے اس سے روایت کی ہواور مجھے نہیں علم کہ (خلف بن ابوب) کیسے آ دمی تھے۔

2685 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ سیّدنا ابوا مامه البابلی ڈٹائٹۂ روایت کرتے ہیں کہرسول اللّٰہ مِشْتِطَةً آثِمَ

الله على رَجُلان أَحَدُهُ مَا: عَابِدٌ وَالْآخَرُ کے پاس دوآ دمیوں کا ذکر کیا گیا ان میں ایک عابدتھا اور دوسرا عَالِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((فَضْلُ الْعَالِم عالم تورسول الله الطيئول نے فرمايا "عالم كي فضيلت عابديرايے عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ)) ثُمَّ قَالَ ہے جیسے میری فضیلت ایک اونیٰ آدمی پر ہے۔'' پھر رسول رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ اوراس کے فرشتے اور آسانوں زمینوں والے حتیٰ کہ چیونی اینے السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضِينَ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي

(2683) ضعيف: عبد بن حميد: 436 ـ المعجم الكبير: 633/22.

<sup>(2684)</sup> صحيح: المعجم الاوسط: 8006 الضعف للعقيلي: 24/2.

<sup>(2685)</sup> صحيح: المعجم الكبير: 7911.

المنظم ا

مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ. )) معلى على من اور پن في تونون تو بطلان عمال و اس الحريد وعائے مائے مائے مائے ما مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ. )) معلامت المرتزي والله في استرائي من من من من المراثزي والله المسامرية و من من

وضاحت: ..... امام تر مذی برالله فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن غریب سیج ہے اور میں نے ابو عمار حسین بن حریث النخزاعی سے سنا وہ کہدرہے تھے کہ میں نے فضیل بن عیاض کو فرماتے ہوئے سنا: عالم باعمل، لوگوں کو علم سکھانے والا آسانوں کی بادشا ہت میں ''کیر' کیارا جاتا ہے۔

2686 حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ

عَنْ دَرَّاجِ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ .....

عَنْ أَبِ مَ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ سَيْدنا ابوسعيد الخدرى بنائي سَروايت ب كدرسول الله الشَّيَايَة اللهِ عَنْ أَبِ مَوْن بَعلائي ( (لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرِ نَعْ فرمايا: "مؤمن بعلائي (كي باتين) سنة سرنبين

اللهِ ﷺ فَالَ: (رَبْنَ يَسْبِعُ الْمُوْمِنَ مِنْ حَيْرِ مَنْ عَلَيْ اللهِ ﷺ مُونَ جَمَالًا: مُونَ جَمَالُونَ م يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ . )) هوتا يهان تك كهاس كي انتها جنت هوتي ہے۔''

2687 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْل

عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ .....

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سيّدنا ابو بريره وَلَيْتَ رَوايت كَرَتْ بِين كَدر مول الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَ الله وَالله والله وَالله وَالله

وضاحت: ..... امام ترندی الله فرماتے ہیں: بیر حدیث غریب ہے۔ ہم اے اس سند ہے ہی جانتے ہیں اور ابراہیم بن فضل المدنی اینے حافظے کی وجہ سے حدیث میں ضعیف ہے۔



- 🤏 جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہےاہے دین کی مجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔
- ﴾ طالبِ علم کے لیے راہِ جنت کوآ سان کر دیا جاتا ہے اور وہ طلب علم میں جنت کا راہی ہوتا ہے۔
  - ﴾ آخرزمانہ میں علم کوعلاء کی موت کے ساتھ ختم کیا جائے گا۔
    - حقیقی عالم وہ ہے جوایئے علم کے مطابق عمل کرتا ہو۔

<sup>(2686)</sup> ضعيف: ابن حبان: 903. (2687) ضعيف جدًا: ابن ماجه: 4169ـ الكامل: 232/1.

ر الفاق النيان الذي المراج ( 413 ( 413 ( علم كي نضيات وابميت ) المراج ( علم كي نضيات وابميت ) المراج ( علم كي نضيات وابميت ) المراج ( الم

- العام الما المام ا
- 🟶 ہرمسلمان پرلازم ہے کہ دین کی جس بات کا اسے علم ہووہ آ گے پہنچا دے۔
- ا بی کسی بات کورسول الله طفی آیم کی طرف منسوب کرناجہنم میں لے جانے کا باعث ہے۔
  - 🕏 حدیثِ رسول کوئ کرفوراً اسے تسلیم کرلیا جائے۔
    - ا بنی اسرائیلی روایات کابیان جائز ہے۔
  - اچھے کام کی طرف راہ نمائی کرنے والا اسے کرنے والے کی طرح ہے۔
    - اللهاس بندے کوشاداب رکھ جوحدیث س کرآ گے پہنچاتا ہے۔





#### مضمون نمبر .... 40

# أَبُوَابُ الله سُتِئُذَانِ وَالْآذَابِ عَنُ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل



48 احادیث اور 34 ابواب پرمشمل اس عنوان میں آپ پڑھیں گے کہ:

الله کیا ہے اور کس طرح سلام کہا جائے؟

🛞 کون کے سلام کے؟

اجازت لینے کے لیے اسلام نے کیا طریقہ بتایا ہے؟

**张茶茶茶** 

ر الجازة كآواب ومال 415 (415 كارومال كالمائية كاروب ومال كاروب كارو

#### 1.... بَابُ مَا جَاءَ فِي إِفْشَاءِ السَّلام

## سلام كوعام كرنا

2688 حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح .....

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: سَيْدَنَا ابِوَبَرِيَّهُ وَالْيَتَ كُرتَ بِي كَهُ رسول الله طَيْعَا فَيْ الله عَلَى مَا الله طَيْعَا فَيْ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

حَتَّى تُوْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، جبتكتم مون نه بن جاؤ، تم جن مين بين جاسكة اور جب الله أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرِ إِذَا أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ تَك آپن مين محبت نه كروتم مون نبين بن سكة ، كيا مين ايسة تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ . )) كام كي طرف تمهاري راه نمائي نه كرون كه جب تم وه كام كرلو

کا جوہ ہے ہوئے ہیں۔ ان مرت مقارل راہ مال کہ دوسرے سے محبت کرو گے؟ آپس میں درمیان گے تو تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے؟ آپس میں درمیان

و الله بن عمره، براء، انس اور الله بن سلام، شریح بن مانی این باپ سے، عبدالله بن عمره، براء، انس اور ابن عمر وایت کرتے ہیں۔ امام تر مذی درائیہ فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن صحیح ہے۔

سلام کرنے کوعام کرو۔''

#### 2 .... بَابُ مَا ذُكِرَ فِي فَضُلِ السَّلامِ

### سلام کرنے کی فضیلت

2689- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ الْحَرِيرِيُّ الْبَلْخِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيِّ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي رَجَاءِ ..........

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَبْنِ: أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى سَيْنَاعُمِ ان بَن هَيْنَ بْنَاتِيْ اللهِ عَلَيْكُمْ ، قَالَ: فَقَالَ نَى سَيْنَاعُمْ ان بَن هَيْنَ بْنَاتُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ ، قَالَ: فَقَالَ نَى سَيْنَاعُمْ ان بَن سِيْنَاعُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ بَهِ اللهِ عَلَيْكُمْ ، قَالَ: فَقَالَ نَى سَيْنَا اللهِ عَلَيْكُمْ بَا اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. كَهَا تُو نِي الْطَّيَةِ نِي اللَّهِ فَرَمَايِ: "(اس كے ليے) تميں (نيكياں) فَقَالَ النَّبِيُّ فَيُ (اثَّلاتُونَ)). بين "مين"

# **وضاحت: ..... امام ترندی مِرالله به فرماتے ہیں: عمران بن حصین خا**لفظ سے مروی بیرحدیث اس سند ہے حسن صحیح

- (2688) مسلم: 54- ابوداود: 5193- ابن ماجه: 68.
- (2689) صحيح: ابوداود: 5195 مسند احمد: /439 دارمي: 2643.

غریب ہے۔ نیز اس بارے میں ابوسعید،علی اور سہل بن حنیف ڈٹٹائٹیس سے بھی حدیث مروی ہے۔

# 3.... بَابُ مَا جَاءَ فِي: الِاسْتِئُذَانَ ثَلاثُ

### تین باراجازت کی جائے

2690 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنِ الْجُرَيْرِيّ عَنْ أَبِي

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ، ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: ثِنْتَان ، ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ ؟ فَقَالَ عُمَرُ: ثَلاثٌ، ثُمَّ . رَجَعَ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْبَوَّابِ: مَا صَنَعَ؟ قَالَ:

رَجِهِعَ ، قَالَ: عَلَيَّ بِهِ ، فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: مَا

هَـذَا الَّـذِي ضَـنَعْتَ؟ قَالَ: السُّنَّةُ ، قَالَ: ٱلسُّنَّةُ؟ وَالسُّهِ لَتَأْتِينِّي عَلَى هَذَا بِبُرْهَان أَوْ

بِبَيِّنَةِ أَوْ لِلَّافْعَلَنَّ بِكَ، قَالَ: فَأَتَانَا وَنَحُّنُ رُفْقَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ!

أَلَسْتُمْ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولِ

اللُّهِ عِنْ اللَّهُ يَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ: ((الِلاسْتِـئْدَانُ ثَلاثٌ، فَإِنْ أَذِنَ لَكَ وَإِلَّا

فَارْجِعْ)) فَجَعَلَ الْقَوْمُ يُمَازِحُونَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي إِلَيْهِ فَقُلْتُ: فَمَا

أَصَابَكَ فِي هَذَا مِنْ الْعُقُوبَةِ فَأَنَا شَرِيكُكَ، قَالَ: فَأَتَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ.

فَقَالَ عُمَرُ: مَا كُنْتُ عَلِمْتُ بِهَذَا.

سیّدنا ابوسعید خالفی سے روایت ہے کہ ابو موی (خالفیز) نے عمر (خلافیز) (کے دروازے) پر اجازت ما نگتے ہوئے کہا: السلام

علیم کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو عمر (خالفیز) نے کہا: ایک مرتبہ (تم نے اجازت مانگی ہے)، پھر وہ تھوڑی دیر خاموش رہے۔

چر کہا: السلام علیم کیا میں اندر آسکتا ہوں؟ عمر (دالتَّن ) نے کہا: دومرتبه، پھرتھوڑی در خاموش رہنے کے بعد کہنے گئے: السلام

علیم کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ عمر (خالفیٰہ ) نے کہا: تین ہو گئیں۔ پھر (ابوموی بنالند) واپس چلے گئے تو عمر بنالنیز نے دربان سے

كها: الوموىٰ نے كيا كيا؟ اس نے كها: وہ چلے گئے ہيں۔ كہنے لگے: انھیں میرے یاس لاؤ، جب وہ ان کے پاس گئے تو (عمر)

كہنے لگے: يه آپ نے كيا كيا؟ انھوں نے كہا بيسنت ہے۔عمر نے کہا: کیا بیسنت ہے؟ الله کی قتم! آپ میرے پاس اس کی کوئی دلیل لائیں ورندیں آپ کے ساتھ یہ بیکروں گا۔ راوی

کہتے ہیں: پھر وہ ہمارے ماس آئے۔ ہم انصار کی جماعت تھے۔ کہنے لگے: اے انصار کے لوگو! کیاتم رسول الله المنظامین کی احادیث کو اچھی طرح نہیں جانے؟ کیا رسول الله ملتے عمیل نے

یہ نہیں فرمایا:'' کہ طلب اجازت تین دفعہ ہے پھراگر (صاحبِ منزل) شمھیں اجازت دے دے تو ٹھیک وگرنہ واپس چلے

جاؤ'' تولوگ ان سے مزاح کرنے لگے۔ ( کہ بھئی اس حدیث كا توسب كوعلم ب) ابوسعيد كہتے ہيں: پھر ميں نے ان كى

(2690) بخاري: 6245ـ مسلم: 2153ـ ابوداود: 5180ـ ابن ماجه: 3706.

المانت كآداب وسائل المانت كالمانت كالمانت كالمانية المانت كالمانت كالما

طرف سراٹھا کر کہا: اس معاملے میں آپ کو جوسزا ملی ہے اس میں میں آپ کا ساتھی ہوں۔ پھر وہ عمر کے پاس گئے۔ انھیں میہ حدیث سنائی تو عمر (خلافیہ) نے کہا: مجھے اس کاعلم نہیں تھا۔

وضاحت: .... اس بارے میں علی خالفی اور سعد کی آزاد کردہ ام طارق خالفی سے بھی حدیث مردی ہے۔

امام ترمذی والعد فرماتے ہیں مید حدیث حسن سیح ہے اور جربری کا نام سعید بن ایاس اور کنیت ابومسعود تھی۔ نیز ان

کے علاوہ اور راویوں نے بھی اس حدیث کوابونضر ہ سے ایسے ہی روایت کیا ہے۔

اورابونضر ہ العبدی کا نام منذرین ما لک بن قطعه تھا۔

2691 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنِي أَبُو زُمَيْلِ حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاس .........

حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ سِيّدنا عربن خطاب بْنَاتِيْ بيان كرتے بيں ميں رسول الله عُنْ اَلَّهُ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ الللللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللللّهُ عَلَيْ اللللّهُ الللّهُ عَلَيْ الللللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ الللّهُو

وضاحت: امام ترندی در نظیم فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن غریب ہے اور ابوزمیل کا نام ساک الحفی ہے۔
سیدنا عمر رفی نیڈ نے ابومول بٹی نیڈ کی اس روایت کا انکار کیا تھا کہ نبی طیفے قلیم نے فرمایا: '' تمین دفعہ اجازت مانگی تھی تو آپ نے اجازت شامل جائے تو ٹھیک ورنہ واپس چلے جاؤ۔'' جب کہ عمر بٹی نیٹی کی طیفے تکیا تمین دفعہ اجازت مانگی تھی تو آپ نے اجازت شامل جائے تو ٹھیک ورنہ واپس چلے جاؤ۔'' جب کہ عمر بٹی نیٹی کی طیفے تکیا تمین دفعہ اجازت مانگی تھی تو آپ نے

انھیں اجازت دے دی۔عمر بنائٹنز ابومویٰ کی نبی منتی کیا ہے روایت کردہ حدیث کونہیں جانتے تھے کہ آپ منتیکی کیا نے فرمایا:''اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک وگرنہ لوٹ جاؤ۔''

#### 4.... بَابُ مَا جَاءَ كَيُفَ دَدُّ السَّكَامِ سلام كا جواب كيسے ديا جائے

2692- حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْدُ يَ .....

الْمَقْبُرِي ........... أَنْ مَقْبُرِي مِنْ أَبِي مَوْرَيْنَ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ سيّدنا ابو مريره رَبْنَ وايت كرت بين كه رسول الله عَنْ أَبِي مَعِد

وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ كَونَ مِن تَثريف فرما تَ كَدايك آدى مجد مِن داخل بوا الْمَسْجِدِ فَصَلّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلّمَ عَلَيْهِ، پهراس نے نماز پڑھی پهر آکر آپ عَالِيْه کوسلام کيا تو رسول فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ الْجِعْ اللّه عِلَيْهَ الْجِعْ الله عِلَيْهَ فَيَالِيْهِ عَلَيْهِ الله عِلَيْ

(2691) 2461 نمبر حدیث دیکھیں۔

(2692) بخارى: 757 ـ مسلم: 397 ـ ابو داود: 856 ـ ابن ماجه: 1060 ـ نسائي: 844 .

فَصَلَ)) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . يرمورتم نے نمازنہیں برمی ۔ ' پھر لمی حدیث بیان کی۔

وضاحت: ..... امام ترندي مِرالله فرمات بين بيحديث حسن ہے اور يجيٰ بن سعيد القطان نے اس حديث كو بواسط عبیداللہ بن عمر سعید المقمر ی سے بیان کرتے وقت ان کے باپ کے ذریعے ابو ہریرہ زاہشت کی ہے۔ اس میں اس کے سلام کرنے کا ذکر ہے اور نہ آپ کے جواب دینے کا۔ (امام ترندی) فرماتے ہیں: یکیٰ بن سعید کی حدیث زیادہ سیجے ہے۔

#### 5.... بَابُ مَا جَاءَ فِي تَبُلِيغ السَّلام مسی کا سلام دوسرے تک بہنچانا

2693 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَامِرٍ الشُّعْبِيّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ .....

أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ

سیدہ عائشہ وُٹاٹھا بیان کرتی ہیں کہ رسول الله مطفی ہیا نے ان لَهَا: ((إِنَّ جِبْرِيلَ يُقْرِثُكِ السَّلَامَ)) قَالَتْ: صفر مايا: "جراتَيل شميس سلام كمت بير" انحول ني كها: ان وَعَلَيْهِ السَّكَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ . يرجى سلام اور الله كي رحمت وبركت مو

و است: اس بارے میں بونمیر کے ایک آ دمی نے بھی اپنے باپ کے ذریعے اپنے دادا سے روایت کی ہے۔امام تر مذی واللہ فرماتے ہیں: پیرحدیث حسن صحیح ہے۔

نیز زہری نے بھی اس طرح ہی بواسطہ ابوسلمہ سیدہ عائشہ وٹائٹھا سے روایت کی ہے۔

6 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضُلِ الَّذِي يَبُدَأُ بِالسَّلام سلام میں پہل کرنے والے کی فضیلت

2694 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامِ الْأَسَدِيُّ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ عَنْ سُلَيْمِ

عَنْ أَبِي أُمَامَةً قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! سیّدنا ابوامامه دُنائِنْهُ روایت کرنے میں کہ عرض کی گئی: اے اللّٰہ الرَّجُلان يَلْتَقِيَان أَيُّهُ مَا يَبْدَأُ بِالسَّلامِ؟ کے رسول! دوآ دمی آپس میں ملتے ہیں ان میں سے سلام کرنے فَقَالَ: ((أُولاهُمَا بِاللَّهِ.)) میں کون پہل کرے؟ تو آب السي الله نے فرمایا: "ان دونوں

میں جواللہ کے زیادہ قریب ہے۔''

#### **وضاحت: ..... امام تر مَدَى دِرائِيهِ فرماتے ہيں: پيرحديث حسن ہے۔**

(2693) بخارى: 3217\_ مسلم: 2447\_ ابوداود: 5232\_ ابن ماجه: 3696\_ نسائي: 3952، 3954.

(2694) صحيح: ابوداود: 5197 مسند احمد: 254/5.

( اجازت کے آواب و مسائل کی کھی البادی مقارب الحدیث ہے۔ کی ابادی مقارب الحدیث ہے۔ لیکن ان کا بیٹا محمد بن یزیدان سے مشرر ( ابن اساعیل بخاری ) کہتے ہیں: ابوفروہ الر ہاوی مقارب الحدیث ہے۔ لیکن ان کا بیٹا محمد بن یزیدان سے مشرر روایات بیان کرتا ہے۔

7.... بَابُ مَا جَاءَ فِی کَرَاهِیَةِ إِشَارَةِ الْیَدِ بِالسَّلَامِ سلام کرتے وقت ہاتھ سے اشارہ کرنامنع ہے

2695 حَدَّثَنَا قُتُيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ .....

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ

رسون الله على الله على الله عن الله عن الله الله عن الله الله عن الله

بِالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِع، وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ

عَنْ سَيَّارِ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِى مَعَ ثَابِتٍ

الْبُنَانِيِّ فَمَرَّ عَلَى صِبْيَان فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ،

فَقَالَ ثَابِتٌ: كُنْتُ مَعَ أَنُس فَمَرَّ عَلَى

صِبْيَان فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ أَنَسٌ: كُنْتُ مَعَ

رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَرَّ عَلَى صِبْيَان فَسَلَّمَ

عمرو بن شعیب اپن باپ سے اور وہ اپنے دادا (سیّدنا عبدالله بن عمرو ذلیّنیّهٔ) سے روایت کرتے ہیں که رسول الله طفیا آیا نے فرمایا: ''وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی غیر سے مشابہت کرے، تم یہودیوں اور عیسائیوں سے مشابہت نہ کرو، یہوویوں

کاسلام انگلیوں کے اشارے سے اور عیسائیوں کا سلام ہاتھوں کے اشارے سے ہوتا ہے۔''

وضاحت: ..... امام ترندی براشیه فرماتے ہیں: اس صدیث کی سند ضعیف ہے اور ابن مبارک نے اس صدیث کو ابن لہیعہ سے بیان کرتے وقت مرفوع ذکر نہیں کیا۔

8.... بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى الصِّبْيَانِ
جَول كوسلام كهنا

2696 حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْبُصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابِ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ....

سیار ( برانشیہ ) کہتے ہیں: میں ثابت بنانی ( برانشیہ ) کے ساتھ چل رہا تھا کہ وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انھیں سلام کہا۔ پھر ثابت کہنے لگے: میں انس ڈائٹوڈ کے ساتھ تھا وہ بچوں کے پاس

ثابت کہنے لگے: میں انس ہولٹنڈ کے ساتھ تھا وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انھوں نے سلام کہا، پھر انس ہولٹنڈ نے فرمایا: میں

نی مشیقاتی کے ساتھ تھا آپ بچوں کے پاس سے گزرے تو انھیں سلام کہا تھا۔

ُ وضاحت: ---- امام ترندی برالله فرماتے ہیں: بیرحدیث سیج ہے اور کی راویوں نے ثابت سے روایت کی ہے نیز انس فیاللہ سے کی طرف کے ساتھ مردی ہے۔

(2695) حسن: المعجم الاوسط: 7376.

<sup>(2696)</sup> بخارى: 6247 مسلم: 2168 - ابوداود: 5202 ـ ابن ماجه: 3700 ـ

ابان المان (ابوعيسلي كہتے ہيں:) ہميں قتيبہ نے (وہ كہتے ہيں:) ہميں جعفر بن سليمان نے ثابت سے بواسطہ انس والنوز نی طفی از سے الی ہی حدیث بیان کی ہے۔

> 9.... بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسُلِيمِ عَلَى النِّسَاءِ خواتین کوسلام کہنا

2697 حَدَّثَ نَا سُوَيْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ أَنَّهُ سَمِعَ شَهْرَ بْنَ

حَوْشَب يَقُولُ:.....

سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ تُحَدِّثُ أَنَّ سيده اساء بنت يزيد فاللها بيان كرتي مين كه رسول الله المنظيمين ایک دن معجد ہے گز رے اور عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی

رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا

وَعُصْبَةٌ مِنْ النِّسَاءِ قُعُودٌ فَأَلْوَى بِيَدِهِ تھی تو آپ نے اپنے ہاتھ سے سلام کا اشارہ کیا، اور عبدالحمید بالتَّسْلِيم، وَأَشَارَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بِيَدِهِ. نے بھی (بیان کرتے وقت) اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔

وضاحت: .... امام ترندي والله فرمات بين بيحديث حن بـ

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں: عبدالحمید بن بہرام کی شہر بن حوشب سے بیان کردہ حدیث میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ محمد بن اساعیل بخاری فرماتے ہیں: شہر (بن حوشب ) حسن الحدیث ہیں۔ اور ان کی سند کوقوی کہتے ہوئے فرماتے ہیں: ان کے بارے میں صرف ابن عون نے کلام کیا ہے۔ پھر انھوں نے بواسط ہلال بن ابی زینب شہر بن حوشب سے روایت کی ہے۔

(ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں ابو داؤد المصاحف المخی نے ، (وہ کہتے ہیں:) ہمیں نضر بن شمیل نے ابن عون سے بیان کیا ہے کہ شہر کے بارے میں محدثین کے طعن کیا ہے۔ ابو داود ، نضر جالتے کا قول بیان کرتے ہیں کہ نہے وَ ا کا مطلب ہے انھوں نے ان کے بارے میں طعن کیا ہے اور اس کا طعن کا سبب بیہے کہ وہ بادشاہ کے کسی کام کے ذیبہ دار www.KitaboSunnat.com بن گئے تھے۔

### 10.... بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسُلِيمِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ گھرییں داخل ہوتے وقت سلام کہنا

2698 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمِ الْبَصْرِيُ الْأَنْصَارِيُ مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ......

(2697) صحيح الا الالواء باليد: ابوداود: 5204 ابن ماجه: 3701 دارمي: 2640.

(2698) ضعيف.

وكار العالم النافية عند المراكز ( الجازة كرا و المازة كر

بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ . ))

بُنَيَّ! إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُنْ ﴿ فَ مِحْهِ مِنْ مِلْا: "ال بِيعْ! جِبْمَ ايخ الل ك ياس جاوَ تو سلام کہا کرو۔ یہتمھارے اور تمھارے اہل پر برکت کا باعث

> وضاحت: ..... امام ترمذی برانند فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ 11 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّلام قَبْلَ الْكَلام

بات کرنے سے پہلے سلام کہا جائے

2699 حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ بَغْدَادِيٌّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيّا عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا جابر بن عبدالله فالني سي روايت ب كهرسول الله والنياية الله على: ((السَّلامُ قَبْلَ الْكَلام)) وَبهَذَا نے فرمایا: "سلام کہنا بات کرنے سے پہلے ہے۔" نیز ای سند

الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ عِلَىٰ قَالَ: ((لَا تَدْعُوا کے ساتھ یہ بھی مردی ہے کہ نبی مطفی کا نے فرمایا: "کسی کو أَحَدًا إِلَى الطَّعَامِ حَتَّى يُسَلِّمَ.)) كھانے كى طرف مت بلاؤجب تك وہ سلام نہ كہے۔"

وضاحت: ..... امام ترندی والله فرماتے ہیں: بیر حدیث منکر ہے۔ ہم اے ای سند ہے ہی جانے ہیں اور میں نے محمد بن اساعیل بخاری مراتغیر سے سنا وہ عنبیہ بن عبدالرحمٰن کو حدیث میں ضعیف کہتے تھے۔ نیز محمد بن زاذ ان بھی مثکر

الحديث ہے۔

12 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسُلِيمِ عَلَى أَهُلِ الذِّمَّةِ ذمی ( کافر ) کوسلام کہنے ( کی گراہت ) کا بیان

2700 حَدَّثَنَا قُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: ((لا سيّدنا ابو بريره وَاللَّهُ عَلَيْهُ من روايت ب كه رسول الله طَلْقَالَةِ في

تَبْدَأُوا الْيَهُ ودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّكامِ، وَإِذَا فرمايا: "يبود ونصاري كوسلام ميں پہل نہ كرو۔ جبتم ان ميں لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى مَن كَورات مِن الموتوات زياده تارياده تَك راسة كى طرف

أَضْقِهِ.)) مجور کرد. " ٥٠

توضيح: ..... 1 ليني اسے درميان ميں نہ چلنے دو بلكه ده رائے كے ايك كنارے پر چلے۔ (عم) وضاحت: .... امام ترندي والله فرمات مين: بيحديث حسن سيح بـ

<sup>(2699)</sup> موضوع: السلسلة الضعيفه: 1736- يبلاحم حن لغيره --

<sup>•(2700)</sup> مسلم: 2167 - ابوداود: 5205.

العالم المنظلة في الم

2701 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ ....

سیدہ عائشہ زائش ایان کرتی ہیں کہ یہودیوں کے کچھ لوگ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَهْ طُا مِنْ الْيَهُودِ نی طفی ایک ایک آئے تو انھوں نے السام علیك (آپ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ عِنْ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ فِي اللَّهِ الْعَلَيْكُمْ)) يرموت طارى مو) كها، تونى مطيع ني خراد وعليكم (تم

فَ قَالَتْ عَائِشَةُ: بَلْ عَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ، یر بھی)۔'' میں نے کہا:تمھارے اوپر موت اور لعنت ہو۔ تو

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ نبي ﷺ عَلِيْ نِے فرمایا: ''اے عاکشہ! الله تعالیٰ ہر معاملے میں زی الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ)) قَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَمْ کو پیند کرتا ہے۔'' عائشہ وہانتہ وہانتہ ان عرض کی: کیا آپ نے ان تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: ((قَدْ قُلْتُ: كى بات نبيس تى تقى؟ آب طَيْعَوْمَ ني في الله عليم كما عَلَيْكُمْ)).

و المارة المارة المارة المواهرة الغفاري، ابن عمر، انس اور ابوعبدالرطن الحبني وعناسيم سي بهي حديث مروی ہے۔امام تر مذی فر ماتے ہیں:عائشہ بٹائٹھا کی حدیث حسن سیجے ہے۔

> 13 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّلام عَلَى مَجُلِس فِيهِ الْمُسُلِمُونَ وَغَيْرُهُمُ الیی مجلس کوسلام کهنا جس میں مسلمان اور دیگر اقوام بھی ہوں

2702 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ ..... أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَحْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَى مَرَّ سيِّدنا اسامه بن زيد فالنَّذ بيان كرت بيس كه نبي النَّاتِين الك بِمَجْلِسِ وَفِيهِ أَخُلَاظٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَمِلْ كَ بِاس سَرِّرْدِ اس مِي مِل عَلِي تَصْمَلَان

بھی اور یہودی بھی تو آپ نے انھیں سلام کہا۔ وَالْيَهُودِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ.

وضاحت: ..... امام ترندى والله فرمات بين: يه حديث صن تيج ب-14 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي تَسُلِيمِ الرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي

سوار، پیدل چلنے والے کوسلام کرے

2703 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَا: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ

الشَّهيدِ عَن الْحَسَنِ .... سیدنا ابوہریہ و بالنین سے روایت ہے کہ نبی سے اللہ نے فرمایا: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((يُسَلِّمُ

(2701) بخارى: 2935 مسلم: 2165 ابن ماجه: 3689. (2702) بخارى: 4566 مسلم: 1798.

(2703) بخارى: 6231 مسلم: 2160 ابو داود: 5198.

وكال العالق ع 3 ( العانة كـ ( العانة كـ آداب وسائل ( 423 ( العانة كـ آداب وسائل ) ( العانة كـ آداب وسائل ) "سوار، پیدل کوسلام کے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ،

تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو۔'' ابن مٹنیٰ نے اپنی حدیث میں وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ)) وَزَادَ ابْنُ الْمُثَنَّى فِي اضافه کیا ہے کہ''جھوٹا بڑے کوسلام کرے۔'' حَدِيثِهِ: ((وَيُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ))

وضاحت: ..... اس بارے میں عبدالرحمٰن بن شبل ، فضالہ بن عبیداور جابر ڈیٹائٹیم سے بھی حدیث مروی ہے۔ ا مام تر مذی دلشیہ فرماتے ہیں: بیرحدیث کئی طریق سے ابو ہر رہ وٹھائنڈ سے مروی ہے۔ ابوب اسٹتیانی، یونس بن عبید

اور علی بن زید کہتے ہیں: حسن نے ابو ہررہ ور فی تنہ سے ساع مہیں کیا۔

2704 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ سیدنا ابو ہر ریرہ ذالفین سے روایت ہے کہ نبی کھیے ایک نے فرمایا: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: ((يُسَلِّمُ "حچوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو اور الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ

تھوڑ ہےلوگ،زیادہ لوگوں کو (سلام کریں)''

وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ . )) www.KitaboSunnat.com وضاحت: .... يومديث حن مي ي-2705 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِي اسْمُهُ حُمَيْدُ

بْنُ هَانِيُّ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي عَلِيِّ الْجَنْبِيِّ.

سیدنا فضالہ بن عبید فلائش سے روایت ہے که رسول الله طفیقاتیا عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: نے فرمایا: "گھوڑے پرسوار تخص، پیدل چلنے والے کوسلام کہے، ((يُسَلِّمُ الْفَارِسُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي پیدل چلنے والا، کھڑے ہوئے شخص کو اور تھوڑے لوگ زیادہ عَلَى الْقَائِم، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ.))

وضاحت: ..... امام ترندي فرماتے ہيں: پير حديث حسن صحيح ہے اور ابوعلى الجبنى كانام عمروبن مالك تھا۔ 15.... بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسُلِيمِ عِنْدَ الْقِيَامِ وَعِنْدَ الْقُعُودِ

(مجلس سے) اٹھتے اور بیٹھتے وقت سلام کہنا 2706 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ...

عَنْ أَبِي هُورَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: سيّدنا ابو ہريره وَلَيْنَيْ سے روايت ہے كه رسول الله عَنْ اَلَّهِ عَنْ أَبِي هُورَيْنَ مَا الله عَنْ اللّهِ عَلَيْهُمْ فَي ((إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى مَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ، فرمايا: "جبتم ميں سے كوئي فخص سى مجلس ميں پنج تو سلام

(2704) بخارى: 64/8- ادب المفرد: 995.

(2705) صحيح: مسند احمد: 19/6 دارمي: 2637 ابن حبان: 497. (2706) حسن صحيح: ابوداود:5208 مسند احمد:230/2.

النظالين النظالي على ( اجازت كـ آداب ومـ الله النظالية ال

فَإِنْ بَدَالَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، ثُمَّ إِذَا قَامَ لَهِ - كِيمِ أَلَروه وإلى بينهمنا حابتا بهتو بينه جائه - كجرجب فَلْيُسَلِّم، فَلَيْسَتْ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنْ كَرُا بوتوسلام كمر - يبلى دفعه كاسلام آخرى سلام سے زياده الآخرة.)) حق دارنہیں ہے۔"

وضاحت: ..... امام ترندی برانشه فرماتے ہیں: بیاحدیث حسن ہے۔ نیز بیاحدیث ای طرح ہی ابن مجلان ہے

بواسط سعید المقبر ی ان کے باب کے ذریعے ابو ہر یرہ دخالت کے واسطے سے نبی منتظ بات سے مروی ہے۔

16 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاسْتِئْذَان قُبَالَةَ الْبَيْتِ گھر کے سامنے کھڑے ہوکرا جازت مانگنا

2707 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِ .....

عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: ((مَنْ سَيِّدنا ابوذر وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِن كَشَفَ سِتْرًا فَأَدْخَلَ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ قَبْلَ فرمایا:''جس نے اجازت ملنے سے پہلے پردہ اٹھا کراپنی نظر گھر

أَنْ يُوْذَنَ لَهُ فَرَأَى عَوْرَةَ أَهْلِهِ فَقَدْ أَتَى حَدًّا میں داخل کر کے اس کے اہل کے بردہ کو دیکھا تو اس نے حد لَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ، لَوْ أَنَّهُ حِينَ أَدْخَلَ والا وہ کام کیا جواہے کرنا حلال نہیں تھا، جس وقت اس نے اپنی

بَصَرَهُ اسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَفَقاً عَيْنَيْهِ مَا عَيَّرْتُ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَرَّ الرَّجُلُ عَلَى بَابٍ لا سِتْرَ لَهُ

غَيْرٍ مُغْلَقِ فَنَظَرَ فَلا خَطِيئَةً عَلَيْهِ ، إِنَّمَا الْخَطِيئَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ. ))

دیکھے لے تواس پر کوئی گناہ نہیں ہے وہ گھر والوں کی غلطی ہے۔'' و اس المرزيم الله الله فرماتے ہيں: بير حديث غريب ہے۔ اس طرزير ہم الله ابن لهيعہ سے ہي جانتے ہیں۔اور ابوعبدالرحمٰن الحبلی کا نام عبداللہ بن یزید ہے۔

> 17 .... بَابُ مَنُ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْم بِغَيْرِ إِذْنِهِمُ جو تحض بغیرا جازت کسی کے گھریٹی جھانکے

2708 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خُمَيْدٍ.

عَبْ أَنْسِ: أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيُّ كَانَ فِي بَيْتِهِ فَاطَّلَعَ سيِّدنا انس وْاللَّهُ روايت كرتے بيل كه ني مِنْ اَيْ ايخ كُمر بيل عَلَيْهِ رَجُلٌ فَأَهْوَى إِلَيْهِ بِمِشْقَصِ فَتَأَخَّرَ عَلَي كَهَا مَن آپ كود يكها تو آپ عَلَيْ آن ال ك طرف تير کا کھل • سيدها کيا تو وه آ دي پيچھے ہٿ گيا۔

نظر کو داخل کیا اگر سامنے ہے کوئی آ دمی اس کی آ نکھ پھوڑ دے

تو میں اسے ملامت نہ کرتا اور اگر کوئی شخص ایسے کھلے ہوئے

دروازے کے پاس سے گزرے جس کے آگے پردہ نہ ہواگروہ

(2707) ضعيف: مسند احمد: 153/5.

الرَّجُلُ.

<sup>(2708)</sup> بخارى: 6242ـ مسلم: 2157ـ ابوداود: 5171ـ نسائي: 4858.

و المانة كارب وسال ١٩٤٥ (١٩٤٥) (١٩٤٥) (١٩٤١) (١٩٤١) (١٩٤١) (١٩٤١) (١٩٤١)

توضيح: ..... • مِشْقَص: تيركالمبالهل ديكهية: القاموس الوحيد: ص 877 \_

وضاحت: .... امام ترندي مِالله فرمات بين : بيحديث حسن سيح بــ

2709 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيّ.

عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيّ: أَنَّ رَجُلًا سیّدناسهل بن سعد الساعدی ڈھٹھٹا بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی

اطَّلَعَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مِنْ جُحْرِ فِي نے نبی سی اللہ ملی کے حجرہ کے سوراخ سے رسول اللہ ملی ملی کو حُجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِدْرَاةٌ د یکھا جب کہ نبی مضفر آنے یاس اوے یا لکڑی کا ایک کشکھا 6

يَحُكُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ: ((لَوْ تفاجس سے آپ اپ سرمبارک کو تھجلا رہے تھے۔ نبی ملسے ایکا

عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهَا فِي عَيْنِكَ،

إِنَّمَا جُعِلَ الاستِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ . ))

آ نکھ میں مار دیتا،نظر سے بیخے کی وجہ سے ہی تو اجازت کا تھم دیا گیا ہے۔''

نے فرمایا: "اگر مجھے علم ہوتا کہتم دیکھ رہے ہوتو میں یہی تمھاری

توضييج: ..... • المدري: كتكها، لو به كامو يالكرى كاياكسي اور چيز كا\_ ديكهيه: القاموس الوحيد: ص520\_ وضاحت: .... اس بارے میں ابو ہریرہ وظافنہ سے بھی حدیث مروی ہے۔

امام تر مذی برالله فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن سیح ہے۔

18 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسُلِيمِ قَبُلَ الِاسُتِئْذَان

اجازت لینے سے پہلے سلام کہنا

2710 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ

أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ أَخْبَرَهُۥ

أَنَّ كَلَدَةً بْنَ حَنْبَلِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ

أُمَيَّةً بَعَثُمهُ بِلَبَنِ وَلَبَاءٍ وَضَغَابِيسَ إِلَى النَّبِي ﴿ وَالنَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

فَلَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ وَلَمْ أُسَلِّمْ فَقَالَ النَّبِيُّ عِلى: ((ارْجِعْ، فَقُلْ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ

أَأَدْخُلُ؟)) وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ صَفْوَانُ.

قَالَ عَمْرٌو: وَأَخْبَرَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ أُمَّيَّةُ

سیدنا کلدہ بن صبل والنید بیان کرتے ہیں کے صفوان بن امیہ نے انھیں دودھ،لباء 🍳 اور کھیرے 🍳 دے کر نبی ﷺ کی طرف روانہ کیا اور نبی مشیر وادی کی بالائی جانب تھے۔ راوی کہتے ہیں: میں آپ کے پاس گیالیکن اجازت نہ مانگی اور نہ ہی سلام كها، تونى الصَّفِيرَانِ نے فرمایا: "واپس جاؤ پھر السلام عليم كهدكر پوچھوکیا میں اندرآ سکتا ہوں؟"اور بیصفوان کےمسلمان ہونے

کے بعد کا واقعہ ہے۔ راوی کہتے ہیں: مجھے یہ حدیث امیہ بن

(2709) بخارى: 5924 مسلم: 2156 نسائي: 4859.

<sup>(2710)</sup> صحيح: ابوداود: 5176- مسند احمد: 414/3- ادب المفرد: 1081.

www.KitaboSunnat.com

رُونَ صَفْوَانَ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُهُ مِنْ كَلَدَةَ. معنوان نے بھی بیان کی تھی اور انھوں نے كلدہ سے سننے كا ذكر

توضیح: ..... لباء: گائے ، بھینس وغیرہ کا ولا دت کے بعد دوتین روز تک جاری ہونے والا دودھ لباء کہلاتا ہے۔ ہندی لوگ اسے بیوی اور کھیں جب کہ پنجاب کے لوگ ''بوہلی'' کہتے ہیں۔ لغوی معنی کے لیے دیکھیے: القاموس

الوحيد: ص 1445۔ عصف ابيس: ضُغبوس کی جمع ہے۔ اس کامعنی ہے جیموٹے کھیرے یا گڑی وغیرہ۔ دیکھیے: المجم الوسط: عصر 25 - رئیں ک

ص635\_(عم) وضاحت: سام ترمذی براسلی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اے ابن جریج کے طریق ہے

ہی جانتے ہیں اور ابو عاصم نے بھی ابن جرتج سے اسی طرح ہی روایت کی ہے۔ نیز ضغامیں باریک باریک تر کاری ہوتی ہے جسے کھایا جاتا ہے۔

نیز ضغابیں باریک باریک ترکاری ہوتی ہے جے کھایا جاتا ہے۔ 2711 - حَدَّثَنَا سُوَیْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ..........

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى النَّبِي فَيْ فِي سِيّدنا جابِر فَالْقَيْ بِيان كَرِتِ بِين بِين فَ ايك قرض كِ معاطع دَيْنِ كَانَ عَلَى أَبِي ، فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا؟)) ليس جو ميرے باپ پر تھا، نبي سُطَّقَوْنِ كَ پاس جانے كى دَيْنِ كَانَ عَلَى أَبِي ، فَقَالَ: ((أَنَا أَنَا)) كَأَنَّهُ كَرِهَ اجازت ما كَلَى تُو آپ نے فرمایا: "كون ہو؟" ميں نے عرض كى: ذَلِكَ .

پندنہیں کیا۔ **وضاحت: .....** امام تر مذی مِلِقْد فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن صبح ہے۔

19.... ہَابُ مَا جَاءَ فِی کَرَاهِیَةِ طُرُوقِ الرَّ جُلِ أَهْلَهُ لَیُّلا سفر سے واپسی پراچا تک رات کے وقت بیوی کے پاس جانا ناپسند پدیمل ہے سَنَا اَنْ مُدُورِ مُنْ مُنْ اِنْ مُرَادِ مُنْ مُؤْرِدُ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ

وہ رات و وروں سے پال طرامیں۔

• وروں سے پال طرامیں کے سے مستحب ہے کہ اگر وہ رات کو واپس آ نا علیہ مستحب ہے کہ اگر وہ رات کو واپس آ نا جاتا ہے تو گھر والوں کو اطلاع دے دے اچا تک گھر میں وارد نہ ہو۔ رات کو ظاہر ہونے والے ستاروں کو الطارق

(2711) بخارى: 6250 مسلم: 2155 ـ ابو داود: 5187 ـ ابن ماجه: 3709 .

(2712) بخارى: 1808 مسلم: 1928 ابو داود: 2776.

ا العالم الع

اس ليكهاجاتا ب-(عم)

وضاحت: .....اس بارے میں انس، ابن عمر اور ابن عباس ظافیۃ ہے بھی حدیث مروی ہے۔

امام ترندی برالله فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی طرق سے سیّدنا جابر وَاللّٰهُ کے ذریعے نبی مِنْسُنَا آئِمْ سے مردی ہے۔ نیز ابن عباس وَاللّٰهُ اسے بھی مردی ہے کہ نبی مِنْسُنَا آئِمْ نے انھیں رات کے وقت عورتوں کے پاس گھر جانے سے منع کیا۔ ابن عباس وَاللّٰهُ کہتے ہیں: پھر دو آ دمی رسول اللّٰه مِنْسُنَا آئِمْ کے منع کرنے کے بعد رات کوسفر سے اپنی بیویوں کے

20 .... بَابُ مَا جَاءَ فِى تَتْرِيبِ الْكِتَابِ خطكومتى لگانا

2713 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْر .....

یاس آئے تو ہرآ دمی نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک آ دمی کو دیکھا۔

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ((إِذَا سَيْدَا جابر فِي اللهِ عَلَيْ بيان كرتے بين كه رسول الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

لِلْحَاجَةِ . )) کی سیس کے میں سرورت پورا ہونے کی زیادہ کامیا لی کا سب ہے۔''

و الابیرے: ..... امام ترمذی برالطیہ فرماتے ہیں: بیر حدیث منکر ہے۔ ہم اسے اس سند ہے ہی ابوالز بیر سے جانتے ہیں۔ نیز حمز ہ، میرے نزدیک عمر والنصیحی کا بیٹا ہی ہے جو حدیث کے معاملے میں ضعیف ہے۔

21 .... بَابُ حَدِيْثِ ((ضَعِ الْقَلَمَ عَلَى أَذُنِكَ)) حديث: قَلم كواييخ كان يرركهو

2714 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ أُمِّ سَعْدِ ..... عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ ﴿ زِيرِ بَنِ ثَابِتِ رَٰ اللهِ عَلَى كَمِيسَ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَيْكَ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَى عَالِمَ اللهِ عَلَيْكَ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

عن زیدِ بنِ ثابِتِ قال: دخلتُ علی رَسُولِ زید بن ثابت رَقَّتَ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله مِشْ اَلَّهِ الله عَلَی وَسُولِ الله مِشْ اِلله عَلَی وَالله الله عَلَی وَالله و الله عَلَی وَالله الله و ا

وضاحت: ..... امام ترندی والفیہ فر ماتے ہیں: پیر حدیث غریب ہے۔ ہم اسے اس سند سے ہی جانتے ہیں اور پیسند ضعیف ہے۔ محمد بن زاذان اور عنبسہ بن عبدالرحمٰن دونوں حدیث میں ضعیف ہیں۔

<sup>(2713)</sup> ضعيف: ابن ماجه: 27,74- ابن ابي شيبه: 33/9.

<sup>(2714)</sup> مؤضوع؛ السلسلة الضعيفه: 861 تحفة الاشراف: 3743.

# 22 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعُلِيمِ السُّرُيَانِيَّةِ

سرياني زبان سيكصنا

2715 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ

عَـنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ

الله ﷺ أَنْ أَتَعَلَّمَ لَهُ كَلِمَاتٍ مِنْ كِتَابِ يَهُودَ وَقَالَ: ((إِنِّي وَاللَّهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي)) قَالَ: فَمَا مَرَّ بِي نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى تَعَلَّمْتُهُ لَهُ قَالَ فَلَمَّا تَعَلَّمْتُهُ كَانَ إِذَا كَتَبَ

إِلَى يَهُودَ كَتَبْتُ إِلَيْهِمْ، وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ

قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ.

النَّبِيُّ ﷺ.

نے مجھے یہودیوں کی کتابت کی کچھ باتیں سکھنے کا حکم دیا اور آپ نے فرمایا: ''الله کی شم! میں اینے خط پر یہودیوں کا یقین نہیں کرتا۔'' راوی کہتے ہیں: آ دھا مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میں نے وہ (زبان) سکھ لی۔ کہتے ہیں: جب میں نے سکھ لی تو آب الشيئية جب بهي يبود يول كوخط لكصة مين ان كي طرف لكهتا اور جب وه آپ کی طرف لکھتے تو میں آپ کوخط پڑھ کرسنا تا۔

وضاحت: ..... امام ترندی درانشه فرماتے ہیں: پیر حدیث حسن سیجے ہے اور دیگر اسناد ہے بھی زید بن ثابت ہے مردی ہے۔ اے اعمش نے ثابت بن عبید انصاری سے روایت کیا ہے کہ زید بن ثابت رہائی فرماتے ہیں: رسول 

#### 23 .... بَابٌ فِي مُكَاتَبَةِ الْمُشُرِكِينَ مشرکوں ہے خط و کتابت کرنا

2716 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ ..... عَنْ أَنْسِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَتَبَ قَبْلَ

نے اپنی وفات سے پہلے کسری، قیصر، نجاشی اور ہر ظالم بادشاہ کی طرف خط لکھ کر انھیں اللہ کی طرف دعوت دی۔ یہ وہ نجاشی نہیں ہیں جس کی نبی طفی ہی نے نماز جنازہ پر حمی تھی۔

مَوْتِسهِ إِلَى كِسْرَى وَإِلَى قَيْصَرَ وَإِلَى النَّجَاشِيِّ وَإِلَى كُلِّ جَبَّارِ يَدْعُوهُمْ إِلَى الـلُّهِ، وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ

وضاحت: ..... امام ترندی براشیه فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن صحیح غریب ہے۔

<sup>(2715)</sup> حسن صحيح: ابو داود: 3645 مسند احمد: 186/5 حاكم: 75/1.

<sup>(2716)</sup> مسلم: 1774 مسند احمد: 133/3 ابن حبان: 6553.

# النَّالِيَّةُ النَّالِيَّةُ النَّالِيَّةُ النَّالِيَّةُ النِّيِّةُ النِّيِّةُ النِّيِّةُ النِّيِّةُ النِّيِّةُ كَا مَا جَاءَ كَيْفَ يُكْتَبُ إِلَى أَهُلِ الشِّرُ لِفِ 24 .... بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ يُكْتَبُ إِلَى أَهُلِ الشِّرُ لِفِ 24 .... مشركول كوخط كسے لكھا حائے

سیّدنا ابن عباس خِلْنَهٔ بیان کرتے که ابوسفیان بن حرب (مِنْ النّهُ )

نے انھیں بتایا کہ ہرقل نے قریشیوں کے چند لوگوں سمیت

اے اینے یاس بلایا اور بیشام میں تجارت کی غرض گئے ہوئے

تھ، چنانچہ بیال کے پاس آئے اور پھر سارا واقعہ سنایا، پھراس

نے رسول الله طفی عَلَیم کا خط منگوایا، اے پڑھا گیا تو اس میں

تقا: ''بہم الله الرحمٰن الرحيم الله كے بندے اور رسول، محمد منظَّةَ اللهِ

کی طرف ہے روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف۔اس پرسلامتی ہو

جس نے ہدایت کی پیروی کی۔امابعد!"

2717 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبَارَكِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ .........

عَبِدِ اللهِ بِنَ عَبَاسِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ

حَرْبِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقُلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرْمِنْ قُرْمِنْ قُرَيْسِ أَكْبُوا تُجَّارًا بِالشَّامِ فَأَتَوْهُ. مِنْ قُرَيْشِ وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّامِ فَأَتَوْهُ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ فَقُرِيْ فَإِذَا فِيهِ: ((بِسْمِ اللَّهِ

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، السَّلامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ.))

وضاحت: .... امام ترمذي برالغير فرماتے بين: بير حديث حسن صحيح ہے اور ابوسفيان رفائقه كانام صحر بن حرب تقار

25.... بَابُ مَا جَاءَ فِي خَتْمِ الْكِتَابَ

خط پرمهرلگانا

2718 حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ .....

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ نَبِي مَا سَيْدنا السي بن مالك فِلْ فَيْ بيان كرتے بيں كه في طفي آيا في

اللهِ عَلَيْ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ قِيلَ لَهُ: إِنَّ جب جميوں كى طرف خط لَصَحَ كا ارادہ كيا تو آپ عوض كى اللهِ عَلَيْ أَنْ يَكْتُبُ إِلَا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتُمٌ عَلَى كَهُمَى لوگ وہى خط قبول كرتے ہيں جس پر مهر كلى ہو۔ تو الْعَصَ طَنَعَ خَاتَمًا، قَالَ: فَكَا أَنِّى أَنْظُرُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

فَ اصَطَنَعَ خَاتَمَا، قَالَ: فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى آپ نے (مہرے لیے) ایک انگوشی • بنوائی گویا میں اب بھی بَاضِهِ فِی كَفِّهِ.

توضيح: ..... • حَاتَمٌ: الْكُوْمَى ، آ بِ طَنْعَالَيْهُمْ كى بيدالْكُوهُى مهر كا كام ديق تقى \_ كيول كه اس مين محمد رسول الله (طَنْعَالَيْهُمْ ) لكها مواقعا \_ (ع م)

### وضاحت: .... امام ترندي والله فرماتے ہيں: پيرحديث حسن سيج ہے۔

(27 17) بخارى: 7- مسلم: 1773.

(2718) بخارى: 65ـ مسلم: 2092 - ابوداود: 4214 نسائى: 5201.

# ( اجازت ك آداب وسائل ( 430 ) ( اجازت ك آداب وسائل ) ( اجازت ك أنه في السَّلامُ

#### ۔۔۔۔۔ بب کیب سات سلام کیسے کہا جائے

2719 حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُ

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ....

عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَـاحِبَان لِي قَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا

وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ

أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى فَلَيْسَ أَحَدُ النَّبِيِّ عَلَى فَلَيْسَ أَحَدُ النَّبِيِّ فَأَتَى بِنَا أَهْلَهُ فَإِذَا

ثَلاثَةُ أَعْنُزِ فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ: ((احْتَلِبُوا هَذَا النَّبِيِّ ﷺ: ((احْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَينَ)) وَكُنَّا نَحْتَلِبُهُ فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَان

نَصِيبَهُ وَنَرْفَعُ لِرَسُولِ اللهِ فَيْ نَصِيبَهُ، فَيَحِيبَهُ، فَيَحِيبَهُ وَنَرْفَعُ لِرَسُولِ اللهِ فَيُ مَنْ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ

تَسْلِيمًا، لا يُوقِظُ النَّائِمَ وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّى ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَشْرَ لَهُ.

سیّدنا مقداد بن اسود ذالیّهٔ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے دو ساتھی آئے، ہمارے کان اور آئکھیں بھوک کی شدت کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھیں، ہم اپنے آپ کو نبی طبیّہ ایک ہے۔ پہنی کرنے گئے، ہمیں کسی نے بھی قبول نہ کیا تو ہم نبی طبیّہ ایک ہیں کرنے گئے، ہمیں کسی نے بھی قبول نہ کیا تو ہم نبی طبیّہ ایک ہیں کرنے گئے۔

کے پاس گئے، آپ ہمیں اپنے گھر لے گئے (وہاں) تین بریاں تھیں تو نبی مشکر آن نے فرمایا: "ان کا دودھ نکالو۔" ہم

اسے دو بتے جاتے اور ہر انسان اپنا حصد پیتا جاتا، رسول الله طفی مین رکھ لیت، چر رسول الله طفی مین رات کو آتے سلام کے ساتھ ) سونے والے کو آتے سلام کے ساتھ ) سونے والے کو

جگاتے نہیں تھے جب کہ جاگنے والے کو (سلام) سنا دیتے تھے پھر آپ مجد میں جاتے، نماز پڑھتے پھر اپنے مشروب کے

یاس آگراہے پنتے۔

وضاحت: ..... امام ترندی برالله فرماتے ہیں: بیرصدیث حس سیح ہے۔ 27.... بِابُ مَا جَاءَ فِی کَرَاهِیَةِ التَّسُلِيمِ عَلَی مَنُ يَبُولُ

2..... باب ما جاء فِی حراهِیهِ التسلیم علی من جو شخص پییثاب کرر ہا ہواسے سلام نہ کہا جائے

2720 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِي قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ

عُثْمَانَ عَنْ نَافِع ....

عَنِ ابْنِ عُمَّرَ: أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى سَيِّنَا ابن عَمِ نِنْ أَمَّا سِهِ وَابِت بِ كَهُ الكِ آدى نَ بَى سُطَّعَ اللَّهِ اللَّهِ وَهُ وَ يَبُولُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ يَعْنِى كُوسِلام كها، اور آپ پیتاب كررب سے تو تو نبی سُطُعَ اللَّهُ نَے السَّلامَ . اسے سلام كا جواب نہيں ویا۔

<sup>(2719)</sup> مسلم: 2055 - طيالسى: 1160 - حليه: 173/1 .

<sup>(2720)</sup> مسلم: 370 ابوداود: 16 ابن ماجه: 353 نسائی: 37 . محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المالية المال

وضاحت: ..... (ابولیسلی کہتے ہیں:) ہمیں محمد بن یجی نیشا پوری نے انھیں محمد بن یوسف نے سفیان سے انھیں ضحاک بن عثان نے اس سند کے ساتھ ایسے ہی حدیث بیان کی ہے۔ نیز اس مسئلہ میں علقمہ بن فغواء، جابر، براء اور مہاجر بن قنفذ میخاندہ ہے بھی احادیث مروی ہیں۔

امام ترندی براللہ فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن صحیح ہے۔

28 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يَقُولَ عَلَيْكَ السَّلامُ مُبْتَدِئًا سلام میں پہل کرنے والاعلیك المسلام نہ کے

2721 حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ..

عَنْ أَبِي تَعِيمَةَ الْهُجَيْمِي عَنْ رَجُل مِنْ ابوتميم بجيمى اين قوم كايك آدى سے روايت كرتے ہيں كه قَوْمِهِ قَالَ: طَلَبْتُ النَّبِيُّ عِنْ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ مِن نِي السَّامَةِ إِن اللَّهُ كُوالْ أَلَا لَكُن مِن كامياب نه الوسكا، كالر

فَجَلَسْتُ فَإِذَا نَفَرٌ هُوَ فِيهِمْ، وَلا أَعْرِفُهُ وَهُوَ يُصْلِحُ بَينَهُمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ مَعَهُ

بَعْضُهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلامُ يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَيْكَ السَّلامُ يَا رَسُولَ اللهِ ، عَلَيْكَ

السَّلامُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((إِنَّ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ)) ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى فَقَالَ:

( (إِذَا لَهِيَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَلْيَقُلْ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ)) ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ((وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ

اللهِ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ . ))

میں (ایک مجلس میں) بیٹھ گیا تو احیا نگ دیکھا آپ مٹے آیا بھی ان میں ہی تھے، میں آپ کو پیچانا نہیں تھا جب کہ آپ ان کے درمیان صلح کروارہے تھے، جب آپ فارغ ہوئے تو آپ كے ساتھ كھ لوگ كھڑے ہوكر كہنے لگے: اے اللہ كے رسول! جب میں نے بیمنظرد یکھاتو میں نے عرض کی:عــــلیك

السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، آپ السي الله عليه

فرمایا:" علیك السلام مردے كوكباجانے والاسلام ہے۔" پھرآپ میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے گگے: "جب کوئی آ دی این ملمان بھائی سے ملے تواہے جاہے کہ السلسلام

عليكم ورحمة الله و بركاته كه\_" كيرني التياني كي مجه (مير ـ ملام كا) جواب ديا وعليك ورحمة الله،

وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله.

وضاحت: ..... امام ترندي برالله فرمات بين: حديث كوابوغفار نے بواسطه ابوتميمه اجيمي ، ابوجري جابر بن سليم الجیمی سے روایت کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں میں نبی مطفی ایک فدمت میں حاضر ہوا، پھر (مذکورہ) حدیث ہی بیان کی، تیز ابوتمیمه کا نام طریف بن مجالد ہے۔

(2721) صحيح: مسند احمد: 64/5.

( اجازت كر البادة المادة على المادة على المادة كر اجازت كر واب المادة كر اجازت كر واب المادة كر اجازت كر واب المادة كر المادة

2722- حَـدَّثَنَا بِـذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ أَبِي غِفَارِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ

الطَّائِيِّ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ.

عَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيمٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ سیدنا جابر بن سلیم والنفهٔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی طف وال فَقُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلامُ فَقَالَ: ((لَا تَقُلْ كى خدمت مين حاضر موكر (آپكو)عليك السلام كها تو آب طَيْ الله السلام نه كمو بلك السلام نه كمو بلكه السلام

عَلَيْكَ السَّلامُ وَلَكِنْ قُلْ: السَّلامُ عَلَيْكَ)) وَذَكَرَ قِصَّةً طَويلَةً.

وضاحت: ..... يرمديث حن مي ہے۔

2723 حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى

علیك كهوـ' اور راوى نے ایك طویل قصه بھى ذكر كيار

حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ. عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ سیّدنا انس بن ما لک رائین سے روایت ہے کہ نی منتظمیّن جب إِذَا سَلَّمَ سَلَّمَ ثَلاثًا وَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ سلام کہتے تو تین بارسلام کہتے اور جب کوئی بات کرتے تو اے

أُعَادُهَا ثَلاثًا. تنین د فعہ دھراتے۔ وضاحت: ..... امام ترندي والله فرمات بين: يه حديث حسن غريب صحيح ب\_

29.... بَابٌ في الثَّلاثَةِ الذِّينَ ٱقْبَلُوا فِي مَجُلِسِ النَّبِي عَلَيْ

وَحَدِيثِ جُلُوسِهِم فِي المَجْلِسِ حَيْثُ إِنْتَهُوا

ان تین آ دمیوں کا قصہ جو نبی منتظ میں گی مجلس میں آئے تھے اور جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے تھے 2724 حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَبِي

مُرَّةَ مَوْلَِي عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبِ.....

عَنْ أَبِى وَاقِدِ اللَّيْثِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سيّدنا ابوواقد الليشي خاليُّهُ ب روايت ہے كه رسول الله عليَّا عَيْرَامُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ مسجد میں تشریف فر ماتھے اور لوگ آپ کے ساتھ تھے کہ اچا تک إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَأَقْبَلَ اثْنَانَ إِلَى رَسُولِ تین آ دمی آئے، دو رسول الله طفی آیا کی (مجلس کی) طرف اللهِ عَلَيْ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى آ گئے اور ایک چلا گیا جب وہ رسول الله مطنے ویش کے پاس رکے رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْ سَلَّمَا، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى تو دونول نے سلام کہا، چران دونوں میں سے ایک نے حلقہ

<sup>(2722)</sup> صحيح: ابو داو د: 4084 ـ مسند احمد: 6/35 ـ ابن ابي شيبه: 6/18/8.

<sup>(2723)</sup> بخارى: 94 مسند احمد: 213/3.

<sup>(2724)</sup> بخارى: 66- مسلم: 2176.

المِينَ اللهُ الل

فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا

میں خالی جگہ دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا اور دوسرا لوگوں کے پیچھے ہی

الآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَدْبَرَ بيثه رما اور تيسرا پيثه نهير كر چلا گيا پھر جب رسول الله طيخ عَيْم فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا: " کیا میں شمصیں (ان) تین ذَاهبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ((أَلا أُخْبِرُكُمْ عَنْ النَّفَرِ الثَّلاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ آ دمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ان میں سے ایک نے اللہ (کے نیک بندوں کی مجلس) کی طرف جگہ جابی تو اللہ نے اسے فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ

جگہ دے دی، دوسرے نے حیا کی تو اللہ نے بھی اس سے حیا کی فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ.)) اورایک نے منہ پھیرلیا تو اللّٰہ نے بھی اس سے منہ پھیرلیا۔''

و المام ترندی براشد فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن صحیح ہے اور ابو واقد اللیش کا نام حارث بن عوف اورام ہانی بنت ابی طالب کے مولی ابومرہ کا نام پزید تھا اسے مولی عقیل بن ابی طالب بھی کہا جاتا تھا۔

2725 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ خُجْرِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ

سيّدنا جابر بن سمره والنيّد روايت كرت بين كه بم جب نبي الطّيفاويّا عَنْ جَابِرِ بْينِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہر مخص جہاں پہنچتا وہیں بیٹھ النَّبِيِّ عَلَى جَلَسَ أَحَدُنَا حَيثُ يَنتَهِى.

و است: المام ترندی والله فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن سیج غریب ہے۔اسے اس طرح ہی زہیر بن معاویہ نے بھی ساک سے روایت کیا ہے۔

> 30.... بَابُ مَا جَاءَ مَا عَلَى الْجَالِسِ عَلَى الطَّريق راستے میں بیٹھنے والے کی ذمہ داری

2726 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَلَمْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ ابواسحاق جرافیہ براء خانٹیؤ سے روایت کرتے ہیں اور انھوں نے خود براء زائن سے ساع نہیں کیا، که رسول الله الشاع آن انصار کے أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ مَرَّ بِنَاسِ مِنْ الْأَنْصَارِ کچھلوگوں کے پاس سے گزرے وہ راہتے میں بیٹھے ہوئے تھے وَهُـمْ جُـلُـوسٌ فِـى الطَّرِيقِ، فَقَالَ: ((إِنْ تو آب طني وزان نے فرمايا: "اگرتم ضرور بي سي كام كرنا حاج ہوتو كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَرُدُّوا السَّلامَ وَأَعِينُوا سلام کا جواب دو،مظلوم کی مدد کرواور ( یو چینے والے کو ) راہتے الْمَظْلُومَ وَاهْدُوا السَّبِيلَ . )) کی طرف راہ نمائی کرو۔''

<sup>(2725)</sup> صحيح: ابوداود: 4825 مسند احمد: 91/5 ابن حبان: 6433.

<sup>(2726)</sup> صحيح: دارمي: 2658 - ابو يعلى: 1717.

( المارة الم

# وضاحت: .....اس بارے میں ابو ہریرہ اور ابوشر کے الخزاعی نظافیا ہے بھی مدیث مروی ہے۔

امام ترندی والله فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن غریب ہے۔

31.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَافَحَةِ مصافحه كابيان

2727 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَجْلَحِ عَنْ

أبى إسْحَقَ .....أبي

عَنِ الْبُرَاءِ بْنِ عَازِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سیّدنا براء بن عازب خالفهٔ روایت کرتے ہیں، که رسول اللُّهِ عَلَى: ((مَسَامِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَان فَيَتَصَافَحَان إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ ے مصافحہ کریں تو اللہ تعالی ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے

يَفْتَرقًا . )) انھیں بخش دیتا ہے۔''

وضاحت: ..... امام ترندی مِالله فرماتے ہیں: بواسط ابواسحاق، براء بِفَائِعَة سے مروی حدیث حسن غریب ہے۔ نیز بیر صدیث کی طرق سے براء خلافیز سے مروی ہے اور اجلح ،عبداللہ بن مجیَّہ بن عدی کے بیٹے اور کندہ کے رہنے والے تھے۔

2728 حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ..... عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا سيّدنا انس بن ما لك رفائية روايت كرتے ہيں كدايك آ دى نے

رَسُولَ اللَّهِ! الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم میں سے ایک آ دمی اگر اپنے صَدِيقَهُ أَينْحَنِي لَهُ؟ قَالَ: ((لا)) قَالَ: بھائی یا دوست سے ملے تو کیا اس کے آگے جھکے ہے؟ آپ أَفَيَ لْتَرْمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: ((لا قَالَ)) أَفَيَأْخُذُ نے فرمایا:''نہیں۔''اس نے عرض کی: کیا اس کے گلے لگے اور

بيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ ((نَعَمْ)). اسے بوسددے لے؟ آپ نے فرمایا: ' ونہیں۔''اس نے کہا: تو کیا اس کا ہاتھ بکڑ کر اس سے مصافحہ کرے؟ آپ مطاقع نے نے

فرمایا:"مال:"

وضاحت: ..... امام ترندی والفه فرماتے ہیں: بیصدیث حن ہے۔

2729 حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ......

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَنْسِ بْنِ مَالِكِ: هَلْ قَاده (بِالله ) كَبْتِ بِين: مِن فَ سِيْدنا بن مالك إلين على عَنْ قَتَادة (2727) صحيح: ابوداود: 5211ـ ابن ماجه: 3703.

(2728) حسن: ابن ماجه: 3702 مسند احمد: 198/3 بيهقي: 100/7.

(2729) بخاري: 6362 ابن ابي شيبه: 619/8 ابن حبان: 492.

اللهِ عَنَّالُ نَعَمْ. اللهِ عَنَّالُ اللهِ عَنَّالُ اللهِ عَنَّالُ اللهِ عَنْدِيثُ مِن اللهِ عَنْدِيثُ مِن اللهِ عَن اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي الللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَل

2730 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ رَجُل .....

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ((مِنْ سَيْنَا عبدالله بن معود زَيَّتُو ہے روايت ہے كه ني طَفَالَةِ آنِ عَنِ الله عن معود زَيَّتُو ہے مَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ مَن الله عَن الله عَن معلل مِن سے ہے۔'' تَمَامِ التَّحِيَّةِ الْأَخْذُ بِالْيَدِ.)) في محيل مِن سے ہے۔''

وضاحت: .... اس بارے میں براء اور ابن عمر بڑا ﷺ ہے بھی حدیث مروی ہے۔

امام ترندی برالت فرماتے ہیں: میر حدیث غریب ہے۔ ہم اے بواسطہ کی بن سلیم ،ی سفیان ہے جانے ہیں اور میں نے محمد بن اساعیل بخاری سے اس حدیث کے بارے میں بوچھا تو وہ اے محفوظ (صیحے) شار نہیں کرتے سے اور انھوں نے محمد بن اساعیل بخاری سے اس حدیث کے بارے میں بوچھا تو وہ اے محفوظ (صیحے) شار نہیں کرتے سے اور انھوں نے کہا: میرے مطابق اس سے سفیان کی منصور سے بواسطہ فیٹمہ اس شخص سے بیان کردہ حدیث مراد ہے جس نے ابن مسعود خاتی ہے نہیں طرح تا ہے کہ آپ طرح انہیں کر سکتا ہے۔ '' مان کی حدیث بیان کی ہے کہ آپ طرح انگری نے فرمایا: ''رات کو (عشاء کے بعد) نمازی یا مسافر باتیں کرسکتا ہے۔''

2731 - حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ نَصْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ عَنْ عَلِي بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ..........

عَنْ أَبِى أَمَامَةً رَضِى اللَّهُ عَنْه أَنَّ رَسُولَ سَيْنا الوامامة وَاللَّهُ عَنْه أَنَّ رَسُولَ الله عِنْهَ أَنْ رَسُولَ سَيْنا الوامامة وَاللَّهُ عَنْه أَنْ رَسُولَ الله عِنْهَ أَنْ فَرَايا: "مريض كى عيادت اس طرح بورى ہوتى ہے كہ تم ميں اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((مِنْ تَمَامِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ أَنْ فَرَايا: اس عَنْ مَ عَلَى جَبْهَةِهِ. أَوْ قَالَ: عَلَى خَبْهَةِهِ. أَوْ قَالَ: عَلَى عَبْدَهِ مَ عَلَى عَبْدَهُ عَلَى جَبْهَةِهِ. أَوْ قَالَ: عَلَى عَبْدَهُ عَلَى عَبْدَهُ عَلَى عَبْدَهُ عَلَى عَبْدَهُ عَلَى عَبْهُ هُو، وَتَمَامُ كَاتُه بِرَهُ كَرَاس سَ بِوجِهِ وَهُ كِيا ہِ اورتمام الله عَلَى عَبْدَهِ عَلَى الله عَلَى عَبْدَهُ عَلَى عَبْدَهُ عَلَى عَبْدَهُ وَمُ كَيَا ہِ اورتمام الله عَلَى عَبْدَةً عَلَى عَالَةً عَلَى عَبْدَةً عَلَى عَبْدَةً عَلَى عَلَى عَبْدَةً عَلَى عَالْمَةً عَلَى عَبْدَةً عَلَى عَبْدَةً عَلَى عَبْدَةً عَلَى عَلَى عَبْدَةً عَلَى عَلَى

تَحِیَّاتِکُمْ بَیْنَکُمْ الْمُصَافَحَةُ .))

عسلام کو پورا کرنے والا مصافحہ ہے''

وضاحت: الم ترندی برالللہ فرماتے ہیں: بیسندقوی نہیں ہے۔

محد (بن اساعیل بخاری) فرماتے ہیں: عبیداللہ بن زحر ثقة اور علی بن یزید ضعیف ہے۔

محد (بن اساعیل بخاری) فرماتے ہیں: عبیداللہ بن زحر ثقة اور علی بن یزید ضعیف ہے۔

(2730) ضعيف: السلسلة الضعيفه: 1288.

(2731) ضعيف: ابن ابي شيبه: 620/8- مسند احمد: 259/5- الكامل: 1632/4 .

المالية المال قاسم، عبدالرحمٰن کے بیٹے ہیں۔ان کی کنیت ابوعبدالرحمٰن تھی۔ بیر ثقة تھے اور عبدالرحمٰن بن خالد بن یزید بن معاویہ کے مولی (آزاد کردہ) تھے اور قاسم شام کے رہنے والے تھے۔

## 32.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُعَانَقَةِ وَالْقُبُلَةِ

## گلے ملنا اور بوسہ دینا

2732 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبيْرِ ..... عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ سيّدنا عائشه زلانفوا بيان كرتى مين كه زيد بن حارثه (زلائو) مدينه الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ عَنَّ فِي بَيْتِي فَأَتَاهُ میں آئے اور رسول اللہ طلط تیا میرے گھر میں تھے پھروہ آپ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ك ياس آئة تو دروازه كفتكه ثايا، رسول الله طيني لليل ننگه بدن اپنا عُـرْيَانًا يَجُرُّ نَوْبَهُ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُهُ عُرْيَانًا قَبْلَهُ كِيْرًا كَفِينِينَةِ ہوئے ان كى طرف گئے، الله كى قتم! ميں اس ہے وَلَا بَعْدَهُ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ.

آب نے انھیں گلے لگایا اور انھیں بوسہ دیا۔ و صاحت: ..... امام ترندی پرافیہ فرماتے ہیں: پیا حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے زہری کی حدیث ہے ای سند ہے ہی جانتے ہیں۔

پہلے اور نہال کے بعد آپ مطبع آئے کو ننگے بدن نبیں دیکھا پھر

# 33.... بَابُ مَا جَاءَ فِي قُبُلَةِ الْيَدِ وَالرَّجُل

# ہاتھ اوریاؤں کو بوسہ دینا

2733 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن سَلَمَةً ....

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالِ قَالَ: قَالَ يَهُودِيٌّ سيدنا صفوان بن عسال فالنفؤ روايت كرتے بين كه ايك يبودي لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَقَالَ نے اینے ساتھی سے کہا: ہمیں اس نبی کے ماس لے کر چلو تو صَاحِبُهُ: لَا تَقُلْ: نَبِيٌّ، إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ كَانَ ال کے ساتھی نے کہا: تم (اسے ) نبی نہ کہو، اگر اس نے شھیں لَـهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنِ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ س لیا تو اس کی حیار آ ٹکھیں ہوں گی۔ پھر وہ دونوں رسول فَسَأَلاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بِيّنَاتٍ، فَقَالَ لَهُمْ: الله طَنْفَا لِيَامَ أَكُ إِلَى آئِ (اور) آپ سے نو واضح باتوں كے ((لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا بارے میں سوال کیا۔ آپ طف اللہ نے ان سے فرمایا: "تم الله

(2732) ضعيف.

<sup>(2733)</sup> ضعيف: مسند احمد: 239/4- ابن ماجه: 3705- حاكم: 9/1.

34.... نَاتُ مَا جَاءَ فِي مَرُ حَبًا مرحياكهنا

2734 حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ

سیدہ ام ہانی طالعیا بیان کرتی ہیں فتح مکہ کے سال میں رسول الله ﷺ نے میں گئی تو آپ کو شسل کرتے ہوئے پایا اور

کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو، نہ چوری کرو، نہ زنا کرو، نہ اس

جان كوقل كروجے اللہ نے حرام كيا ہے سوائے حق كے، نہ كسى

بری شخص کو بادشاہ کے پاس لے جاؤتا کہ وہ اسے قل کردے،

نه جادو کرو، نه کسی یاک دامن عورت پر بہتان لگاؤ اور نه ہی

لزائی کے دن پیٹے چھر کر بھا گو اور یبود یو! تمھارے لیے سے

بات بھی خاص ہے کہتم ہفتے کے دن کے بارے میں حدے نہ

بڑھو۔'' راوی کہتے ہیں: ان یہود لوں نے آپ کے ہاتھوں اور

ياؤل كو بوسد ديا پھر كہنے لگے: ہم گوائى ديتے ہيں كه آپ نبي

بی، آب طفی ایم نے فرمایا: "پھر شمیس میری پیروی کرنے

ے کیا چیز روکتی ہے۔' وہ کہنے لگے: داود عَالِیناً نے این رب

ہے دعا کی تھی کہ ہمیشہ ان کی اولاد میں نبی رہے اور ہمیں ڈر ہے

اگر ہم نے آپ کی پیروی کر لی تو یہودی ہمیں قتل کردیں گے۔

فاطمہ (بنائنہا) آپ کو ایک کپڑے سے آڑ کیے ہوئے تھیں۔ كہتى ہيں: پھر ميں نے سلام كيا تو آپ نے فرمايا: "كون ہے؟" میں نے عرض کی: میں ام مانی ہوں۔ آپ مطفقاتیا نے

فرمایا: "ام بانی کومرحبا (خوش آمدید)-" راوی کہتے ہیں: پھر انھوں نے حدیث میں ایک لمیا قصہ بیان کیا۔

وي العالق ع ( 437 ) ( ابازت ك آداب وساك ) ( 437 ) ( ابازت ك آداب وساك ) ( 437 ) تَنْ نُوا وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بالْحَقّ، وَلا تَمْشُوا بِبَرِي إِلَى ذِي سُلْطَان لِيَقْتُلَهُ، وَلا تَسْحَرُوا، وَلا تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلا تَـقْ ذِفُوا مُحْصَنَةً، وَلا تُوَلُّوا الْفِرَارَ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً الْيَهُ ودَ أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِي السَّبْتِ)) قَالَ:

فَقَبَّ لُوا يَدَهُ وَرجْلَهُ فَقَالًا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبيٌّ قَالَ: ((فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَبعُونِي؟)) قَالُوا:

إِنَّ دَاوُدَ دَعَا رَبُّهُ أَنْ لَا يَزَالَ فِي ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ، وَإِنَّا نَخَافُ إِنْ تَبِعْنَاكَ أَنْ تَقْتُلَنَا الْيَهُودُ.

وضاحت: .....اس بارے میں یزید بن اسود، ابن عمر اور کعب بن مالک رفخانیز سے بھی مروی ہے۔ امام تر مذی براللیه فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن سیجے ہے۔

> مَوْلَى أُمِّ هَانِيُّ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ. سَمِعَ أُمَّ هَانِيٌّ تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبِ قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ،

فَقَالَ: ((مَنْ هَذِهِ؟)) قُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِيُّ، فَـقَالَ: ((مَرْحَبَّا بِأُمِّ هَانِيًّ)) قَالَ: فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً طَوِيلَةً.

(2734) بخارى: 357- مسلم: 719.

و اجازت ك الراب وسال ١٩٥٨ (١٠٠١) (١٠٠١ (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) (١٠٠١) وضاحت .... يه مديث من سيح ب\_

2735 حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ أَبُو حُذَيْفَةَ عَنْ سُفْيَانَ

عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ.

عَـنْ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيّدنا عكرمه( رفالنيهُ ) بن الي جهل روايت كرتے ہيں جس دن اللَّهِ ﷺ يَـوْمَ جِئْتُهُ: ((مَـرْحَبًا بِالرَّاكِبِ میں رسول الله مطبق الله علی ایس آیا تو آب نے فرمایا: "جرت

المُهَاجِرِ.)) كرنے والے اونٹ سوار كوم حبالـ" و خساحت: ..... امام ترمذی ہلفتہ فرماتے ہیں: اس حدیث کی سندھیج نہیں ہے۔اس طرز پر ہم صرف اسی سند سے بواسط موی بن مسعود ہی، سفیان سے جانتے ہیں اور موی بن مسعود حدیث میں ضعیف ہے۔عبدالرحلٰ بن مہدی نے اس حدیث کو بواسط سفیان ، ابواسحاق سے مرسل روایت کیا ہے اور اس میں مصعب بن سعد کا ذکر نہیں کیا اور یہی زیادہ صحیح ہے۔

محمد بن بثار فرماتے ہیں:موی ٰ بن مسعود حدیث میں ضعیف ہے۔ نیزمحمد بن بثار کہتے ہیں: میں نے موی ٰ بن مسعود ہے بہت کچھاکھا پھراسے چھوڑ دیا۔



سلام کوخوب عام کیا جائے بیداللِ اسلام کا شعار ہے۔ پوراسلام کہنے پراللہ کی طرف ہے تیں نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔

کسی کے گھر جائیں تو تین بارتک اجازت مانگیں ،اجازت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ واپس آ جائیں۔

تکسی کے ذریعے اپنے دوست یا بھائی کوسلام بھجوایا جا سکتا ہے۔

سلام میں ابتداء کرنے والا الله کامحبوب ہوتا ہے۔

ہاتھ یاسر کے اشارے سے سلام نہ کیا جائے کیوں کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ 9 8

بچوں اورخوا مین کوبھی سلام کہا جائے۔

جب گھریس داخل ہول تو سب سے پہلے سلام کریں۔ 8

سی غیرمسلم کوسلام میں پہل نہ کی جائے اور اگر وہ سلام کہیں تو جوا ہا علیم کہا جائے۔ حچوٹا بڑے کو، سوار پیدل کو، گزرنے والے بیٹھے ہوئے کواورتھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کوسلام کریں۔

<sup>(2735)</sup> ضعيف الاسباد: المعجم الكبير: 21/17\_ حاكم: 242/3.

وكال المان 🛞 گھر کے سامنے کھڑے ہوکراجازت نہ مانکیں۔اس سے گھر میں نظر پڑ جانے کا خدشہ ہے اور ایبا کرنے والا مجرم

ہے۔ پہل کرنے والاعلیک السلام نہ کہے بلکہ السلام علیم کہے۔

رائے پر بیٹے والے کاحق ہے کہوہ سلام کا جواب دے۔

الله كى كا تدرم حبا (ياخوش آمديد) كها جاسكتا ہے۔

**\*\*\*\*** 

النظالين ا

#### مضمون نمبر .... 41

# اَبُوَابُ الْأَدَبِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رسول الله طَشْيَعَايِمْ سے مروی زندگی گزارنے کے آداب



123 احادیث اور 75 ابواب کے اس عنوان میں آپ پڑھیں گے کہ:

🟶 ستر اور پردے کے احکامات۔

ایک مثالی مسلمان بننے کے راہ نما اصول۔



## 1.... بَابُ مَا جَاءَ فِي تَشْمِيتِ الْعَاطِس

# حجينكني والي كوبرحمك الله كهنا

2736 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْحَارِثِ..

عَنْ عَلِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: سيّدنا على ذالله روايت كرتے بن كهرسول الله الله عَلَيْ الله من فرمایا: ((لِلْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم سِتُّ بِالْمَعْرُوفِ، "مسلمان کے مسلمان پرمعروف طریقے سے چھوت ہیں: جب اسے ملے تو سلام کج، جب وہ اسے دعوت دے تو اسے قبول يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ ، وَيُشَهِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرضَ، کرے، جباہے جھینک آئے تواہے دعادے۔ 🛚 جب وہ وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَيُحِبُّ لَهُ مَا بیار ہوتو اس کی عیادت (بیار بری) کرے، جب وہ مرجائے تو اس کے جنازے کے پیھیے جائے اوراس کے لیے بھی وہی پسند بُحِتُ لِنَفْسِهِ . ))

کرے جوایئے لیے پیند کرتا ہے۔''

#### توضيح: ..... ٥ تشميت: حيينك والي كودعا دينا اوراس ك ليرسول الله طين وَلَيْ من مرحمك الله ك الفاظ كينے كا حكم ديا ہے۔ (عم)

# وضاحت: .... اس بارے میں ابو ہر رہ ، ابو ابوب ، براء اور ابومسعود رہی اندیم ہے بھی حدیث مروی ہے۔

امام ترندی والله فرماتے ہیں: بیحدیث حسن ہاور کی طرق سے نبی اللے ایک سے مردی ہے۔ نیز بعض نے حارث الاعور کے بارے میں کلام کیا ہے۔

2737 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْمَخْزُومِيُّ الْمَدَنِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ

الْمَقْبُرِيِّ.

سيّدنا ابو ہر مرہ و الله طالب الله علی فرمایا: "ایک مومن کے لیے دوسرے مومن کے ذمے چھ حقوق ہیں: جب وہ بہار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے، جب وہ مر جائے تو اس کے جنازہ میں شریک ہو، جب وہ اسے دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، جب اے ملے تو سلام کہے، جب اسے چھینک آئے تو اسے دعا دے اور جب وہ غائب ہو یا موجودتواس کی خیرخواہی کرے۔"

(2736) ضعيف: ابن ماجه: 1433 مسند احمد: 88/1 دارمي: 2636 .

عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ:

((لِـلْـمُـوْمِن عَلَى الْمُؤْمِن سِتُّ خِصَال:

يَعُودُهُ إِذَا مَرضَ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ،

وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَّهُ،

وَيُشَهِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ

أَوْ شَهِدَ.))

<sup>(2737)</sup> مسلم: 2162- نسائي: 1938- مسند احمد: 372/2.

و خسامت: ..... بیرحدیث حسن سیح ہے اور محمد بن مویٰ الحز وی مدینہ کے رہنے والے ثقہ راوی تھے۔ ان سے عبدالعزیز بن محمد اور ابن فی فدیک نے بھی روایت کی ہے۔

# 2.... بَابُ مَا يَقُولُ الْعَاطِسُ إِذَا عَطَسَ جب چھینک آئے تو چھینکنے والا کیا کھے

2738 حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَضْرَمِيٍّ مَوْلَى مِنْ آلِ الْجَارُودِ....

عَنْ نَافِع: أَنَّ دَجُكُا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ نافع (مِرلفیہ) بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ڈاپٹھا کے ساتھ عُمَرَ فَقُالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلامُ عَلَى بیٹے ہوئے ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے کہا: الحصد

رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَنَّا أَقُولُ: لله والسلام على رسول الله، توابن عمر فالمبان فرمايا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، مين بحى الحمد لله والسلام على رسول الله كهرسكا وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ عِنْهُ، عَلَّمَنَا ہوں کیکن اس طرح ہمیں رسول الله ﷺ نے تعلیم نہیں دی۔

أَنْ نَقُولَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، . آب طفی کی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ (اس موقعہ پر) ہم الحمد لله على كل حال، (برمال يرالله كاشكر م)

امام ترمذی مرافعہ فرماتے ہیں: بیرحدیث غریب ہے۔ہم اے زیاد بن ربیع کی سندے ہی جانتے ہیں۔

## 3.... بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ يُشْمَّتُ الْعَاطِسُ چھینک لینے والے کو کیا دعا دی جائے

2739 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ دَيْلَمَ

عَنْ أَبِي بُرْ دَةَ ..... عَـنْ أَبِسِي مُوسَى قَـالَ: كَـانَ الْيَهُ ودُ

سیّدنا ابوموی فالنفهٔ بیان کرتے ہیں کہ یبودی نی مشیّع کے يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ عِنْدُ النَّبِيِّ عَلَيْ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ پاس چھنکتے تھ، انھیں امید ہوتی تھی کہ آپ ان کے لیے يرحمكم الله كهين، آپ الله الله عليه الله الله الله الله الله الله لَهُمْ: يَرْحَمُكُمْ اللَّهُ فَيَقُولُ: ((يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمْ (الله تنصيل بدايت در اور تمهاري حالت

ٹھک کرے)۔"

(2738) حسن: حاكم: 265/4.

وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ.))

<sup>(2739)</sup> صحيح: ابوداود: 5038 مسند احمد: 400/4 حاكم: 268/4.

**وضاحت: .....** اس بارے میں علی ، ابوایوب ، سالم بن عبید ، عبدالله بن جعفر اور اُبو ہریرہ رُقیٰ اُمینیم سے بھی حدیث مروی ہے۔

امام ترندی برانشہ فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن صحیح ہے۔

2740 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلالِ بْنِ

يَسَافِ

عَنْ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ الْقَوْمِ فِي سَفَرِ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فُقَالَ: السَّكامُ

عَمَلِ تَعْطَسُ رَجُنُ شِي الْطُومِ فَعَانَ. السَّارَمُ عَلَيْ أُمِّكَ، فَكَأَنَّ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ، فَكَأَنَّ

السرَّجُلَ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَقُلُ إِلَّا مَا قَالَ النَّبِيُّ عِلَىٰ . عَطَسَ رَجُلُ

عِنْدَ النَّبِيِّ عِلَيُّ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ

النَّبِيُّ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ، إِذَا

عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ: يَرْحَمُكَ

الله، وَلْيَقُلْ: يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ . ))

سیّدنا سالم بن عبید و النیو بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ ایک سفر پر شخے کہ لوگوں میں سے ایک آ دی کو چھینک آئی تو اس نے السلام علیم کہا۔ انھوں نے کہا: ''تمھارے اوپ بھی اور تمھاری ماں پر بھی (سلامتی ہو)، تو اس آ دمی نے اپنو دل میں غصہ کیا، (سالم) فرمانے گے: میں نے وہی کہا ہے جو نی سطے آئی نے کہا تھا۔ ایک آ دمی نے نبی مطبق آئی نے کہا تھا۔ ایک آ دمی نے نبی مطبق آئی نے کہا تا السلام علیم تو نبی مطبق آئی نے فرمایا: چھینک ماری، پھر اس نے کہا: السلام علیم تو نبی مطبق آئی نے فرمایا: 'علیك و علی امك ، (تم پر اور تمھاری ماں پر بھی سلامتی ہو) جب تم میں سے کسی کو چھینک آ ئے تو وہ الحمد للہ رب العالمین کے اور جواب دینے والا برجمک اللہ کے اور یہ (چھینکے اللہ کے اور یہ (چھینکے اللہ کے اور یہ (چھینکے العالمین کے اور جواب دینے والا برجمک اللہ کے اور یہ (چھینکے العالمین کے اور جواب دینے والا برجمک اللہ کے اور یہ (چھینکے اللہ کے اور یہ (جواب دینے والا برجمک اللہ کے اور یہ (چھینکے اللہ کے اور یہ (جواب دینے والا برجمک اللہ کے اور یہ (جواب دینے والا برجمک اللہ کے اور یہ (جواب دینے والا برجمک اللہ کے اور یہ اللہ کے اور یہ المین کے اور جواب دینے والا برجمک اللہ کے اور یہ اللہ کیا در جواب دینے والا برجمک اللہ کیا در جواب دینے والا برجمک اللہ کے اور جواب دینے والا برجمک اللہ کیا در جواب دینے والا برجمک اللہ کی اللہ کیا در جواب دینے والا برجمک اللہ کیا در جواب دینے والا برجمک اللہ کو بیا در جواب دینے والی برجمک اللہ کیا دور جواب دینے والا برجمک اللہ کیا در جواب دینے والا برجمک اللہ کیا در جواب دینے والی برجمک اللہ کیا در جواب دینے والی برجمل کے در جواب دینے والی برجمل کے در جواب دینے والی برجمک کے در جواب دینے والی برجمل کے در جواب دینے در

والا) يَغْفِر الله لِي وَلَكُمْ، (الله مجھے اور شميس معاف

وضاحت: ..... امام ترندى والله فرمات بين: منصور ساس حديث كى روايت ميس محدثين كا اختلاف ب:

فرمائے) کھے۔''

بعض نے ہلال بن بیاف اور سالم کے درمیان ایک اور آ دمی کو بھی داخل کیا ہے۔

2741 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَخِيهِ

عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى .....

عَنْ أَبِى أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: سِيّدنا ابو ابوب وَلَاثِيْ عَروايت ہے کہ رسول اللّه طَيْ اَلَيْ عَنْ ( إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ فَرمانا: "جبتم میں ہے کی کوچھینک آئے تو وہ کہ: الحمد

عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلْيَقُلْ الَّذِي يَرُدُّ عَلَيْهِ: للله على كل حال، احجواب ريخ وإلا يَرْحَمْكَ

(2740) ضعيف: ابوداود: 5038 حاكم: 267/4 ابن حبان: 599.

(2741) صحيح: ابن ماجه: 3715 دارمي: 2662 حاكم: 266/4.

و ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں محمد بن مثنیٰ نے انھیں محمد بن جعفر نے شعبہ ہے ابن ابی لیلیٰ کے وربعاتی ایک ہی حدیث بیان کی ہے۔ ذریعے اس سند کے ساتھ الیک ہی حدیث بیان کی ہے۔

شعبہ نے اس حدیث کو ابن ابی لیل سے بیان کرتے وقت ایسے ہی ابوایوب وٹائٹیز کے ذریعے نبی سٹے آیا سے بیان کرتے ہیں اور کیا ہے۔لیکن ابن ابی لیل اس حدیث میں مضطرب ہیں۔ بھی وہ بواسطہ ابوایوب وٹائٹیز نبی مٹے آئیز سے بیان کرتے ہیں اور سمجھی بواسط علی وٹائٹیز نبی مٹے آئیز سے روایت کرتے ہیں۔

(ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں محمد بن بشار اور محمد بن یجیٰ انتفی المروزی نے یہ دونوں کہتے ہیں: ہمیں یجیٰ بن سعید القطان نے ابن ابی لیلٰ سے انھوں نے ابن ابی لیلٰ سے بواسط علیٰ رائٹیؤ سے انھوں نے عبدالرحمٰن بن ابی لیلٰ سے بواسط علیٰ رائٹیؤ سے ایسے ہی حدیث بیان کی ہے۔

# 4.... بَابُ مَا جَاءَ فِي إِيجَابِ التَّشُمِيتِ بِحَمُدِ الْعَاطِسِ حِصِيَكَ والے كى الحمد للّه من كراہے جواب ديا جائے

2742 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْعِيِّ.....

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ عَطَسَا عِنْدَ سِيْنَا انس بن مالك وَ يَعِينَك مارى، آپ نِي اللَّهِ النَّي عَلَيْ أَكَ النَّهِ عَلَيْ فَشَمَّتُ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتُ عَلَي إِلَى دوآ وميوں نے چھينک مارى، آپ نے ان ميں ہے ايک النَّبِي عَلَيْ فَشَمَّتُ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتُهُ : يَا رَسُولَ کُودِهَا دی اور دوسرے کونہ دی۔ جے آپ نے دعانہیں دی تھی اللّه عَلَیٰ اللّه عَلیٰ اللّه عَلیْ اللّه عَلیٰ اللّه عَلیٰ اللّه عَلَیْ اللّه عَلیْ اللّه عَلیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلیْ اللّه عَلیٰ اللّه عَلیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلیٰ اللّه عَلیٰ اللّه عَلیْ اللّه عَلیْ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((إِنَّهُ حَمِدَ اللهُ وَإِنَّكَ لَمْ دیا ہے لیکن مجھے نہیں دیا، تو رسول الله الطَّفَائِلَ نے فرمایا: "اس تَحْمَدُهُ.)) نَحْمَدُهُ.)) نَحْمَدُهُ.))

**وضیا حت: .....** امام تر ندی برانعیه فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن صحیح ہے اور پواسطہ ابو ہر رہ وہائیں بھی نبی میشنے آیا ہے۔ ہے مروی ہے۔

### 5.... بَابُ مَا جَاءَ كُنْ هُشَمَّتُ الْعَاطِسُ جِعِينَكَ كَاكْتَىٰ بِأَرجُوابِ دِياجِائِ

2743 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ ....

(2742) بخاري: 6221 مسلم: 2991 ابوداود: 5039 ابن ماجه: 3713.

(2743) مسلم: 2993 ـ ابو داو د: 5037 ـ ابن ماجه: 3714 .

( النظالية النظالية ع - 3 ( النظالية ع - 3 ( على النظالية - 3 ( على النظالي

عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَطَسَ ایاس بن سلمہ مراللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ وَأَنَّا شَاهِدٌ فَقَالَ آ دمی نے رسول اللہ مطفع میں کے پاس چھینک ماری، میں بھی رَسُولُ اللهِ عِلى: ((يَرْحَمُكَ اللهُ.)) ثُمَّ موجود تقا تورسول الله طَيْنَ عَيْم في مرمايا: "يَرْ - مَمْك الله" كامر

عَطَسَ الثَّانِيَةَ وَالثَّالِثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّى: اس نے دوسری اور تیسری مرتبہ چھینکہ ، ماری تو رسول ((هَذَا رَجُلٌ مَزْكُومٌ . )) الله طفي مَلِين فرمايا: "اس آدمي كوزكام بـ"

وضاحت: .....امام ترندي مرافعه فرماتے میں: پیاحدیث حسن سیجے ہے۔

ہمیں محد بن بثار نے کی بن سعید سے انھیں عکرمہ بن عمار نے ایاس بن سلمہ سے ان کے باپ کے ذریعے نی مطفی این سے ای طرح حدیث بیان کی ہے لیکن اس میں ہے کہ آپ سے بین نے تیسری مرتبہ فرمایا: "مسمویس زکام ہے۔" (ترمذی فرماتے ہیں: ) بیرحدیث ابن مبارک کی روایت سے زیادہ سیجے ہے۔

نیز شعبہ نے بھی عکر مہ بن عمار ہے اس حدیث کو بیجیٰ بن سعید کی طرح روایت کیا ہے۔ ہمیں بیر حدیث احمد بن حکم بھری نے محمد بن جعفرے بواسطہ شعبہ عکرمہ بن عمارے بیان کی ہے۔

جب که عبدالرحمٰن بن مهدی نے بھی عکر مد بن عمارے ابن مبارک کی طرح ہی روایت کی ہے، اس میں بھی ہے کہ آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا: "شھیں زکام ہے۔" بیرحدیث ہمیں اسحاق بن منصور نے عبدالرحمٰن بن مہدی ہے بیان کی ہے۔

2744 حَدَّثَنَا الْقَامِمُ بْنُ دِينَارِ الْكُوفِيِّ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ السَّلُولِيُّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ السَّلام بْنِ حَرْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي خَالِدٍ .....

عَنْ عُمَرَ بْنِ إِسْحَقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةً عَنْ أُمِّهِ عَمر بن اسحاق بن ابوطلحه اپن مال سے، وہ اپنے باپ سے عَنْ أَبِيهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: روايت كرتى بين وه كتب بين كه رسول الله اللَّهِ عَلَيْهِ فَ فرمايا: ((يُشَـمَّتُ الْعَاطِسُ ثَلاثًا، فَإِنْ زَادَ فَإِنْ ''چھینک مارنے والے کو تین دفعہ جواب دو پھر اگر وہ زیادہ شِئْتَ فَشَوِّتُهُ وَإِنْ شِئْتَ فَلا . )) مرتبہ چھینک مارے تو اگر چاہواہے جواب دواور چاہوتو نہ دو ۔''

وضاحت: ..... امام ترمذی براطشه فرماتے ہیں: بیرحدیث غریب ہے اور اس کی سند بھی مجہول ہے۔ 6 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي خَفُضِ الصَّوْتِ وَتَخْمِيرِ الْوَجُهِ عِنْدَ الْعُطَاسِ

چھنکتے وقت آ واز کو بست اور چہرے کو ڈھانپ لیا جائے

2745 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ عَنْ سُمَي عَنْ أَبِي صَالِح ....

(2744) ضعيف: ابوداود: 5036.

(2745) حسن صحيح: ابوداود: 5029 حميدي: 1157 مسند احمد: 439/2 حاكم: 293/4.

(المراب ) (446) (446) (10 المراب ) (10 المر سیدنا ابو ہریرہ دفائند سے روایت ہے کہ نبی طفی مینا کو جب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عِلَيْ كَانَ إِذَا عَطَسَ چھنک آتی تو آپ اپنے ہاتھ یا کپڑے سے اپنے چہرے کو غَطِّي وَجْهَهُ بِيَدِهِ أَوْ بِثَوْبِهِ وَغَضَّ بِهَا ڈھانپ لیتے اوراس کے ساتھا نی آ واز کو پست کرتے۔ صُوتُهُ.

وضاحت: .... امام ترندى والله فرمات بين: بيحديث صن ميح ب-

7.... بَابُ مَا جَاءَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكُرَهُ النَّتَاؤُبَ الله تعالی چھینک کو بسنداور جمائی کونابسند کرتا ہے

2746 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ…

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ:

((الْعُطَاسُ مِنْ اللهِ وَالتَّنَاؤُبُ مِنْ الشَّيْطَان، فَإِذَا تَشَاءَ بَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ،

وَإِذَا قَالَ: آهْ آهْ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ، وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ

التَّسَاوُّبَ، فَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ: آهْ آهْ إِذَا تَثَاثَبَ،

سيّدنا ابو مريره ذالني سے روايت ہے كه رسول الله طفي في ا فرمایا: "چھینک الله کی طرف سے اور جمائی شیطان کی طرف ے ہے۔ چنانچہ جب سی آ دی کو جمائی آئے تو اے اپنا ہاتھ ایے منہ پر رکھ لینا جاہے اور جب آدی آ ہ آ ہ، کہنا ہے تو شیطان اندرے ہنتا ہے۔ نیز الله تعالی چھینک کو پسنداور جماُئی کو نالبند کرتا ہے، جب آ دی جمائی کے وقت آ ہ آ ہ کہتا ہے تو

شیطان اندرے ہنتا ہے۔''

وضاحت: .... امام ترندى والله فرمات بين: يه صديث صن محج ب-

2747 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيّ عَنْ أَبِيهِ .....

فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ فِي جَوْفِهِ . ))

عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ:

((إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْغُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَقُالَ: إِلْحَمْدُ لِلَّهُ } فَحَقٌّ

عَلَى كُلّ مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولُ: يَرْحَمُكَ اللُّهُ، وَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِذَا تَثَاءَ بَ أَحَدُكُمْ

فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، وَلا يَقُولَ هَاهُ هَاهُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ.))

ہے شیطان ہنتا ہے۔''

سيّدنا ابو مريره فالله روايت كرت بي كه رسول الله الله عن ميّن في فرمایا: " بے شک الله تعالی چھینک کو پیند اور جمائی کو ناپیند کرتا ے چنانچہ جبتم میں سے کوئی شخص چھینک کر الحمد لله كي توبر سننے والے كاحق ہے كہ وہ يسر حسمك الله كي اور رہی جمائی پس جبتم میں ہے کوئی شخص جمائی لے جو اپنی طاقت کے مطابق اے روکے اور باہ باہ نہ کرے کیوں کہ اس

<sup>(2746)</sup> بخارى: 3289 ابو داود: 5028.

<sup>(2747)</sup> بخارى: 152/4\_ مسند احمد: 428/2\_ ابو داؤد: 5028 .

(ندگ گزارنے کے آواب کہ کے (447) کے گزارنے کے آواب کہ ایک کا است المام تر فدی واللہ فرماتے ہیں: یہ صدیث سے دیادہ صحیح ہے۔ نیز

ابن الى ذئب، سعيد المقبري كى روايات كوابن عجلان سے زيادہ يا در كھنے والے اور سيحھنے والے تھے۔

(ابوعیسیٰ) کہتے ہیں میں نے ابو بکر العطار البھری سے سناوہ بواسط علی بن مدینی کیجیٰ بن سعید سے ذکر کر رہے تھے کہ بن مجلہ بن علی کہتے ہیں سعید المقبری کی بعض احادیث الیمی ہیں جنہیں سعید نے ابو ہر برہ وخالفن سے روایت کیا ہے اور بعض کوسعید نے ایک آ دمی کے واسطے کے ساتھ ابو ہر برہ وخالفن سے روایت کیا ہے۔ چنانچہ یہ جھ پر گڈٹہ ہو گئیں ، البذا میں نے انھیں سعید (المقبری) کے ذریعے سے ہی ابو ہر برہ وخالفن سے روایت کر دیا۔

8 .... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْعُطَاسَ فِي الصَّلَاةِ مِنُ الشَّيْطَانِ وورانِ نماز چھينك بھى شيطان كى طرف سے ہوتى ہے

2748 حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْيَقْظَان .....

عَنْ عَدِي بْنُ ثَابِتِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ: عدى بن ثابت آپ باپ ك ذريع آپ دادا مرفوع روايت ((الْعُطَ اسُ وَالنَّعَاسُ وَالنَّنَاوُ بُ فِي الصَّلَاةِ مَرَ بِينَ كر (رسول الله طَيْعَ اَيْمَ نِي مَانَى : "مَمَاز مِن جَهِينَك، وَالْعُصُلُ وَالْقَيْءُ وَالرَّعَافُ مِنْ الشَّيْطَان .)) اوَلَهُ مِنْ النَّدِيْضُ وَالْقَيْءُ وَالرَّعَافُ مِنْ الشَّيْطَان .))

والحیض والقیء والر عاف مِن الشّیطان. )) اونکھ، جمانی، حیض، قے اور نگسیر شیطان کی طرف ہے ہے۔ ''
والحیض والقیء والر عاف مِن الشّیطان. ))

الیقظان سے جانتے ہیں اور میں نے محمد بن اساعیل ( بخاری ) سے عدی کی اپنے باپ کے ذریعے اپنے وادا سے بیان کردہ روایت کے بارے میں پوچھا، میں نے کہا: عدی کے دادا کا کیا نام تھا؟ انھوں نے فرمایا: میں نہیں جانتا۔ نیز بیان

کیا جا تا ہے کہ بچیٰ بن معین کہتے ہیں: ان کا نام دینار تھا۔ میں میں میں کہ میں کہتے ہیں: ان کا نام دینار تھا۔

9.... بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجُلِسِهِ ثُمَّ يُجُلَسُ فِيهِ كَى خَصْ كُواشًا كُراس كَى جَلَّهِ بِيْصَامِنع ہے

2749 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِع .......

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ((لا سيّدنا ابن عمر فَيُ اللهِ عَلَيْ عَلَى رسول الله طَعَيَدَا فَي عَنِ ابْنِ عُمر فَي عَمْ اللهِ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ طَعَيْدَا فَي عَنِي ابْنِ عُمر فَي عُصْ اللهِ بِعَالَى كواس كى جُلُه عن مُع اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَل

وضاحت: ..... امام ترندی براللیه فرماتے ہیں: بیحدیث حسن صحیح ہے۔

2750 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ سَالِم ....

(2748) ضعيف: ابن ماجه: 969.

(2749) بخاري: 911ـ مسلم: 2177ـ ابوداود: 4828.

﴿ الْحَالَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وضاحت: ..... امام ترندی برانشہ فرماتے ہیں: بیر حدیث سیح ہے۔ سالم کہتے ہیں: اگر کوئی آ دی ابن عمر والٹھا کے الیے کھڑا ہوتا تو وہ اس جگہ نہیں بیٹھتے تھے۔

السَّبَابُ مَا جَاءَ إِذَا قَامَ الرَّ جُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ جَبِ اللهِ عَلَى مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ جَبِ كُلَ آ وَمِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ اللهِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اللهِ اللهِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اللهِ الل

وہب بن حذیفہ ڈولٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طفی میل نے فرمایا: ''آ دی اپنی بیٹھنے کی جگہ کا زیادہ حق دار ہے اور اگر وہ کسی کام سے باہر نکلے پھر داپس آ جائے تو وہ اس (جگہ پر بیٹھنے) کا زیادہ حق دار ہے۔'' عَنْ وَهْبِ بْنِ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ وَهُبِ بْنِ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: ((الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ وَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، ثُمَّ عَادَ فَهُو أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ.))

وضاحت: ..... امام ترندی برالله فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن سیح غریب ہے۔ نیز اس بارے میں ابو بکرہ، ابوسعید اور ابو ہریرہ رپی نہیں ہے بھی حدیث مروی ہے۔

11.... بَابُ مَا جَاءَ فِی کَرَاهِیَةِ الْجُلُوسِ بَیْنَ الرَّ جُلَیْنِ بِغَیْرِ إِذْنِهِمَا دُوَّ دَمِیول کے درمیان آن کی اجازت کے بغیر بیٹھنامنع ہے

2752 حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ ..... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَيِّدنا عبدالله بن عمروظِ اللهِ عَدْوايت بَ كه رسول الله ﷺ قَالَ: ((لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ نَے فرمایا: "كى آدى كے ليے طال نہيں ہے كہ وہ دوآ دميوں

کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر تفریق کرے۔'' ص

وضاحت: ..... امام ترندی براللیه فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن صحیح ہے۔ اسے عامر الاحول نے بھی عمر و بن شعیب

إلَّا بِإِذْنِهِمَا . ))

<sup>(2750)</sup> بخارى: 911 مسلم: 2177 ابوداود: 4828.

<sup>(2751)</sup> صحيح: مسند احمد: 422/3- المعجم الكبير: 359/22.

<sup>(2752)</sup> حسن صحيح: ابوداود: 4844ـ مسند احمد: 213/2 الادب المفرد: 1142.

زندگی گزارنے کے آواب کی ا

ہے ای طرح روایت کیا ہے۔

12.... بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْقُعُودِ وَسُطَ الْحَلُقَةِ

حلقے کے درمیان بیٹھنامنع ہے

2753 حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ .....

عَنْ أَبِي مِجْلَزِ أَنَّ رَجُلًا قَعَدَ وَسُطَ ٱلْحَلْقَةِ ﴿ ابِوَمِجَلَرُ بِالنِّيهِ ﴾ روايت ہے کہ ایک آ دمی (لوگوں کے ) طقے

فَقَالَ حُذَيْفَةُ: مَلْعُونٌ عَلَى لِسَان مُحَمَّدِ أَوْ ﴿ كَ درميان بِيهُ مَي تو حذيف (وَانْفُ) فَ فرمايا: محد النَّي الله كلا الله عَلَى المُعْلَى الله عَلَى الله

لَعَنَ اللَّهُ عَلَى لِسَان مُحَمَّدِ عِلَي مَنْ قَعَدَ زباني ملعون بيا (يهكهاكم) الله تعالى ف محد الله عَلَي إلى كان الله تعالى ف محد الله عَلَي إلى كان الله تعالى في من قعد الله عنها الله عنها الله تعالى الل اس شخص پرلعنت کی جو حلقے کے درمیان میں بیٹھ۔ وسط الْحَلْقة.

وضاحت: ..... امام ترندی والله فرباتے ہیں: بید دیث حسن صحیح ہے اور الو مجلز کا نام لاحق بن حمید (والله ) تھا۔

13.... بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ

کسی آ دمی کا دوسرے آ دمی کے لیے (تعظیماً) کھڑے ہونامنع ہے

2754 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عَفَانُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدِ .....

عَنْ أَنَس قَالَ: لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ للسِّينَ النس فِي لَيْ روايت كرت مِين كدان (صحابه كرام فَخَالَتُهم) كو

مِنْ رَسُولِ اللهِ عِينَ ، قَالَ: وَكَانُوا إِذَا رَأُوهُ رَسُولِ اللهِ يَشْتَعَيْنَ عَدِيده كُونَى تَخْصُ مُحِوب نهين تفا- كَهْمَ مِين:

لَمْ يَقُومُ والِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِ بَيْهِ وَهُ بَهِي آبِ النَّيْ اَلَيْ الْوَدِيَ الْمُرَكِر مَنْ عَلَمُونَ مِنْ كَرَاهِ بَيْهِ وَ وَهُ بَعِي آبِ النَّيْ الَيْ الْمُورِ عَلَيْ الْمُورِ عَنْ اللهِ اللهِ کہ وہ آپ کی طرف ہے اس کی ناپندیدگی کو جانتے تھے۔ لذُلكُ .

وضاحت: .... امام ترندی برانشه فرماتے ہیں: اس سندسے به حدیث حسن سیج غریب ہے۔

2755 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ.

ابومجلز ( ہرافتہ ) بیان کرتے ہیں کہ معاویہ ڈٹائیڈ باہر نکلے تو عبداللہ عَنْ أَبِي مِجْلَزِ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ فَقَامَ عَبْدُ

بن زبیر اور ابن صفوان بنائنہا نے جب انھیں دیکھا تو کھڑے اللُّهِ بْـنُ الـزُّبَيْرِ وَابْنُ صَفْوَانَ حِينَ رَأَوْهُ

ہو گئے ، انھوں نے فر مایا: بیٹھ جاؤ ، میں نے رسول الله طبخ این کو فَقَالَ: اجْلِسًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْهُ

فرماتے ہوئے سنا:'' کہ جوشخص اس بات کو پیند کرے کہ لوگ يَقُولُ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا اس کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپناٹھ کانہ جہنم میں بنا لے۔'' فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ . ))

(2753) ضعيف: ابوداود: 4826 مسئد احمد: 5/384 حاكم: 4/182.

(2754) صحيح: ابن ابي شيبه: 8/586 مسند احمد: 122/3 ابو يعلى: 3784.

(2755) صحيح: ابوداود: 5229- مسند احمد: 91/4 الادب المفرد: 977.

و المان الم

# وضاحت: .....ال بارے میں ابوا مامہ رخالفیز ہے بھی حدیث مروی ہے۔

امام ترمذی ولفیہ فرماتے ہیں: بیاحدیث سن ہے۔

(امام ترندی الله فرماتے میں:) ہمیں ہناد نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں ابو اسامہ نے حبیب بن الشہید سے

انھوں نے ابومجلز سے بواسطہ معاویہ زخائیہ، نبی مشین کیا سے ایسے ہی حدیث بیان کی ہے۔

# 14.... بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقُلِيمِ ٱلْأَظُفَارِ

ناخن تراشنا

2756 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْخَلَالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ

الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَسِي هُـرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٌ:

((خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ: اللاسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ.))

سيّدنا ابو ہريره دخالفند روايت كرتے ہيں كه رسول الله طفيّعَاتِلم نے فرمایا: ''پانچ چیزیں فطرت ہے ہیں: زیرِ ناف بال صاف کرنا، ختنه، مونچیس کاٹنا، بغلوں کے بال اکھاڑنا اور ناخن

وضاحت: .... امام ترندي الله فرمات بين الياحديث حن صحح بـ

2757 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَهَمَنَّادٌ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ

طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ عِلَيْ قَالَ: ((عَشْرٌ مِنْ

سیدہ عائشہ فالٹھا ہے روایت ہے کہ نبی طیفے عیلم نے فرمایا: ''دس چزیں فطرت سے (تعلق رکھتی) ہیں، مونچیں کاٹنا، داڑھی بڑھانا،مسواک، ناک صاف کرنا، ناخن کا ٹنا، انگلیوں کے جوڑ دھونا، بغلوں کے بال اکھاڑنا، زیر ناف بال مونڈنا اور یانی ہے

الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ)) قَالَ زَكَرِيًّا: قَالَ مُصْعَبٌ:

استخاء كرنال ' ذكريا كاكهنا ب كه مصعب كهت بين مين دسوين چیز بھول گیا ہوں ، ہوسکتا ہے کہ وہ کلی کرنا ہو۔

وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ. وضاحت: ..... اس بارے میں عمار بن یا سر، ابن عمر اور ابو ہریرہ دیجائیں سے بھی حدیث مروی ہے۔

امام ابوعیسیٰ کہتے ہیں: بیرحدیث حسن ہے۔

امام ترمذی برانشے فرماتے ہیں: انتفاض الماء، پانی سے استنجاء کرنا ہی ہوتا ہے۔

(2756) بخارى: 5889 مسلم: 257 ابوداود: 4198 ابن ماجه: 292 نسائي: 10، 11، 2525.

النظالية عند النظالية عند النظالية عند النظالية عند النظالية عند النظالية عند النظالية النظا

#### 15 .... بَابٌ مَا جَاءَ فِي التَّوُقِيتِ فِي تَقُلِيمِ الْأَظُفَارِ وَأَخُذِ الشَّارِبِ ناخن تراشنے اور مونچیس کا ٹنے کے لیے وقت کی حد

2758 حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى أَبُو

مُحَمَّدٍ صَاحِبُ الدَّقِيقِ أَخْبَرِنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ .....

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيُّ أَنَّهُ وَقَتَ سِيّن الْسِ بن ما لك فَالْفَ سروايت ہے كه بى عَضَالَةُ نَا اللهُ عَنْ أَنَّهُ وَقَتَ سِيّن النّسِ بن ما لك فَالِّفَ سِي مَالِكِ عَنِ النّبِي عَلَيْهُ الْأَظْفَادِ كَالِي مِرجِالِيس راتوں ميں نافن تراشنے، موجِيس كوانے

وَأَخْذَ الشَّارِبِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ ﴿ ﴾ ﴿ وَحَلْقَ الْعَانَةِ ﴿ ﴾ وَمُقْرِرَكِيا - اورزبرِناف بال موندُن كومقرركيا -

2759 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِ ....

الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ جارے مونچیس کا شے، ناخن تراشے، زیرناف بال مونڈ نے اور و نَتْفِ الْبِابْطِ أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ بغلوں كے بال اکھاڑنے میں بیوونت مقرر كيا كہم (انھیں)

یَوْمًا . والیس دن سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ **وضاحت**: ..... یہ حدیث بچھلی حدیث سے زیادہ صحیح ہے اور صدقہ بن مویٰ ان کے نزدیک حافظ نہیں ہے۔

16.... بَابُ مَا جَاءَ فِى قَصِّ الشَّارِبِ موخچيس كا ثنا

2760 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَقُصُّ أَوْ سَيْنَا ابْنَ عَبِاسِ فَلَيْهَا روايت كرتے بيس كه نبى طَفَقَيْنَ ابْنَ يَأْخُدُ مِنْ شَارِبِهِ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ مُونِي مُول كُوچِهُونًا كرتے يا كا مُتے تھے اور خليل الرحلٰ ابراہيم عَلَيْنَا الرَّحْمَن يَفْعَلُهُ .

وضاحت: .... امام ترفدى والله فرمات بين: به حديث حسن غريب ہے۔

2761 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ ....

<sup>(2758)</sup> مسلم: 153/1 ابو داؤد: 4200 ابن ماجه: 295.

<sup>(2759)</sup> مسلم: 258 - ابوداود: 4200 - ابن ماجه: 295 - نسائي: 14

<sup>(2760)</sup> ضعيف الاسناد: ابن ابي شيبه: 8/888 مسند احمد: 1/301 ابو يعلى: 2715.

<sup>(2761)</sup> صحيح: نسائي: 13- ابن حبان: 5477- مسند احمد: 4366/.

المولان المعلق المولان الله المولان الله المولان المولان المولان المولان المولان الله المولان المولان الله المولان المولان الله المولان الله المولان الله المولان الله المولان الله المولان المولان

وضاحت: سساس بارے میں مغیرہ بن شعبہ بنائنی سے بھی حدیث مروی ہے۔ امام تر ندی مِراشیہ فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن صحیح ہے۔

(ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں محمہ بن بشار نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں کی بن سعید نے یوسف بن صہیب سے ای سند سے ایسی ہی حدیث بیان کی ہے۔

# 17.... بَابُ مَا جَاءَ فِى الْأَخُذِ مِنُ اللِّحُيَةِ وارُّحى كے بال اتارنا

2762 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عُمِرُ بْنُ هَارُونَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ.......

عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَرُوبَن شعب النَّي عَمْرِ و بن شعب الله بن الله عن عَرْضِها عرف عَرْضِها عرف عرف عَرْضِها عرف عرف عَرْضِها عرف عرف عَرْضِها الله عرف عَرْضِها الله عرف الله ع

وضاحت: امام ترندی واللہ فرماتے ہیں: بیرحدیث غریب ہاور میں نے محمد بن اساعیل بخاری سے سنا وہ فرمارے سے دو فرمارک چوڑائی اور لمبائی کی طرف سے کہا کہ جس میں وہ اکیلے ہوں سوائے اس حدیث کے کہ نبی طفی آئی اپنی داڑھی مبارک چوڑائی اور لمبائی کی طرف سے کا شختے تھے۔ نیز ہم اسے عمر بن ہارون کی سند سے ہی جانے ہیں اور میں نے انھیں (یعنی امام بخاری کو) عمر بن ہارون کے بارے میں اچھی رائے والا مایا ہے۔

امام ترندی مِرات میں: میں نے قادہ کوفر ماتے سنا کہ عمر بن ہارون محدث تھے اور وہ کہا کرتے تھے: ایمان قول اور عمل (کانام) ہے۔

میں نے قتیبہ سے سناوہ کہدرہے تھے: ہمیں وکیع بن جراح نے ایک آ دمی کے ذریعے توربن پزیدسے بیان کیا ہے کہ نبی مطبع اللہ نے طائف والوں پر (پھر برسانے کے لیے )منجنیق نصب کی تھی۔

قتیبہ کہتے ہیں: میں نے وکیع سے پوچھا یہ آ دمی کون تھے؟ انھوں نے کہا: تمھارے ساتھی عمر بن ہارون۔

<sup>(2762)</sup> موضوع: السلسلة الضعيفه: 288ـ الكامل:1689/5 اخلاق النبي، ص: 282.

# ( المَّالِيَّةُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَامِّ ( مَعَى رَّزَارِ نَهُ كَرَارِ نَهُ كَرَارِ نَهُ كَرَارِ فَي كَرَارِ فَي

#### داڑھی پڑھانا

2763 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع ..... عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سيّدنا ابن عمر فَالَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ فَيَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### وضاحت: ١٠٠٠٠١ مام ترندي برالله فرمات بين: بيحديث يحج ہے۔

2764 حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِع عَنْ أَبِيهِ .....

عَنِ ابْنِ عُمَسَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ أَمَرَنَا سَيْدَنا ابن عمر ظَا اللهِ عَلَيْ اللهُ طَفَيَ اللهُ عَلَيْ اللهُ طَفَيَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ طَفَيَ اللهُ عَلَيْ اللهُ طَفَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْدُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلْ

وضاحت: ..... امام ترفدی برانشه فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن تیج ہے اور ابو بکر بن نافع ، ابن عمر کے آزاد کردہ، ثقہ رادی تھے۔عمر بن نافع بھی ثقه تے اور ابن عمر کے آزاد کردہ عبدالله بن نافع کوضعیف کہا گیا ہے۔

19.... بَابُ مَا جَاءَ فِي وَضُعِ إِحُدَى الرِّجُلَيْنِ عَلَى الْأُخُرَى مُسْتَلُقِيًا

لیٹ کرایک ٹا نگ دوسری ٹا نگ پررکھنا

2765 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ........

عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ رَأَى عباد بن تميم الني بِي الله المهول نے النَّبِيَّ عَلَى الْمُسْجِدِ وَاضِعًا بَي اللهُ الله واللهُ اللهُ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمُسْجِدِ وَاضِعًا بَي اللهُ واللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الل

وضاحت: الم ترندی والله فرماتے ہیں: بید حدیث حسن صحیح ہادر عباد بن تمیم کے چپاسیّدنا عبدالله بن زید بن عاصم المازنی والله بیں۔

#### 20 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكُوَاهِيَةِ فِي ذَلِكَ اس طرح كرنے كى كراہت

2766 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ خِدَاشِ

<sup>(2763)</sup> بخارى: 5893 مسلم: 259 ابوداود: 4199 نسائي: 15، 5044، 5066 تحفة الاشراف: 7945.

<sup>(2764)</sup> صحيح: ويكيم مديث سابق، تحفة الاشراف: 8542.

<sup>(2765)</sup> بخاري: 475 مسلم: 2100 ابوداود: 4866 نسائي: 721.

وَ اللَّهُ النِّمُ اللَّهُ النِّمُ اللَّهُ النِّمُ اللَّهُ اللَّالِ

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا سَيْدنا جابر فَالنَّيْ بيان كرتے بيں كه رسول الله طَيْعَ فَإِ فَ فَرمايا: اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ فَلَا يَضَعْ "جبتم ميں ہے كوئی فض اپنى كر كے بل ليٹ تو اپنى ايك إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَخْرَى . ))
إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى . ))

وضاحت: اس حدیث کوئی راویوں نے سلیمان اتیمی سے روایت کیا ہے اور ہم اس (سند میں ذکر کردہ) خداش کوئییں جانتے کہ بیکون ہے اور سلیمان نے اس سے اور احادیث بھی روایت کی ہیں۔

2767 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ........

عَنْ جَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَى عَنْ سَيْدنا جابر رَبُيْ اللهِ عَدوايت بَ كدرسول الله طَيْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

توضیح: ..... • اشتمال صماءاور حبوه یا احتباء کے بارے میں تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ (ع م) وضاحت: ..... امام تر ندی براشیہ فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن صحح ہے۔

21 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الاضُطِجَاعِ عَلَى الْبَطُنِ پيٺ كِبل (النا) ليٽنامنع ہے

2768 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللّهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَا الوبريه وَاللهُ اللهُ عَنَا الوبريه وَاللهُ اللهُ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا الللهُ عَلَا الللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا الللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا الللهُ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ الللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

<sup>(2766)</sup> مسلم: 2099 ابوداود: 4865.

<sup>(2767)</sup> مسلم: 2029 - ابوداود: 4081 نسائي: 5342.

<sup>(2768)</sup> حسن صحيح: مسند احمد: 287/2- ابن حبان: 5549- حاكم: 271/4.

#### لِلْحَالِيَّةِ الْمُعَوْدَةِ عَلَى الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَوْدَةِ عَلَى اللَّهِ مَا جَاءَ فِي حِفُظِ الْعَوْدَةِ 22.... بَابُ مَا جَاءَ فِي حِفُظِ الْعَوْرَةِ سرّ كى حفاظت كرنا

2769 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ.....

حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ بَرِ بِن كَيم (بِاللهِ

جَدِّى قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَوْرَاتُنَا مَا نَـأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ: ((احْفَظُ عَوْرَتَكَ

إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ)) فَقَالَ: الرَّجُلِ؟ قَالَ: ((إِنْ فَقَالَ: ((إِنْ

اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ)) قُلْتُ: لِرَّ جُلُ يَكُونُ خَالِيًا، قَالَ: ((فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ

يُسْتَحْيَا مِنْهُ.))

بہر بن کیم (ہولئے) بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے باپ نے میں کہ ایک میرے دادا سے حدیث بیان کی انھوں نے کہا: میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم اپنے سر کن سے چھیا کیں اور کن سے چھوڑیں؟ (یعنی نہ چھیا کیں) آپ اللے ہے قرمایا: "اپنے سر کی تفاظت کروسوائے اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کے"، عرض کی: اگر کوئی آ دمی کسی دوسرے آ دمی کے ساتھ ہو؟ آپ نے فرمایا: "اگر تم استطاعت رکھتے ہو کہ (تمھارے) سر کوکئی نہ دیکھے تو تم ایسے (ضرور) کرو۔" میں نے عرض کی: پھر (اگر) نہ دیکھے تو تم ایسے (ضرور) کرو۔" میں نے عرض کی: پھر (اگر) آ دمی تنہا ہوتو؟ آپ اللہ تعالی زیادہ حق دار

وضاحت: ..... امام ترفدی والله فرماتے ہیں: به حدیث حسن ہے اور بہر کے دادا کا نام معاویہ بن حیدہ

ہے کہ اس سے حما کی حائے۔"

القشيري ہے۔ نيز جريري نے حكيم بن معاويہ سے بھی روايت كى ہے جو بہز كے والد ہيں۔

23 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاتِّكَاءِ

#### طيك لكانا

2770 حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا

إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ

عَـنْ جَـابِـرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةِ عَلَى يَسَارِهِ .

جابر بن سمرہ زخائفۂ روایت کرتے ہیں: میں رسول الله ملتے آیا کہ ایک تکیہ • کریٹے ہوئے دیکھا۔ ایک تکیہ • کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔

توضیح: ..... • و سادة: تكيه بطورتكير كے نيچ ركھى جانے والى چيزات و ساد بھى كہا جاتا ہے۔اس كى جع و سد، و سادات اور و سائد آتى ہے۔ ديكھيے: المع مالوسيط: ص 1253۔ (ع م)

و الما حت: ..... امام ترمذي برالله فرمات مين: بير حديث حسن غريب ہاور كئي راويوي نے اس حديث كو

(2769) حسن: ابو داو د: 4017 ابن ماجه: 1920.

(2770) صحيح: الوداود: 4143 مسئد احمد: 102/5 شمائل: 130.

(2) (-1) [Li] (3-456) (456) (3-451) (3-451) (3-456) اسرائیل سے بواسطہ اک، جابر بنائید بن سمرہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: میں نے نبی مشکیری کو ایک تکیہ پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے دیکھا۔انھوں نے بائیں جانب کا ذکر نہیں کیا۔

2771 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ.......

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيْ عَلِيهِ مِن سَمِونَاتَةُ روايت كرتے بين كه من في النَّايَّةُ كو

مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ عَلَى يَسَارِهِ. ایک تکیہ پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ویکھا۔

#### وضاحت: ..... يرمديث يحج بـ

# 24 .... بَابُ حَدِيْثِ ((لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلُطَانِهِ)) حدیث کسی شخص کواس کی سلطنت میں مقتدی نه بنایا جائے

2772 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ ..... عَنْ أَسِى مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: سيِّدنا ابومسعود فِلْ فَي سيروايت م كه رسول الله الشَّعَالَيْةُ في ( ( لَا يُسوَّمُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ ، و كَلا يُجْلَسُ فرمايا: " كَسَيْخُص كَى سلطنت مين اس كى امامت نه كى جائے اور نہ ہی اس کے گھرییں اس کی اجازت کے بغیر اس کی مند پر عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.))

# وضاحت: .....امام ترمذي درالله فرماتے ہيں: پيرحديث حس سيح ہے۔

# 25.... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الرَّجُلَ أَحَقُّ بِصَدُرِ دَابَّتِهِ سواری کا مالک آ گے بیٹھنے کا زیادہ حق دار ہے

2773 حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّئَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَال: .......

لَكَ، قَالَ: فَرَكِبَ.

سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ يَقُولُ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ عَلَيْ يَمْشِي إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ وَمَعَهُ حِمَارٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ارْكَبْ، وَتَأَخَّرَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: ((لَأَنْتَ أَحَقُّ بِصَدْر

دَابَّتِكَ إِلَّا أَنْ تَـجْعَلَهُ لِي)) قَالَ: قَدْ جَعَلْتُهُ

سیّدنا ابوبریدہ ہونی ہیان کرتے ہیں کہ نی منصّے میکی ہیدل چل رہے تھے کراچا تک ایک آ دی آپ کے پاس آیاس کے پاس ایک گدھا تھا کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! آپ سوار ہو جائیں اورخود فيحيه بث كيا- تو الله كرسول الشيكية في مايا: "ونهيس، تم اپی سواری پر آ کے بیٹھنے کے زیادہ حق دار ہو مگرتم مجھے حق

وے دوتو تھیک ہے۔''اس نے کہا: میں آپ کوحق دیتا ہوں۔

(2771) صحیح: دیکھیے مابق عدیث۔ (2772) صحیح: تخ تخ کے لیے عدیث 235 دیکھیے۔

<sup>(2773)</sup> صحيح: ابوداود: 2572- مسند احمد: 353/5- ابن حبان: 4735- حاكم: 64/2.

#### الريكي (457) ( الريكي كرارن كرارن كراران كراران كريكي ( الاعالىية المرتفى - 3 راوی کہتے ہیں: پھرآ ب سوار ہو گئے۔

وضاحت: ..... امام ترندی برالله فرماتے ہیں: اس سند سے بیاحدیث حسن غریب ہے اور اس بارے میں قیس بن سعد بن عبادہ ( ہلنیہ ) ہے جھی حدیث مروی ہے۔

### 26 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخُصَةِ فِي اتِّخَاذِ ٱلْأَنْمَاطِ قالین (غالیجوں) کے استعال کی رخصت

2774 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ..

عَـنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلى: ((هَلْ سیّدنا حابر وَلَا لَيْهُ روايت كرتے بين كه رسول الله اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَكُمْ أَنْمَاطُ؟)) قُلْتُ: وَأَنَّى تَكُونُ لَنَا ( مجھ سے ) فرمایا:'' کیاتمھارے یاس قالین 🗨 ہیں؟'' میں نے أَنْمَاطٌ؟ قَالَ: ((أَمَا إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ)) قَالَ: فَأَنَا أَقُولُ لِامْرَأَتِي: أَخِرِي عَنِّي أَنْمَاطَكِ، فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ الله على: ((إنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ))؟ قَالَ تمھارے پاس قالین ہوں گے، کہتے ہیں: پھر میں اسے چھوڑ ویتا۔ فَأَدَعُهَا .

عرض کی: مارے یاس قالین کہاں! آپ سے این نے فرمایا: "عنقریب محصارے یاس بھی قالین ہوں گے۔" راوی کہتے ہیں: پھر میں اپنی بیوی ہے کہتا کہ مجھ ہے اپنا قالین دور کر دو، تو وہ کہتی: کیا رسول الله عظیماتی نے نہیں فرمایا تھا کہ عنقریب

توضيح: ..... 1 انماط: نمط كى جح ب\_اس كے بهت سے مطالب ہيں \_مثلاً: بستر كے او يروالا كيرا، غالیجیہ، قالین، مودج کے اوپر ڈالا جانے والا حجالر دار اونی کیڑا، کیکن سیاق کے اعتبار سے یہاں قالین کامعنی زیادہ بہتر ہے۔ تفصیل کے لیے القاموں الوحید:ص 1710 دیکھیے۔ (ع م)

وضاحت: ..... امام ترندي والله فرماتے ہن: به حدیث سجیح حسن ہے۔

27.... بَابُ مَا جَاءَ فِي رُكُوبِ ثَلاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ

تین آ دمیوں کا ایک جانور پرسواری کرنا

2775 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْجُرَشِيُّ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ

عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقَدْ قُدْتُ ایاس بن سلمدای باب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے بنَبِي اللَّهِ عَلَيْ وَالْبِحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَى نبي الشيكية كي خير شبها، كو بإنكاجس برآب الشيكية، حسن اور

(2774) بخارى: 3631 مسلم: 2083 ابوداود: 4145 نسائي: 3386.

(2775) مسلم: 2423 - ابن حبان: 5618.

(ندن زرن کرار نے کے آراب کی (458) (458) (ندن کرار نے کے آراب کی (458) بَغْ لَتِهِ الشَّهْبَاءِ حَتَّى أَدْخَلْتُهُ حُجْرَةَ حسین والنفا سوار تھے یہاں تک کہ میں نے اسے نبی طبیعی آئے النَّبِيِّ عَلَىٰ ، هَذَا قُدَامُهُ وَهَدَ حَفَهُ . حجرہ میں داخل کیا (اور حسن وحسین زائنا میں سے) ایک آپ

کے آگے تھے اور ایک آپ کے پیچھے تھے۔ و امام علی مروی ہے۔ اس بارے میں ابن عباس اور عبداللہ بن جعفر دی اللہ سے بھی حدیث مروی ہے۔ امام ترندی مرات میں اس طریق سے ساحدیث حس سیح غریب ہے ا

28 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي نَظُرَةِ الْفُجَاءَةِ

احیا نک پڑ جانے والی نظر

2776 حَدَّلَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ..

عَـنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ سیّدنا جریر بن عبدالله والله وایت كرتے ہیں كه میں نے رسول السلُّهِ عِنُّ خَفْ زَخْ رَدِةِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ الله طَشِيَعَتِيمَ ہے احیا تک پڑ جانے والی نظر کے بارے میں پوچھا أَصْرِفَ بَصَرِي . تو آب سُن الله في مجمع نظر پھير لينے كا حكم ديا۔

وضاحت: ..... امام ترندی درانیه فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن سیح ہے اور ابوزرعہ کا نام ہرم تھا۔

2777 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي رَبِيعَةَ .....

عَنَ ابْنِ بُرَيْ لَمَةً عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: ((يَا ابن بریدہ اینے باپ سے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ (رسول عَلِيُّ! لَا تُتْبِعِ النَّظُرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الله ﷺ نے) فرمایا: "اے علی! (پہلی) نظر کے بعد (دوسری) الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ.)) نظرمت دیکھو پہلی کی شمصیں چھوٹ تھی دوسری کی نہیں۔''

و است: المام ترندی برانسه فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے شریک کے طریق ہے ہی جانتے ہیں۔

> 29 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي احْتِجَابِ النِّسَاءِ مِنُ الرِّجَالِ عورتول کا مردول سے بردہ کرنا

2778 حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ .....

<sup>(2776)</sup> مسلم: 2159- ابوداود: 2148- مسند احمد: 358/4.

<sup>(2777)</sup> حسن لغيره: صحيح الترغيب: 1903 - ابوداود: 2149 ـ تحفة الاشراف: 2007.

<sup>(2778)</sup> ضعيف: ابوداود: 4112 مسند احمد: 6/966 ابو يعلى: 6922.

سيده ام سلمه ونالفوها بيان كرتى بين كه مين اور ميمونه وفالفوها رسول کہ ابن ام مکتوم بھالننڈ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیہ يدے كے حكم كے بعد كا واقعہ ب تو رسول الله طفي الله الله الله الله فرمایا: "تم دونوں اس سے بردہ کرو" میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! کیا بین نابین نہیں ہیں؟ ہمیں دیکھ نہیں سکتے اور نہ ہی مميس ببنجانة بين؟ تو رسول الله الشيئة في فرمايا: "كياتم دونوں بھی نابنی ہو؟ کیاتم اے نہیں دیکھ رہیں؟''

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُول اللَّهِ ﴿ وَمَيْمُ وِنَةُ قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُوم فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ((احْتَجبَا مِنْهُ)) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لا يُبْصِرُنَا وَلا يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَفَعَمْيَاوَان أَنْتُمَا، أَلْسَتُمَا تُنْصِرَ انِهِ . ؟))

توضيح: ..... حافظ زبيرعلى زئى مِرالله نه اس حديث كوحسن قرار ديا ہے۔ ديكھيے: جامع تر زي طبعه دارالسلام الرياض حديث نمبر 2778\_ (عم)

وضاحت: ..... امام ترندي فرماتے ہيں: پيعديث حس سيح ب\_

30.... بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهُي عَنُ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِإِذُنِ أَزُوَاجِهِنَّ شوہروں کی اجازت کے بغیرعورتوں کے پاس جانامنع ہے

2779 حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَكُوانَ .....

الْعَاصِ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيّ يَسْتَأْذِنُهُ عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ فَأَذِنَ لَهُ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ سَأَلَ الْمَوْلَى عَمْرَو بْنَ الْعَاص عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى نَهَانَا ـ أَوْ نَهَى - أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْن أَزْوَاجِهِنَّ .

عَنْ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّ عَمْرَ و بْنَ سَيْدنا عمره بن عاص فِلْ فَيْ كمولى بيان كرتے بيل كه عمره بن عاص رضی نیز نے انھیں علی رضی نیز کے باس بھیجا وہ اساء بنت عمیس والو کے یاس جانے کی اجازت مالک رہے تھے تو علی خالٹنڈ نے انھیں اجازت دے دی، جب وہ اپنی حاجت ہے فارغ ہوئے تو اس غلام نے عمرو بن عاص بٹائٹی ہے اس بارے میں یو چھا تو انھوں نے فرمایا: نبی مشکھی آئے نے عورتوں کے ماس ان کے شوہروں کی اجازت کے بغیر جانے سے منع کیا ہے۔

وضاحت: .... اس بارے میں عقبہ بن عامر ،عبدالله بن عمر واور جابر رفخانیم ہے بھی حدیث مروی ہے۔ امام ترندی برالله فرماتے ہیں: بیحدیث حسن صحیح ہے۔

(2779) صحيح ابن أبى شببه 409/4 مسند احمد: 197/4 ابو يعلى: 7341 بيهةى: 90/7. محيم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت أن لائن مكتب

# 31.... بَابُ مَا جَاءَ فِي تَحُذِيرٍ فِتُنَةِ النِّسَاءِ

#### عورتول کے فتنہ ہے بچنا

ـدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الضَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ...

اسائمہ بن زیداورسیّد ناسعید بن زید بن عمرو بن نفیل ری تینہ ہے روایت ہے کہ نبی طفی اللے نے فرمایا: ''میں نے اینے بعد عورتوں ے بڑھ کرمردول کونقصان دینے والا کوئی اور فتنہ نہیں چھوڑ ا۔''

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَـمْ رو بْسن نُفَيْل عَن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ((مَا تَرَكْتُ بَعُدِى فِي النَّاسِ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَال مِنْ النِّسَاءِ.))

#### وضاحت: ..... امام ترندي والله فرمات بين: بيحديث حسن صحيح بـ

اس حدیث کو کئی ثقه راویوں نے سلیمان التیمی ہے بواسطہ ابوعثان، سیّدنا اسامہ بن زید کے ذریعے نبی مطّع عیم نے روایت کیا ہے اور اس میں سعید بن زید بن عمرو بن نفیل (خلافیہ) کا ذکر نہیں کیا۔معتمر کے علاوہ ہم کسی کونہیں جانتے جس نے اسامہ بن زیداور سعید بن زید دونوں کا ذکر کیا ہو۔

اس بارے میں ابوسعید بناتیز ہے بھی حدیث مروی ہے۔

(ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں ابن ابی عمر نے، انھیں سفیان نے سلیمان التیمی سے انھوں نے ابوعثان سے بواسطہ اسامہ بن زید نبی ملتے ہی ایے ہی روایت کی ہے۔

#### 32.... بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ اتِّخَاذِ الْقُصَّةِ بالوں کا گھھا بنانامنع ہے

2781 حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ ميد بن عبدالرحل بيان كرتے بي كه انھول نے معاويہ جانبي مُعَاوِيَةً حَطَبَ إِالْمَدِينَةِ يَقُولُ: أَيْنَ عَاجِبِ وه مدينه من خطبه وي ربح ته، فرماني لكم: اے بدینہ والوں والو! تمھارے علماء کہاں میں؟ میں نے رسول الله ﷺ كَيْنَ س سنا آب ال قصه ٥ س منع كرتے تھے اور آب فرماتے: "بنو اسرائیل تبھی ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے بیہ بنایا۔"

عُلَمَا وُّكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ؟ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ هَذِهِ الْقُصَّةِ وَيَـقُـولُ: ((إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ.))

<sup>(2780)</sup> بخارى: 5096ـ مسلم: 2740ـ ابن ماجه: 3998.

<sup>(2781)</sup> بخاري: 3468ـ مسلم: 2127ـ ابوداود: 4167ـ نسائي: 5092، 5248، 5245.

www.KitaboSunnat.com
(النظالية المالية الم

توضیح: ..... • قصہ: بالوں کا گھا، اس طریقہ ہے اس لیے منع کیا ہے کہ بیزانیے عورتوں کی نشانی تھی۔ (عم)

وضاحت: ..... امام ترندی برات میں: بیا حدیث حسن صحیح ہے اور کئی طرق ہے سیدنا معاویہ زبالیّن ہے مردی ہے۔

# 33 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوُصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوُشِمَةِ وَالْمُسْتَوُشِمَةِ وَالْمُسْتَوُشِمَةِ وَالْمُسْتَوُشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ كَابِيانِ وَاصْلَمَ وَاشْمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةً كَابِيانِ

والی،الله کی تخلیق کو بد لنے والی عورتوں پرلعنت کی ہے۔ 👁

توضیح: ..... واشمہ چبرے کے کسی بھی جھے میں سرمہ یا نیل بھرنے والی اور متمصہ خوب صورتی کے لیے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرنے والی اور واصلہ بالوں کے ساتھ بال ملانے والی عورت کو کہا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل پہلے بھی گزر چکی ہے۔ (ع م)

# 

الله الواصلة والمستوصلة والواشِمة تعالى في بالول كماته بال ملاف والى، ملاف كا كهنه والى، والى، ملاف كا كهنه والى، والله والله أن والله من الموسمة في المو

**وضاحت: .....** بیر مدیث حسن سیح ہے۔ نیز اس بارے میں عائشہ معقل بن بیار ، اساء بنت ابی بکر اور ابن عباس پیمنیسم سے بھی حدیث مروی ہے۔

(ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں محمد بن بشار نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں کی بن سعید نے انھیں عبیداللہ بن عمر نے نافع سے بواسطہ ابن عمر بناٹھا نبی طبیعی ہے۔ ایک ہی حدیث بیان کی ہے لیکن اس میں نافع کے قول کا ذکر نہیں ہے۔ امام تر مذکی واللہ فرماتے ہیں: یہ حدیث بھی حسن صبح ہے۔

(2782) بخارى: 4886ـ مسلم: 2125ـ ابوداود: 4169ـ ابن ماجه: 1989ـ نسائي: 3416.

(2783) صحیع: تخ تخ کے کے حدیث نبر1759 دیکھیے۔

# 34.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنُ النِّسَاءِ

مردول کے ساتھ مشابہت کرنے والی عورتیں

2784 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْر مَةَ .....

سیّدنا ابن عباس بنافیها روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مِشْآءَاتِهُ نے مردوں کے ساتھ مشابہت کرنے والی عورتوں اور عورتوں سے مشابہت کرنے والے مردوں پر لعنت کی ہے۔

وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنْ الرِّجَالِ.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَّى

الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ

وضاحت: المام ترندي والفيه فرمات بين اليه مديث حس سيح ہے۔

وَأَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ .....

سیدنا ابن عباس نظینها بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملتے عمیمی نے الْمُ خَنَّيْنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاتِ مِنْ عورتوں كى طرح بننے والے مردوں اور مردوں كى طرح بننے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النساء.

وضاحت: ..... بیر مدیث حسن سیح ہے ادراس بارے میں عائشہ وٹاٹھا ہے بھی مدیث مروی ہے۔ 35 ... بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ خُرُوجِ الْمَرُأَةِ مُتَعَطِّرَةً ۔ عورت کوخوش بولگا کر باہر نکلنامنع ہے

2786 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُمَارَةَ الْحَنَفِيِ عَنْ

غُنَيْم بْن قَيْس.... عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((كُلُّ سيدنا ابوموى ولين سے روايت ہے كه نى السين الله نے فرمايا: "مر

آ کھ زنا کرنے والی ہے اور عورت جب خوش بولگا کر کسی مجلس عَيْنِ زَانِيَةٌ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا)) يَعْنِي زَانِيَةً. کے پاس سے گزرے تو وہ ایسی ایس ہے' ، یعنی زانیہ ہے۔

عدیث حسن سیح ہے۔

<sup>(2784)</sup> بخاري: 5885ـ ابوداود: 4097ـ ابن ماجه: 1904.

<sup>(2785) 5886</sup>\_ ابو داو د: 4930.

<sup>(2786)</sup> حسن: مسند احمد: 394 ابن خزيمه: 1681 ـ ابوداود: 4137.

النظالين ع - 3 (463) (463) (3 - النظالين ع - 3 النظالين النظالين

#### 36 .... بَابٌ مَا جَاءَ فِي طِيبِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مردول اورغورتوں کی خوش بو کا بیان

2787 حَدَّيْنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَهَ

ادرخوش يوخفي ہو\_))

سيّدنا ابو ہريره دفائفيّهُ روايت كرتے بن كه رسول الله اللّفيونيّ ن

فرمایا: "مردول کی خوش بو وہ ہے جس کی مبک خوش بوظاہر اور

رنگی مخفی ہو، جب کہ عورتوں کی خوش بو وہ ہے جس کا رنگ ظاہر

عمران بن حصين خالفهٔ روايت كرتے بين كه نبي اكرم مطفي آيا كم ا

مجھ سے فرمایا:''مردول کی بہترین خوش بووہ ہے جس کی خوش بو

ظاہر اور رنگ مخفی ہو اور عور توں کی بہترین خوش ہو وہ ہے جس کا

رنگ ظاہر اور خوش بومخفی ہو' اور آپ نے رہیمی زین پوش کے

عَنْ رَجُل .....

عَنْ أَسِي هُمَ يُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ:

((طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ ريحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ

وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِي

ريخهُ.))

وضاحت: ..... (ابوعیسیٰ کہتے ہیں:) ہمیں علی بن حجر نے (وہ کہتے ہیں:) ہمیں اساعیل بن ابراہیم نے جریری

سے انھوں نے ابونصرہ سے بواسطہ طفاوی ،سیّد نا ابو ہر برہ وٹائٹنڈ سے نبی ﷺ کی اسی مفہوم کی حدیث بیان کی ہے۔

امام ترندی مِرالله فرماتے ہیں: بیرحدیث توحس ہے کیکن طفاری کی پہچان بھی ہمیں اس حدیث کی سند سے ہوئی ہے

ہم ان کا نام نہیں جانتے اور اساعیل بن ابراہیم کی حدیث مکمل اور کمبی ہے اور نیز اس بارے میں عمران بن حصین شائشہ

ہے بھی مروی ہے۔

2788 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ .....

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: قَالَ لِي

النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ خَيْرَ طِيبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ

رِيحُهُ وَخَفِي لَوْنُهُ، وَخَيْرَ طِيبِ النِّسَاءِ مَا

ظُهَرَ لُونُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ)) وَنَهِي عَنْ مِيثَرَةٍ

الْأُرْجُوَان.

وضاحت: ....ال سندے بي حديث حن غريب ہے۔

(2787) صحيح: ابوداود: 2174- نسائي: 5117- مسند احمد: 447/2- شمائل الترمذي: 219.

37 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهيَةِ رَدِّ الطِّيب

خوشبو کا تحفہ واپس کرنا ناپسند عمل ہے

(2788) صحيح: ابو داود: 4048 مسند احمد: 442/4 حاكم: 191/4.

(2789) بخارى: 2582- نسائى: 5258- مسند احمد: 118/3.

<u>مح</u>کم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

استعال ہے منع فرمایا۔

2789 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ

رندگ رارن ما دار الله قال: كَانَ أَنَسٌ لا ثمامه بن عبدالله برافعه بيان كرتے بين كه انس براتية خوش بورك كان أَنسٌ لا ثمامه بن عبدالله برافعه بيان كرتے بين كه انس براتية خوش بورك يَسُرُدُّ الطِيبَ، وَقَالَ أَنَسٌ : إِنَّ النَّبِي فِي كَانَ تَحْهَ) والبن نبين كرتے تھے اور انس فرماتے بين: في مِلتَا وَمَنْ

تحفہ) واپس نہیں کرتے تھے اور انس فرماتے ہیں: نبی طلط میں خوش بو( کا تحفہ) واپس نہیں کرتے تھے۔

# وضاحت: .... اس بارے میں ابو ہریرہ فالتند ہے بھی حدیث مروی ہے۔

امام ترمذی جرافلیہ فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن سیجے ہے۔

لَا يَرُدُّ الطِّيبَ.

2790 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِم عَنْ أَبِيهِ .....

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: سِيّدنا ابن عمر فَاللهِ اروايت كرتے بي كه رسول الله عَلَيْمَ ن ((فَلاتٌ لا تُرَدُّ: الْوَسَائِدُ وَالدُّهْنُ وَاللَّبَنُ)) فرمايا: "تين چيزين واپس نه كي جائيں تكيے، خوش بواور دوده۔"

# وضاحت: ..... الدهن ے مراد خوش بو ہے۔

امام ترندی برانشہ فرماتے ہیں: بیرحدیث غریب ہے اور عبداللہ بن مسلم، جندب کے بوتے ہیں۔ بیرمدینہ کے رہنے والے تھے۔

2791 أَخْبَوْنَا عُثْمَانُ بْنُ مَهْدِيٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ حَجَّاجٍ الصَّهَّاف ءَ نُ حَنَان ...........

اللهِ ﷺ: ((إِذَا أَعْطِى أَحَدُكُمْ الرَّيْحَانَ فَلا فَرمايا: ''جبتم ميں سے كى كو پھول • (كا تخف) ديا جائے وہ يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنْ الْجَنَّةِ . )) اسے واپس نہ كرے كيوں كہ يہ جنت سے نكلا ہے۔''

توضیح: ..... • الریحان: ہرخوش بودار پودے کور بحان کہاجاتا ہے،خوش بودالے ہر پھول کو بھی ریحان کہاجاتا ہے،خوش بودالے ہر پھول کو بھی ریحان کہاجاتا ہے۔ کہتے ہیں: المَر أَهْ رَیْحَانَهُ ولیست بقَهر مانة ، عورت ایک پھول ہے گھر کی منتظمہ نہیں۔ (عم)

وضاحت: ..... یہ صدیث غریب حسن ہے ادر ہم حنان کی اس کے علاوہ کوئی اور حدیث نہیں جانے۔ نیز ابو عثان النبدی کا نام عبدالرحمٰن بن مَل ہے۔ انھول نے نبی طِشْتَ ایکا کا زمانہ پایا تھا لیکن آپ کود کی سکے اور نہ ہی آپ سے عاصت کر سکے۔

# 38.... بَابُ مَا جَاءَ فِى كَرَاهِيَةِ مُبَاشَرَةِ الرِّجَالِ الرِّجَالَ وَالْمَرْأَةِ الْمَرُأَةَ مردكوم داورعورت كوعورت كالجشم ديكينامنع ہے

2792 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ .......

(2790) حسن: شمائل الترمذي: 218. (2791) ضعيف: شمائل الترمذي: 221 مراسيل ابي داؤد: 501.

(2792) صحيح: ابوداود:2150 - ابن حبان:4160 - بيهقي: 23/6.

وَ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

(﴿ لَا تَبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ حَتَّى تَصِفَهَا فرمایا: "عورت، عورت کاجم نه دیکھے کہ وہ اپنے خاوند ہے اس لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا. )) کی تعریف کرے گویا وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ " •

توضیح: ..... • مباشر ة: بیرلفظ بشرے نکلا ہے جس کامعنی ہے جلدیا بدن اور مباشرت کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے ہے جسم ملانا ۔لیکن یہاں ستر دیکھنا مراد ہے جیسا کہ اگلی حدیث میں صراحت آر رہی ہے۔

وضاحت: .... امام ترندي والله فرمات بين: يه حديث حس صحيح بـ

2793- حَدَّثَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنُ عُثْمَانَ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ........

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لا ابوسعيدالخدرى بن الله عنه روايت كرتے بين كه رسول الله عنه وَيَ فَي يَنْ ظُرُ الرَّجُلُ اللهُ عَوْرَةِ الرَّجُل ، وَلَا تَنْظُرُ فرمايا: "مرد، كسي مردكستركونه ديكھ، نه عورت ، كسي عورت ك

الْمَوْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَوْأَةِ، وَلَا يُفْضِى الرَّجُلُ سِرَكُود كِيهِ، كُولَى مردكى مرد الله كِرْ مِي (بغيرلباس) إلَى الرَّجُلِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَلَا تُفْضِى نَهُ عَلَى الرَّبِي الرَّبِي عَورت كى عورت كى عورت كى ير مين الْمَوْأَةُ إِلَى الْمَوْأَةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ. )) (بغيرلباس) ملے'' الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَوْأَةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ. ))

وضاحت: الم رَندى والله فرماتے ہیں: په مدیث حسن غریب سی جے۔ 39 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي حِفُظِ الْعَوْرَةِ

رونسة بي ب عا جري حفاظة العورة ستركي حفاظت كرنا

2794 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالا: .......

أَخْبَرَنَا بَهْ زُبْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بَهْ بَن عَيم الني باب ك ذريع الني دادا برايت كرت الخبَرنَا بَهْ زُبْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بَهْ بَن عَيم الني باب ك ذريع الله ك رسول! مم الني سركن قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِي اللهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا بِي كه مِن كه مِن فَي الله ك رسول! مم الني سركن مَن الله عَم الله عَمْ الله عَم الله عَم الله عَم الله عَم الله عَمْ الله عَمْ

وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ: ((احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَا مِنْ ہے چھپائیں اور کن سے نہ چھپائیں؟ آپ نے فرمایا: "اپنے زوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ)) قُلْتُ: يَا سَرَى حَفَاظَت كروسوائے اپنی بیوى یا اپنی لونڈى کے۔" كہتے رَسُه لَ اللّٰهِ اذَا كَانَ اللّٰ قَدْ مُن وَفَى مُن وَفِي مِن عَن مِن مِن اللّٰ مَا اذَا كَانَ اللّٰ قَدْ مُن وَفَى مُن وَفِي اللّٰهِ اللّٰهِ اذَا كَانَ اللّٰ قَدْ مُن وَفِي مُن وَفِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اذَا كَانَ اللّٰ قَدْ مُن وَفِي مُن وَفِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰمِلْمُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِي اللّٰلِلْمُلْمُلْمُ اللّٰلَّاللّٰلَّ اللّٰلِ الللّٰمِ الللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِلْمُلْ

رَسُولَ السَّلَهِ! إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بِن: بِن نِحْرَضَ كَى: الَّر لُوكَ آپِن مِن لَم جَلَ مون؟ بَعْضِ؟ قَالَ: ((إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لا يَرَاهَا آپِ نَ فرمايا: "الرَّتَم طاقت ركع موكها عولَى نه ديكه تو أَ أَحَدٌ فَلا تُرِينَهَا)) قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَ اللَّهِ! تَم برَّز نه دكهاؤ" مِن نَ عرض كَى: الله كني! جبكولَي

(2793) مسلم: 338 ابوداود:4018 ابن ماجه: 661.

(2794) حسن: ابو داود: 4017ـ ابن ماجه: 1920.

إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: ((فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ فَخُص تَهَا بُو؟ آپ نے فرمایا: "لوگوں سے زیادہ الله تعالى س دار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔

سیّدنا جرمد فلائف بیان کرتے ہیں: نبی طفی ایک متحد میں جرمد کے

پاس سے گزرے ان (جرمد) کی ران سے کیڑا لیٹا ہوا تھا تو

ہوئے تھے تو نی ﷺ نے فرمایا: "اپی ران کو ڈھانپو کیوں کہ

يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ . )) وضاحت: .....امام ترندي فرماتے ہيں: پيرهديث حن ب\_

40 .... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ ران بھی چھیانے والی چیز ہے

2795 حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ

مُسْلِم بْن جَرْهَدِ الْأَسْلَمِيّ

عَنْ جَدِّهِ جَرْهَدِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ عِنْ بِجَرْهَدِ فِي الْمُسْجِدِ، وَقَدْ انْكَشَفَ فَخِذُهُ فَقَال:

((إِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ.))

آپ طفی این نے فر مایا: "ران چھیانے والی چیز ہے۔" 2796 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْخَلَالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ:......

أُخْبَرَنِي ابْنُ جَرْهَدِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ابن جر ہدایئے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نی اکرم منظم کیا ان کے پاس سے گزرے اور وہ اپنی ران سے کیڑا اٹھائے

مَرَّ بِــهِ وَهُــوَ كَـاشِفٌ عَــنْ فَخِذِهِ، فَقَال النَّبِيُّ عَظِ فَخِذَكَ فَإِنَّهَا مِنُ

الْعَوْرَةِ.))

بيرس ے۔"

وضاحت: .... امام ترندی براند فرماتے ہیں: پیرحدیث حسن ہے۔

2797 حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الكُوْفِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيل .....

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَرْهَدِ الْأَسْلَمِي عَنْ أَبِيهِ عبدالله بن جرمد الاسلمي اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((الْفَخِذُ عَوْرَةٌ.))

نی طنے کی آنے فرمایا: ''ران چھیانے والی چیز ہے۔'' وضاحت: .....امام ابوعیسی ترندی والفه فرماتے ہیں بیرحدیث حسن غریب ہے۔

2798 حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ

(2795) صحيح: ابن ابي شيبه: 118/9- مسند احمد: 479/3- دار مي: 2653.

(2796) صحيح: مسند احمد: 478/3- عبدالرزاق: 1115- ابن ابي شيبه: 119/9-مسند احمد: 275/1- حاكم: .181/4

(2797) صحيح: مسند احمد: 478/3.

النظام النظام

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ((الْفَخِذُ سِيَّدنا ابن عباس فَلَيْ اس مَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ((الْفَخِذُ سِيَّدنا ابن عباس فَلَيْ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ عَنِي النَّعَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلّمَ عَلَيْ اللّهُ عَلَّا عَلَا اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَم

و المسلمة المسلمة على المسلمة

#### 41 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظَافَةِ

# صفائی ستھرائی کا بیان

2799 حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَسَّانَ قَال:.........

سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ طَيِّبُ لِيُعْدِبُ لَخِيبٌ لَظِيفٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ

النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ اَلْكَرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْـجُودَ، فَنَظِّفُوا ـ أُرَاهُ قَالَ ـ أَفْنِيَتَكُمْ، وَلا

تَشَبَّهُ وا بِالْيَهُ ودِ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارِ فَقَالَ: حَدَّثَنِيهِ عَامِرُ بْنُ

يِمهَ جِرِ بِنِ مِسمارٍ فَقَالَ. حَدْنِيهِ عَامِر بِنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ((نَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ .))

سے مشابہت نہ کرو۔ ابوحان کہتے ہیں: میں نے یہ بات مہاجر بن سعد بن ابی بن مسار سے ذکر کی تو انھوں نے کہا: مجھے عامر بن سعد بن ابی وقاص نے اپنے باپ کے ذریعے نبی مشامیکا نے سے الی ہی

سعید بن سیتب (بالله) فرماتے ہیں: الله تعالی یاک ہے

یا کیزگ کو پیند کرتا ہے، نظیف ہے صفائی ستھرائی کو پیند کرتا

ہے۔ کریم ہے محبت و نری کو پیند کرتا ہے اور مخی ہے سخاوت کو

پند کرتا ہے۔ چنانچہتم اینے صحنوں کو صاف رکھو اور یہودیوں

حدیث بیان کی تھی لیکن انھوں نے (بغیر شک) یہ کہا ہے کہ

اپنے صحنوں کوصاف رکھو۔

وضاحت: ---- امام ترفدی محافیہ فرماتے ہیں: به حدیث غریب ہاور خالد بن ایاس ضعیف ہے۔اسے ابن ایاس بھی کہا جاتا ہے۔

# 42.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الاسْتِتَادِ عِنْدَ الْجِمَاعِ جَاءُ وَتَ بِايرِده رَبَا جَائِدَ الْجِمَاعِ

2800 حَدَّثَ نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نِيْزَكَ الْبَغْدَادِيُّ خَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَيَّاةً عَنْ لَيْثِ عَنْ نَافِع ......

(2798) صحيح: ابن ابي شيبه: 9/911-مسند احمد: 275/1- حاكم: 181/4.

(2799) کیکن جوادے آخر تک تیج ہے۔

((إِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّيَ، فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا

يُـفَارِقُكُمُ إِلَا عِنْدَ الْغَائِطِ وَحِينَ يُفْضِي

الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاسْتَحْيُوهُمْ

( المنظل عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ قَالَ:

سیّدنا ابن عمر فِالنَّهُ سے روایت ہے کہ رسول الله طِنْ عَلَیْم نے فرمایا: ننگے ہونے سے بچو،تمھارے ساتھ ایسے بھی (فرشتے)

ہوتے ہوئے جو صرف قضائے حاجت کے وقت اور آ دی کے

ائی بیوی سے ملنے کے وقت ہی جدا ہوتے ہیں، تو تم ان سے

حیا کرواوران کی عزت کرو۔"

وَأَكْرِمُوهُمْ.)) وضاحت: ..... امام ترمذی مراشه فرماتے ہیں: پیر حدیث غریب ہے۔ ہم اسے ای سند سے ہی جانتے ہیں اور ابونحیًاہ کا نام یمیٰ بن یعلی ہے۔

#### 43 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي دُخُولِ الْحَمَّامِ حمام میں جانا

2701 حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثِ

بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ طَاوُسِ. عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ كَانَ سیّدنا جابر ڈالٹیئ سے روایت ہے کہ نبی مُشْقِیَاتِم نے فرمایا: ''جو

يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ شخص الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی بیوی کو الْحَـمَّامَ، وَمَنْ كَـانَ يُـؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْم حمام • میں نہ لے جائے۔ جو خض الله اور آخرت کے دن پر الْآخِرِ فَلَا يَـدْخُلْ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارِ ، وَمَنْ ایمان رکھتا ہے وہ بغیر تہبند حمام میں داخل نہ ہواور جو شخص اللہ

كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا يَجْلِسُ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دستر خوان پر نہ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ.)) بیٹھے جس پرشراب کا دور چل رہا ہو۔'' توضيح: ..... • حمام: لفظ حيم (گرم ياني) سے نكلا ہے بيدا ليے عسل خانے ہوتے تھے جہاں لوگوں كے عسل

کے لیے گرم پانی کا اہتمام ہوتا تھا، پھر ہرنہانے والے والی جگہ پر بیالفظ بولا جانے لگا خواہ وہ گرم پانی ہو یا ٹھنڈا۔ یہاں خادم لوگول کی خدمت پر مامور ہوتے تھے تو اسلام نے مردول کو بغیر تہبند وہاں جا کرنہانے سے منع کر دیا اور عورتوں پر یا بندی لگا دی کیوں کہ عورت کا ساراجہم ہی ستر ہوتا ہے۔ (ع م )

و اسط دین: ۱۰۰۰۰۰۰۱ مام ترندی پرانشه فر ماتے ہیں: په حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اے اس سند ہے ہی بواسطہ طاؤی، جابر خلفیہ' ہے جانتے ہیں۔

امام محمد بن اساعیل بخاری فرماتے میں: لیث بن ابی سلیم صدوق میں لیکن بسا اوقات کچھ چیزوں میں وہم کر جاتے تھے۔ محد بن اساعیل بخاری کہتے ہیں: امام احمد بن صنبل فر مایا کرتے تھے کہ لیث کی روایت سے دل خوش نہیں ہوتا، لیث

(2801) حسن: المعجم الاوسط: 592 مسند احمد: 339/3 دارمي: 2098.

( النظالية النظالية في سر عام ( 469 ( 469 ( النظالية في النظالية

کچھالی روایتوں کو مرفوع بیان کرتے تھے جنھیں دوسرے موقوف کہتے تھے، اسی لیے محدثین نے انھیں ضعیف کہا ہے۔ 2802 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ

بْنِ شَدَّادِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عُذْرَةً ـ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ عَنْ أَبِي عَدْرَةً ـ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْ نَهَى الرِّجَالَ سيده عاكثه وَالتي عاديت م كه في التَّالَيْ في مردول اور وَالنِّسَاءَ عَنِ الْحَمَّامَاتِ ثُمَّ رَخَّصَ عورتوں كوجماموں (ميں جانے) منع كيا، پهرآ بِ عَلَيْلًا نے

لِلرِّ جَالِ فِي الْمَيَازِرِ . مردول کوتهبند کے ساتھ جانے کی رخصت دے دی۔

و الما من المام ترندي والله فرمات مين: اس حديث كوجم حماد بن سلمه كم لق بي جانع مين اور اس کی سندمضبوطنہیں ہے۔

2803 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَال: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ

أَبِي الْجَعْدِ يُحَدِّثُ .....

ابو المليح البذلي (برافله) روايت كرتے بين كهمص يا عراق عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْل

والول کی کچھ خواتین سیدہ عائشہ والنوا کے پاس گئیں تو سیدہ نے حِمْصَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ دَخَلْنَ عَلَى فرمایا بھی وہ عورتیں ہو جوانی خواتین کوحماموں میں لے جاتی عَائِشَةَ فَقَالَتْ: أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ

ہو؟ میں نے رسول الله طفي الله عليه كوفرماتے ہوئے ساتھا: "جو نسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ عورت اینے خاوند کے علاوہ کسی دوسرے گھر میں اپنے کپڑے اللهِ عِنْ يَقُولُ: ((مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا

اتارتی ہے وہ اینے اور اینے رب کے درمیان (حاکل حیاء فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ بَيْنَهَا کے) پردے کو جاک کردی ہے۔"

وضاحت: .... امام ترندي والله فرمات بين بيحديث م

44.... بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الْمَلائِكَةَ لَا تَدُخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كُلُبٌ

جس گھر میں تصویر یا کتا ہو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے

2804 حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْخَلَّالُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ وَاللَّفْظُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: ....

<sup>(2802)</sup> ضعيف: ابو داود: 4009 ابن ماجه: 3749.

<sup>(2803)</sup> صحيح: ابوداود: 4010- ابن ماجه: 3750- مسند احمد: 173/6- دارمي: 2655.

<sup>(2804)</sup> بىخارى: 3225 ـ مسلم: 2106 ـ ابو داود: 3153 ـ ابن ماجه: 3649 ـ نسائي: 5347 ، 5350 .

( المنظل سَمِعْتُ أَبًّا طَلْحَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ يَفُولُ: ((لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةُ تَمَاثِيلَ . ))

سیّدنا ابوطلحہ ڈٹائنڈ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طبّ میّنیا كو فرمات موئ سنا: "فرشت ال گھر ميں داخل نہيں ہوتے جس میں کتا ہو اور نہ ہی (اس گھر میں داخل ہوتے ہیں جس میں ) جانداروں کی تصویر ہو۔''

#### وضاحت: ..... امام ترمذي والفيه فرماتے بين: بيرحديث حسن سيح ہے۔

2805 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي طَلْحَةَ:....

أَنَّ رَافِعَ بْنَ إِسْحَقَ أَخْبَرَهُ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَّا رافع بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن ابی طلحہ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةً عَلَى أَبِي سَعِيدٍ سیّدنا ابو سعید الحذری بناشین کی عیادت کرنے گئے تو ابوسعید الْخُدْرِيِّ نَعُودُهُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَخْبَرَنَا (بناتش) نے فرمایا: رسول الله طفی کیا نے ہمیں بیان کیا کہ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ : ((أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہو۔ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ صُورَةً )) شَكَّ إِسْحَقُ لا اسحاق راوی کوشک ہے کہ ان (تماثیل اور صورة) میں ہے کون يَدْرِي أَيُّهُمَا قَالَ. سالفظ بولا ہے۔ (تاہم معنی ایک ہی مراد ہے)

#### وضاحت: .... امام ترندي والله فرماتے ہیں: پیر حدیث حسن سیج ہے۔

2806 حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَقَ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ

سیّدنا ابو ہریرہ وفائفتا بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طفی آیا ہے فرمایا: "جریل نے میرے یاس آ کر کہا کہ میں کل رات بھی آپ کے پاس آیا تھا، اور آپ کے پاس پہنچنے سے اس لیے رکا تھا کہ آپ جس گھر میں تھے اس گھر کے دروازے پر مردوں کی تصویرین تھیں، اس گھر میں ایک باریک پردہ تھا جس میں تصویریں تھیں اور اس گھر میں کتا بھی تھا پس آپ دروازے والی تصویر کا حکم دیجئے اسے کاٹ دیا جائے وہ درخت کی طرح بن جائے، پردے کے بارے میں حکم دیجیے اسے کاٹ کر دو

حَـدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيَّا: ((أَتَىانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي كُنْتَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي بَابِ الْبَيْتِ تِـمْثَالُ الرِّجَالِ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرِ فِيهِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي بِ الْبَابِ فَلْيُقْطَعْ فَيصِيْرُ كَهَيْنَةِ الشَّجَرَةِ،

(2805) صحيح: مسند احمد: 90/3ـ ابو يعلى:1303ـ ابن حبان: 5849.

(2806) صحيح: ابوداود: 4158 نسائي: 5265.

گدے بنا لیے جائیں وہ پڑے رہیں اور اُھیں روندا جائے اور وَمُ رُ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ وَيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ كتے كے بارے ميں حكم ويجے اے (گھر سے) نكال ويا مُنْتَبِذَتَيْنِ تُوطَآنِ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَيُخْرَجُ))

جائے۔ " تو رسول الله طفاع آنا نے ایسے ہی کیا: اور (راوی کہتے فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ وَكَانَ ذَلِكَ الْكَلْبُ ہیں:) یہ کماحس یاحسین بھا ان کے کھلنے کے لیے (لایا گیا) جَـرُوًا لِـلْحَسَنِ أَوِ الْخُسَيْنِ تَحْتَ نَضَدِ لَهُ

کتے کا ایک بچے تھا جو بلنگ کے نیچے تھا تو آپ مٹنے آپائے نے حکم دیا اہے نکال دیا گیا۔

وضاحت: ..... امام ترندی والله فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن سیح ہے۔ نیز اس بارے میں عائشہ اور ابوطلحہ فالح

ہے جھی حدیث مروی ہے۔ 45.... بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ لُبُسِ الْمُعَصْفَرِ لِلرَّجُل وَالْقَسِّيّ

مردول کوعصفر سے رنگے ہوئے اور قسی کیڑے پہنامنع ہے 2807 حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي يَحْيَى

عَرْ مُجَاهدِ سیّدنا عبدالله بن عمرو بنایّنها روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دی گزرا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ مَرَّ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ

اس پر دوسرخ کیڑے تھے، اس نے نبی سے ایک کوسلام کہا تو تُوْبَان أَحْمَرَان فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي عَلَى فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ. نبی طفی نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ •

توضیح ..... و عصفر اورقسی کی وضاحت گزر چکی ہے۔ (عم)

فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ.

وضاحت: .... امام ترندی والله فرماتے ہیں: اس سند سے بید مدیث حسن غریب ہے اور محدثین کے نزدیک اس حدیث کا مطلب رہے ہے کہ عصفر ہے رنگا ہوا کپڑا پہننامنع ہے اور ان کے خیال میں گیرو وغیرہ سے رنگے سرخ کیڑے پیننے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک وہ معصفر نہ ہو۔

2808\_ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ قَالَ:.... قَى الْ عَدِيُّ بْسُنُ أَبِي طَالِبٍ: نَهَى رَسُولُ سَيْدنا على بن ابي طالب فِي النَّهُ روايت كرت بين كه رسول الله ﷺ نے سونے کی انگوشی قسی ، (سرخ ریشمی) زین پوش اللَّهِ عَنْ خَاتَم الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ اور جعة ہے منع فرمایا ہے۔ وَعَنِ الْمِيثَرَةِ وَعَنِ الْجِعَةِ .

قَالَ أَبُو الْأَحْوَصِ: وَهُوَ شَرَابٌ يُتَّخَذُ ابوالاحوص كہتے ہيں: يه (جسعة) مصريس جوسے بنائي جائے (2807) ضعيف: ابوداود: 4069 عبدالرزاق: 19488 مسند احمد: 305/2.

(2808) مسلم بنحوم: 2078 - ابوداود: 4044 ـ ابن ماجه: 3602 ـ نسائي: 1040، 1040 .

العَامِينَ اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ اللَّ بِمِصْرَ مِنْ الشَّعِيرِ.

والی شراب تھی۔

وضاحت: .... امام ترندي والله فرمات بين: بيحديث حس صحح ہے۔

2809 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمِ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّن ......

عَنِ الْبُرَاءِ بْنِ عَاذِبِ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ براء بن عازب بنائفة روايت كرتے بين كدرسول الله عضافيا نيا

اللهِ اللهِ إِسَبْعِ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ ہمیں سات کاموں کا حکم دیا اور سات چیزوں سے منع کیا:

الْـجَـنَـازَـةِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتِ آپ مَالِطاً نے ہمیں جازوں کے پیچیے جانے، مریض کی

الْعَاطِيسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ عیادت کرنے، چھینکنے والے کو دعا دینے، دعوت قبول کرنے،

الْـمَـظُلُومِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَرَدِّ السَّلام، مظلوم کی مدد کرنے ، نتم اٹھانے والے کی قتم کوسچا کرنے اور

وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ: عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ

سلام کا جواب دینے کا حکم دیا اور آپ مالیلا نے ہمیں (ان) حَلْقَةِ اللَّهَبِ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَلُبْسِ

سات چیزوں سے منع فرمایا: سونے کی انگوشی یا سونے کے الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالْقَسِّيِّ. كرے سے، جاندى كے برتن (ميں يينے يا كھانے) سے حرير،

دیباج، استبرق اور قسمی سیننے ہے۔ •

سمره بن جندب بفائعهٔ روایت کرتے ہیں که رسول الله طفی این

نے فرمایا: ''سفید کیڑا پہنو کیوں کہ بیرزیادہ یا کیزہ اورعمرہ ہے

توضیح: ..... و ریشی کیروں کی ان تمام اقسام کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ (عم)

وضاحت: ..... پیرحدیث حسن صحیح ہے، اشعث بن سلیم، پیاشعث بن ابی الشعثاء ہی ہیں جن کا نام سلیم بن اسود تھا۔

46 ... بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبُسِ الْبَيَاضِ

سفدكير ايبننا

2810 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي

تَابِتِ عَنْ مَيْمُون بْنِ أَبِي شَبِيبِ

عَنْ سَمُرَحةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ

الـلُّهِ ﷺ: ((الْبَسُوا الْبَيَـاضَ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ

وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ.))

اورای میں ہی اپنے مُر دوں کو کفن دیا کرو'' و صاحت: ..... امام تر مذی براشد فرماتے ہیں: پیر حدیث حسن صحح ہے۔ نیز اس بارے میں ابن عباس اور ابن عمر ہٰ چھا ہے بھی حدیث مروی ہے۔

(2809) بخارى: 1239 ـ مسلم: 2066 ـ ابن ماجه: 2115 ـ نسائى: 1939 ، 3778 . (2810) صحيح: ابن ماجه: 3567 شمائل الترمذي: 68 حاكم: 354/1.

الكالم المنظلة المنظل

#### 47 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخُصَةِ فِي لُبُسِ الْحُمْرَةِ لِلرَّجَال مُر دول کوسرخ کیڑا پہننے کی رخصت ہے

2811 ـ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْثُرُ بْنُ الْقَاسِم عَنِ الْأَشْعَثِ. وَهُوَ ابْنُ سَوَّارِ ـ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ.......

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ سَيِّدنا جابر بن سمره وَلِيَّةُ روايت كرتے بي كه بي نے جاندنی

الله على في لينكة إضحيان، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ رات من بي السَّيَالِ كود يكما تومين رسول الله السَّيَالِي الدرياند إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِنْ وَإِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ كَل طرف ويكيف لكَاء آب الشَّيَا ( عَجم مبارك) يرسرخ حلم

حَمْرَاءُ فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنْ الْقَمَرِ. تھا، چنانچەمىر ئزدىك آپ چاند سے بھى زيادہ خوب صورت

وضاحت: ..... امام ترندی والله فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن غریب ہے۔ ہم اے افعث کی سند ہے ہی جانے ہیں۔ نیز شعبہ اور توری نے بھی ابواسحاق سے روایت کی ہے کہ براء بن عازب را تھی فرماتے ہیں: یں ملے رسول الله ططيقية مرسرخ لباس ديكها تعابه

یہ حدیث ہمیں محمود بن غیلان نے انھیں وکیج نے بواسطہ سفیان ، ابواسحاق سے بیان کی ہے۔ نیز یہی حدیث ہمیں محربن بثار نے محربن جعفر سے بواسط شعبہ ابواسحاق سے بیان کی ہے۔ اور صدیث میں اس سے زیادہ کلام بھی ہے۔ (امام تر مذی براشیه فرماتے ہیں:) میں نے محمد (بن اساعیل بخاری) سے سوال کیا کہ ابواسحاق کی براء سے روایت

كرده حديث زياده صحح بے يا جابر بن سمره زائنيز ہے؟ تو ان كے مطابق دونوں حديثيں عى صحح تھيں۔ نيز اس بارے ميں براءاورابو جیفه بنائیما ہے بھی حدیث مروی ہے۔

48.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّوُبِ ٱلْأَخُضَر

سنر کیڑے کا بیان

2812 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ

عَنْ أَبِسى رِمْثَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ أَبِسى رِمْثَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله عِنْ الله عَلَيْةِ بيان كرتے بين كه ين نے رسول الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عِلْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ اللهِي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ الللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الل کو دیکھا آپ پر دوسبر جا دریں تھیں۔ وَعَلَيْهِ بُرْ دَانِ أَخْضَرَان.

وضاحت: ..... امام ترندی براند فرماتے ہیں: بیاحدیث حسن غریب ہے۔ ہم اے عبیدالله بن ایاد کے طریق ہے ہی جانتے ہیں اور ابو رِمُد اللمي كا نام حبيب بن حبان بيان كيا جاتا ہے۔ يہ بھی كہا جاتا ہے كه ان كا نام رفاعه

(2811) صحيح: الشمائل: 10\_ دارمي: 58.

<sup>(2812)</sup> صحيح: ابوداود: 4065 نسائي: 1572 مسند احمد: 226/2- دارمي: 2393.

1 (474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 - 474) (5 ( 3 -

بن يثر ني تھا۔

#### 49.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ ٱلْأَسُودِ ساہ کیڑے کا بیان

ور دندگر دارنے کے اب

سے حدیث بیان کی ، بید دونوں ان (قیلہ ) کی پرورش میں تھیں

اور قیلہ ان دونوں کے باپ کی نانی تھیں وہ (قیلہ رحمہا اللہ)

بیان کرتی میں کہ ہم رسول الله مطفی این کے پاس آئے۔ پھر لمبی

حدیث بیان کی۔ حتی کہ جب وهوپ ہوئی تو آپ طیفی کیا کے

ياس ايك آدمي آيا، اس نے كہا: السلام عليك يا رسول الله! تو

رسول الله طَشْطَة لِيَمْ نِهِ فرمايا: "وعليك السلام ورحمة الله (قيله كهتي

ہیں:) آپ (نبی طبیع کیز) پر دو اُن سلے برانے کیڑے تھے،

جنھیں زعفران ہے رنگا ہوا تھا ( کثرت استعمال ہے ) زعفران

2813 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةً عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَلَتْ سيده عائشه ظاهما بيان كرتى بين كدايك صحيح بي الطينيم فلا آب غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مِنْ شَعَرِ أَسُوَدَ. طنط پرسیاه بالوں کی جا در تھی۔

وضاحت: .....امام ترندی براشد فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ 50.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الثَّوْبِ الْأَصْفَرِ رد (پیلا) کیڑے کابیان

2814 حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَثْنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمِ الصَّفَّارُ أَبُو عُثْمَانَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَّانَ أَنَّهُ حَدَّثَتُهُ جَدَّتَاهُ عبدالله بن حسان مِرائليه ہے روایت ہے کہ انھیں ان کی دادیوں صَفِيَّةُ بِنْتُ عُلَيْهَ وَدُحَيْبَةُ بِنْتُ عُلَيْبَةَ حَلَّثَنَّاهُ عنیه بنت علیبه اور دحیه بنت علیبه ونبلط نے قیله بنت مخرمه

عَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةً ـ وَكَانَتَا رَبِيبَتَيْهَا وَقَيْلَةُ جَدَّةُ أَبِيهِ مَا ـ أُمُّ أُمِّهِ ـ أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْنَا عَلَى

رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَلَكَرَتْ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ حَتَّى جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ

فَقَالَ: السَّكَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللُّنهِ)) وَعَلَيْهِ- تَعْنِي النَّبِيُّ عَلَيْهِ- ((أَسْمَالُ

مُ لَيَّتُيْنِ كَانَتَا بِزَعْفَرَانِ وَقَدْ نَفَضَتَا وَمَعَ النَّبِيِّ عَسِيبُ نَخْلَةٍ.))

جھڑ چکا تھا اور آپ کے یاس کھجور کی چھڑی تھی۔''

وضاحت: ..... قیله کی حدیث ہمیں عبدالله بن حمان کے طریق سے ہی ملتی ہے۔

<sup>(2813)</sup> مسلم: 2081 - ابوداود: 4065.

<sup>(2814)</sup> حسن: الشِّمائل: 66- ابوداود: 3070- طيالسي: 1658.

ر ندگ گزار نے کے آ داب کی (475) (475) (ندگ گزار نے کے آ داب کی ایک کار اربے کے آ داب کی کار اربے کے آ داب کی ک

## 51.... بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ التَّزَعُفُرِ وَالُخَلُوقِ لِلرِّجَالِ

#### مردوں کوزعفران اور خلوق 6 کا استعال منع ہے

2815 حَدَّثَ نَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ؛ ح و: حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ عَنْ جَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ ......

عَنْ أَنْسَسِ بْنِ مَسَالِكِ قَسَالَ: نَهَى رَسُولُ َ سَيِّهِ النَّهِ بِمِنْ اللَّهِ النَّهُ بِيانَ كُرتِ بِين كدرسول اللَّه طَنْفَا لَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن النَّذَةُ فِي لا صَالِكِ قَسَالَ: نَهَى رَسُولُ وَ سَيْمَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ

الله عن التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ . في مردول كوزعفران (بطورخوش بو) استعال كرف منع كيا ب في عن التَّزَعْفُر اللهِ اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَا عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي ع

رنگ کی ہو جاتی ہے مردوں کواس کا استعال اس لیے منع ہے کیوں کہ بیعورتوں کے لیے ہے۔ (ع م) مضاحت ...... المرتز : ی مراللہ فریا تر بین صوریہ «جس صحیح سے نیز شعبہ نرجھی ایں جدیب ہواساعیل

وضاحت: سام ترندی ہولئے فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن صحیح ہے۔ نیز شعبہ نے بھی اس حدیث کو اساعیل بن علیہ سے بواسط عبدالعزیز بن صہیب سیّدنا انس ہولئی سے روایت کیا ہے کہ نبی طفی اَلیّ نے زعفران (کو بطور خوش بو استعال کرنے) منع کیا ہے۔ ہمیں بیر حدیث عبدالله بن عبدالله نے بواسط آدم، شعبہ سے بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں: مردوں کے لیے زعفران کی کراہت سے مرادا سے خوش بو کے طور پر استعال کرنا ہے۔

2816 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَال:

سَمِعْتُ أَبًا حَفْصِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ .....

عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ: أَنَّ النَّبِى عَلَيْ أَبْصَرَ رَجُلا سَيْدنا يعلى بن مره وَالنَّهُ عَروايت مِ كَه بَى النَّكَالَةُ مَا اللهُ عَلَى مَا مُونَاتِهُ عَروان كَى خُوش بو (خلوق) لگائے ہوئے تھا، مُتَخَلِقًا وَقَالَ: ((اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اعْسِلْهُ ثُمَّ اعْسِلْهُ ثَمَّ ثُمَّ لا تَعُدْ.)) آپ نے فرمایا: "جا، اسے دھو، پھر دھو (اور) پھراس طرح نہ

(رنا<u>ـ)</u> ش

وضاحت: ..... ہے حدیث حسن ہے اور بعض محدثین نے عطاء بن سائب سے اس کی سند میں اختلاف کیا ہے۔
علی (بن مدین) کی بن سعید کا قول نقل کرتے ہیں کہ جس نے عطاء بن سائب سے اوائل میں سنا تھا اس کا ساع صبح
ہے۔ نیز شعبہ اور سفیان کا بھی عطاء بن سائب سے ساع صبح ہے سوائے دو حدیثوں کے جو عطاء بن سائب کے واسطے
ہے زاذان سے مروی ہیں۔ شعبہ کہتے ہیں: میں نے انھیں (سائب کی) آخری عمر میں ان سے سنا تھا۔

ا مام ترندی بِرالللہ فرماتے ہیں: بیان کیا جاتا ہے کہ عطاء بن سائب کی آخری عمر میں ان کا حافظ خراب ہو گیا تھا۔ نیز اس بارے میں عمار، ابومویٰ اور انس خلافۂ ہے بھی حدیث مروی ہے۔

<sup>(2815)</sup> بخارى: 5846 مسلم: 2101 ابوداود: 4179 نسائي: 5256 .

<sup>(2816)</sup> ضعيف الاسناد: نسائي: 5121، 5125- ابن ابي شيبه: 412/4- مسند احمد: 171/4.

52.... بَابُ مَا جَاءَ فِي كَوَاهِيَةِ الْحَوِيرِ وَالدِّيبَاجِ حريرِوريثم كي ممانعت

2817 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ

حَدَّثَنِي مَوْلَى أَسْمَاءَ.....

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيِّ عَمْرَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي اللَّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ.

سیّدنا ابن عمر رفی الفیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے عمر رفی الفیر سے سنا وہ بیان کررہے سے کہ نبی منظے آئیر نے فر مایا:''جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں اے نہیں پہن سکتا۔''

وضاحت: ..... اس بارے میں علی، حذیفہ، انس اور دیگر بہت سے صحابہ کرام ریخانیہ ہے بھی حدیث مروی ہے اور جم نے اے کتاب اللباس میں ذکر کر ویا ہے۔

امام ترمذی پرالفیہ فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن صحیح ہے اور کئی طرق سے عمر ومولی اساء بنت ابی بکر الصدیق خالفیؤ سے مروی ہے ان کا نام عبداللہ اور کنیت ابوعمر تقی ۔ ان سے عطاء بن ابی رباح اور عمر و بن دینار نے بھی روایت کی ہے۔

53 .... بَابُ قِصَّةِ خَبُئِهِ ﷺ قَبَاءً لِمَخْرَمَةً وَمُلاطَفَتِهِ مَعَهُ مَعَهُ اللهِ عَلَيْهِ مَعَهُ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَعَهُ مِن اللهِ عَلَيْهِ مَعَهُ مَن اللهِ عَلَيْهِ مَعْهُ مَنْ مَن اللهِ عَلَيْهِ مَعْهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَعْهُ مَن اللهُ عَلَيْهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَعْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ مَعْهُ مَن اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَعْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

2818 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً .......

عَنِ الْمِسْوَدِ بْنِ مَخْرَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ سَيْدنا مور بن مُخرمه وَلَيْنَ عَروايت ب كه بى اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ الل

قَسَمَ أَقْبِيَةً وَلَهُ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْنًا فَقَالَ قَبَاكُ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَى النَّطَلِقُ بِنَا إِلَى رَسُولِ عَ اللَّهِ عَيْدٌ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، قَالَ: ادْخُلْ فَادْعُهُ كَ

تشریف لائے تو آپ پران میں سے ایک قباتھی، آپ سے ایک نے فرمایا: "میں نے بیتمھارے لیے رکھ لی تھی۔ "(مسور جرائشہ) کہتے

ے حرمایا: یں نے میں مصارے سے راہاں ی۔ (مسور جراسیہ) ہے۔ ہیں: آپ نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا: مخر مہ خوش ہوگیا ہے۔

وضاحت: ..... امام ترندى برالله فرماتے ہيں: بير حديث حسن صحيح ہے اور ابن الى مليكه كانام عبد الله بن عبيد الله

(2817) بخارى: 5834 مسلم: 2069 نسائى: 5305.

لِي، فَدَعَوْتُهُ لَهُ فَخَرَجِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ

قَبَاءٌ مِنْهَا، فَقَالَ: ((خَبَأْتُ لَكَ هَذَا)) قَالَ:

فَنَظُر إِلَيْهِ فَقَالَ: رَضِيَ مَخْرَمَةُ.

(2818) بخارى: 2599 مسلم: 1058 ابوداود: 4028 نسائي: 5324.

رندگرزارنے کے آداب کی (477) (477) (ندگرزارنے کے آداب کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی کار ایک کی کی کار ایک کی ک بن انی ملیکہ ہے۔

# 54 .... بَابُ مَا جَاءَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثُو نِعُمَتِهِ عَلَى عَبُدِهِ اللهِ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثُو نِعُمَتِهِ عَلَى عَبُدِهِ اللهِ تَعَالَى عِبْدِهِ اللهِ تَعَالَى عِبْدِهِ اللهِ تَعَالَى عِبْدِهِ اللهِ تَعَالَى عِبْدِهِ اللهِ تَعَالَى عَبْدِهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ عَلَى عَبْدِهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ عَلَى عَبْدِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

2819 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ ........... عَنْ عَسْرِو بْنِ شُعَبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَمْ جَدِّهِ عَمْ وَبَن شَعبِ اللهِ باپ سے اور وہ اللهِ واوا (عبدالله بن قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ جَدِّهِ عَمْ وَبِيْ ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مِنْ اللهِ عَنْ اَلَٰ اللهُ عَنْ اَلَٰ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ ا

أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ . )) فرمایا: "بشک الله تعالی جاہتا ہے کہ اس کے بندے پر اس کی نعموں کے آٹار نظر آئیر ۔"

وضاحت: .....اس بارے میں ابوالاحوص کی اپنے باپ، عمران بن حصین اور ابن مسعود زبی ابنا ہے بھی روایت ہے۔ امام ترمذی برالفیہ فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن ہے۔

#### 55.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخُفِّ الْأَسُوَدِ

#### سیاہ موزے کا بیان

2820 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى سَيِّدنا بريده فِي النَّيْ سَدوايت َ مِهُ كَهُ بَيْ فَعَيْرَ لَهُ وَوَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ خُسَفَيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ ساده • موزے تخذ بَيْجِ، آپ نے وہ پہنے، پھروضوكيا اور ان پر فَلَسِسَهُمَا، ثُمَّ تَوَضَّاً وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

توضيح: ..... • ساذجين: ساده جن پرکوئی نقش ونگارنه ہواور نه ہی ان میں کسی چیز کی آمیزش ہو۔ دیکھیے: المعجم الوسط :ص 502۔

ربیعہ نے بھی دہم سے روایت کیا ہے۔ 56 .... بَابٌ مَا جَاءَ فِی النَّهٰی عَنْ نَتُفِ الشَّیْب

سفيد بالول كوا كها رُنامنع ہے 2821 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ......

<sup>(2819)</sup> حسن صحيح: مسند احمد: 181/2 ابن ماجه: 3605 حاكم: 135/4.

<sup>.</sup> (2820) صحيح: ابوداود: 155- ابن ماجه: 549- مسند احمد: 352/5.

<sup>(2821)</sup> صحيح: ابوداود: 4202 ابن ماجه: 3721 نسائي: 5068.

الناس المار المسلم المارة المسلم المارة المسلم المارة المسلم المارة المسلم المارة الم

''یمسلمان کا نور ہے۔''

وضاحت: سس امام ترندی واللہ فرماتے ہیں: بیصدیث حسن ہے اسے عبدالرحمٰن بن حارث اور دیگر راویوں نے بھی عمرو بن شعیب سے ان کے باپ کے ذریعے ان کے دادا سے روایت کیا ہے۔

57 س بَابُ إِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنَّ ہے۔
جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے

2822 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .........

عَسْنُ أَبِى هُسَرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سَيِّدِنَا ابو ہريره فِي قَنْ روايت كرتے ہيں كدرسول الله عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُورُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الل

توضیح: ..... • جس سے مشورہ لیا جاتا ہے اس کے پاس مشورہ لینے والے کی بات راز اور امانت ہے۔ اسے بات کوایئے تک محدود رکھنا طاہیے۔ (عم)

<sup>(2822)</sup> صحيح: ابوداود: 5128- ابن ماجه: 3745- 2369 كتر تركيس

<sup>· (2823)</sup> صحيح بما بعده: ابو يعلى: 6906.

www.KitaboSunnat.com (عرب کرارنے کے آداب کراری کرارنے کے آداب کراری کرارے کے آداب کراری کرارے کے آداب کرارے کے آداب کرارے کے آداب کرا

#### 58 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّؤُمِ

#### نحوست كابيان

وَالدَّابَّةِ . )) سواري ـ''

کے ذریعے ان کے باپ سے ذکر کیا ہے۔ نیز اس بارے میں مہل بن سعد، عائشہ اور انس بھی اللہ ہے بھی حدیث مروی ہے کہ نبی مطاق کے فرمایا:''اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو عورت، سواری اور گھر میں ہوتی۔'' اور حکیم بن معاویہ کہتے ہیں: میں نے نبی مطاق کیا ہے سنا آپ فرمار ہے تھے:''نحوست نہیں ہے اور برکت گھر،عورت اور گھوڑے میں ہوتی ہے۔''

ہمیں بیرحدیث علی بن حجرنے اساعیل بن عیاش ہے انھوں نے سلیمان بن سلیم سے انھیں کیجیٰ بن جابر الطائی نے معاویہ بن حکیم سے ان کے چھا حکیم بن معاویہ کے ذریعے نبی ملٹے آپٹنز سے بیان کی ہے۔

59.... بَابُ مَا جَاءَ لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ ثَالِثٍ

دوآ دمی تیسرے کی موجودگی میں اس سے علیحد و ہوکر سرگوشی نہ کریں 2825۔ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ؛ ح: و حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ.....

(2824) بخارى: 2858ـ مسلم: 2225ـ ابوداود: 3922ـ نسائي: 3568.

12 - 12 ( ii) ) ( 288 ) ( 3 - 95 ) [ 3 - 95 ] [ 3 - 95 ] [ 3 - 95 ] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْد: سیّدنا عبداللّه (بن مسعود) فالنّهٔ روایت کرتے بیں که رسول ((إِذَا كُنْتُمْ تَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَان دُونَ الله طَيْنَا عَلَيْهِمْ فِي فرمايا "جبتم تين آدي موتو دوآدي ايخ صَاحِبهِمَا)) و قَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِهِ: ((لا ساتھی ہے علیحدہ ہو کرایک دوسرے سے سرگوثی نہ کریں۔'' يَتَنَاجَى اثْنَان دُونَ الثَّالِثِ فَإِنَّ ذَلِكَ

اور سفیان نے اپنی حدیث میں کہا ہے کہ'' دوآ دی تیسرے ہے علیحدہ ہو کر ایک دوسرے ہے سرگوثی نہ کریں ( کیوں کہ ) پیہ بات الے غم زدہ کردے گی۔''

## وضاحت: ..... امام ترمذي مِراشد فرماتے ہيں: پيرحديث حسن سيح ہے۔

نبی مطفظ آین سے بھی مروی ہے کہ آپ نے فر مایا: ''ایک آ دمی کو اکیلا چھوڑ کر دو آ دمی ایک دوسرے کے کان میں بات نہ کریں، بید کام مومن کو تکلیف دیتا ہے اور الله عز وجل مومن کی تکلیف کو ناپیند کرتا ہے۔''

نیز اس بارے میں ابن عمر، ابو ہر رہ اور ابن عباس پی است بھی حدیث مروی ہے۔

60 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعِدَةِ

وعده كابيان

2826- حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي

يُحْزِنُهُ.))

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةً قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ

أَبْيَضَ قَدْ شَابَ، وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ يُشْبِهُ هُ، وَأَمَرَ لَنَا بِثَلاثَةَ عَشَرَ قَلُوصًا

فَذَهَبْنَا نَقْبِضُهَا فَأَتَانَا مَوْتُهُ فَلَمْ يُعْطُونَا شَيْئًا، فَلَمَّا قَامَ أَبُو بَكْرِ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْ عِلْمَ أَفُلْيَحِيُّ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَمَرَ لَنَا بِهَا.

الوجیفه فالنی روایت كرتے ہیں كه میں نے رسول الله طلط الله کو دیکھا آپ کا رنگ سفید تھا اور بڑھایا آ گیا تھا اور حسن بن على فَالْهُ آبِ طِيْكُورَ مَ عَمَا بهم تقي آب نے ہمارے لیے دس اونٹنوں کا حکم دیا، ہم انھیں لینے گئے تو ہمیں آپ کی وفات کی خبر ملی ، چنانچہ لوگوں نے ہمیں کچھنہیں دیا پھر جب ابوبکر زاہیئ ہے کوئی وعدہ ہے وہ آئے۔ میں نے کھڑے ہوکران کو بتایا تو

انھوں نے ہمارے لیے (اونٹیوں کا) حکم دیا۔ و المام ترندي برانسير فرماتے ہيں: پير حديث حسن ہے اور معاويد بن عمران نے بھي اس حديث كو

ا پی سند کے ساتھ ابو جحیفہ بھاتھ سے ایسے ہی روایت کیا ہے۔ نیز بہت سے لوگوں نے بواسط اساعیل بن الی خالد، سیّدنا (2825) بخارى: 6290 مسلم: 2184 ـ ابوداود: 4851 ـ ابن ماجه: 3775.

(2826) بخارى: 3543 ـ مسلم: 2342 ـ ابن ماجه: 3662 .

رندگ کر ارنے کے آ داب سی www.KitaboSunnat.com
(عرب النظالی النظالی کی ارنے کے آ داب کی کر ارنے کے آ داب کی کر ا

ابو جیفہ رہائی ہے روایت کی ہے کہ میں نے نبی سے آئے کہ کو دیکھا تھا اور حسن بن علی بٹائٹیا آپ سے ملتے ہیں ان لوگوں نے اس سے زیادہ روایت نہیں کی۔

2827 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ

حَدَّثَنَا أَبُو جُحَيْفَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عِلَيْ سَيْدنا الوحيفه فَاتَعَ فَرمات بِي مِي نَ فِي سَطَعَلَيْمُ كود يكها تقا وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ يُشْبِهُهُ . اورحس بن على فِاتَعَ آپِ مَلِيلًا سے ملت بیں۔

وضاحت: ...... امام ترندی والله فرماتے ہیں: بہت ہے راویوں نے اساعیل بن ابی خالد ہے ایسے ہی روایت کی ہے۔ نیز اس بارے جابر والینیز ہے بھی مروی ہے اور ابو حجیفہ کا نام وہب السوائی (جالیئیز) تھا۔

61 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي

مسی ہے یہ کہنا کہ تجھ پرمیرے ماں باپ قربان ہوں

2828 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ سَعِيدِ بَنِ سَعِيدِ عَنْ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيَّبِ.....

ب سست ہے۔ عَـنْ عَـلِيْ قَالَ: مَا سَمِعْتُ النَّبِى ﷺ جَمَعَ سِيْدناعلى فَاتَّةُ بِإِن كرتے ہِيں كہ مِيں نے نہيں سنا كہ نبى طِشْظَيْرًا أَبُورْيْهِ لِأَحَدِ غَيْرَ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَاصِ نے كى كے ليے اپنے ماں باپ كوجم كيا ہو، سواتے سعد بن الى

أَبِى وَقَاصِ نَے كى كے ليے اپنے مال باپ كوجع كيا ہو، سوائے سعد بن الى وقاص كے۔

2829 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعَا

سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: ......

قَالَ عَلِيٌّ: مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَاهُ سِيّنَا عَلَى رَبُّ اللّهِ عَلَيْ أَبَاهُ سِيّنَا عَلَى رَبُّ اللّهِ عَلَيْ أَبَاهُ سِيّنَا عَلَى رَبُّ اللّهِ عَلَيْ أَبَاهُ سِيّنَا عَلَى رَبُولَ عَنهِ اللّهِ عَلَيْ أَبَاهُ عَلَيْ أَبُولُ عَلَيْ أَلُو عَلَيْ أَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الل

وضاحت: ..... امام ترندی برالله فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن صحح ہاور کی طرق سے سیّد ناعلی زماللہ سے مروی ہے۔ نیز کی راویوں نے اس حدیث کو بچی بن سعید سے بواسط سعید بن میتب، سیّد ناسعد بن ابی وقاص زماللہ سے روایت

#### (2827) صحيح: گزشته مديث ريكهيں۔

<sup>(2828)</sup> بخارى: 2905 مسلم: 2411 ابن ماجه: 129 .

<sup>(2829)</sup> منكر بذكر الغلام الخرور .

"تىرچلاؤتم پرمىرے ماں باپ قربان ہوں۔"

2830 حَدُّ ثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قَالَ: جَمَعَ لِي سَيْرِنا سعد بن الى وقاص والله الله بيان كرتے بيل كه احد كے دن 

حَدِيد **فُضَا حَيْتَ نَحِيحٌ ي**ر عديث حسن سيح عاور دونول عديثين بي سيح مين \_

## 62 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي: يَا بُنَيَّ

عَنْ أَنْسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عِينًا كَالَ لَهُ: ((يَا بُنَيَّ .)) كَسَى كُو بِيمًا كَهِمْا

2831 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ شَيْخٌ لَهُ .... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ سَيْدنا الْس فِلْ اللَّهِ السَّاكِيُّةُ نِي السَّاكِيُّةُ فَي اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ سيّدنا الس فِلْ اللهِ عَد اللهِ عَنْ جَدّهِ أَنَّ سيّدنا السّ النَّبِيُّ عَلَىٰ أَمَرَ بِتَسْمِيَّةِ الْمَوْلُودِيَوْمَ سَابِعِهِ فَرَمَايا: "يَا بُنَّيَّ ! (الممر عير !) ـ"

وَوَضْعِ الْأَذَى عَنْهُ وَالْعَقِّ.

وضاحت: ..... اس بارے میں مغیرہ اور عمر بن ابی سلمہ وٹاٹھیا ہے بھی حدیث مردی ہے۔

امام ترندی برانشہ فرماتے ہیں: اس طریق سے یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ اور ایک دوسری سند سے بھی انس خالفیہ سے مروی ہے۔

ابوعثمان بیر تقه بزرگ ہیں۔ یہ جعد بن عثمان ہیں۔ انھیں ابن دینار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھرہ کے رہنے والے تھے ان سے بینس بن عبید، شعبداور دیگرائمہ کرام نے روایت کی ہے۔

# 63 ... بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ اسُمِ الْمَوْلُودِ

#### یچ کا نام جلدی رکھنا

2832 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حَدَّثَنِي عَمِّى يَعْقُوبُ بْنُ إِبَرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ......

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ عِلَىٰ قَالَ: ((أَحَبُ عَمِو بن شعيب الني باپ سے وہ الني واوا سے روايت كرتے

<sup>(2830)</sup> بخارى: 3725 مسلم: 2412 ابن ماجه: 130.

<sup>(2831)</sup> صحيح: مسلم: 2151 - ابوداود: 4964 - تحفة الاشراف: 514.

<sup>(2832)</sup> حسن .

# وضاحت: سسام ترندى والله فرمات بين بيحديث حسن غريب ہے۔ 64 سنة مَا يُسْتَحَبُّ مِنُ ٱلْأَسُمَاءِ

بہترین نام

2833 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍ و الْوَرَّاقُ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحِ الْمَكِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعِ ......

عَنْ ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَظَيْ : ( إِنَّ أَحَبَّ سَيِّدِنَا ابْن عَمِر ظَيُّ الله عَروايت ب كه نبى طَيْ اَيْنَ فَرمايا: "الله الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ) تعالى كوسب سے زیادہ پندنام عبدالله اور عبدالرحمٰن ہیں۔ "

وضاحت: .... امام ترندی مراشد فرماتے ہیں: اس سند سے بید حدیث حسن غریب ہے۔

2834 حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ عَنْ وَعَلِيهِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ عَنْ وَالْعَلِيِّ عَنْ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

نَافِع .......... عَنْ ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: ( إِنَّ أَحَبَّ سِيّدنا ابن عمر فَالْهَا روايت كرتے بيں كه نى اكرم اللَّيَّةُ نَے الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ) فرمایا: "الله تعالی کوسب سے زیادہ پندنام عبدالله اور عبدالرحمٰن

ين-''

#### وضاحت: .....اس سندے بیر حدیث غریب ہے۔ عصر سند میں ایک میں دریارہ میں میں ایک دیارہ

65.... بَابُ مَا جَاءَ مَا يُكُرَهُ مِنُ الْأَسْمَاءِ

نايبنديده نام

وضاحت: ..... امام ترمذی برات میں: بیر حدیث غریب ہے۔ اے ابواحمہ نے بھی سفیان ہے ابوالز بیر

<sup>(2833)</sup> مسلم: 2132 ابو داود: 4949 دارمي: 2698.

<sup>(2834)</sup> صحيح: دار مي: 2698 ـ ابن ماجه: 3727.

<sup>(2835)</sup> صحيح: ابن ماجه: 3729- تهذيب الآثار: 274/1- حاكم: 274/4.

(ایران کرار نے کے آداب (484) (ایران کے آداب (عرب کے کہ ایران کی کرار نے کے آداب (عرب کی کرار نے کے آداب کی کرا

کے ذریعے جابر ہے، انھوں نے عمر بن خطاب بنائنڈ ہے ای طرح روایت کیا ہے جب کہ باقی لوگوں نے اسے سفیان سے بواسطہ ابوالزبیر، جابر خالفہ سے انھول نے بی طفی مین اسے روایت کیا ہے۔

ابواحمد ثقداور حافظ ہیں۔ نیزیہ حدیث بواسطہ جابر ہی نبی ﷺ کے لوگوں میں مشہور ہے۔اس میں عمر مثانیو کا ذکر

. 2836 حَـدَّتَـنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ عَنِ الرَّبِيع بْنِ عُمَيْلَةَ الْفَزَارِيِ .....

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ سيّدناسمره بن جندب فالتيهُ سے روايت ہے كه رسول الله طلط عليه قَالَ: ((لَا تُسَمِّ غُلامَكَ: رَبَاحٌ وَلَا أَفْلَحُ وَلا نے فرمایا: ''اپنے بیچے کا نام، رباح، افلح، بیار اور جیح نه رکھو يَسَارٌ وَلا نَجِيحٌ ، يُقَالُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَيُقَالُ: لا))

(اس ليے كه) كہا جائے گا: كياوه ( كاميابي، آساني) • يہاں ہے؟ تو كہا جائے گا نہيں۔"

ت وضيح: .... ان اساء كمعانى كامياني اورآساني كي بين-آب التي في نام ركف عضائي ہے۔اس طرح دیگرنام جن کے اس قتم کے معانی ہوں وہ رکھنا بھی ممنوع ہیں۔ (م،ر)

وضاحت: .... امام ترمذي والله فرمات بين بيحديث حن سيح ب-

2837 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ:

ابو ہر ریرہ زنائش سے روایت ہے کہ نبی طشے کی نے فرمایا: '' قیامت ((أَخْنَعُ اسْمِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ کے دن اللہ کے ہال سب سے برا نام وہ ہوگا جس آ دمی نے اپنا

تَسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمْلاكِ)) قَالَ سُفْيَانُ: نام ملک الاملاک (شہنشاہ) رکھا۔''سفیان کہتے ہیں: اس سے شَاهَانْ شَاهْ وَأَخْنَعُ يَعْنِي وَأَقْبَحُ. مرادشاہان شاہ ہے اور اجع سے مراد بدترین ہے۔

وضاحت: ..... يرمديث حن محي ہے۔

66 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي تَغْييرِ الْأَسْمَاءِ

نام تبديل كرنا

2838 حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع .....

<sup>(2836)</sup> مسلم: 2136- طالسي: 893- دارمي: 2699- مسند احمد: 7/5.

<sup>(2837)</sup> بخارى: 6205 مسلم: 2143 ابوداود: 4961.

<sup>(2838)</sup> مسلم: 2139- ابوداود: 4952- ابن ماجه: 3733.

عَنِ ابْسِنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْرَ اسْمَ سِيْنا ابن عَرِ فَالْهَا سِه وايت م كه بَى طِنْعَالَةُ نَ عاصِه كا نام عَنِ ابْسِنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْرَ اسْمَ سِيْنا ابن عَرِ فَالْهَا سِه وايت م كه بَى طِنْعَالَةُ نَ عاصِه كا نام عَاصِيةَ وَقَالَ: ((أَنْتِ جَمِيلَةُ .)) تبديل كرديا، آپ نے فرمايا: "تم جميله ہو۔"

وضاحت: ..... امام ترفدی والله فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن غریب ہے۔اسے صرف بیجی بن سعید القطان نے عبید الله بن عمر سے بواسطہ نافع ، ابن عمر فرالله سے متصل ذکر کیا ہے۔ بعض نے اس حدیث کو عبید الله سے بواسطہ نافع ، عمر فرالله سے مسل دوایت کیا ہے۔

نیز اس مسئلہ میں،عبدالله بن عوف،عبدالله بن سلام،عبدالله بن مطیع، تکم بن سعید،مسلم، اسامہ بن اخدری و الله بن مطیع شریح بن ہانی کی اینے باپ اورخیثمہ بن عبدالرحمٰن کی بھی اپنے باپ سے روایت ہے۔

2839 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ الْمُقَدَّمِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبُو بَيْ عُرْوَةَ عَنْ أَبُو بَيْ عُرُوّةَ عَنْ أَبُو بَيْ عُرُوّةً عَنْ أَبُو بَيْ عُرُوّةً عَنْ أَبُو بَيْ عُرُوّةً عَنْ أَبُو بَيْ عَرْوَةً عَنْ أَبُو بَيْ عَلْ فَيْ عَلَيْ عَلَى الْمُقَالِّمِ بْنَ عُرْوَةً عَنْ أَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْمُقَالِقُ مِنْ عَلَيْ الْمُقَالِمِ بَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْمُقَالِمِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ الْمُقَالِمِ بَيْ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ إِلْمُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الْمُقَلّقُ مِنْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عُلِي عَلَيْكُوا عِلَا عَلَيْكُولُوا عَلَا عَا عَلَا عَل

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يُغَيِّرُ الاسْمَ سيره عائش الله الله على الله

وضاحت: ابوبکر بن نافع کہتے ہیں بھی بھی عمر بن علی اس صدیث کومرسل بیان کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ ہشام بن عروہ اپنے باپ کے ذریعے نبی طشے میں آئے ہے۔ ہشام بن عروہ اپنے باپ کے ذریعے نبی طشے میں آئے ہے۔ ہشام بن عروہ اپنے باپ کے ذریعے نبی طشے میں جائے فیی اُسْمَاءِ النّبی ﷺ

#### نبی طنیع یق کے ناموں کا بیان

2840- حَـدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْن مُطْعِم......

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ((إِنَّ لِى سَيِدنا جبير بن مطعم خُلَيْنُ روايت كرتے بيں كەرسول الله ﷺ أَنْ مَا مَا مَا مُنَا مُعَمَّ خُلَيْنُ روايت كرتے بيں كەرسول الله ﷺ أَنْ مَا مَا عَنَا مُعَمَّ خُلَا الله عَلَى مَا الله عَلَى عَمْر مِن الله عَلَى الله عَلَى عَمْر مِن الله عَلَى عَمْر مِن الله عَلَى قَدَمِى ، كَا، عَن ما عَلَى الله عَلَى عَمْر مِن يَحْمِل إلله عَلَى عَمْر مِن يَحْمِل الله عَلَى قَدَمِى ، كَا، عَن ما شربول، لوگ مِر عَدَمُول ير (يعن مير مِن يَحِي ) الله عَلَى قَدَمِى ، )) جَمْع كِي جَائِيل كَاور عَن عاقب بول جَل كَي بعد كُولَى نَبِي وَأَنَا الْعَاقِبُ اللّٰهِ يَ لَيْسَ بَعْدِى نَبِيٌّ . ))

مہیں ہے۔''

#### وضاحت: .....اس بارے میں حذیفہ ڈاٹنٹیز ہے بھی حدیث مردی ہے۔ امام ترندی دِالله فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن صحیح ہے۔

(2839) صحيح.

(2840) بخارى: 3532ـ مسلم: 2354.

68 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي كَوَاهِيَةِ الْجَمْعِ بَيْنَ اسْمِ النَّبِيِّ عَلَيْنَ وَكُنيَتِهِ نِي طِنْعَالَيْنَ كَي نَامِ اور كَنيت كُواكُشِا رَكُمْنَا مَرُوهُ بِ

2841 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ أَبِيهِ ......

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِى عَلَيْ نَهَى أَنْ يَجْمَعَ سَيِّنَا الِوبِرِيهِ وَاللَّهُ سَ روايت بَ كَ بَى الْفَاعَانِ نَهُ كَى بَعَى أَخَدُّ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ، وَيُسَمِّى مُحَمَّدًا أَبَا اللهِ مُحَلَّا أَبَا اللهُ اللهُ

وضاحت: ..... اس بارے میں جابر بڑائیڈ سے بھی حدیث مروی ہے۔ امام تر مذی براللہ فرماتے ہیں: بید حدیث حسن صحیح ہے۔

2842 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدِ عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ ...... عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا سَيْمَا جابر وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

وضاحت: امام ترفدی برانسه فرماتے ہیں: اس سند سے بیر عدیث حسن غریب ہے اور اہلِ علم نے اس بات کو ناپند کیا ہے کہ کوئی آ دمی نبی مطبقہ آئے ہے نام اور کنیت کو جمع کرے جب کہ بعض نے بیکام کیا بھی ہے۔ نیز مروی ہے کہ نبی مطبقہ آئے نے بازار میں ایک آ دمی کو سنا وہ آ واز دے رہا تھا: اے ابوالقاسم! نبی مطبقہ آئے نے ادھر دیکھا تو وہ کہنے لگا:
میں نے آ یہ کومراد نہیں لیا۔ پھر نبی مطبقہ آئے نے فرمایا: ''میرے جیسی کنیت ندر کھو۔''

2843 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنِي مُنْذِرٌ

وَهُوَ النَّوْرِيُ - عَنْ مُحَمَّد - وَهُوَ ابْنُ الْحَنَفِيَّة - ...... عَنْ مُحَمَّد - وَهُوَ ابْنُ الْحَنَفِيَّة - ...... عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ سِيّدناعلى بن الى طالب وَالْنِينَ

سیّدناعلی بن ابی طالب و النیو سے روایت ہے کہ انھوں نے عرض کی: اے الله کے رسول! آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کے بعد میرے ہاں بیٹا پیدا ہوتو میں اس کا نام محمد رکھ کر آپ کی کنیت

(2841) حسن صحيح: الادب المفرد: 844ـ مسند احمد: 433/2 ابن حبان: 5814.

(2842) بخارى: 3114 مسلم: 2133 ابن ماجه: 3736.

(2843) صحيح: ابو داؤد: 4967- ابو يعلى: 303.

اللُّمهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ وُلِدَ لِي بَعْدَكَ أَسَمِّيهِ

مُحَمَّدًا وَأَكَنِيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ))

(ندگی گزارنے کے آواب کی کی کارنے کے آواب وكالمرا الماقيات المنظور - 3 قَالَ: فَكَانَتْ رُخْصَةً لِي. رکھ لول؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ (علی بڑاٹند) کہتے ہیں: یہ

ميرے ليے رخصت تھی۔

وضاحت: .... امام ترندى فرماتے ہيں: بير مديث حسن صحيح ہے۔

69 .... بَابُ مَا جَاءَ إِنَّ مِنُ الشِّعُر حِكُمَةً کچھاشعار میں دانائی کی باتیں ہوتی ہیں

2844 حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ حَدَّثِنِي أَبِي عَنْ عَاصِم

عَنْ زرّ .....

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى سيّدنا عبدالله فَاللَّهُ وايت كرت بين كه رسول الله عَلَيْنَ في السُّلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّا مِنْ الشِّعْرِ فرمايا: "ب شك كهم اشعار حكمت (كي باتول) والع بوت

وضاحت: .... امام ترندى فرمات ين: اس سند سے بي حديث غريب ہے۔ اسے صرف ابوسعيد الاجيح نے ہى ابن الی غنیة سے مرفوع روایت کیا ہے جب کہ باقیوں نے اس حدیث کوابن ابی غنیۃ سے موقوف روایت کیا ہے۔ یہ حدیث کی طریق سے بواسط عبداللہ بن مسعود فالنی نی مشکر سے اسے مروی ہے۔ نیز اس بارے میں ابی بن کعب، ابن

عباس، عائشہ، بریدہ دی شہر اور کثیر بن عبداللہ کی ان کے باپ کے ذریعے ان کے دادا ہے بھی روایت ہے۔ 2845 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ .....

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ابن عباس ظَيَّة روايت كرت بي كه رسول الله عَظْمَا يَح ((إِنَّ مِنْ الشِّعْرِ حِكَمًا.)) فرمايا: "بشك كھاشعار مين حكت كي باتين بھي ہوتي بين-"

وضاحت: .... امام ترندی فرماتے ہیں: بیحدیث حس سیح ہے۔

70 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي إِنْشَادِ الشِّعُرِ

اشعار برهنا

2846 حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مُوسَى الْفَزَارِيُّ وَعَلِيٌّ بْنُ حُجْرِ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ..

<sup>(2844)</sup> حسن صحيح: ابو يعلى: 5104ـ ابن ابي شيبه: 693/8.

<sup>(2845)</sup> حسن صحيح: ابو داؤد: 5011 ابن ماجه: 3756 مسند احمد: 303/1.

<sup>(2846)</sup> صحيح: مسلم مين مطول روايت بي كين اس مين منبركا ذكرتبين ب-2490 - ابو داؤد: 5014 - شمائل التر مذي: 250 -حاكم: 478/3.

(1) ( اب ) ( اب ) ( 488 ) ( اب ) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سيّده عائشه زفائعيا بيان كرتى مين كه نبي الشَّيَّةِ حيان (خاليَّةُ) يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ کے لیے معجد میں منبر رکھتے، وہ اس پر کھڑے ہو کر رسول قَائِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَوْ قَالَتْ الله الله الله على المرف سے فخر بيكلمات كتے \_ يا بيكها كه وه رسول يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَسُولُ اللهِ الله على: ((إِنَّ اللُّه يُوَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوح الله ك رسول من الله في أفر مات: "الله تعالى (اس وقت تك) الْقُدُسِ مَا يُفَاخِرُ أَوْ يُنَافِحُ عَنْ رَسُولِ حسان کی روح القدس (جبریل عَالِیلا) کے ساتھ تائید کرتا ہے الله على . )) جب تک بدرسول الله طفائل کی طرف سے مفاخرت یا دفاع

کرتا ہے۔"

و ابوعینی کہتے ہیں:) ہمیں اساعیل بن موٹ اور علی بن حجر نے (وہ دونوں کہتے ہیں:) ہمیں ا بن ابی الزناد نے اپنے باپ سے بواسط عروہ سیدہ عائشہ فائن سے نبی منت کی ایسی بی حدیث بیان کی ہے۔ اس بارے میں ابو ہریرہ اور براء والیہا ہے بھی حدیث مروی ہے۔ امام ترمذی براشد فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن

غریب سیح ہے اور بیابن الزناد کی روایت ہے۔

2847 حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ..

عَنْ أَنْسِ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَىٰ دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ سیّدنا انس خلیفیز سے روایت ہے کہ نبی ملطفیکیلیز عمرہ قضاء کے الْقَضَاءِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ موقعہ پر مکہ میں داخل ہوئے اور عبداللّٰہ بن رواحہ (خالفیز) آپ يَمْشِي وَهُوَ يَقُولُ: كَ آكَ آكَ عِلْتِي هُوئِ كَهِدر بِي تِصْيَر ال كفار كي بينواس

خَلُوا بَنِي الْكُفَّادِ عَنْ سَبِيلِهِ (نبی طفی مینا) کا راستہ چھوڑ دو، آج ہم شمصیں ان کے حکم پر الْيَوْمَ نَصْرِبْكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهِ ماریں گے،الیں مار جو کھوپڑی کواس کی جگہ ہے ہٹا دے گی،اور دوست کو دوست سے غافل کر دے گی۔ تو عمر خالتیو نے کہا: اے ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ وَيُلْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ ا بن رواحہ! تم رسول الله ﷺ کے سامنے اور الله کے حرم میں

فَعَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا ابْنَ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَى اشعار كهدرب مو؟ تو الله كرسول الله الشيكية في فرمايا: "عمر رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي حَرَمِ اللَّهِ تَقُولُ اے چھوڑ دو، یہ (اشعار) کافروں کے لیے تیر مارنے ہے بھی الشِّعْرَ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عِلى: ((خَلَّ عَنْهُ يَا زیاده اثر رکھتے ہیں۔''

عُمَرُ! فَلَهِيَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ. )) وضاحت: ..... امام ترمذى براطيح فرماتے ميں: اس سند سے ميحديث حسن غريب سيح ب اورعبد الرزاق نے

(2847) صحيح: الشمائل: 246- نسائي: 2783- عبد بن حميد: 1257- ابن خزيمه: 2680.

رندگ زارنے کے آداب کی ( ایک کرار نے کے آداب کر ( ایک (

2848 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ ....

عَنْ عَائِشَةً قَالَ : قِيلَ لَهَا: هَلُ كَانَ النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ عَائَشُهُ وَلَيْقِهَا سَ رُوايت بَ كُوان كَ سَ كَها كَيا، كيا يَتَمَشَّلُ بِشَيْءٍ مِنْ الشِّعْرِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَتَمَثَّلُ فَي مِنْ الشِّعْرِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَتَمَثَّلُ فَي مِنْ الشَّعَارِ بَهِي الشَّعارِ بَهِي يَرْضَ تَصْجَ فَرَما فَلَيس: آبابن

بِشِ عُسِرِ ابْنِ رَوَاحَةَ وَيَتَمَشَّلُ وَيَ قُولُ: رواحه كاشعار پڑھتے تھاور بیشع بھی پڑھتے:"اور تھارے ((وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ.)) کے پاس وہ خبریں بھی آئیں گی۔" •

توضیح .... و یکمل شعراس طرح ہے:

سَتُبْدى لَك الايام مَا كُنْتَ جَاهِلًا وَيَاتِيْكَ بِالْآخِارِ مَنْ لَـمْ تُرَوِّدِ

گردشِ امام تمھارے لیے وہ چیزیں ظاہر کردے گی جس نے تو جاہل تھا اور تمھارے پاس وہ خبریں آئیں گی جن کے لیے تم نے زاد بھی اکٹھانہیں کررکھا۔ (ع-م)

وضاحت: ..... اس بارے میں ابن عباس بنائجا ہے بھی حدیث مروی ہے۔امام تر مذکی ہولئیہ فرماتے ہیں : بیہ

مدیث حسن صحیح ہے۔

عَن ابِي هَرِيره عَنِ البَيْهِ الْعَرَبُ قَوْلُ لَبِيْدِ: أَلَا كُلُّ (شعرائ) عرب نے جو بھی اشعار کے بیں ان میں سے کیمة تَکلَّمَة تَکلَّمَة بَاطِلُ. سب سے اچھا شعرلبید کا ہے: أَلَا كُلُّ شَيْءِ مَا خَلَا اللَّهَ

بَاطِلُ، (خبردار! الله كيسوابر چيزفاني ہے)-"

و است: ..... امام ترمذی برانشه فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن سیح ہے۔ اسے توری اور دیگر لوگوں نے بھی

عبدالملك بن عمير سے روايت كيا ہے۔ 2850 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ ......

138/6:1-1 12 - 244 11 + 227 11 11 21

(2848) صحيح: الادب المفرد: 867ـ شمائل: 241ـ مسند احمد: 138/6. (2849) بخارى: 3841ـ مسلم: 2256ـ ابن ماجه: 3757.

رود ( عالم المال ا عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةً قَالَ: جَالَسْتُ النَّبِيُّ عَلَيْ سیّدنا جابر بن سمرہ خالفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی طبیعی کے أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةٍ فَكَانَ أَصْحَابُهُ يَتَنَاشَدُونَ ساتھ سو مرتبہ سے بھی زیادہ بیٹا ہوں، آپ کے صحابہ ایک الشِّعْرَ وَيَتَسَذَّاكُرُونَ أَشْيَاءَ مِنْ أَمْرَ دوسرے کواشعار سناتے اور جاہلیت کے کاموں کا ایک دوسرے الْحَاهِ إِيَّةِ، وَهُوَ سَاكِتٌ فَرُبَّمَا يَتَبَسَّمُ ہے ذکر کرتے تھے اور آپ ملٹے قیام خاموش رہتے، بھی بھی آپ ان کے ساتھ مسکرا بھی دیتے تھے۔

وضاحت: ..... په حدیث حس صحح ہے۔ اسے زہیر نے بھی ساک سے ای طرح روایت کیا ہے۔ 71.... بَابُ مَا جَاءَ: لَأَنْ يَمُتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمُتَلِئَ شِعُرًا پیٹ کو پیپ سے بھر لینا،اشعار سے بھر لینے سے بہتر ہے

2851 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ......

عَنْ أَبِيهِ قَسَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَأَنْ

سعد بن الی وقاص خالٹھٔ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طفیٰ الله عظیٰ الله يَـمْتَـلِيُّ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ نے فرمایا: ''تم میں سے کوئی شخص اپنا پیٹ پیپ سے بھر لے تو يَمْتَلِيُّ شِعْرًا.)) یاں کے لیے اشعار کے ساتھ بجرنے سے بہتر ہے۔"

فرماتے ہیں: پیرحدیث حسن سیجے ہے۔

2852 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا عَمِّى يَحْيَى بْنُ عِيسَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ

أبى صَالِح.....أ

عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَا: سيّدنا ابو ہريره بنائيز روايت كرتے ہيں كه رسول الله عليكيّا نظم نے ((لأَنْ يَـمْتَ لِـيُّ جَـوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا يَرِيَهُ فرمایا: "تم میں سے کی شخص کا پیٹ پیپ سے بھر جائے تو جے خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا. )) وہ دیکھ رہا ہویداشعار کے ساتھ بھرنے سے بہتر ہے۔'' ہ

**توضیح: ..... 1** جن اشعِار کی طرف یہاں اشارہ ہے ان سے مرادعشقیہ یا بے ہودہ اشعار ہیں لیکن جن اشعار میں حکمت و دانائی اور تو حید کی باتیں ہوں انھیں پڑھنے اور سنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وعظ ونصیحت اور تقاریر میں بھی اشعار کیے جا سکتے ہیں۔ مگر خطباء کو جا ہے کہ وہ اپنی تقریر کا اکثر حصہ اشعار کو نہ بنا کیں بلکہ موضوع کے مطابق ایک آ دھ شعر پڑھ لیا کریں اور زیادہ ہے زیادہ قرآن و صدیث بیان کریں کیوں کہ بید دونوں چیزیں انسان کے دل پر

(2850) مسلم: 670- نسائى: 1358 . (2852) مسلم: 2258 ابن ماجه: 3760.

(2851) بخارى: 6155 مسلم: 2257 ابو داؤد: 5009 ابن ماجه: 3759.

الريكي كزارن كراب كي 491)

بہت جلداثر انداز ہوتی ہیں۔(ع\_م)

#### وضاحت: .... امام ترندي والله فرمات بين بيحديث حسن تيج ب-

72.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَصَاحَةِ وَالْبَيَانِ

فصاحت اوربيان

2853 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيّ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ....

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِ و أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدَالله بن عمرون الله عن الله عنه الله الله عنه عَمْرون الله عنه الله عنه عَمْرون الله عنه الله عنه عَمْرون الله عنه الله عنه عَمْرون الله عَلْمَ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَمْرون الله عَلْمُ الله عَمْرون الله عَلْمُ الله عَمْرون الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَمْرون الله عَمْرون الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عِلْمُ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْ

قَالَ: (﴿إِنَّ اللَّهَ يَبْغَضُ الْبَلِيعَ مِنْ الرِّجَالِ فَرْمايا: "الله تعالى لوكول مين سے بليغ ٥ آوى سے نفرت الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ.)) كرتا ہے جواپی زبان كے ساتھ (باتوں كواس طرح) لينتا ہے

جیے گائے (حارہ) کپٹتی ہے۔"

ت وضیح: ..... 1 بلیغ و محض جوخوب باتیں بنانے اور آ کے بیان کرنے کا ماہر ہواوراس کی باتیں فضولیات يرمشمل ہوں۔(ع-م)

وضاحت: ..... امام ترندى برالله فرماتے ہیں: به حدیث اس سند سے صن غریب ہے اور اس بارے میں

سعد خالفدا ہے بھی حدیث مروی ہے۔ 2854 حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر ....

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَنْ يَنَامَ سيِّدنا جابر وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُ للللَّهُ عَلَيْهُمْ فَاللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ فَاللَّالِي عَلَيْهُمْ عَلَّهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِيهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَّهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَّهُ عَلَّهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَّهُمْ عَلَّهُمْ عَلَّهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَّهُمُ عَلَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُمُ عَلَّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَّهُمُ عَلِي عَلَّهُ عَلَّهُمُ عَلَّهُمُ عَلَّهُمُ عَلَّهُمُ عَلَّهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُمُ عَلّه الرَّجُلُ عَلَى سَطْح لَيْسَ بِمَحْجُورِ عَلَيْهِ حَصِت برسونے عمع كيا جس پر چارو يوارى ندك كُلُ مود

وضاحت: ..... امام ترفدى والله فرمات بين بيحديث غريب ب- بم اساس طريق س بى بواسط محمد بن منكدر،سيّدنا جابر ذلينيُّهُ ہے جانتے ہیں۔ نیز عبدالجبار بن عمرالا یکی ضعیف ہے۔

2855 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَاثِل

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عبدالله بن مسعود وليُّهُ بيان كرت بين كه رسول الله طفيَّا لم يَتَخَوَّ لُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ مَخَافَةً ( الْقَيَّامِ مَخَافَةً ( اللَّهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ دیتے تھے ہارے اکتاجانے کے ڈرہے۔ السَّامَة عَلَيْنَا.

> (2854) صحيح. (2853) صحيح: ابو داؤد: 5005 - ابن ابي شيبه: 15/9 ـ مسند احمد: 165/2 -

> > (2855) بخارى: 68 مسلم: 2821.

(ندگی گزارنے کے آداب کی ایک کی کا کہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا گرارنے کے آداب کی کا گہداشت اور وہئی تربیت کرنا وی معنی نصیحت کے ساتھ کی کی گہداشت اور وہئی تربیت کرنا دیکھیے: القاموں الوحید، ص: 486، اور المجم الاوسط: 309۔ مگر یہاں یہ مراد ہے کہ آپ سے بھی تربیت کے ساتھ ہمیں فرصت بھی دیتے تھے تا کہ ہم چست رہیں اگر ہر وقت وعظ ونصیحت جاری رکھی جائے تو سامعین کے اکتا جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ (ع۔م)

وضاحت: .....امام ترندي والفيه فرمات بين بيحديث حن صحيح ہـ

ابوعلیلی کہتے ہیں: ہمیں محمد بن بشار نے کی بن سعید ہے، انھیں سفیان نے سلیمان الاعمش سے بواسط شقیق بن سلمہ، سیّدنا عبدالله بن مسعود زائنی سے اسی طرح روایت کی ہے۔

> 73 .... بَابٌ: أَحَبُّ الْعَمَل مَا دِيْمَ عَلَيْهِ وَإِنُ قَلَّ سب سے اچھاعمل وہ ہے جس پر بیشگی کی جائے اگر چہ وہ تھوڑ اہی ہو

2856 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ .........

عَنْ أَبِى صَالِحٍ قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ وَأُمُّ ابوصالِحُ روايت كرتے بين كه سيّده عائشه اورسيّده ام سلمه وَاللهُ عَنْ أَبِى صَالِحِ قَالَ: سُلِمَ أَنَّ الْعَمْلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ . ويع في اللهِ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ . وياده پندها؟ وه فرمان لكين: جه بميشه كيا جائے خواه وه تھوڑا اللهِ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ .

ہی ہو۔

ہمیں ہارون بن اسحاق ہدانی نے بھی نے عبدہ سے انھوں نے ہشام بن عروہ سے انھوں نے اپنے باپ سے بواسطہ عائشہ منافقہا نبی مطابقہ نہی مضابوم کی حدیث بیان کی ہے۔

امام ترمذی برانشہ فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن صحیح ہے۔

74 .... بَابُ: خَمِّرُوْا الآنِيَةَ وَأُوْكُوْا الْأَسْقِيَةِ

برتن ڈھانپ دواورمشکیزوں کے منہ باندھ دو

(2856) صحيح: مسند احمد: 32/6 شمائل الترمذي: 312 ابو يعلى: 4573.

(2857) بىخارى: 3280 مسلم: 2012 ابو داؤد: 3731 ابن ماجه: 4310.

( خَمِّرُ وا الْآنِيَةَ وَأَوْ كُوا الْأَسْقِيَةَ ، وَأَجِيفُوا فَرِمايا: "(رات كو) برتنوں كو ڈھانپ دو، مشكيزوں كے منه الْأَبْوَابَ، وَأَطْفِئُوا الْسُقِيةَ ، وَأَجِيفُوا فَرِمايا: "(رات كو) برتنوں كو ڈھانپ دو، مشكيزوں كے منه الْأَبْوَابَ، وَأَطْفِئُوا الْسُمَابِيحَ ، فَإِنَّ باندھ دو، دروازے بندكر دواور چراغ بجها دو،ال ليے كہ چوہا الْفُويْسِقَةَ رُبَّما جَرَّتُ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ اكْثر اوقات (چراغ كی) بِي كَا فَيْ كُرَّهُمُ والوں كوجلا ديتا ہے۔ "

اََهْلَ الْبَيْتِ.)) **وضاحت: .....** امام ترندی مِرافعه فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی طرف سے بواسطہ جابر وِٹا تُنٹونُ مِن نبی طِنٹے مَینِ سے مروی ہے۔

. 75.... بَابُ مُرَاعَاةِ الْإِبِلِ فِي الْيِحِصْبِ وَالسَّنَةِ فِي السَّفَرِ

دورانِ سفر شاداب اور قحط زدہ علاقے سے گزرتے ہوئے اونٹوں کا خیال رکھنا

دوران سفر شاداب اور کط روہ علائے سے تر رہے ہوئے اوسوں 8 حیاں رہا وَمَا يُتُوسُونُ مِنْ أَوْلَا مُن مُنْ مُرَدِّمَا عَنْ مُرْدِئِ أَوْ مِنْ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ اللَّهِ عَنْ أَ

2858 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ .....

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ابو بريره وَلَيْقَ سے روايت ہے كه رسول الله عَلَيْقَ نے فرمايا: ((إِذَا سَافَرْ تُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ "جبتم برے بعرے علاقوں ميں سفر كروتو اونوں كو زمين

حَـظَّهَا مِنْ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ (كَ عِارَك) سے ان كا حق دو، جبتم قط زوہ علاقے میں فَبَادِرُ وا بِینِ قُیهَا، وَإِذَا عَـرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا سفر کروتوجب تک ان کی قوت باقی ہے جلدی جلدی اضیں لیے

الطَّرِيتَ ، فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِ وَمَأْوَى عِلواور جبتم بِراوَ وْالوتورائ عَ بَيُوكِول كدوه جانورول كا

الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ.)) راستہ اور رات کے وقت کیڑے مکوڑوں کا ٹھکا نہ ہوتا ہے۔ وضاحت: ۱۰۰۰۰۰ امام تر مذی برات میں: بیا حدیث حسن صحیح ہے۔ نیز اس بارے میں انس اور جابر ہے بھی

عدیث مروی ہے۔ حدیث مروی ہے۔

# د خلاصه کی

ا مسلمان کاحق ہے کہ جب اسے چھینک آئے تو اس کا بھائی اُسے رحمت کی دعا دے، اور اس کے لیے یَـرْ حَمُكَ

الله کے الفاظ ہیں۔

حچینئتے وقت آ واز کو بہت کیا جائے اور جمائی کے وقت حتی المقدوراہے رو کنے کی کوشش کی جائے۔

8 کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونامنع ہے۔ کلاس روم میں استاد کی آیڈیپر بچوں کا کھڑا ہونا بھی اس زمرہ میں آتا ہے۔

(2858) مسلم: 1926ـ ابو داؤد: 2569ـ ابن خزيمه: 2550 .

﴿ ناخن تراشنا، مو چیس کا ٹنا اور جسم کے غیر ضروری بال اتار نا فطرت کا حصہ ہیں۔ ان کاموں میں چالیس دن ہے تاخیرنه کی جائے۔

داڑھی رکھنا فرض اوراہے کٹوانا یا منڈوانا حرام ہے۔

پیٹ کے بل (الٹا)لیٹنامنع ہے، اور جب لیٹے ہوں تب بھی اینے سترکی حفاظت کی جائے۔

اجنبی عورت کو دیکھنا حرام ہے اگر اچا تک نظر پڑ جائے تو اپنی نظر کو پھیر لیا جائے۔

جوعورتیں گھروں میں اکیلی ہوں ان کے پاس جانے سے بچا جائے۔ کیوں کہ اس کام میں شیطان اپنا وار کر دیتا

وگ کا استعال غیرشرعی اور حرام ہے، اور ایسا کرنے والی عورت پرلعنت کی گئی ہے۔

خوش بولگا کر بازاروں میں جانے والی عورت کوزانیہ کہا گیا ہے۔

خوش بو کا تھنہ واپس نہ کیا جائے۔ نیز مردوں اور عورتوں کی خوش بو میں فرق ہے، لہذا سب کو اس کی پہیان ہونی

کوئی مردکسی مرد کا اور کوئی عورت کسی عورت کا جسم نه دیکھے۔

بیوٹی پارلرز میں جا کرخوا مین کے سامنے اپنے محاس کو کھو لنے والی عورت بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافر مان ہے۔

گھر میں تصویروں اور کتوں کی وجہ سے فرشتے نہیں آتے۔

سفید ہوجانے والے بالوں کونہ اکھاڑا جائے۔

بچوں کے نام اچھے اور خوب صورت رکھے جائیں کیوں کہ نام کا بھی شخصیت پر اثر ہوتا ہے۔

برے نام تبدیل کر کے اچھے نام رکھے جا کیں۔ 8

فضول اورعشقیہاشعار انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔

سب سے اچھاممل وہ ہے جس پر ہیشگی کی جائے خواہ وہ بہت چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔



#### مضمون نمير .....42

# اَبُوَابُ اللَّهُ مُثَالِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عِلَيْمَ مِن مِن المثال



16 احادیث کے ساتھ 7 ابواب کے اس عنوان میں آپ پڑھیں گے:

ا بات مجمانے کے لیے کس طرح مثال دی جائے؟

انی مطابقات کی شریعت کی مثال کیسی ہے؟

المعتقم اور جنت کی مثال کیا ہے؟



COM

#### 1.... بَابُ مَا جَاءَ فِي مَثْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ لِعِبَادِهِ الله تعالیٰ کی اینے بندوں کے لیے مثال

2859 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ ....

عَن النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلى: ((إِنَّ اللَّهَ ضَرَبَ مَثْلا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، عَلَى كَنَفَي الصِّرَاطِ زُورَان لَهُمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ، عَلَى الْأَبْوَابِ سُتُورٌ وَدَاع يَه مُحُوعَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ،

وَدَاعِ يَدْعُو فَوْقَهُ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السُّلامِ، وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ

وَٱلْآَبْوَابُ الَّتِي عَلَى كَنَفَيِ الصِّرَاطِ حُدُودُ اللُّهِ، فَلا يَـقَعُ أَحَدٌ فِي خُدُودِ اللَّهِ حَتَّى يُكْشَفَ السِّتْرُ، وَالَّذِي يَدْعُو مِنْ فَوْقِهِ وَاعِظُ رَبِّهِ.))

سیّدنا نواس بن سمعان الکلائي خالفیّهٔ روایت کرتے ہیں که رسول کی ہے (وہ اس طرح کہ) رائے کے دونوں اطراف میں دو د یواریں ہیں جن میں دروازے کھلے ہوئے ہیں، ان دروازوں ير پردے ميں، ايك دائل رائے ك آخر ير بلار ہا ہے جب كه ایک داعی اس سے بھی آگے ہے، الله تعالی سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے جاہتا ہے صراطِ متقیم کی طرف ہدایت دیتاہے۔"

راستے کے دونوں اطراف پر جو دروازے ہیں وہ اللہ کی حدیں میں کوئی بھی شخص ای وقت الله کی حدوں میں واقع ہوگا جب وہ یردہ اٹھائے گا اور جو شخص آ گے بلا رہاہے وہ رب کی طرف سے وعظ کرنے والا ( قر آ ن) ہے۔"

## وضاحت: ..... امام ترمذی برانشه فرماتے ہیں: پیر حدیث حسن غریب ہے۔

میں نے عبدالله بن عبدالرحمٰن سے سناوہ کہدر ہے تھے کہ میں نے زکریا بن عدی سے سنا کہ: ابواسحاق الفز اری کہتے ہیں: بقیہ سے وہ روایات لے لوجو وہ ثقہ راویوں ہے بیان کریں اور اساعیل بن عیاش شمھیں ثقہ یا غیر ثقہ راویوں ہے جو بھی بیان کرےاہے مت لو۔

2860 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالِ

سیّدنا جابر بن عبدالله انصاری خالتینهٔ روایت کرتے میں کہ ایک فرمایا:''میں نے خواب میں دیکھا کہ جبریل(مَالِیٰہ) میرے سر

أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: خَرَجَ عَـلَيْـنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَـوْمُـا فَقَالَ: ((إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ جِبْرِيلَ عِنْدَ رَأْسِي

<sup>(2859)</sup> صحيح: السنة لابن ابي عاصم: 18- الامثال لابي الشيخ: 280- مسند احمد: 182/4.

<sup>(2860)</sup> ضعيف الاسناد: تفسير طبرى:104/11.

(2) (497) (3 - 151) (151) (15) اور میکائیل (عَالِنظ) میرے یاؤں کے پاس میں ان میں ایک

وَمِيكَائِيلَ عِنْدَرِجْلَيَّ، يَقُولُ أَحَدُهُمَا

لِصَاحِبِهِ: اضْرِبْ لَهُ مَثَّلا: فَقَالَ: اسْمَعْ، سَمِعَتْ أَذُنُكَ، وَاعْقِلْ، عَقَلَ قَلْبُكَ،

إنَّـمَا مَثَلُكَ وَمَثَلُ أُمَّتِكَ كَمَثَلِ مَلِكِ اتَّخَذَ دَارًا ثُمَّ بَنَى فِيهَا بَيْتًا، ثُمَّ جَعَلَ فِيهَا

مَائِدَةً ، ثُمَّ بَعَثَ رَسُولًا يَدْعُو النَّاسَ إِلَى طَعَامِهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَابَ الرَّسُولَ وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَهُ، فَاللُّهُ هُوَ الْمَلِكُ، وَالدَّارُ

الْـإِسْلَامُ، وَالْبَيْتُ الْجَنَّةُ، وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ رَسُولٌ، فَمَنْ أَجَابَكَ دَخَلَ الْإِسْلَامَ، وَمَنْ ا

دَخَلَ الْإِسْلَامَ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ دَخَلَ الْحَنَّةَ أَكُلَ مَا فِيهَا.))

وضاحت: ..... امام ترندي والله فرمات بين بيحديث مرسل ب، سعيد بن ابي ملال نے جابر بن عبدالله والله والله کونہیں پایا۔ نیز اس بارے میں ابن مسعود رخالٹیز ہے بھی حدیث مروی ہے اور بیرحدیث اس سے انچھی سند کے ساتھ بھی

نی ملطی کا سے مروی ہے۔ 2861 حَدَّ تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونِ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ

الْهُجَيْمِي عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ....

عبدالله بن مسعود فالنور بيان كرت بين كهرسول الله والني عليم أن عن عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ

عشاء کی نماز بردھی پھر فارغ ہوئے تو آپ نے عبداللہ بن معود کا ہاتھ پکڑ کر اے تعبہ کی تنکریلی زمین کی طرف لے گئے، اسے بھا کرآپ نے ان کے گردایک لکیزلگائی پھر فرمایا: ''تم اپنی لکیر کے اندر ہی رہنا کیوں کہ تمھارے پاس پچھلوگ آئیں گے تو تم ان سے بات نہ کرنا وہ بھی تم سے بات نہیں کر علیں گے۔'' راوی کہتے ہیں: پھر رسول الله ﷺ ادھر چلے گئے جہاں کا اردہ تھا میں اپنی لکیر میں ہی بیٹھا ہوا تھا کہ اچا تک

اینے ساتھی سے کہدرہا ہے کہ ان (محمد منتی مینز) کی کوئی مثال

بیان کرو۔ تو اس نے کہا:سنیں، آپ کے کانسنیں اور سمجھیں

آپ کا دل (اس مثال کو) سمجھے، آپ اور آپ کی امت کی

مثال ایسے ہے جیسے ایک بادشاہ نے محل بنایا پھراس میں ایک گھر

بنایا، اس میں وستر خوان لگایا پھرلوگوں کو کھانے کی وعوت وسینے

ك ليے امك قاصد روانه كيا، ان ميس سے چھ نے قاصدكى

دعوت قبول کر لی اور کھھ نے چھوڑ دی۔ پس الله تعالی بادشاہ

ہیں محل اسلام ہے۔ گھر جنت ہے اور اے محمد! آپ رسول

( قاصد ) ہیں۔جس نے آپ کی دعوت قبول کی وہ اسلام میں

داخل ہو گیا اور جو شخص اسلام میں آ گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا

اور جو جنت میں داخل ہوااس نے اس کی تعتیں کھالیں۔''

الْعِشَاءَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ حَتَّى خَرَجَ بِهِ إِلَى بَطْحَاءِ مَكَّةً فَأَجْلَسَهُ ثُمَّ خَطَّ عَلَيْهِ خَطًّا، ثُمَّ قَالَ: ((لا تَبْرَحَ نَ خَطَّكَ فَإِنَّهُ سَيَنْتَهِى إِلَيْكَ رِجَالٌ فَلا تُكَلِّمُهُمْ فَإِنَّهُمْ لا يُكَلِّمُونَكَ)) قَالَ: ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيْثُ أَرَادَ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي خَطِّي إِذْ أَتَانِي رِجَالٌ كَأَنَّهُمْ

<sup>(2861)</sup> حسن صحيح: دارمي: 12ـ مسند احمد: 1/399.

میرے پاس کچھ آ دمی آئے جواپنے بالوں اورجسموں سے زط 🛭 لگ رہے تھے نہ میں انھیں نگا دیکھ رہا اور نہ ہی مجھے لباس نظر آ رہا تھا، وہ میری طرف بڑھتے تھے لیکن کیبر ہے آ گے نہیں آتے تھے۔ پھروہ رسول الله طلط کیا کی طرف چلے گئے، یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ آیا تو رسول الله عظیمی آ میرے پاس تشریف لائے آپ نے فرمایا: ''آج رات میں نے اپنے آپ کودیکھا (لیعنی میں سویانہیں)'' پھر آپ لکیر کے اندرمیرے یاس آ گئے آپ نے میری ران پرسر رکھا اور سو گئے اور رسول الله عِشْرَ فَيْ جب سوت تو خرائے ليتے تھے، ميں بيشا ہوا تھا اور رسول اللہ طشے کیٹے میری ران پر سر رکھے ہوئے تھے كه اجانك كچه آدى ديكه جن يرسفيد لباس تح الله بي خوب جانتا ہے کہ ان کی خوب صورتی کیسی تھی، پھر وہ میرے یاس آئے ان میں سے ایک گروہ رسول الله مطاع آیا کے سر کے پاس اور ایک گروہ آپ کے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا، پھر وہ آپس میں کہنے لگے: ہم نے بھی کوئی بندہ ایسا انھیں دیکھا جے اس قدر نضیات ملی ہو جس قدر اس نبی کو دی گئی ہے، ان کی آ تکھیں سوتی ہیں اور دل جا گتا ہے، ان کی مثال تو بیان کرو۔ (ان کی) مثال ایسے ہے جیسے کوئی سردارمحل بنائے پھر اس میں دستر خوان لگا کرلوگوں کو کھانے اور پینے کی دعوت دی تو جو خض اسے قبول کر لے وہ اس کا کھانا کھا لیتا ہے اور یانی پی لیتا ہے اور جو قبول نہ کرے تو وہ (سردار) اسے سزا دیتا ہے یا عذاب دیتا ہے۔ پھر وہ اٹھ گئے تو ای وقت رسول اللہ ﷺ بیدار ہو كَ - آب طِيْ اللَّهُ مِنْ أَنْ فرمايا: "تم نه ان لوگوں كى باتين سنين اورتم جانتے ہو کہ بیکون تھے؟" میں نے عرض کی اللہ اور اس كرسول عى بهتر جانة بين-آپ فرمايا: "يفرشة تے، تم جانتے ہو کہ انھوں نے کیا مثال بیان کی ہے؟" آپ نے

الرُّطُّ: أَشْعَارُهُمْ وَأَجْسَامُهُمْ ، لا أَرَى عَـوْرَـةً وَكَا أَرَى قِشْـرًا وَيَنْتَهُونَ إِلَـيَّ وَكَا يُجَاوِزُونَ الْخَطَّ، ثُمَّ يَصْدُرُونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِر الـلَّيْـل، لَكِنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَـدْ جَاءَنِي وَأَنَا جَالِسٌ فَقَالَ: ((لَقَدْ أُرَانِي مُنْذُ اللَّيْلَةَ)) ثُمَّ دَخَلَ عَلَى فِي خَطِّي فَتُوسَّدَ فَخِذِي وَرَقَدَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا رَقَدَ نَفَخَ، فَبَيْنَا أَنَا قَاعِدٌ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُتَوَسِّدٌ فَخِذِي إِذَا أَنَّا بِرِجَالِ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ بِيضٌ، اللَّهُ أَعْلَمُ مَا بِهِمْ مِنْ الْجَمَالِ فَانْتَهَوْ ا إِلَّيَّ ، فَجَلَسَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ عِنْدَ رَأْسِ رَسُولِ الله عِنْدَ رَجْلَيْهِ، ثُمَّ عِنْدَ رَجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالُوا بَيْنَهُمْ: مَا رَأَيْنَا عَبْدًا قَطُّ أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَــٰذَا النَّبِيُّ، إِنَّ عَيْنَيْهِ تَنَامَانِ وَقَلْبُهُ يَـقْظَانُ، اضْرِبُوالَهُ مَثْلا: مَثَلُ سَيْدٍ بَنَى قَىصْرًا ثُمَّ جَعَلَ مَائِدَةً فَدَعَا النَّاسَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، فَمَنْ أَجَابَهُ أَكُلَ مِنْ طَعَامِهِ وَشُرِبَ مِنْ شَرَابِهِ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْهُ عَاقَبَهُ، أَوْ قَالَ: عَذَّبَهُ ثُمَّ ارْتَفَعُوا وَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عِنْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: سَمِعْتَ مَا قَالَ هَؤُلاءِ، وَهَلْ تَدْرِي مَنْ هَؤُلاءِ؟)) قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ((هُمْ الْمَلَائِسَكَةُ فَتَدْرِى، مَا الْمَثَلُ الَّذِي ضَرَبُوا؟)) قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ((الْمَشَلُ الَّذِي ضَرَبُوهُ: الرَّحْمَنُ تَبَارَكَ 3 - 499 (Sec. 3 - 499)

امثال فرمایا: "انھوں نے جس کی مثال بیان کی ہے وہ رحمٰن عزوجل وَ تَعَالَى بَنَى الْجَنَّةَ وَدَعَا إِلَيْهَا عِبَادَهُ فَمَنْ جس نے جنت بنا کر بندوں کو اس کی طرف دعوت دی۔ پھر أَجَابَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْهُ عَاقَبَهُ أَوْ جس نے اسے قبول کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے

اسے قبول نہ کیا اسے وہ عذاب یا سزادے گا۔''

• "زط" به جنات تھے یا انسان اس کی صراحت نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ "زط" ایک علاقہ ہے جس کے رہے والوں کو زطی کہا جاتا ہے اور میبھی بیان کیا جاتا ہے کہ سوڑ انیوں اور ہندوؤں کی ایک قتم کے لوگوں کو زط کہا جاتا ہے اور مجی زبان ميں اسے "جٹ" بھی کتے ہیں۔ والله تعالیٰ اعلم وهو العليم القدير - (ع-م)

وضاحت: .... امام ترندی والله فرماتے ہیں: اس سندسے بیحدیث حسن غریب سیجے ہے۔

اور ابوتميمه '' الجمي'' بين ان كا نام طريف بن مجالد تها اور ابوعثان النهدي كا نام عبدالرحمٰن بن مل تها- نيز جس سليمان التی ہے اس حدیث کومعتمر نے روایت کیا ہے، بیسلیمان بن طرخان ہیں بیخودتیمی نہیں تھے بلکہ بیہ بنوتیم میں آیا کرتے تھے چنانچہان کی طرف ہی نسبت ہوگئ علی بن مدینی، یجیٰ بن کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے سلیمان التیمی سے زیادہ الله كاخوف ركھنے والانہيں ديکھا۔

> 2.... بَابُ مَا جَاءَ فِي مَثَلِ النَّبِيِّ ﷺ وَالْأَنْبِيَاءِ قَبُلَهُ نبی طشی کا اور دوسرے انبیاء علیہ انہام کی مثال

2862 حَـدَّثَـنَـا مُـحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ سِنَان حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ بَصْرِيٌّ حَدَّثَنَا

سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ .....

سيّدنا جابر بن عبدالله ظافي روايت كرتے بين كه رسول عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ: ((إِنَّامَا مَثَلِى وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِى اس آ دی کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا، اسے کمل کر کے كَرَجُلِ بَنِي دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا إِلَّا، خوب سنوارا،لیکن ایک اینٹ کی جگہ (باتی رکھی)،لوگ اس میں داخل ہونے گے اور اس (کو دیکھ کر اس) سے تعجب کرتے

مَوْضِعَ لَبِنَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَيَتَعَجُّونَ مِنْهَا وَيَقُولُونَ: لَوْلَا مَوْضِعُ موئے کہتے تھے: کاش!اس اینٹ کی جگد (خالی) نہ ہوتی۔" اللِّبنَةِ . ))

ترندی برانیہ فرماتے ہیں: اس سند سے بیحدیث حسن غریب ہے۔

<sup>(2862)</sup> بخارى: 3534 مسلم: 2287.

## 3.... بَابٌ مَا جَاءَ فِي مَثَلِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ نماز،روزے اور صدیے کی مثال

2863 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا أَبِى كَثِيرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ أَنَّ أَبَا سَلَّامٍ حَدَّثَهُ .....

سيّدنا حارث اشعرى فالنفيز بيان كرتے بين كه رسول الله طفيع الله

نے فرمایا: الله تعالیٰ نے یحیٰ بن زکر یا عَالِیلاً کو یا نجے باتوں کا حکم

دیا که خود بھی ان پرعمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پرعمل

کرنے کا حکم دیں۔قریب تھا کہ وہ اس کام میں تاخیر کرتے،

چنانچے عیسیٰ عَلیْنلا نے کہا: الله تعالیٰ نے آپ کو پانچ باتوں کا حکم

دیا ہے کہ آپ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی اُن

یرعمل کرنے کا حکم دیں، (اب) یا تو آپ انھیں حکم دیں یا پھر

میں انھیں حکم دیتا ہوں تو لیمیٰ عَالِماً نے کہا: مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ اس کام میں مجھ سے سبقت لے گئے تو کہیں مجھے زمین

میں نہ دھنسا دیا جائے یا مجھے عذاب دیا جائے۔ پھر انھوں نے

لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیامسجد بھرگئی اورلوگ بلند جگہوں يربيهُ كَ يَهِم الْعُبُول فِي فرمايا: الله تعالى في مجھے يانج باتوں كا

حكم ديا ہے كه ميں خود بھى ان پرعمل كروں اور شھيں بھى ان پر

عمل كرنے كا حكم دول: كہل بات يد ہے كه تم الله عى كى عبادت کروال کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرواور اللہ کے ساتھ

شرك كرنے والے كى مثال اس آ دى كى طرح ہے جس نے

اینے خالص مال سونے یا جاندی ہے ایک غلام خریدا پھر اس

ہے کہا: یہ میرا گھر اور یہ میرا کام ہے۔تم کام کرو اور (اس کی

اجرت) مجھے دو پھر وہ کام کر کے (کمائی کی رقم) اپنے سروار

کے علاوہ کسی اور کو دے دے ، تو تم میں سے کون جا ہتا ہے کہ

اس کا غلام اییا ہو؟ اور الله تعالیٰ نے تھم دیا ہے کہ جبتم نماز

أَنَّ الْحَارِثَ الْأَشْعَرِيُّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيًّا بِخُمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِئَ بِهَا، فَقَالَ عِيسَى: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا فَإِمَّا، أَنْ تَأْمُرَهُمْ وَإِمَّا أَنْ آمُرَهُم، فَقَالَ يَحْيَى أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أُعَذَّبَ، فَجَمَعَ النَّاسَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَامْتَلاَّ الْمَسْجِدُ وَتَعَدُّوْا عَلَى الشُّرَفِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ: أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَكَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ كَمَثُلِ رَجُلِ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقِ فَقَالَ: هَذِهِ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي فَاعْمَلْ، وَأَدِّ إِلَيَّ، فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُوْدِي إِلَى غَيْرِ سَيّدِهِ، فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَلَالِكَ ؟ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلاةِ فَإِذَا صِلَّيْتُمْ فَلا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلاتِهِ مَا لَمْ

(2863) صحيح: ابن خزيمه: 483 ابن حبان: 6233 ابويعلى: 1571 مسند احمد: 130/4.

امثال يرْهوتو إدهر أدهرمت ويكهو كيول كهالله تعالى اينے چېرے كونماز يَـ لْتَـفِتْ، وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ میں اس وقت تک اپنے بندے کی طرف رکھتا ہے جب تک وہ كَمَثَلِ رَجُلِ فِي عِصَابَةٍ مَّعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا إدهر أدهر نبيل ديكما، اس نے شمصیں روزوں كا حكم ديا ہے، ان مِسْكُ فَكُلُّهُمْ يُعْجِبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيحُهَا، کی مثال اس آ دمی کی طرح ہے جو ایک جماعت میں ہواس وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيح کے یاس ستوری کی ایک تھیلی بھی ہوتو سب لوگوں کو یا اسے اس کی خوش بواجھی گئتی ہے اور روزہ دار (کے منہ) کی خوش بواللہ کے ہاں کتوری کی خوش ہو سے بھی بہتر ہے، اس نے شمھیں صدقہ کا حکم دیا ہے اس کی مثال اس آ دمی کی طرح ہے جے وشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیے اور اس کی گردن اتارنے کے لیے لے چلے تو وہ کہتا ہے میں شميں اپنے سارے مال كے ساتھ فديد ديتا ہوں (اس طرح) دہ اپنے آپ کوان سے بچالیتا ہے، اور اس (اللہ) نے شمصیں تھم دیا ہے کہتم اللہ کا ذکر کرواس کی مثال آئی آ دمی جیسے ہے جس کے بیچھے دشمن لگا ہو، یہاں تک کہ وہ ایک مضبوط قلع کے

یاں پہنچ گیا پھراس نے اپنے آپ کوان ( ڈھمنوں ) سے بچالیا ای طرح بندہ صرف اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی این آپ کو شیطان سے بچاسکتا ہے۔ نی سنت از خرمایا: اور میں بھی شمصیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم مجھے اللہ نے ہی دیا ہے: امیر کی بات سننے، مانے، جہاد کرنے، ہجرت کرنے اور جماعت (کے ساتھ رہنے) کا۔ اس لیے کہ جو شخص ایک بالشت برابر بھی جماعت سے علیدہ ہوا، اس نے اپنی گردن سے اسلام کے کیڑے (یاری) کو اتار دیا ہاں اگر وہ رجوع کر لے تو ٹھیک ہے اور جس نے جاہلیت کی رکار رکاری وہ جہنم کی آگ میں ہوگا۔" ایک آ دمی نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! اگرچہ وہ نمازی اورروزه دار بی ہو؟ آپ نے فرمایا: ''اگر چهنمازی اورروزه دار الَّذِي سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

الْمِسْكِ، وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَــمَثَلِ رَجُلِ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَأَوْثَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ، فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ، وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللَّهَ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثُلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثْرِهِ سِرَاعًا حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حِصْنِ حَصِينٍ فَأَحْرَزَ نَفْسَهُ مِنْهُمْ، كَلَاكَ الْعَبْدُ لا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنْ الشَّيْطَانِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ. قَالَ النَّبِيُّ عَلَيُّ: ((وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسِ اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهِجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرِ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ، وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ)) فَقَالَ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ اللُّهِ، وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ؟ قَالَ: ((وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ فَادْعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ

www.KitaboSunnat.com

امثال می الله کا می الله کا می الله کے پار اس کی الله کے بندے رکھا ہے۔"
الله اس مسلمین، مومنین الله کے بندے رکھا ہے۔"

وضاحت: ۱۱۰۰۰۰۱ مر مذی براند فرماتے ہیں: بیاحدیث حسن صحیح غریب ہے۔

. و خساحت: ..... امام ترمذی برانیه فرماتے ہیں: بیر حدیث بھی حسن صحیح غریب ہے، اور ابوسلام الحسبشی کا نام ممطور تھا۔ نیز اس حدیث کوعلی بن مبارک نے بھی کی کی بن ابی کثیر سے روایت کیا ہے۔

4.... بَابُ مَا جَاءَ فِي مَثَلِ الْمُؤُمِنِ الْقَارِئُ لِلْقُرُ آنِ وَغَيْرِ الْقَارِئُ لِلْقُرُ آنِ وَغَيْرِ الْقَارِئُ صَلَّى اللَّهُ وَالْمُومِن كَي مِثَالَ قَرْ آن بِرِ صَنْ اور نه برِ صِنْ والْمِومِن كَي مِثَالَ

2865 حَدَّثَنَا قُتُبْةً حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ.......

عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((مَشَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَشَلُ الْأُتُرنْجَةِ رِيحُهَا طَيّبٌ وَطَعْمُهَا، كَمَشَلُ الْأُتُرنْجَةِ رِيحُهَا طَيّبٌ وَطَعْمُهَا، طَيّبٌ وَمَشَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَشَلُ المُؤْمِنِ اللّذِى لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَشَلُ كَمَشَلُ النَّمُ مَنَ افِقِ اللّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَشَلُ وَمَشَلُ الْمُمنَا فِقِ اللّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَشَلُ الرّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الرّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الرّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ

الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَفْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَل

الْحَنْظَلَةِ رِيحُهَا مُرٌّ وَطَعْمُهَا مُرٌّ .)) ہے اور ذا تقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ توضیع: ..... و ترخی عشرہ یا نارنگی، ترخ کا لفظ عام ہے جو مالئے، کینو اور اس طرح کے دیگر ترش پھلوں

(2864) صحح گزشته حدیث ریکھیں۔

<sup>(2865)</sup> بخارى:5020 مسلم: 797 - ابو داؤد:4830 - ابن ماجه: 214 ـ نسائي:5038 .

ير بولا جاتا ہے۔ (ع-م)

وضاحت: ..... امام ترندی برالله فرماتے ہیں: پیاحدیث حسن صحیح ہے اسے شعبہ نے بھی قنادہ سے اسی طرح

2866 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْخَلَالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ

الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ:

((مَثَلُ الْمُؤْمِن كَمَثَل الزَّرْع لَا تَزَالُ الرِّيَاحُ تُفَيِّنُهُ وَلا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ يُصِيبُهُ بَلاءٌ، وَمَثَلُ

الْـمُـنْـافِقِ مَثَلُ شَجَرَةِ الْأُرْزِ لَا تَهْتَزُّ حَتَّى کے درخت کی طرح ہے جو ہلتانہیں ہے حتیٰ کہ اسے جڑ سے أَنْ تَحْصَدُ اللهِ

فرمایا: ''مومن کی مثال ایک کھیتی (فصل) کی طرح ہے جسے ہوائیں (دائیں بائیں) جھکاتی رہتی ہیں اور مومن کے ساتھ میشه بی پریثانیاں رہتی ہیں جب که منافق کی مثال صنوبر •

سيّدنا ابو مريره وللنين روايت كرتے بين كه رسول الله طفي عليم نے

امثال

كاك دياجاتا ٢٠٠٠

توضيح: ..... ألارز: صنوبر (چل ياسمبل وغيره) كا درخت بيسدا بهار موتا به، اوراس سے كشتيال وغيره بنائي جاتي بين \_ ويكھي:المعجم الاوسط، ص: 25\_

وضاحت: .....ام مرزن مراشد فرماتے میں: بیر عدیث حسن محیح ہے۔

2867 حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى اْلْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ.. سیدنا ابن عمر وان سے روایت ہے کہ رسول الله والله الله الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ((إِنَّ فرمایا: "درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کا پند (خزال مِنْ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهَى کے موسم میں بھی ) نہیں گرتا اور یہی مومن کی مثال ہے۔ مجھے

مَشَلُ الْمُؤْمِنِ، حَدِّثُونِيْ مَا هِيَ) قَالَ عَبْدُ بتاؤ وہ کون سا ( درخت ) ہے؟'' عبداللّٰه فِيْنَوْ کہتے ہیں: لوگ اللَّهِ: فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَّجَرِ الْبَوَادِي وَوَقَعَ جنگل کے درختوں کے بارے میں سوچنے لگے اور میرے دل فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِلَيًّا:

میں یہ بات آئی کہ وہ تھجور کا درخت ہے۔ (جب کس نے ((هي النَّخْلَةُ)) فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَقُولَ، قَالَ جواب نه دیا) تو نبی طفی این نے فرمایا: ''وہ تھجور کا دخت ہے۔'' عَبْدُ اللَّهِ: فَحَدَّثْتُ عُمَرَ بِالَّذِي وَقَعَ فِي

میں نے بتانے میں حیاء کی، عبداللہ کہتے ہیں: پھر میں نے نَفْسِي فَقَالَ: كَأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ عمرو خلافیہ؛ کو وہ بات بتائی جو میرے دل میں آئی تھی تو أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا انھوں نے فرمایا: اگرتم پیر بات کہہ دیتے تو مجھے پیر بات اتنے

> (2867) بخارى: 61- مسلم: 2811. (2866) يخارى: 5644 مسلم: 2809.

مال ہے بھی زیادہ محبوب ہوتی۔

فرمایا: ''تم یہ بتلاؤ کہ اگرتم میں ہے کسی شخص کے دروازے پر

نہر ہووہ اس کے اندر ہر روز یانچ مرتبہ نہائے ، کیا اس کی میل

اخال کائی

وضاحت: ..... امام ترمذي برالليه فرمات بين بيحديث حسن سيح ب اوراس بارے ميں ابو جريره زالله الله عليم

حدیث مروی ہے۔

5.... بَابُ مَا جَاءَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمُس یا کچ نمازوں کی مثال

2868 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ

عَبْدِالرَّحْمَنِ .....

عَنْ أَسِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: سيّدنا ابو مرره وللني سے روايت ہے كه رسول الله ملتَ عَلَيْهِمْ في

( (أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ

مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ

دَرَنِهِ شَيْءٌ؟)) قَالُولِ: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ

باقی رہے گی؟" لوگوں نے عرض کی: اس کی میل باقی نہیں رہے شَــىْءٌ. قَــالَ: ((فَلْ لَكَ مَثَـلُ الصَّلَوَاتِ گی، آپ نے فرمایا: ''یہی یا نج نمازوں کی مثال ہے ان کے الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِلَهِنَّ الْخَطَايَا. )) ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کومٹا دیتا ہے۔''

وضاحت: ..... اس بارے میں جابر زخانعیز بھی جدیث مروی ہے۔ امام تر مذی پرایشیہ فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن صحیح ہے۔ نیز ہمیں قتیبہ نے بھی بواسطہ بمر بن مصر القرشی ، ابن الہاد نے ای طرح کی حدیث بیان کی ہے۔

6 .... بَابٌ: مَثَلُ أُمَّتِي مَثَل الْمَطَر

میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے

2869 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ يَحْيَى الْأَبِحُ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِ ..... عَنْ أَنْسَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ اللهِ عَنْ أَنْسَ مِنْ السِ فِلْيُنَ روايت كرتے بين كه رسول الله طفي آيم نے

أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ، لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ فرمايا: "ميرى امت كى مثال بارش كى طرح ب يمعلوم نهيس آخِرُهُ.)) ہوتا کہ اس کا اول بہتر ہے یا آ خر۔"

وضاحت: ..... اس بارے میں عمارہ ،عبداللہ بن عمر واور ابن عمر فیانیہ ہے بھی حدیث مروی ہے، اس سند ہے یہ حدیث حسن غریب ہے۔

نیز عبدالرحمٰن بن مہدی سے مروی ہے کہ وہ حماد بن یجیٰ کو ثبت ( ثقہ ) راوی کہتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ ان کا

(2868) بخارى: 528 مسلم: 667 نسائى: 462.

(2869) حسن صحيح: طيالسي: 2023 مسند احمد: 130/3 ـ ابو يعلى: 3475.

05) (S. (3 - 45) (15)

شار ہارے اساتذہ میں ہوتا ہے۔

7.... بَابُ مَا جَاءَ فِي مَثْلِ ابْنِ آدَمَ وَأَجَلِهِ وَأَمَلِهِ انسان، اس كي موت اور اميدوں كي مثال

2870 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ

نُ بُرَيْدَةَ .....

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

مَّ سَمَّ الْمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ((هَذَاكَ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْكَامِلُ وَهَذَاكَ الْأَجَلُ ))

سیدنا بریدہ و ایت کرتے ہیں کہ رسول الله مطفی آیا نے فرمایا: "کیا تم اس اور اس (کنگری) کی مثال جانتے ہو' اور آپ نے ورکنگریاں چھینگیں، لوگوں نے عرض کی: الله اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ مطبی آیا نے فرمایا: "بید

وضاحت: .... امام ترندی برالله فرماتے ہیں: اس سندے بی صدیث حسن غریب ہے۔

2871 حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ .....

عَنِ ابْنِ عُمَّرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: سِينا ابن عمر فَالْتِهَا ہے روايت ہے كه رسول الله طَيَّ اللهِ عَن اللهِ عَلَيْ قَالَ: ("تحصارى مدت يبلى امتوں كے مقابله ميں ايسے بى جديد. ((إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِيمَا خَلا مِنْ اللهُ مَمِ كَمَا بَيْنَ فَرِمايا: ("تحصارى مدت يبلى امتوں كے مقابله ميں ايسے بى جديد.

صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ، وَإِنَّمَا جِيعِ عَمر كَى نماز ہے لے كرسورج غروب ہونے كے درميان مَشَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلِ وَقَفِهُ وَا ہے، نيز تمهارى اور يبود ونسارى كى مثال اس آ دى كى مَشَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلِ وقفِهِ ہوتا ہے، نيز تمهارى اور يبود ونسارى كى مثال اس آ دى كى اسْتَعْمَلُ اللهُ فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى طرح ہے جس نے يجھ مزدور ركھے ان ہے كہا كه كون شخص اسْتَعْمَلُ عُمَّالًا فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ قَيراط برميرا كام كرے گا؟ تو يبوديوں

آرزو ہے اور بیموت۔"

نصف النّهَارِ عَلَى قِيرَاطِ قِيرَاطِ، فَعَمِلَتْ آدهے دُن تک ایک قیراط پر میرا کام کرے گا؟ تو یہودیوں نصف النّهَارِ عَلَی قِیراطِ، فَقَالَ: مَنْ نِصْفِ النّهَارِ إِلَى صَلاةِ لِے کرنمازعمرتک ایک ایک قیراط پرکون میرا کام کرے گا؟ تو یعدمَثُلُ لِی مِنْ نِصْفِ النّهَارِ إِلَى صَلاةِ لے کرنمازعمرتک ایک ایک قیراط پرکون میرا کام کرے گا؟ تو یعدمَثُلُ لِی مِنْ نِصْفِ النّهَارِ إِلَى صَلاةِ

يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصَفِ النهارِ إِلَى صَلاهِ عَرَمُ السَّهِ اللهُ يَوْمَ عِمْ كَامُ اللهُ مِنْ فَعَمِلَتْ عَيا يَوْلَ فِي اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ كَامُ اللهُ عَمْ كَامُ اللهُ عَلَى قِيراطِ قِيراطِ قِيراطِ ، فَعَمِلَتْ عَيا يَوْلَ فِي اللهُ اللهُ عَيْراطِ بِكَام كِيا ، فِهُم عَمْ كَامُ اللهُ عَيْراطِ بِكَام كِيا ، فِهُم عَمْ كَامُ اللهُ عَيْدَ اللهُ عَيْدَ اللهُ عَيْدَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ عَيَى الرَاصِ مِو كَنَّ، اور لَهِ لِكَ: مَمَ كَامُ رَيَادَهُ لَ مِن اور اللهَ مَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ عَيَى الرَّهُ مَ لَمِ ؟ تُواس نَے كہا: كيا مِس نَة تُصارِح فَى مِس كَى الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ فِيرَاطَيْنِ، فَغَضِبَتْ الرَت كَمَ لِمُ ؟ تُواس نَے كہا: كي مِيرافضل عمِي اللهُ ودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثُرُ عَمَلًا فَي عَمِي اللهِ عَلَى عَهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(2870) ضعيف. (2871) بخاري: 557 ـ ابن حبان: 6639.

محکم دلائ<u>ل سے</u> مزین متنوع <u>و منفرد موضوعات پر مشتعل مفت آن لائن</u> م

NG 206 (6) (6) (6) (6) (7) (8) امثال وَأَقَلُّ عَطَاءً؟ فَقَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ جسے حیا ہوں دوں۔''

حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لا، قَالَ: فَإِنَّهُ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ ))

#### وضاحت .... يرمديث حن يح بــ

2872 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْخَلَّالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ

الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ .....

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: سيّدنا ابن عمر ولي الله وايت كرت بين كدرسول الله والتّعالية في ((إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلِ مِائَةٍ لا يَجِدُ الرَّجُلُ فرمایا: ''لوگ (ان) سواونٹوں کی طرح ہیں جن میں آ دی کو فِيهَا رَاحِلَةً.)) ایک بھی سواری کے قابل نہیں ملتا۔''

#### وضاحت: ١٠٠٠٠ امام ترمذي والله فرمات بين اليه حديث حسن سيح بـ

2873 حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْمَخْزُوْمِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيِيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ بِنَحْوِهِ وَقَالَ ((لا تَجِدُ فِيْهَا رَاحِلَةً)).....

عَنْ سَالِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ

فرمایا: ''لوگ (ان) سواوننؤ ں کی طرح ہیں جن میں شمھیں ایک الله على: ((إنَّ مَا النَّاسُ كَأْبِل مِأْنَةٍ لا تَجِدُ بھی بطورِسواری نہیں ملتایا پیفر مایا کہ شمھیں ان میں صرف ایک فِيْهَا رَاحِلَةً ، أَوْ قَالَ: لَا تَجِدُ فِيْهَا إِلَّا رَاحِلَةً.)) ہی سواری ملے۔"

2874 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ

عَنْ أَبِي هُ رَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: ((إِنَّ مَا مَثَلِى وَمَثَلُ أُمَّتِى كَمَثَلِ رَجُل فرمایا: "میری اور میری امت کی مثال اس شخص کی طرح ہے اسْتَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَتِ الدُّوَابُّ وَالْفَرَاشُ جس نے آ گ جلائی اور پھر جانور اور پٹنگے (یروانے) اس میں يَقَعْنَ فِيهَا وَأَنَّا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ وَأَنَّتُمْ گرنے لگے اور میں تمھارے کریں پکڑنے والا ہوں کین تم اس تَقَحُّمُونَ فِيهَا.)) میں گرتے جاتے ہو۔

وضاحت: ..... امام ترمذی براللیم فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن سیج ہے۔ نیز ایک اور طریق ہے بھی مروی ہے۔

<sup>(2872)</sup> بخارى: 6498 مسلم: 2547 ابن ماجه: 3990.

<sup>(2874)</sup> بخارى: 3426 مسلم: 2284.

<sup>(2873)</sup> صحيح.





- ات سمجھانے کے لیے مثال دی جا عتی ہے۔قرآن وحدیث میں اس پر بہت دلائل ہیں۔
- اللہ اس اللہ اس قاصد کی طرح ہے جسے بادشاہ کھانے کی دعوت کے لیے لوگوں کے پاس بھیجتا ہے۔
  - الله المنطقة على المناسوق تهيل مكر دل نبيل سوتا تها\_
  - الم المنظمة في بعثت كے ساتھ انبياء كى عمارت مكمل ہوگئ ۔
  - اس غلام جیسی ہے جوانی کمائی کسی غیر کو دیتا ہے اور اپنے مالک کو بھول جاتا ہے۔ اور اپنے مالک کو بھول جاتا ہے۔
    - روز ہے کی مثال کتوری کی تھیلی جیسی ہے جس سے خوش ہو پھوٹی ہے۔
    - الله صدقة كرنے كے ساتھ انسان النے آپ كوعذاب جہنم سے بچاليتا ہے۔
    - قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال خوش ذا نقہ اور خوش بو دار پھل کی طرح ہے۔
- ، یانچ نمازیں گناہوں سے اس طرح صاف کردیت ہیں جیسے پانچ دفع شمل کرنامیل سے صاف کردیتا ہے۔

#### **\*\*\***



#### مضمون نمبر .....43

# أَبُوَابُ فَضَائِلِ الْقُرُ آنِ عَنُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولِ اللهِ طَلْحَالَيْ مَا مُعَالِكُمْ مِنْ مَا مُولِ اللهِ طَلْحَالَيْمَ مِنْ مَا وَى قَرْ آن كَ فَضَائِلَ مِنْ اللّهُ طَلْحَالَيْمَ مِنْ مَا وَى قَرْ آن كَ فَضَائِلَ



52 احاديث اور 25 ابواب كاليعنوان ان باتول يرمشمل هوگا:

گرول سے شیاطین کو کیسے بھایا جا سکتا ہے؟

🛞 الله کی هاظت کیے حاصل ہوگی۔ بہترین لوگ کون ہیں؟

الله كى حفاظت كيے حاصل ہوگى؟

پہترین لوگ کون ہیں؟



## 1 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضُل فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

فاتحة الكتاب كي فضيلت

قرآن کے نضائل

2875 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ سيّدنا ابو بريره والني عدروايت بكرسول الله طفي الله الله عليه الى بن

عَلَى أَبِي بْنِ كَعْبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى:

((يَا أُبِيُّ)) - وَهُوَ يُصَلِّى - فَالْتَفَتَ أُبِيُّ فَلَمْ وہ نماز بڑھ رہے تھے۔ أبي نے آپ كى طرف ديكھاليكن

يُجِبْهُ، وَصَلَّى أُبِّي فَخَفَّفَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى

خدمت مين حاضر جوكر كمن لك: السلام عليك يا رسول الله-الله رَسُول اللهِ عَلَيْكَ يَا

رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: 

في محس بلايا تھا تو محس جواب ديے سے كس في روكا؟ ((وَعَلَيْكَ السَّلامُ مَا مَنَعَكَ يَا أَبِيُّ أَنْ

انھوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں نماز میں تھا آپ تُجِيبَنِي إِذْ دَعَوْتُكَ))؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نے فرمایا: "كياتم ميرى طرف الله كى وحى كرده قرآن ميں بيد إِنِّي كُنْتُ فِي الصَّلاةِ، قَالَ: ((أَفَلَمْ تَجِدْ

فِيمَا أَوْحَى اللهُ إِلَىَّ أَن ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ آیت نہیں یاتے؟ (ترجمہ)"الله اور اس کے رسول کی بات کا

وَلِـلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ قَالَ: جواب دو جب وه تنصیل اس کام کی طرف بلا کیں جو تنصیل زندہ بَلَى وَلا أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ: ((أَتُحِبُ

كرتى ہے-" كہنے لكے: كيون نہيں الله نے جاہا تو ميں دوباره (اس طرح) نہیں کروں گا، آپ منظور نے فرمایا: " کیا تم أَنْ أُعَلِمَ مَكَ سُورَةً لَمْ يَنْزِلْ فِي التَّوْرَاةِ وَلا

فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْفُرْقَان چاہتے ہو کہ میں شمھیں ایسی سورت سکھا وَں جس جیسی تورات،

مِثْلُهَا؟)) قَالَ: نَعَمْ، يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ انجیل، زبور اور قر آن میں کوئی سورت نازل نہیں ہوئی؟ کہنے 🛰

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كَيْفَ تَسَعُّرَأُ فِي لكے: جی الله كےرسول! تو رسول الله طفي ولم نے فرمایا: "تم نماز

الصَّكاحةِ؟)) قَالَ: فَقَرَأَ أُمَّ الْقُرْآن، فَقَالَ میں کیے پڑھتے ہو؟" انھوں نے ام القرآن (سورة الفاتحه)

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((وَالَّـذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا يرهي، رسول الله عظيمة نفي نفر في أن ذات كي قتم جس ك

عطا کیا گیا ہے۔''

ہاتھ میں میری جان ہے! تورات، انجیل، زبور اور فرقان (یعنی أَنْزِلَتْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ، وَلا

مِفِي الرَّبُورِ، وَلا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلُهَا وَإِنَّهَا قرآن ) میں اس جیسی کوئی اور سورت نازل نہیں ہوئی ، اوریمی باربار پڑھی جانے والی سات آیات اور قرآن عظیم ہے جو مجھے سَبْعٌ مِنَ الْمَثَانِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي

(2875) صحيح: أخرجه أحمد:357/2. والدارمي:3376. وأبو يعلى:6482.

وضاحت: ..... امام ترمذی واللہ فرماتے ہیں: بیر حدیث صحیح ہے۔ نیز اس بارے میں انس بن مالک واللہ اور ابوسعید بن معلیٰ ہے بھی حدیث مروی ہے۔

## 2 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضُلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَآيَةِ الْكُرُسِيِّ سورة البقرة اورآية الكرى كابيان

2876 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحُلْوَانِيُّ أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ سَعِيدٍ

الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ الل

((مَا مَعَكَ يَا فُلانُ؟)) فَقَالَ: مَعِى كَذَا وَكَذَا وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ: ((أَمَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ))؟ فَقَالَ: نَعَمْ؟ قَالَ:

((فَاذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ)) فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ: وَاللّٰهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا مَنَعَنِي أَنْ

أَتَعَلَّمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ إِلَّا خَشْيَةَ أَلَّا أَقُومَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ،

وَاقْرَنُوهُ فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ

وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا يَفُوحُ رِيحُهُ فِي كُلِّ مَكَان، وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كُمَثَل جِرَابِ أُوكِيَ

عَلَى مِسْكِ . ))

قرآن سناکسی کوقرآن نہیں آتا تھا۔ پھرآپ ان میں سے سب سے کم عمرآ دی کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا: ''اے فلاں! مصیں کیا آتا ہے؟'' اس نے عرض کی: مجھے فلاں فلال اور

سورة البقره یاد ہے۔ آپ نے فرمایا: "کیاشھیں سورة البقره آتی ہے؟" اس نے عرض کیا: جی ہاں، آپ نے فرمایا: "جاؤتم ان کے امیر ہو۔" چنانچہ ان کے معزز لوگوں میں سے ایک آدمی

کینے لگا: اے اللہ کے رسول! اللہ کی قتم مجھے سورۃ البقرہ سکھنے سے صرف اس ڈرنے روکا کہ میں اس کے ساتھ قیام اللیل نہیں

کرسکوں گا۔ تو اللہ کے رسول طفع کیا نے فرمایا: '' قرآن سکھو، اسے پڑھو کیوں کہ قرآن کی مثال اسے سکھنے، پڑھنے اور اس

کے ساتھ قیام کرنے والے کے لیے اس تھیلی کی طرح ہے جو کستوری سے بھری ہوئی ہو، اس کی خوش بو ہر جگہ چھیلتی ہے اور

اں شخص کی مثال جواہے سکھ کرسور ہے جب کہ قر آن اس کے دل میں ہو،اس شیلی کی طرح ہے جس میں کتوری ڈال کراہے

دل ین ہو،ال یک ہی۔ بند کر دہا گیا ہو۔''

وضاحت: ..... امام ترندی مرات مین: پیرهدیث حسن ہے اور اس مدیث کولیث بن سعد نے بھی

(2876) ضعيف: ابن ماجه: 217ـ والنسائي في الكبري، و ابن خزيمة:1509.

وكالم المنظلة المنظلة

سعیدالمقبری سے بواسطہ عطاءمولیٰ ابی احمد، نبی ﷺ سے اس طرح مرسل ہی روایت کیا ہے۔

ہمیں بی حدیث قتیبہ نے لیٹ بن سعد سے انھوں نے سعید المقبر ی سے بواسطہ عطاء، مولی ابی احمد، نبی م<u>شیکا آ</u>نے سے مرسل بیان کی ہے اور اس میں ابو ہر پرہ دخانفۂ کا ذکر نہیں کیا۔

نیزاس بارے میں ابی بن کعب بنائنیا ہے بھی حدیث مروی ہے۔

2877 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيهِ....

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمَ فَ عَنْ أَبِي هُرَيْدَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَالَّذِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَالَّذِي عَلَيْهِمْ عَنْ أَبِي هُرَيْدَةً فَإِنَّا اللَّهِ عَلَيْهِمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَنْ أَبِي هُرَيْدَةً فَي اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

تَـجْعَلُوا بُيُو تَكُمْ مَقَابِرَ ، وَإِنَّ إِنْبَيْتَ الَّذِي فَرَمَايا: "تم ايخ گرول كوقبرستان مت بناؤ اورجس گريس بسورة البقره پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔'' تُقْرَأُ فِيهِ الْبَقَرَةُ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَّانُ . ))

وضاحت: سيمديث حن يحج ب-

2878 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحِ

عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: فرمایا: "ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے اور قرآن کی بلندی ( کوہان) ((لِكُلّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآن سُورَةٌ سورة البقره ہے، اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی (تمام)

الْبَقَرَةِ، وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ هِيَ آیات کی سردار ہے وہ آیت الکرس ہے۔" آيَةُ الْكُرْسِيِّ . ))

و المام ترندی دلله فرمانے ہیں: بیحدیث غریب ہے۔ ہم اسے حکیم بن جبیر کی سند ہے ہی جانے ہیں اور شعبہ نے اس پر جرح کرتے ہوئے اسے ضعیف کہا ہے۔

2879 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ أَبُو سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ عَنْ

عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الْمُلَيْكِيِّ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ مُصْعَبِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ .....

سيّدنا ابو بريره رفي يَن روايت كرت بي كدرسول الله طيّع يَن أن عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: فرمایا: "جس نے (سورة) حم المومن (شروع سے لے کر) ((مَنْ قَرَأً حم الْمُؤْمِنَ إِلَى ﴿إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴾ "اليه المصير" (غافر:3-1) اورآية الكرى صبح كوقت وَآيَةَ الْكُرْسِي حِينَ يُصْبِحُ، خُفِظ بِهِمَا یڑھی، تو شام تک ان کے ساتھ اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور حَتُّى يُمْسِي، وَمَنْ قَرَأَهُمَا حِينَ يُمْسِي، جس نے ان آیات کوشام کے وقت پڑھا تو صبح تک ان کی وجہ حُفِظَ بِهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ. ))

<sup>(2877)</sup> صحيح مسلم: 780 وأحمد: 284/2 وابن حبان: 783.

<sup>(2878)</sup> ضعيف: أخرجه عبدالرزاق: 6019- والحميدي: 994- والحاكم: 560/1- السلسلة الضعيفه: 1348 .

<sup>(2879)</sup> ضعيف: أخرجه الدارمي: 3389 والبغوى: 1198 وضعيف الترمذي للالباني: 540 .

المنظل ا

#### 

2880 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي عَنْ أَخِيهِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَي .......

عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الْأَنْصَادِيّ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ سَهْ وَـةٌ فِيهَا تَمْرٌ ، فَكَانَتْ تَجِيءُ الْغُولُ ، فَتَأْخُـ ذُمِنْهُ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ فَـقَالَ: ((ادْهَبْ فَإِذَا رَأَيْتَهَا فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ أَجِيبِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ))، قَالَ: فَأَخَذَهَا فَحَلَفَتْ أَنْ لَا تَعُوٰدَ فَأَرْسَلَهَا، إِفَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: ((مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ قَالَ حَلَفَتْ أَنْ لَا تَعُودَ قَالَ: ((كَذَبَتْ وَهِيَ مُعَاوِكَةٌ لِلْكَذِبِ))؟ قَالَ: فَأَخَذَهَا مَرَّةً أُخْرَى، فَحَلَفَتْ أَنْ لَا تَعُودَ، فَأَرْسَلَهَا فَجَاءَ إِلَى النَّبِي النَّبِي النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَسِيرُكَ))؟ قَالَ: حَلَفَتْ أَنْ لَا تَعُودَ ، فَقَالَ: ((كَذَبَتْ، وَهِيَ مُعَاوِدَةٌ لِلْكَذِبِ))، فَأَخَذَهَا فَقَالَ: ((مَا أَنَا بِتَارِكِكِ، حَتَّى أَذْهَبَ بِكِ إِلَى النَّبِي ﴿ وَعَالَتْ: إِنِّي

ذَاكِرَـةٌ لَكَ شَيْئًا، آيَةَ الْكُرْسِيِّ اقْرَأْهَا فِي

سیّدنا ابو ایوب انصاری خالفیہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک چبوترہ 🗨 نھا جس میں تھجوریں ہوتی تھیں۔ جن 🔊 آ کر اس ے ( تھجوری) لے لیتا، چنانچہ انھوں نے نبی کھنے ہیجا ہے یہ شکایت کی ، تو آپ نے فرمایا: '' جاؤ جب اسے دیکھوتو کہنا: بسم الله رسول الله طفي عين كي بات سنو '' پھر انھوں نے اسے پكر ليا تو اس نے قتم اٹھائی کہ دوبارہ نہیں آئے گا، انھوں نے جھوڑ دیا۔ پھر رسول اللہ کھنے ہیں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آب نے بوچھا: "تمھارے قیدی کا کیا بنا؟" کہنے لگے: اس نے دوبارہ نہ آنے کی قتم اٹھائی ہے۔ آپ سے اللے النے فرمایا: "اس نے جھوٹ بولا ہے وہ دوبارہ جھوٹ بولے گا۔" راوی کہتے ہیں: انھول نے دوسری مرتبداسے پکڑا تو اس نے دوبارہ نہ آنے کی قتم اٹھائی ، انھوں نے اسے چھوڑ دیا پھرنبی ملتے ہوڑ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ عَلیناً نے فرمایا: ''تمھارے قیدی کا کیا بنا؟" کہنے لگے: اس نے پھر نہ آنے کی قشم اٹھائی ہے۔ آپ مَالِيناً نے فرمايا: "اس نے جھوٹ بولا ہے اور دوبارہ بھی جھوٹ بولے گا۔" پھر انھوںنے اس (جن) کو پکڑ لیا

(2880) صحيح: أخرجه احمد: 423/5. والبطبراني في الكبير: 4011. والبحاكم: 459/3. صحيح الترغيب: 1469 وكال العالمة المالية عند المالية الما

((صَدَقَتْ وَهِيَ كَذُوبٌ . ))

(اور) کہنے گگے: میں شمص اس وقت تک نہیں چھوڑنے والا نَبْتِكَ ، فَلا يَـقْرَبُكَ شَيْطَانٌ ، وَلا غَيْرُهُ ، جب تک میں شمیں نبی مشکر کے پاس نہ لے جاؤں۔تواس قَالَ: فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَعَالَ: ((مَا فَعَلَ أَسِيرُك؟)) قَالَ: فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَتْ قَالَ:

نے کہا: میں شخص ایک چیز بتانا ہوں، آیت الکری اینے گھر میں بردھا کرو۔ شیطان یا کوئی اورتمھارے قریب نہیں آ سے گا، پھر وہ نی طینے علیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا جمھارے قیدی کا کیا بنا؟ تو انھوں نے آپ کواس (جن) كى بات سائى، آپ السَيَعَانِيْنَ نے فرمایا تھا: "تو وہ جھوٹا ليكن بات سے کہی ہے۔''

توضیح: ..... • سهوة: اس كے مخلف معانی ہیں۔ (1) گھروں كے درميان بنا ہوا چبوترہ۔ (2) گھر كے آ کے کا پردہ یا دیوار۔ (3) گھر کی چار دیواری یا احاطہ۔ (4) سامان رکھنے والی الماری (یا بھڑولہ) وغیرہ۔ دیکھیے القاموں الوحید،ص: 817، یہاں پر کوئی ایسی جگہ مراد ہے جہاں پر تھجوریں رکھی ہوتی تھیں۔ شاید وہ خزانہ ( بھڑولہ ) ہی مواوروه کی چورے بررکھا ہو۔ والله تعالیٰ اعلم۔ (ع-م)

الے فول: اس کی جمع غیلان ہے۔ عرب لوگوں کا خیال تھا کہ ''غیلان'' شیاطین (جنات) کی ایک قتم ہے جو بیابانوں میں لوگوں کے سامنے مخلف شکلوں میں ظاہر ہو کر انھیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ یا رائے سے بھٹکا دیتے ہیں۔

و يكييخ: المعجم الاوسط، ص: www.KitaboSunnat.com 7979 و المام ترزي براهيم فرماتے ہيں: په حدیث حسن غریب ہے۔

4.... بَابُ مَا جَاءَ فِي آخِر سُورَةِ الْبَقَرَةِ سورة البقرة كي آخرى آيات كابيان

2881 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ....

سیّدنا ابومسعود انصاری و النفه روایت کرتے ہیں که رسول عَـنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: قَالَ الله التي الله التي المالة درات كوسورة البقره كى آخرى رَسُولُ اللَّهِ عِلى: ((مَنْ قَرَأُ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ

دوآیات پڑھلیں وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔" سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ.)) وضاحت: .... امام ترندي والله فرمات بين: بير عديث حسن مي يح ب-

2882 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَشْعَثَ

(2881) صحيح بخارى: 4008 مسلم: 807 ابو داؤد: 1397 ابن ماجه: 1369 .

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الْجَرْمِيِّ ...... عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَحْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِاللَّفَيْ عَامِ أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بهــمَـا سُــورَــةَ الْبَقَرَةِ، وَكَا يُقْرَأَان فِي دَارِ

ثَلَاثَ نَيَال فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ.))

سيّدنا نعمان بن بشير فاللها سے روايت ہے كه رسول الله طفيّ الله نے فرمایا: ''الله تعالیٰ نے آ سانوں اور زمین کو بنانے سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی اس سے دو آیات نازل کر کے ان کے ساتھ سورۃ البقرہ کا اختیام کیا ہے۔ جس گھر میں تین راتیں ان آیات کو پڑھ لیا جائے شیطان اس کے قریب نہیں "\_82 1

# وضاحت: ..... امام تر مذي درللنه فرماتے ہيں: پيرحديث حسن غريب ہے۔ 5.... بَابُ مَا جَاءَ فِي سُورَةِ آل عِمْرَانَ

سیّدنا نواس بن سمعان زائنه سے روایت ہے کہ نبی مطبقہ الم فرمایا:" (قیامت کے دن) قرآن اور دنیا میں اس برعمل کرنے والے لوگ آئیں گے، سورۃ البقرہ اور آل عمران اس (قرآن) کے آگے ہوں گی۔" نواس کہتے ہیں: رسول الله طَشَعَ عَلِيمَ نِي ان دونوں (سورتوں) كى تنين مثاليں بيان كيس جنھیں میں ابھی تک نہیں بھولاء آپ مَلاِئلًا نے فرمایا: '' یہ دونوں دو چھتر یول کی مانند آئیں گی ان دنوں کے درمیان (خالی جگہ میں) روشنی ہوگی، یا دو سیاہ بادلوں کی مانند یا صف باندھے ہوئے یرندوں کے سائبان (جھنڈ یا غول) کی ماند، اینے صاحب (پڑھنے اور عمل کرنے والے) کی طرف سے جھگڑا کری گیا۔"

سورة آل عمران كابيان 2883 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ إِسْمَعِيلَ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَطَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرِ ..... عَنْ نَوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((يَـأْتِـى الْقُرْآنُ، وَأَهْلُهُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ فِي اللُّنْيَا، تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَآلُ عِمْرَانَ))، قَالَ نَوَّاسٌ: وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَلَاثَةَ أَمْثَالَ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ: ((تَأْتِيَان كَأَنَّهُ مَا غَيَابَتَان وَبَيْنَهُمَا شُرُقٌ ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَان سَوْدَاوَان ، أَوْ كَـٰأَنَّهُمَا ظُلَّةٌ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُجَادِلَانِ عَنْ صَاحِبهما)).

المنظمة المنظلة على المنظلة المنظ

<sup>(2882)</sup> صحيح: أخرجه احمد: 274/4ـ والـدارمي: 3390 وابـن مـاجه: 782 والـحاكم: 562/1 صحيح الترغيب: 1467.

<sup>(2883)</sup> صحيح مسلم: 805.

کی النظالی ال

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قراءت کا ثواب آئے گا۔ بعض مفسرین نے بھی اس حدیث کی ایسے ہی تفسیر کی ہے۔ اور اس کے مشابہ دیگر احادیث میں بھی قرآن کی قراءت کے ثواب کا آنا مراد ہے۔ نواس بن سمعان خالفن کی نبی مشاب نے شرای ہے مردی حدیث میں بھی اس تفسیر کی دلیل ہے کہ نبی مشاب نے فرمایا: ''اور اس کے اہل جو دنیا میں اس پر مشاب کے اس جو دنیا میں اس پر

ی طبیعادی سے مروی حدیث یں میں اس میری رس م کہ لہ بی صفیدا عمل کرتے تھے۔''اس حدیث میں دلیل ہے کیٹل کا تواب آئے گا۔

اس بارے میں بریدہ اور ابوا مامہ زائشیا ہے بھی حدیث مروی ہے۔

فِى تَفْسِيرِ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ :قَالَ الله تعالى نے زمین وآ سان میں آیة الکری سے بری کوئی چیز مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ سَمَاءِ ، وَلا أَرْضِ أَعْظَمَ نبیں بنائی ، کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ آیت الکری الله کا کلام مِنْ آیةِ الْکُرْسِیّ قَالَ سُفْیَانُ: لِاَنَّ آیةَ ہے اور الله کا کلام زمین وآ سان کی تخلیق سے بوا ہے۔

الْكُرْسِيِّ هُوَ كَلامُ اللهِ وَكَلامُ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ خَلْقِ اللهِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

## 6.... بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضُلِ سُورَةِ الْكُهُفِ

#### سورة الكهف كى فضيلت

2885 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَال....

سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: بَيْنَمَا رَجُلٌ سِيّدنا براء بْنَاتُونُ بيان كرتے بِينَّ أيك آوى سورة الكهف پڑھرہا يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ إِذْ رَأَى دَابَتَهُ تَرْكُضُ تَعَاكُه الْعَالَى اللهِ عَانُور كواچِطة ويكها، پھر باول كى

النَّبِيُّ عَلَىٰ: ((تِلْكَ السَّكِينَةُ نَزَلَتْ مَعَ قَرآن كَسَاتِه يَاقَرآن (كَقَرَاءت) بِنازل مولى هي-" الْقُرْآنِ أَوْ نَزَلَتْ عَلَى الْقُرْآنِ .)) وضاحت: ..... امام ترمَدى براهيم فرمات بين: يه حديث حسن سيح بادراس بارے ميں اُسيد بن تفير برات اُن اُن سے

> بھی حدیث مروی ہے۔ (2884) صحیح: محقق نے اس پرتخ تئے ذکر نہیں کی۔ (ع- م)

(2885) صحيح بخارى: 3614ـ مسلم: 795.

و العالمة الع 2886 - حَـدَّثَنَا مُـحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي

الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْن أَبِي طَلْحَةَ .....

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ((مَنْ سيّدنا ابو الدرداء رهايية سے روايت ہے كه نبي النَّظَيْرَا نے فرمايا: قَرَأَ تَلاثَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّل الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ "جس شخص نے سورة الكهف كى ابتدائى تين آيتيں بڑھ ليس فِتْنَةِ الدُّجَّال)).

اے دجال کے فتنے سے بچالیا گیا۔" 

کے ساتھ الی ہی حدیث بیان کی ہے۔ امام تر مذی واللہ فرماتے ہیں: پیر حدیث حسن صحیح ہے۔

7.... بَابُ مَا جَاءَ فِي فَصُٰلِ يس سورة يليين كى فضيلت

2887 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ قَالًا: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّؤَاسِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِح عَنْ هَارُونَ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ مُقَاتِلٍ بْنِ حَيَّانَ عَنْ قَتَادَةَ ......

عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عِلَيْ: ((إِنَّ لِكُلِّ سيّدنا انس فالنَّيْ روايت كرت بين كه رسول الله النَّفَايَةِ في شَىْءٍ قَـلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآن يس، وَمَنْ قَرَأَ فرمایا: ''ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قر آن کا دل کلیین ہے، جس يس كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِقِرَائِتِهَا قِرَاءَةَ الْقُرْآن في سورة يلين برهى الله تعالى اس كے ليے اسے برھن كى وجه عَشْرَ مَرَّاتٍ)). ے دی مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھ دیں گے۔''

وضاحت: ..... امام ترندی برافته فرماتے ہیں: پیر حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اے حمید بن عبد الرحمٰن کی سند ے ہی جانتے ہیں، اور بھرہ میں لوگ قادہ ہے صرف ای سند ہے ہی جانتے ہیں۔ نیز ہارون ابو محمد مجہول راوی ہے۔ ممیں ابوموی محمد بن مثنی نے (وہ کہتے ہیں) ممیں احمد بن سعید دارمی نے بواسطہ قتیبہ، حمید بن عبدالرحمٰن سے بیا حدیث بیان کی ہے۔ اس بارے میں ابو بکر الصدیق خاتی ہے حدیث مردی ہے لیکن ابو بکر رخاتین کی حدیث بھی سند کے لحاظ ہے صحیح نہیں ہے، اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ نیز اس بارے میں ابو ہریرہ زائشہ سے بھی حدیث مروی ہے۔

# 8 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضُل حم الدُّخَان

سورة حم الدخان كي فضيلت 2888 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي خَثْعَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً .....

<sup>(2886)</sup> قال الألباني هذا الحديث بهذا اللفظ شاذ: الضعيفه: 1336 مسلم: 809 ابو داؤد: 4323. (2887) موضوع: أخرجه الدارمي: 3419- السلسلة الضعيفه: 169.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ر النظام النظام

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: سيّدنا ابو ہريره وَ اللهُ عَلَيْهُ روايت كرتے ہيں كه رسول الله عَلَيْهُمْ أَنَّ (مَنْ قَرَأَ حم الدُخان بِرُهى وه صَح كرے گا (مَنْ قَرَأَ حم الدُخان بِرُهى وه صَح كرے گا يَسْتَغْفِرُ لَهُ سَبْعُونَ أَنْفَ مَلَكِ)). توستر ہزار فرشتے اس كے ليے بخشش كى دعا كرتے ہوں گے۔''

وضاحت: ..... امام ترندی برالله فرماتے ہیں: بیر حدیث غریب ہے۔ہم اے اس سندے ہی جانتے ہیں اور عمران بن البختم ضعیف ہے۔محمد بن اساعیل البخاری کہتے ہیں: بیر منکر الحدیث ہے۔

عمران بن ابي مرضعيف عبد مربن المعارف عبد الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ هِشَامٍ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنِ

12009ء حدث کصر بن عبو الرحمق التحقیق عدد رید بن بر کرتے میں کدر اللہ علقہ آنے کا بی میں کہ رسول اللہ علقہ آنے ک عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ : سِيّدنا ابو ہريره رائن الله علق کرتے ميں که رسول الله علقاً آنے نے

((مَنْ قَرَأَ حَمَ اللَّهُ خَانَ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ فَر مايا: "جُوخُص جمعه كى رات مين سورة ثم الدخان بره هاست غُفِرَ لَهُ)). بخش ديا جائے گا۔ " محذ الحد تاب مادت كى تاللَه في التابات مارت تابيد من عند من عمل سرص في التابسند سے جانے ہاں۔

وضاحت: ..... امام ترندی والله فرماتے ہیں: به حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرف اسی سندسے جانتے ہیں۔ نیز ہشام ابوالمقدام ضعیف ہے اور حسن نے بھی ابو ہریرہ رہی گئے سے ساع نہیں کیا، ابوب، یونس بن عبید اور علی بن زید بھی ایسے ہی کہتے ہیں۔

#### 9.... بَابُ مَا جَاءَ فِى فَضُلِ سُورَةِ الْمُلُلِثِ سورة الملك كى فضيلت

وره المسلق المُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ النُّكْرِيُّ

أَصْحَابِ النَّبِي عَلَى عَلَى قَبْرِ وَهُو لا كَن صَابِى نَ قَبْرِ رَايِنا خَمِهُ لَا لاَ اس يه مَان نهين قاكه يقبر يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ ، فَإِذَا فِيهِ قَبْرُ إِنْسَان يَقْرَأُ بِهِ الْهِ عَلَى لَا لَهُ وَهِ اللهِ الْمَان كَ قبر بَ فِي (قبر والا) سُورَةَ الْمُلْكِ حَتَّى خَتَمَهَا ، فَأَتَى النَّبِيَ عَلَى الله بِرْضِ لِكَ قَرْ كَم السَمَل كيا، چنانچه وه (خيمه

(2888) موضوع: أخرجه ابن جوزي في الموضوعات: 248/1 وابن عدى في الكامل: 1720/5 ضعيف

(2889) ضعيف: أخرجه أبو يعلى: 6224 وابن السنبي في عمل اليوم والليلة: 679 والبيه قبي في الشعب

ضعيف الترغيب: 448. (2890) ضعيف: أخرجه الطبراني في الكبير: 12801- وأبو نعيم في الحلية: 81/3- سلسلة الصحيحه: 1140-

(2890) صعیف. الحرجه الطبرانی فی الکبیر ۱۷۵۰۰- و بسو عیم بی سعید ۱۷۰۰- " "هی المانعة" والے الفاظ شی بین به

النظالية النظالية المراج ( 518) (518) و 10 كان كانفال المراج ( 3 كان كانفال ) فَـقَـالَ: يَـا رَسُـولَ اللَّهِ إِنِّى ضَرَبْتُ خِبَائِي لگانے والا) نبی طفی وی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کرنے عَـلَى قَبْرِ وَأَنَا لا أَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا فِيهِ لگا: اے اللہ کے رسول! میں نے اپنا خیمہ لگایا اور مجھے معلوم نہیں إِنْسَانٌ يَـقُرَأُ سُورَـةَ تَبَارَكَ الْمُلْكِ حَتَّى تھا کہ بیقبر ہے اس میں ایک انسان سورۃ الملک آخرتک بڑھ خَتَمَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ: ((هي ربا تھا تو نبی مشی و نے فرمایا: ''یہ (سورۃ عذاب کو) رو کنے والی الْمَانِعَةُ، هِيَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ ہ، یہ نجات ولانے والی ہ، جو قبر کے عذاب سے نجات دلائے گی۔" الْقَبْرِ . ))

و المراد الم المراد الم المراد ابو ہر ریرہ خالند، ہے بھی حدیث مروی ہے۔

٠٤٠٠ريه والمستَّدَ وَ عَدِيدَ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَعْفَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبَّاسِ 2891 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبَّاسِ الْجُشَمِيّ .....ا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: ((إِنَّ سیّدنا ابو ہررہ وہانٹھ سے روایت کرتے ہیں کہ نی طفی والے

سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثَلاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلِ فرمایا: " قرآن میں تیں آیات کی ایک سورت ہے جوآ دی کے لیے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا اور وہ سورت حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ)). تبارك الذي بِيَدِهِ المُلْكُ عِـ"

وضاحت: .... امام ترندى والله فرمات بين: بيعديث حن ب

2892 حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ مِسْعَرِ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضِ عَنْ لَيْثِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ.. عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَى كَانَ لَا يَنَامُ حَتَّى سیّدنا جابر خلیمیّد ہے روایت ہے کہ نبی مِشْفِیریم (اس وقت تک) يَفْرَأُ الَّمْ تَنْزِيلُ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ سوت نهين تح جب تك ألهم تنسزيل (سورة السجده) اور الْمُلْكُ . تبارك الذي بيده الملك (سورة الملك نه) يره ليتر

وضاحت: .... اس حدیث کوئل راو یول نے لیث بن ابی سلیم سے اس طرح روایت کیا ہے، اور مغیرہ بن مسلم نے بھی اسے ابوالزبیر سے بواسطہ جابر منافید نبی طفیے آیا ہے۔

زہیر کہتے ہیں میں نے بو الزبیر سے پوچھا: کیا آپ نے جابر ٹائٹن کو بید حدیث ذکر کرتے ہوئے سا ہے؟ تو

<sup>(2891)</sup> حسن: أخرجه أحمد: 299/2 وابن حبان: 787 والحاكم: 565/1 ابو داؤد: 1400 ابن ماجه: 3786 صحيح الترغيب: 1474،

<sup>(2892)</sup> صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة: 424/10 وأحمد: 340/3 والدارمي: 3414 والبخاري في الأدب المفرد: 1207\_ السلسلة الصحيحه: 585. محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ر النظالية النظالية التوليد عن المراح (519 مراح المراح المراح المراح المراح (آن ك نفائل مراح (519 مراح المراح المراح المراح المراح المراح المراح واسط كرماته واسط كرماته واسط كرماته واسط كرماته واسط كرماته

(ابومیسیٰ کتبے ہیں) ہمیں بناد نے (وہ کہتے ہیں) ہمیں ابوالاحواص نے لیٹ سے بواسطہ ابوالز بیرسیّدنا جابر وہائٹیئر نیسان کے الیں جو سے شدان کی میں

ے نبی منطق آیا ہے ہی حدیث بیان کی ہے۔ (امام تر مذی مِرافلیہ) کہتے ہیں: ہریم بن مسع نے فضیل سے بواسطہ لیٹ بیان کیا ہے کہ طاؤس فرماتے ہیں: سے

رونوں سورتیں نیکیوں کے اعتبار سے قرآن کی ہرسورۃ پرستر درجے فضیلت رکھتی ہیں۔ قسال الألبانسی: ضعیف

مقطوع

الْقُرْآن)).

#### 10.... بَابُ مَا جَاءَ فِي إِذَا زُلُزِلَتُ سورت الزلزال كابيان

2893 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْجُرَشِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلْمِ بْنِ صَالِحِ الْعِجْلِيُّ

انس بن ما لك وفائقة روايت كرت مين كدرسول الله طفياتية ت

فرمایا: "جس شخص نے سورة اذا زلزلت برم هل بداس مے ليے

آد هے قرآن کے برابر ہے۔جس نے قل یا ایھا الکافرون

پڑھی، بیاس کے لیے ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہے اور جس

نے قل ہواللہ احد پڑھی ہے اس کے لیے ایک تہائی قرآن کے

حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ

جابر خالفیز ہے مروی ہونے کا انکار کیا۔

عَـنْ أَنْـسِ بْـنِ مَـالِكِ قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ

اللهِ عَلَى: ((مَنْ قَرَأَ: إِذَا زُلْزِلَتْ عُدِلَتْ لَهُ إِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللّهُ اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ

الْكَافِرُونَ عُدِلَتْ لَهُ بِرُبُعِ الْقُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأَ: قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ عُدِلَتْ لَهُ بِثُلُثِ

جَائِے بِن يَرِان بِارْكِيْنَ اَنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ عِنْ اللهُ عِيرَةِ الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا يَمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا يَمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا

عَطَاءٌ .....

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: سَيِّهَا عبدالله بن عباس فَيْهَا روايت كرتے بي كه رسول ((إذَا زُلْوَلَتْ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرْآنِ، وَقُلْ الله طَيْكَا لِمَا غَرَمالِا: "اذا زلولت (سورة الزلزال) آو هے

<sup>(2893)</sup> صحيح دون فضل زلزلت: أخرجه العقيلي: 243/1 السلسلة الضعيفه: 1342.

<sup>(2894)</sup> صحيح دون فضل (زلزلت): اخرجه الحاكم: 566/1 وابن عدى في الكامل: 2638/7 الضعيفه:

( النظالية النظالية عند النظالية النظالية عند النظالية النظالية النظالية النظالية النظالية النظالية النظالية ا

هُــوَ الــلّٰهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآن، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ. ))

قرآن کے برابر ہے، قل ھو الله احدالک تہائی قرآن کے برابر اور قل یا ایھا الکافرون ایک چوتھائی قرآن کے برابرے۔

#### وضاحت: .... امام ترندی والله فرماتے ہیں: بیرحدیث غریب ہے۔ ہم اے یمان بن مغیرہ کی سندے ہی جانتے ہیں۔

2895 حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمِ الْعَمِّيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا سَلَمَةُ بْنُ وَرْدَانَ..... سیّدنا انس بن ما لک زانته سے روایت ہے کدرسول الله طفی اللّه اللّٰه الللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّ نے اپنے صحابہ میں سے ایک آ دی سے فرمایا: "اے فلال کیا تم نے شادی کر لی ہے؟" اس نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! نہیں، اور اللّٰہ کی قتم نہ ہی میرے پاس کچھ ہے جس کے ساتھ میں شادی کرسکوں۔ آپ مَلینلا نے فرمایا: '' کیا تمھارے یا س قل هو الله احد نہیں ہے؟"اں نے کہا: کیوں نہیں، آپ نے فرمایا: (یہ) ایک تہائی قرآن ہے۔آپ نے فرمایا: "كياتهارك ياس اذا جَاء نصرُ اللهِ والفتح نبين ع؟"

اس نے عرض کی: کیول نہیں، آپ نے فرمایا: ''(یہ) قرآن کا

چوتھا حصہ ہے۔''آپ نے فرمایا:''کیاتمھارے پاس قبل یا

ايها الكافرون نهيل بي"اس فعرض كى: في بالكل ب،

آپ نے فرمایا: "بیہ بھی قرآن کا چوتھا حصہ ہے" آپ نے

فرمایا: "كياتمهارے پاس اذا زلىزلىت الارض نہيں ہے؟"

اس نے عرض کی: ضرور۔ آپ نے فرمایا: "بی بھی قرآن کا

چوتھائی حصہ ہے' (پھر) فرمایا:''شادی کرلو،شادی کرلو۔''

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِرَجُل مِنْ أَصْحَابِهِ: ((هَلْ تَزَوَّجْتَ يَا فُلانُ؟)) قَالَ: لا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلا عِنْدِي مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ قَالَ: ((أَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ هُـوَ الـلُّـهُ أَحَـدٌ)) قَالَ: بَلَى، قَالَ: ((ثُلُثُ الْـقُرْآن)) قَالَ: ((أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللُّهِ وَالْفَتْحُ؟)) قَالَ: بَلَى، قَالَ: ((رُبُعُ الْـقُـرْآن)) قَـالَ: ((أَلَيْسَ مَعَكَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ؟)) قَالَ: بَلْي، قَالَ: ((رُبُعُ الْـقُـرْآن)) قَـالَ: ((أَلَيْسَ مَعَكَ إِذَا زُلْزِلَتْ الْأَرْضُ؟)) قَسالَ: بَسَلَى، قَسالَ: ((رُبُعُ الْقُرْآن)) قَالَ: ((تَزَوَّجْ، تَزَوَّجْ)).

## وضاحت: ..... امام ترندي برافعه فرماتے ہيں: پيرحديث حن ہے۔

11.... بَابُ مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الْإِخَلاص سورة الاخلاص كي فضيلت

2896 حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ [قُتَيْبَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالًا] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ

(2895) ضعيف: أخرجه أحمد: 146/3\_ والبزار في كشف الأستار: 2308\_ وابن حبان في المجروحين: 336/1\_ ضعيف الترغيب: 890.

رِيَّةُ الْفِيْدِ عَلَى الْفِيْدِ عَلَى الْفِيْدِ عَلَى الْفِيْدِ عَلَى الْفِيْدِ عَلَى الْفِيْدِ عَلَى الْفِي الْفِيْدِ عَلَى الْفِيْدِ عَلَى الْفِيْدِ عَلَى الْفِيْدِ عَلَى الْفِيْدِ عَلَى الْفِيْدِ عَلَى الْفِيْدِ عَلَ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُتَيْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي

لَيْلَى عَنْ امْرَأَةِ أَبِي أَيُّوبَ ..... سيّدنا ابوابوب وفاتئة روايت كرت بين كدرسول الله مشكريّن في عَنْ أَبِى أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فرمایا: "كياتم ےكوكى فخص ايك رات ميں ايك تهاكى قرآن ((أَيعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ

ير صنے سے بھی عاجز ہے؟ جس نے الله الواحد الصمد (ليعنى سورة الْ قُرْآن؟ مَنْ قَرَأَ: اللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ فَقَدْ الاخلاص) پڑھی اس نے ایک تہائی قرآن پڑھ لیا۔'' قَرَأً ثُلُثَ الْقُرْآن)).

و البريره، الس بارے ميں ابوالدرواء، ابوسعيد، قياده بن نعمان، ابو ہريره، انس، ابن عمر اور ابومسعود ريمانية، ہے بھی حدیث مروی ہے۔

امام ترندی برالله فرماتے ہیں: بیحدیث حسن ہے اور ہم سمی راوی کونہیں جانے۔جس نے زائدہ سے اچھی روایت کی ہو۔ان کی روایت پر اسرائیل اور قضیل بن عیاض نے متابعت کی ہے۔

نیز شعبہ اور دیگر ثقتہ محدثین نے بھی اس حدیث کومنصور سے روایت کیا ہے، لیکن اس میں اضطراب ہے۔

2897 حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ حُنَيْنِ مَوْلَى لِآلِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَوْ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ....

عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ عِنْ اللهِ مريه وَاللَّهُ روايت كرت مي كم مين في طَلَّقَالَمْ ك ماتھ آ رہا تھا کہ آپ نے ایک آ دمی کوسنا جوقل ہواللہ احد، الله فَسَمِعَ رَجُلًا يَـقْرَأُ قُـلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ اللّٰهُ

الصَّمَدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِثْدُ: ((وَجَبَتُ)) كى " ميں نے عرض كى: كيا واجب ہو كئى؟ آپ الشيكية نے قُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: ((الْجَنَّةُ)).

و المساحت: ..... امام ترندی ہولشہ فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن سیجے غریب ہے۔ہم اسے مالک بن انس کے

طریق سے ہی جانتے ہیں اور ابن حنین ،عبید بن حنین ہیں۔ 2898 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ مَيْمُون أَبُو سَهْلِ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِ ....

(2896) صحيح لغيره: أخرجه احمد: 418/5 . وعبد بن حميد: 226 والطبراني في الكبير: 4026 نسائي: 996

صحيح الترغيب: 1481. (2897) صحيح: أخرجه مالك: 257 وأحسد. 302/2 والحاكم: 566/1 نسائي: 994 صحيح الترغيب:

(2898) ضعيف: أخرجه أبو يعلى: 3365 وابن حبان في المجروحين: 271/1 السلسلة الضعيفه: 300 ضعيف

الترغيب: 348.

النظالية عاد 3 ( أن ك نفيال ) ( 522 ) ( 522 ) ( عنوال ) ( ع سیّدنا انس بن مالک فِن لَیْن سے روایت ہے کہ نبی طِنْنَظِیم نے فرمایا:''جو مخص روزانه دوسوم رتبة قل ہوالله احدیرٌ ھے اس کے پیاس سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں،سوائے قرض کے جو اس پر ہو۔ اور اس سند سے مردی ہے کہ نبی مشق اللے نے فرمایا: "جو شخف این بستر پر سونے کا ارادہ کرے، پھر اپنی دائیں كروث يرليك كرسوم تببقل بهوالله احديز هجيتو جب قيامت کا دن ہوگا تو رب تبارک وتعالیٰ اس سے فرمائے گا: اے میرے بندے! اپنی داکیں جانب سے جنت میں داخل ہوجا۔"

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ((مَـنْ قَـرَأَ كُلَّ يَوْمِ مِائَتَىْ مَرَّةٍ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ مُحِيَ عَنْهُ ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ)) وَبِهَ ذَا الْإِسْنَادِ عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ عَلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ عَلَى يَمِينِهِ ثُمَّ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا عَبْدِيَ ادْخُلْ عَلَى يَمِينَكَ الْجَنَّةَ)).

وضاحت: ..... امام ترندی برالله فرماتے ہیں: ثابت کے ذریعے انس خالفیٰ ہے مروی بیرحدیث غریب ہے نیز بیعدیث ایک اورسند ہے بھی ثابت ہے اس طرح مروی ہے۔

2899 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالِ حَدَّثَنَا

سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ..

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآن)).

سيّدنا ابو مريره والنفو روايت كرت مين كدرسول الله والتفايّد لم ناخ فرمایا: "قل هو الله احدایک تهائی قرآن کے برابر ہے۔"

### وضاحت: المام ترندي والله فرمات بين بيحديث حسن سيح بـ

2900 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِم.... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: ((احْشُدُوا فَإِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ فرمایا: ''جمع ہو جاؤ میں تم پرایک تہائی قرآن پڑھوں گا۔'' چنانچہ الْقُرْآن))، قَالَ: فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ ثُمَّ خَرَجَ جولوگ جمع ہو کئے تھے وہ جمع ہوئے پھر رسول اللہ کھنے آتی (گھر نَبِيُّ اللَّهِ عَلَى فَقَرَأً: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ دَخَلَ ے) نکلے تو آپ نے قل ہواللہ احد پڑھی، پھراندر چلے گئے، تو فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: جم نے ایک دوسرے سے کہا: رسول الله مطفق آئے أنے تو فرمایا تھا ((فَإِنِّي سَأَقُرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآن)) إِنِّي " که میں ایک تہائی قرآن پڑھوں گا۔" میرا خیال تو بیہ ہے کہ بیہ كُأْرَى هَذَا خَبَرًا جَاءَ مِنْ السَّمَاءِ، ثُمَّ خَرَجَ (داخل ہونا) کسی خبر کی وجہ سے ہے جو آسان سے آئی ہے۔

(2900) مسلم: 812 وأحمد: 429/2.

<sup>(2899)</sup> صحيح: ابن ماجه: 3787. والطحاوي في شرح مشكل الآثار: 1221.

و العالمة المالية الم پرنی طفی ایم الشریف لائے تو آپ طفی ایم فی فرمایا "میں نے کہا تھا کہ میں تمھارے اوپر ایک تہائی قرآن پڑھوں گا، آگاہ ہوجاؤا ہے شک بہ (سورة) ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔"

نَبِيُّ اللَّهِ ﴿ لَيْ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: ((إِنِّي قُلْتُ: سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ أَلَا وَإِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآن)).

## و الما حت: ..... امام ترندی والله فرماتے ہیں: اس سند سے سے صدیث حسن صحیح غریب ہے اور ابو حازم اتجعی کا

نام سليمان تھا۔

2901 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ

عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ فَكَانَ كُلَّمَا

افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ يَقْرَأُ بِهَا، افْتَتَحَ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ

يَقْرَأُ بِسُورَةِ أُخْرَى مَعَهَا وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ

فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا: إِنَّكَ تَقْرَأُ بِهَذِهِ السُّورَةِ ثُمَّ لا تَرَى أَنَّهَا

تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى فَإِمَّا أَنْ تَقْرَأَ بِهَا وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأُ بِسُورَةٍ

أُخْرَى، قَالَ: مَا أَنَا بِتَارِكِهَا إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَوُّمَّ كُمْ بِهَا فَعَلْتُ وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ

وَكَانُوا يَرُوْنَهُ أَفْضَلَهُمْ وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ، فَلَمَّا أَتَاهُمْ النَّبِيُّ عِلَيَّا أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ

فَقَالَ: ((يَما قُلانُ! مَا يَمْنَعُكَ مِمَّا يَأْمُرُ بِهِ أَصْحَابُكَ، وَمَا يَحْمِلُكَ أَنْ تَقْرَأَ هَذِهِ

السُّورَـةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟)) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُحِبُّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّ

سيّدنا انس بن ما لك في لين بيان كرت بين سه المهارة كاليك أوى أنهين مبجد قباء مين نماز يرها تا تها، وه جس سورت سيح جمي حماز

میں قراءت شروع کرتا تو قل ہواللہ ہے شروع کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھتا اور وہ ہر رکعت میں ایسے بنگ کرتا تھا تواس کے ساتھیوں نے اس سے بات کرتے ہوئے کہا: تم یہ سورت برھتے ہو پھر اسے بھی کافی نہیں سجھتے ،حتی کہتم کوئی دوسری سورت برصت ہو، وہ کہنے لگا: میں اسے چھوڑنے والا نہیں، اگرتم چاہے ہو کہ میں ای (سورت) کے ساتھ تمھاری امامت کرواؤں، تو میں کرواسکتا ہواوراگر ناپند کرتے ہو (تو)

میں شمصیں (امامت کروانا) جھوڑ دیتا ہوں جب کہ وہ لوگ اسے لوگوں میں سب سے بہتر سمجھتے تھے اور کسی دوسرے کی امامت نا ببند كرتے تھے۔ جب نبی النظامین ان كے ياس كئے۔

تو انھوں نے آپ کو واقعہ سنایا آپ مستے ہیں نے فرمایا "اے فلاں! شمص اس کام سے کیا چیز روکتی ہے؟ جس کاتمحارے سائقی شمصین حکم دیتے ہیں، اور ہر رکعت میں اس سورت کو

ر بط من رسم کیا چیز ابھارتی ہے؟" اس نے عرض کی: اے الله کے رسول! میں اس (سورت) سے محبت کرتا ہول، تو

(2901) حسن صحيح أخرجه أحمد: 141/3 والدارمي: 3438 وابن خزيمة: 537 وابن حبان: 792 صحيح

رُورِ النَّا الْنَالِيْنَ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيِّ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَ حُبَّهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ)) . الله كرسول طَيْعَالَةٍ نَے فرمایا "اس كی محبت (ہی) تمصیں جنت میں لے جائے گی۔"

و الله عن عمر، ثابت بنانی سے مروی بی حدیث حسن عمر، ثابت بنانی سے مروی بی حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ نیز مبارک بن فضالہ نے بھی بواسطہ بنانی ، سیّدنا انس ڈولٹو سے روایت کی ہے کہ ایک آ دمی نے عرض کی: اے اللّٰہ کے رسول! میں اس سورت قل ہواللّٰہ احد ہے مجت کرتا ہوں: تو آ پ طفی آیک نے فرمایا: ''تمھاری اس سے محبت بی تمھیں جنت میں داخل کر دے گی۔''

### 12.... بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُعَوِّ ذَتَيُنِ معوذ تين (الفلق اورالناس) كابيان

2902 حَـدَّثَـنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ أَخْبَرَنِى قَيْسُ بْنُ أَبِى حَازِمٍ.......

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنْ عُقْبَةَ نَ عامِر الجَهَى وَاللّهَ عَرَيْ اللّهُ عَلَى آیات اتاری بین جن جیسی قال: ((قَدْ أَنْزَلَ اللّهُ عَلَى آیات لَمْ یُر فرمایا: "الله تعالی نے جھ پر پچھالی آیات اتاری بین جن جیسی مِثْلُهُنَ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ إِلَى آخِرِ مَن فَهِيل ويكسي قل اعوذ بالله برب الناس آخر السُّورَةِ ﴿ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ إِلَى تَك اور قل اعوذ بالله برب الفلق آخر مورت تك . آخر السُّورَةِ

#### وضاحت: ١٠٠٠٠ امام ترندي مراشه فرماتے ہيں: بيرحديث حسن سيح بـ

### وضاحت: .... امام ترمذي والله فرماتے بين بيرحديث حسن غريب ہے۔

13 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضُلِ قَارِيءِ الْقُرُآنِ قرآن پڑھنے والے کی فضیلت

2904- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى

<sup>(2902)</sup> مسلم: 814 ابو داؤد: 1462 نسائي: 954 والدارمي: 3444 وأحمد: 144/4.

<sup>(2903)</sup> صحيح: ابو داؤد: 1523\_ نسائي: 1336\_ وابن خزيمة: 755\_ وابن حبان: 2004\_ والحاكم: 253/1.

<sup>(2904)</sup> صحيح بخارى: 4937 مسلم: 798 ـ ابو داؤد: 1454 ـ ابن ماجه: 3779.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ

((الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَّاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِى يَقْرَؤُهُ)). قَالَ هِشَامٌ ((وَهُو شَدِيدٌ عَلَيْهِ)) قَالَ شُعْبَةُ: ((وَهُو عَلَيْهِ شَاقٌ فَلَهُ أَجْرَان)).

سیّدہ عائشہ وٹائی بیان کرتی ہیں کہ رسول الله طفی آیا نے فرمایا:
"وہ مخص جو قرآن پڑھتا ہے اور اے اس میں خوب مہارت ہے وہ نیک واطاعت گزار قاصد فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو خض اے پڑھتا ہے۔" ہشام نے کہا ہے:"وہ اس پر مشقت والا پر سخت ہوتا ہے۔" اور شعبہ نے کہا ہے:"وہ اس پر مشقت والا

سیّدناعلی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں که رسول الله عظیّقاتیا

نے فرمایا: ''جس نے قرآن پڑھ کراہے یاد کیا پھراس کے

حلال کوحلال اور حرام حرام مجھا، الله تعالیٰ اس کی وجہ ہے اے

جنت میں داخل کرے گا اور اس کے گھر والوں میں ہے دی

ہواس کے لیے دواج ہیں۔"

توضیح: ..... و ماهر: جے قرآن اچھی طرح یاد ہے اور اسے پڑھنے میں کسی قتم کی دفت نہیں ہوتی۔ السفرة: سافِر "کی جمع ہے بیسفارت ہے ہمرادیباں وہ فرشتے ہیں جواللہ کی وحی اس کے رسولوں تک

پہنچاتے میں بعنی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان سفارت کا کام کرتے ہیں۔ دیکھیے تفسیر احسن البیان تفسیر سورۃ عبس آیت: 15۔ (ع م)

وضاحت: ١٠٠٠٠١ ١١ مرتذى فرماتے ہيں: پير حديث حس صحيح ہـ

2905 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَاذَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ

ضَمْرة .....

عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَاسْتَظْهَرَهُ فَأَحَلَّ حَلَالَهُ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهِ

الْجَنَّةَ، وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ)).

آ دمیوں کے لیے اس کی سفارش قبول کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔''

و است: سین معدیث غریب ہے ہم اے ای سندے ہی جانتے ہیں اور اس کی سند سیح نہیں ہے۔ نیز

حفص بن سلیمان ابوعمر بزاز کوفیه کار ہنے والا تھا اے حدیث میں ضعیف کہا گیا ہے۔

14 .... بَابُ مَا جَاءَ فِي فَصُٰلِ الْقُرُ آنِ قرآن كي فضيلت

2906 حَـدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ قَال: سَمِعْتُ حَمْزَةَ الزَّيَّاتَ عَنْ أَبِي

(2905) ضعيف حا أَ أخرجه ابن ماجه: 216 ضعيف الترغيب: 868 والطبراني في الأوسط: 5126.

الْ خُوَّالِ الطَّالُةِ مِن الْمُنْ الْمُعِلِينِ لِي الْمُعَالِقِيلِ الْمُنْ مُن الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِي الْمُنْ خُوَالِ الطَّالُةِ مِن الْمُنْ الْمُعَالِقِيلِ عَنْ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ ال

الْمُخْتَارِ الطَّائِيِّ عَنِ أَبْنِ أَخِي الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ ......

عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: مَرَدُّتُ فِى الْمَسْجِدِ فَإِذَا صَارت الاعور سے روایت ہے کہ میں مجد سے گزرا و یکھا لوگ السَّاسُ یَخُو ضُونَ فِی الْاَ حَادِیثِ فَدَ خَلْتُ باتیں بنا رہے تھے پھر میں علی فٹاٹن کے پاس گیا۔ میں نے کہا: عَلَى عَلِيّ ، فَقُلْتُ: یَا أَمِیرَ الْمُوْمِنِينَ أَلَا اے امير المونين کیا آپ و یکھتے نہیں کہ لوگ احادیث میں

قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (﴿ أَلَا صَالَا مِعْنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: (﴿ أَلَا صَالَا مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

مِنْهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((كِتَابُ اللهِ فِيهِ كُون ما راسة ہے؟ آپ نے فرمایا: "الله كى كتاب، اس ميل. نَبَأُ مَا كَانً قَبْلَكُمْ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمُ يَهِ لُولُول كے واقعات، تم سے بعد والول كے حالات اور

مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ مَنْ تَمَهارِ اللهِ اللهِ عَلَى الكَامات بين اللهُ عَلَى اللهُ عَل

الْهُدَى فِي غَيْزِهِ أَضَلَّهُ اللهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللهِ السَّهِ السَّمَرُ عَمَرُ عَمَرُ عَمَرُ اللهِ عَماه ه كى اور چيز الله كى اور چيز الله كى الله عند و اللهِ عَمراه كروك الله على الله كى ال

الْيَصِسَواطُ الْمُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيعُ بِهِ مضبوط رى ب، يه عكت والا ذكر ب، يهى صراطِ متقيم ب،

الْأَهْوَاءُ وَلَا تَلْنَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، وَلَا يَهِى تَوْ وہ ہے جس كے ساتھ خواشات ميزهي نہيں ہوتيں، يشبَعُ وَ الْعُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ زِبانِين خلط ملطنہيں ہوتيں، علاء اس سے سيرنہيں ہوتے، بار

الرَّدِ، ولا نقضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ بار پڑھنے سے پرانا نہيں ہوتا اور اس کے عائب ختم نہيں

تَنْتَهِ الْدَ ﴿ فَ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: ﴿إِنَّا ﴿ مُوتِى، يهوه بِ جَي جنول نَه سَا تَويه كَهَ بِر مجور مو كَة: سَمِعْنَا قُر آنَا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرَّشْدِ فَآمَنَّا ﴿ " بَهُم نَه الكَ عِيب قُر آن سَا بِ جو بَعَلالَى كاراسته بتاتا ب

بِهِ مَنْ شَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ جَمِوْاس پرايمان ليّ آكيس كـ" (الجن: 2-1) جس نے اس

أُجِرَ، وَمَنْ حَكَى بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ كَمَاتُه بات كى اس سے بچ بولا، جس نے اس رِعمل كيا اس هدَى إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) خُدْهَا إِلَيْكَ يَا اجر فِل گارجس نے اس كساتھ فيصلہ كيا اس نے عدل كيا اور

گئی۔'' ( پھرعلی خانشہ کہنے لگے )اے اعورا سے لےلو۔

غُورُ. جس نے اس کی طرف بلایا اے سراطِ متقیم کی طرف ہدایت مل

(2906) ضعيف: أخرجه أحمد والدارمي: 3334 وأبو يعلى: 367 السلسلة الضعيفه: 6393. محكم دلائل سے مزين متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

المنظلة في ا

وضاحت: ..... امام ترندی والله فرماتے ہیں: بیر حدیث غریب ہے۔ ہم اسے حمزہ الزیات کے طریق ہے ہی جانتے ہیں اور اس کی سند بھی مجہول ہے۔ نیز حارث کی روایت میں کلام بھی ہے۔

15 .... بَابٌ مَا جَاءَ فِي تَعُلِيمِ الْقُرُآنِ قرآن كي تعليم

2907 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَلِهِ قَال: سَمِعْتُ

سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ .....

عَنْ عُنْ مَانَ بْنِ عَفَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَيْنَا عَمَّان بَن عَفَان مِنْ اللهِ عَفَانَ مِنْ عَفَانَ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ عَلْمُعَلِي عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

( دوسرول کو ) اس کی تعلیم دی۔''

قَ الَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَذَاكَ الَّذِى أَقْعَدَنِى (راوی) ابوعبدالرحمٰن کہتے ہیں: مجھے ای (حدیث) نے ہی اس مَقْعَدِی هَذَا، وَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فِی زَمَنِ جَگه بھایا ہے اور انھوں نے عثمان بڑائِن کے زمانہ میں قرآن کی عُثْمَانَ حَتَّی بَلَغَ الْحَجَّاجَ بْنَ یُوسُفَ . تعلیم دی یہاں تک کہ (یہ بات) جاج بن یوسف تک پہنچ گئ۔

وضاحت: .....امام ترمذی مراشیه فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

2908 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدِ عَنْ أَبِي

عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ......

نیز کیجی بن سعید القطان نے اس حدیث کوسفیان اور شعبہ سے بواسطہ علقمہ بن مرثد ، سعد بن عبیدہ سے انھوں نے ابوعبدالرحمٰن سے بواسطہ عثمان زائنیۂ روایت کی ہے۔

بسیں یہ حدیث محدین بشار نے بواسطہ یحیٰ بن سعید،سفیان اور شعبہ سے بیان کی ہے۔

(2907) صحيح بخارى: 5027 - ابو داؤد: 1452 - ابن ماجه: 211.

کہ بن بشار کہتے ہیں: یکی بن سعید نے کئی دفعہ سفیان اور شعبہ سے ای طرح ہی بواسطہ علقمہ بن مرثد، سعد بن عبیدہ سے انھوں نے ابوعبدالرحمٰن سے بواسطہ عثان زخاتیہ نئی طفیقہ نے روایت ذکر کی ہے۔ محمہ بن بشار کہتے ہیں: سفیان عبیدہ سے انھوں نے ابوعبدالرحمٰن سے بواسطہ عثان زخاتیہ نئی طفیقہ نے سائل کر داس میں سفیان اور سعد بن عبیدہ کے واسطے کا ذکر نہیں کرتے ۔ محمہ بن بشار کہتے ہیں: یہی زیادہ صحیح ہے۔ کام تر ندی برالشہ فرماتے ہیں: شعبہ نے اس حدیث کوسند میں سعد بن عبیدہ کا اضافہ کیا ہے۔ گویا سفیان کی حدیث زیادہ بہتر ہے۔

علی بن عبداللہ نے کی بن سعید ہرائیہ کا قول نقل کیا ہے کہ میرے نزدیک شعبہ کے برابر کوئی محدث نہیں ہے۔ لیکن جب سفیان ان کی مخالفت کریں تو میں سفیان کے قول کو لیتا ہوں۔

امام ترندی براللت فرماتے ہیں: میں نے ابوعمارے سنا وہ ذکر کر رہے تھے وکیع ڈائٹیز نے شعبہ کا قول نقل کیا ہے کہ سفیان مجھے سے بڑے حافظ ہیں سفیان مجھے کی طرف کوئی چیز بیان کرتے ، پھر میں اس سے بوچھٹا تو وہ ایسے ہی ہوتا تھا۔ موتا تھا جیسے انھوں نے مجھے بیان کیا ہوتا تھا۔

نیز اس بارے میں علی اور سعد خانشا ہے بھی حدیث مروی ہے۔

2909 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَقَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَعْدِ .............

وضاحت: ..... امام ترفدی مراشد فرمات بین: ہم اس حدیث کو بواسط علی، نبی طشے میتی است عبدالرحمٰن بن اسحاق کے طریق سے ہی جانتے ہیں۔

16.... بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنُ قَرَأَ حَرُفًا مِنَ الْقُرُآنِ مَالَهُ مِنَ الْأَجُوِ

قرآن كاليكرف يرشف والے كے ليے كتنا اجرب

2910 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى قَال: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ قَال.........

<sup>(2909)</sup> صحيح بما قبله: أخرجه الدارمي: 3340 والبذار: 698 وابن أبي شيبة: 503/10 السلسلة الضنعيعه:

<sup>(2910)</sup> صحيح: أخرجه البخاري في تاريخه: 679/1- والحاكم بطريق آخر: 555/1- وعبدالرزاق: 6017-والطبراني في الكبير: 8647- سلسلة الصحيحة: 660- صحيح الترغيب: 1416

العالمية المالية والمالية وال

عبدالله بن مسعود زالنئو بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طلط علیہ نے سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ فرمایا: "جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھااس کے لیے رَسُولُ اللهِ على: ((مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ

ایک نیکی ہے اور نیکی دس گنا ہوتی ہے۔ میں مینہیں کہتا کہ اکستہ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا اور میم تیسرا حرف أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ)).

وضاحت: .... امام ترندی والله فرماتے ہیں: اس سند سے سی حدیث حسن سیح غریب ہے۔ میں نے قتیبہ بن سعیدے سنا وہ کہہ رہے تھے مجھے پی خبر پینچی ہے کہ محمد بن کعب القرظی نبی طبی آیا کی زندگی میں پیدا ہوئے تھے۔ پیہ حدیث ایک دوسری سند سے بھی ابن مسعود زالٹیو سے مروی ہے اسے ابوالاحوص نے عبداللہ بن مسعود خالٹیو سے روایت كيا ہے۔ بعض نے اسے مرفوع روايت كيا ہے اور بعض ابن مسعود والنيز سے موقوف روايت كى ہے۔ نيزمحمر بن كعب كى كنيت ابوحمز وتقى \_

17.... بَابُ مَا تَقَرَّبَ الُعِبَادُ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ بندے کسی چیز کے ساتھ اس قدراللہ کے نزدیک نہیں ہوتے جتنا اس چیز کے ساتھ ہوتے ہیں جس کا اس نے حکم دیا ہے

2911 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ خُنَيْسٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ .....

سيّدنا ابو المامد في في روايت كرت عين كه نبي طفي ولم في فرمايا: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عِنَّهُ: ((مَا أَذِنَ الله تعالی کسی بندے کے لیے ان دور کعتوں سے زیادہ کسی چیز اللُّهُ لِعَبْدِ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْن میں کان نہیں لگاتا جنھیں وہ پر ھتا ہے، اور بندہ جب تک نماز

يُصَلِّيهِ مَا، وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ میں رہتا ہے نیکی اس کے سر پر چھٹر کی جاتی ہے اور بندے (اس مَا دَامَ فِي صَلاتِهِ، وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى قدر) الله کے نزد یک کسی چیز سے قریب نہیں ہوتے جتنا اس اللهِ عَزَّوَجَلَّ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ)) قَالَ أَبُو چیز کے ساتھ ہوتے ہیں جواس سے نکلی ہے۔'' ابوالنضر کہتے النَّضْرِ يَعْنِي الْقُرْآنَ.

ہیں:اس سے مراد قرآن ہے۔

وضاحت: ..... بيحديث زيد بن ارطاة ے بواسطہ جير بن نفير ني ﷺ آئے مرسل بھي مروى ہے۔ 2912 حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةً .....

(2911) ضعيف: أخرجه أحمد: 268/5- والطبراني في الكبير: 7657- السلسلة الضعيفه: 1957.

(530) (530) (3-45) (530) (3-45) (530) (3-45) (530) (3-45) (530) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) (3-45) ( عَنْ جُبِيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَى: جبیر بن نفیر ( مراتشه ) بیان کرتے ہیں کہ نی طفی کیا :

((إِنَّكُمْ لَنْ تَرْجِعُوا إِلَى اللهِ بِأَفْضَلَ مِمَّا ''تم کسی چیز کے ساتھ اللہ کی طرف اتنار جوع نہیں کر سکتے جتنا ال چیز کے ساتھ کر کتے ہو جواس کی طرف سے نگل ہے۔'' خَرَجَ مِنْهُ، يَعْنِي الْقُرْآنَ)).

(لیخی قرآن)

و الما حت: .... امام ترندی مِ الله فرماتے میں: بیر حدیث غریب ہے۔ ہم اس سے سند ہے ہی جانتے ہیں اور

بكر بن حيس كے بارے ميں ابن مبارك نے كلام كى ہے، اور بالآ خراس سے روايت لينا چھوڑ دى تھى۔

18 .... بَابٌ إِنَّ الَّذِي لَيُسَ فِي جَوُفِهِ مِنَ الْقُرُآنِ كَالْبَيْتِ الْخَرِبَ جس تحص کے دل میں قرآن نہ ہووہ ویران گھر کی طرح ہے

2913 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ .....

((إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآن نے فرمایا: ''بے شک وہ شخص جس کے دل میں کچھ بھی قرآن كَالْبَيْتِ الْخَرِبِ)).

نہیں ہوتا وہ ایک وریان گھر کی طرح ہے۔''

#### وضاحت: .... يه مديث حس صح ي

النَّجُودِ عَنْ زِرِّ .....ا

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: سيّدنا عبدالله بن عمروظ الله اس روايت ہے كه نبي السَّا الله ن ((يُمقَالُ - يَعْنِي لِصَاحِبِ الْقُرْآن اقْرَأْ وَارْقَ فرمایا: ''صاحب قرآن سے کہا جائے گا (قرآن) پڑھو اور وَرَبِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَيِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ ( در جات میں ) چڑھواور (ای طرح ) تھبر تھبر کریڑھو جیسے دنیا مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا)). میں تھہر تھہر کر پڑھتا تھا،تمھاری منزل اس آخری آیت پر ہوگی

جےتم راهو گے۔''

#### وضاحت: .... امام ترندي والله فرمات بين: بيرعديث حس صحيح بـــ

2915- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

<sup>(2912)</sup> ضعيف: قد جاء صولًا عندالحاكم: 155/1- والبيهقي في الأسماء والصفات: 236- السلسلة الضعيفه: .1957

<sup>(2913)</sup> ضعيف: ضعيف الترغيب: 871.

<sup>(2914)</sup> حسن: أخرجه ابو داؤد: 1464 الصحيحه: 2240.

قرآن کے نضائل کی کھی 

عَنْ عَاصِمِ عَنْ أَبِي صَالِح ......

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ((يَجِيءُ

صَاحِبُ الْقُرْآن يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! حَلِّهِ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا

رَبّ! زِدْهُ، فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ

يَقُولُ: يَا رَبِّ! ارْضَ عَنْهُ، فَيَرْضَى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ ، اقْرَأُ وَارْقَأُ وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ

حَسَنَةً)).

پھراہے کہا جائے گا (قرآن) پڑھاور (درجات) چڑھاور ہر آیت کے بدلے ایک نیکی کا اضافہ بھی کیا جائے گا۔"

سیّدنا ابو ہررہ وظافیہ سے روایت ہے کہ نبی مطفی آیا نے فرمایا:

"قامت کے دن حافظ قرآن آئے گا تو قرآن) کے گا:

اے میرے رب! اسے پہنا، چنانچہ اسے بزرگی کا تاج پہنایا

جائے گا۔ پھروہ کے گا: اے میرے رب! اضافہ کرتو اے

بزرگی کا حلہ (لباس) پہنایا جائے گا۔ وہ پھر کیے گا: اے میرے

رب! اس ہے خوش ہو جا، تو (اللہ) اس ہے راضی ہو جائے گا،

#### وضاحت: .....امام ترندى والله فرمات مين: بيرحديث حسن تعجع ب-

ممیں محمد بن بشار نے محمد بن جعفر سے انھیں شعبہ نے عاصم بن بہدلہ سے بواسطہ ابو صالح ابو ہریرہ وہائن، سے ایسے ہی حدیث بیان کی ہے۔ لیکن وہ مرفوع نہیں ہے۔

امام ترندی فرماتے ہیں: ہمارے نزدیک بیر حدیث عبدالعمد کی شعبہ سے بیان کردہ حدیث سے زیادہ سیجے ہے۔ ہمیں محمد بن بثار نے عبدالرحمٰن بن مہدی ہے بھی بواسط سفیان، عاصم ہے اس سند کے ساتھ الی ہی حدیث بیان کی ہے۔ 19.... بَابُ لَمُ أَرَ ذَنُبًا أَعُظَمَ مِنُ سُورَةٍ أُوتِيهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا

اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں کہ آ دمی کو ایک سورت عطا کی گئی ہو پھروہ اسے بھلا دے 2916 حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقُ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ

عَنِ الْمُطَّلِبِ بْن حَنْطَبِ....

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ انس بن ما لك فالنيو روايت كرتے بين كدرسول الله عصا آيا في فرمایا:''میرے سامنے میری امت کے اجر پیش کیے گئے حتی کہ الله على: ((عُرضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى

الْقَذَادةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وہ تنکا بھی جے آ دمی محد ہے نکال دے اور مجھ پرمیر امت کے گناہ پیش کیے گئے یں نے کوئی گناہ قرآن کی اس سورت یا وَعُرِضَتْ عَلَى ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيهَا آیت ہے بڑھ کرنہیں دیکھا جوآ دی کو دی گئی کھروہ اسے بھول

رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا)).

<sup>(2915)</sup> حسن: أخرجه الحاكم: 552/1 وأبو نعيم في الحلية: 206/7- صحيح الترغيب: 1425.

<sup>(2916)</sup> ضعيف: وأبو يعلى: 4265ـ وابن خزيمة: 1297ـ ابو داؤد: 461.

# النظالين عربي ( 3 من النظالين النظالين

وضاحت: ..... امام ترندی براللیه فرماتے ہیں: پیرحدیث غریب ہے۔ ہم اسے اس سند سے ہی جانتے ہیں اور میں نے محمد بن اساعیل بخاری ہے اس کا ذکر کیا تو وہ اسے نہیں جانتے تھے اور اسے غریب کہتے تھے۔

محمد بن اساعیل بخاری فرماتے ہیں: میں مطلب بن عبدالله بن خطب کا نبی طفی ایک صحافی سے ساع نہیں

جانتا، سوائے ان کے اس قول کے کہ مجھے نبی مطب کی اس کے خطبہ میں شریک ہونے والے ایک شخص نے بیان کیا۔

عبدالله بن عبدالرحمٰن كہتے ہيں: ہم مطلب كانبي الله عليه كائي كري صحابي سے ساع كرنانبيس جانتے عبدالله كہتے ہيں: علی بن مدین بھی مطلب کے انس بڑائن سے ساع کا انکار کرتے ہیں۔

> 20 .... بَابُ مَنُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسُأَلِ اللَّهَ بِهِ جو محض قرآن پڑھے اے اللہ سے مانگنا جاہیے

2917 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْتَمَةَ

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّهُ مَوَّ حن بعرى بالله كمت بين كه عمران بن حمين بالله اليك قارى عَلَى قَارِىء يَقْرَأُ ثُمَّ سَأَلَ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ كَ ياس عَكْرِت جويرُ هربا تھا۔ پھراس نے سوال كيا تو (عمران بناتيك نے)انا لـــــ وانا اليه راجعون پڑھا، پھر فرمانے لگے: میں نے رسول الله طفائل سے سنا آپ فرمارہ تھے:''جو خص قرآن پڑھے اے جاہے کہ اللہ سے مانگے، ب

الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللَّهَ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَئُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ)). شک کچھ لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کراس کے ساتھ لوگوں

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ قَرَأَ

وضاحت: ..... محمود کہتے ہیں: بیضیمہ البصر ی ہیں جن سے جابر الجعفی بھی روایت کرتے ہیں بیضیمہ بن عبدالرحمٰن نہیں ہیں۔

ہے مانگیں گے۔''

امام ترندی برانشه فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن ہے اور خیشمہ بھرہ کے رہنے والے تھے ان کی کنیت ابو نفر تھی، انھوں نے انس بن مالک بنائنڈ سے کافی احادیث روایت کی ہیں اور اس طرح جابر جعفی نے خیثمہ سے روایت کی ہے۔ 2918 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ يَزِيدُ بْنُ سِنَان عَنْ أَبِي الْمُبَارَكِ

<sup>(2917)</sup> حسـن: أخرجه ابن أبي شيبة: 480/10 والـطبراني في الكبير: 18، رقم: 371, 371 وأحمد: 436/4\_ صحيح الترغيب: 1433.

<sup>(2918)</sup> ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبه: 537/10 والطبراني في الكبير بطريق آخر: 7295 ضعيف الترغيب:

و العالمة المالية عند المالية عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((مَا سَيْرناصهيب وَالنَّيْ روايت كرتے بين كه رسول الله طَفَعَاتِكُمْ نَ فرمایا: ''وه مخص قر آن پرایمان ہی نہیں لایا جواس کی حرام کردہ

آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ مَحَارِمَهُ)). چزوں کو حلال سمجھے۔''

وضاحت: ..... امام ترمذي برالليه فرمات مين: اس حديث كى سند كي محص خاص نهيس ہے۔ وكيع كى روايت ميس

اختلاف کیا گیا ہے۔ امام محمد (بن اساعیل بخاری) فرماتے ہیں: ابو فروہ پزید بن سنان الرہاوی کی روایات میں کوئی مضا نَقهٰ نہیں ہے

سوائے اس کے بیٹے کی اس کی طرف ہے روایت میں وہ اس سے منکر روایات کرتا تھا۔

امام ترندی والله فرماتے میں جمر بن سان نے اپنے باپ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے، تو اس سند میں مجاہد ے بواسطہ سعید بن میتب صہیب زمالند سے روایت کی ہے اور محمد بن یزید کی روایت میں اس کی متابعت نہیں ہے۔ بیہ

ضعیف ہے اور ابوالمبارک مجہول آ دی ہے۔

2919 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ .....

سیدنا عقبہ بن عامر ولفی روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله على يَقُولُ: ((الْجَاهِرُ بِالْقُرْآن كَالْجَاهِرِ پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے اور قرآن کو بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرّ

جھي كرير صنے والا صدقہ كو چھانے والے كى طرح ہے۔" بالصَّدَقَةِ)). وضاحت: ..... امام ترندی براننیه فرماتے ہیں: پیرحدیث حسن غریب ہے اور اس حدیث کا مطلب سے ہے کہ جو

تخف قراءت قرآن کو چھیا تا ہے وہ قراءت کو ظاہر کرنے والے سے بہتر ہے، کیوں کہ پوشیدہ کیا جانے والا صدقہ علماء کے نزدیک اعلانی صدقے سے بہتر ہے۔ اورعلاء کے نزد یک اس کا مطلب سے ہاس ہے آ دمی بڑے بن سے محفوظ رہتا ہے، کیوں کہ چیکے سے عمل کرنے

> والے کو بڑے بن سے خطرہ نہیں ہوتا جس طرح کہ علانیہ میں ڈر ہوتا ہے۔ 21.... بَابُ قِرَاءَ ةِ سُوْرَةِ بَنِي إِسُرَائِيْلَ وَالزُّمَرِ قَبْلَ النَّوُم سونے ہے پہلے بنی اسرائیل اور الزمر پڑھنا

2920 حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي لُبَابَةَ قَالَ

(2919) صحيح: أخرجه ابو داؤد: 1333 ـ نسائي: 1663 ـ وأحمد: 151/4 ـ وابن حبان: 734 ـ وأبو يعلى: 1737 . (2920) صحيح: أخرجه أحمد: 68/6 و ابن خزيمة: 1163 و الحاكم: 343/2 السلسلة الصحيحه: 641.

وي العالية المراج ( 534) (534) المراج ( 3 - المراج المراج ( 534) ( 534) ( 3 - المراج قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ النَّبِيُّ اللَّهِ لَا يَنَامُ عَلَى سیّدہ عائشہ وٹائٹھا بیان کرتی ہیں کہ نبی ملطے والے استے بستر پرسوتے فِرَاشِهِ حَتَّى يَقْرَأَ بَنِي إِسْرَاتِيلَ وَالزَّمَرَ. نہیں تھے جب تک سورت بنی اسرائیل اور زمر (نه) پڑھ

بزرگ ہیں۔ان سے حماد بن بزید نے کئی احادیث روایت کی ہیں اور بیان کیا جاتا ہے کہان کا نام مروان تھا ہمیں بیڅمہ بن اساعیل بخاری نے کتاب الثاریخ میں بیان کی تھی۔

2921 حَدَّثَنَا عَلَى بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي بِكَالِ .....

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ أَنَّـهُ حَدَّثَـهُ أَنَّ سيّدنا عرباض بن ساريه وللنيو بيان كرت بين كه نبي الله الميّاليّ النَّبِيُّ عَلَىٰ كَانَ يَفْرَأُ الْمُسَبِّحَاتِ قَبْلَ أَنْ سونے سے پہلے مسجات 9 سورتیں پڑھتے تھے اور آب فرمایا يَـرْقُدَ وَيَقُولُ: ((إِنَّ فِيهِنَّ آيَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ كرتے تھ"كەان (سورتول) ميں ايك آيت ہے جو ايك

ہزارآیت ہے بہتر ہے۔"

توضیح: ..... ٥ مُسَبِّحات عمرادوه سورتیں ہیں جن کے شروع میں سَبَّح یا یُسَبِّح آتا ہے۔ (عم) وضاحت: ۱۰۰۰۰۱ مر مذى والله فرماتے ہیں: به حدیث حسن غریب ہے۔

22 .... بَابٌ فِي فَضُلِ قِرَاءَ ةِ آخِرِ سُوُرَةِ الْحَشَرِ سورة الحشركي آخري آيات كي فضيلت

2922 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ طَهْمَانَ أَبُو الْعَلاءِ

الْخَفَّافُ حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ أَبِي نَافِعٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَادٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ:

سیّدنا معقل بن بیار فالنّه سے روایت ہے کہ نی ملت عیام نے فرمايا: " جو محض صبح ك وقت تين مرتبه اعدوذ باللهِ السميع العليم من الشيطان الرجيم ، يره كرسورة الحشرك آخرى

بِ اللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقَرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ تین آیات پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ستر ہزار فرشتے مقرر کر

آية)).

((مَـنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ

<sup>(2921)</sup> ضغيف الاسناد: أخرجه ابو داؤد: 5057 ضعيف الترغيب: 344 وأحمد: 128/4 والطبراني في الكبير: .6351/18

<sup>(2922)</sup> ضعيف: أخرجه أحمد: 26/5- والدارمي: 2428- والبطبراني في الكبير: 537/20- ضعيف الترغيب:

www.KitaboSunnat.com

(مَا الْعَالِينَ اللَّهِ الْعَالِينَ اللَّهِ الْعَالِينَ اللَّهِ الْعَالِينَ اللَّهِ الْ

وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكِ يُصَلُّونَ ويَا بِه جوشَام تك ال كے ليے دعائے رحمت كرتے ہيں اور عَلَيْهِ حَتَّى يُسْسِى، وَإِنْ مَاتَ فِى ذَلِكَ الراس دن كے اندر مرجائے تو وہ شہيد كى حالت ميں مرے گا الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِى اور جوشِ شام كے وقت كيے وہ بھى اى مرتبے ميں ہے۔' كانَ بِيَلْكَ الْمَنْزِلَةِ)).

وضاحت: .....امام ترندی والله فرماتے ہیں: بیعدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے اس سند سے ہی جانتے ہیں۔ 23.... بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ كَانَتُ قِرَاءَ ةُ النَّبِيِّ ﷺ

23.... بَابُ مَا جَاءَ كَيْفَ كَانتُ قِرَاءَ ةَ النبِي ﷺ نبي طِنْئَ آيَمْ كَى قراءت يَسَى تَحَى

زَوْجَ النَّبِيِ عَنْ قِرَاءَ قِ النَّبِي عَنْ قَرَاءَ قِ النَّبِي عَنْ قَرَاءَ تَ اور وَصَلَاتِهِ ، فَقَالَتْ: مَا لَكُمْ وَصَلَاتَهُ ؟ كَانَ آپ كى نماز كے بارے میں پوچھا تو وہ فرمانے لگیں: شمیں ان يُصَلِّق مُ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى ، ثُمَّ يُصَلِّق جَ مَن نماز بِرهم ہوتی ، پھرسونے کے وقت کے برابرنماز پڑھے ، قَدْرَ مَا صَلَّى حَتَّى جَنى نماز بِرهم ہوتی ، پھرسونے کے وقت کے برابرنماز پڑھے ،

قَدْرَ مَا نَامَ، ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى حَتَّى جَنَى نَمَاز بِرْهِي بُولَى، پُرَسونے كے وقت كے برابرنماز بِرُجِيّ، يُصْبِحَ، ثُمَّ نَعَتَتْ قِرَائَتَهُ، فَإِذَا هِى تَنْعَتُ پُرنماز كے وقت جتنا سوتے حتی كه (اى طرح) صبح بوجاتی، قِرَائَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا. جرف بح ف جدا جدا كركے بيان كرنے لگيں۔

و اسط این ابی ملیکہ ، یعلیٰ بن ممک کے ذریعہ ام سلمہ ذالعوا سے جانتے ہیں۔ یہ حدیث حسن سیح غریب ہے۔ ہم اسے لیٹ بن سعد سے ہی اواسط ابن ابی ملیکہ ، یعلیٰ بن ممک کے ذریعہ ام سلمہ ذالعوا سے جانتے ہیں۔

نیز ابن جرج نے اس حدیث کو بواسط ابن ابی ملیکہ سیّدہ ام سلمہ نظافیا سے روایت کیا ہے کہ نبی طفیّے آیا مجا جدا قراءت کرتے تھے لیکن لیٹ کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ 2024ء کَ اَنْ اَلْ اَنْ اَلْ اللّمْ اللّٰہ اللّٰہ

2924 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُعَاوِيةً بْنِ صَالِحِ ........ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَيْسِ [هُوَ رَجُلٌ عَبِدالله بن الى قيس جو بقره كے رہنے والے ايك آ دى ہيں

بَصْرِیٌّ ] قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ بِيان كُرتِ بِين كَه مِين نِي سَيْده عَائَشَه وَ الْتَهُ وَالْتَهُ اللهِ اللهِ عَالَثُهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ عَالَثُهُ وَاللهُ عَاللهُ وَاللهِ عَالَثُهُ وَاللهُ عَالَمُهُ عَالَثُهُ وَاللهُ وَاللهُ عَالَمُهُ عَالَمُهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

(2924) تقدم تخريجه في (449).

وَكُونِ النَّالِينَ اللَّهِ اللَّ پڑھتے تھے؟ رات کے پہلے تھے میں یا آخر میں؟ تو وہ فرمانے لگیں: آپ دونوں طرح ہی کر لیا کرتے ، بھی رات کے پہلے ھے میں ور بڑھ لیتے اور بھی آخری ھے میں ور بڑھتے۔ میں نے کہا: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دین میں وسعت رکھی ہے، پھر میں نے کہا: آپ کی قراءت کیسی تھی؟ آپ قراءت بہت آ واز ہے کرتے یا اعلانیہ؟ کہنے لگیں: ہر طرح سے ہی آپ کر لیتے تھے بھی پوشیدہ رکھتے اور بھی ظاہر كرتے۔ راوى كہتے ہيں: ميں نے كہا: تمام تعريفيں اس الله ك لیے ہیں جس نے دین میں وسعت رکھی ہے، میں نے کہا: آپ حالت جنابت میں کیا کرتے تھے؟ کیا سونے سے پہلے عنسل کرتے یاغنس سے پہلے سوجاتے تھے؟ فرمانے لگیں: ہر طرح سے ہی آپ نے کیا ہے، بھی آپ خسل کر کے سوتے اور مجھی وضو کر کے سو جاتے۔ تو میں نے کہا: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دین میں وسعت رکھی ہے۔

اللَّهِ عَنُّ كَيْفَ كَانَ يُوتِرُ ، مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟ فَقَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَصْنَعُ رُبُّ مَا أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ ، وَرُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ آخِرهِ، فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً فَقُلْتُ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَائَتُهُ أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَائَةِ أَمْ يَجْهَرُ ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، قَدْ كَانَ رُبَّمَا أَسَرَّ، وَرُبَّمَا جَهَرَ ، قَالَ: فَقُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قَالَ: قُلْتُ: فَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْسَلِكَ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اغْتِسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّ مَا تَوَضَّأَ فَنَامَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً.

وضاحت: ..... امام ترمذي برالله فرمات بين: اس سند سے به حدیث حسن غریب ہے۔ 24.... بَابٌ أَ لَا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ لِأَبَلُّغَ كَلَامَ رَبِّي کیا کوئی ایبا آ دمی نہیں ہے جو مجھے اپنی قوم کے پاس لے جائے تا کہ میں اینے رب کا کلام پہنچا دوں

2925 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ

عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ......

عَـنْ جَـابِرِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ يَعْرِضُ نَفْسَهُ بِالْمَوْقِفِ، فَقَالَ: ((أَلا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ ، فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي

سيّدنا جابر بن عبدالله والله عليه بيان كرت بين كه نبي النَّظَيْرَ أي آپ کوعرفات میں پیش کر کے فرماتے: "کیا کوئی ایہا آ دمی نہیں ہے جو مجھےاپی قوم کے پاس لے جائے ، قریش نے مجھے

(2925) صحيح: أخرجه ابو داؤد: 4734ـ ابن ماجه: 201ـ وأحمد: 390/3ـ والدارمي: 3357ـ وابن أبي شيبة: .310/14

قرآن کے نضائل ) ( 537 والمالكة المنتقلة والمنتقلة والمنتقل اینے رب کا کلام پہنچانے سے روک دیا ہے۔" أَنْ أَبُلِّغَ كَلامَ رَبِّي)).

وضاحت: .... امام ترندی برالله فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن سیح غریب ہے۔

25 .... باب

2926 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي

يَزِيدَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ عَنْ عَطِيَّةَ .......

عَنْ أَسِى سَعِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّه عَلَيْ الللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ اللّه ع

( ( يَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى! مَنْ شَغَلَهُ فرمايا: "الله تبارك وتعالى فرمات بين: جس مخص كوقرآن (كي

الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي، وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ تلاوت) ميرے ذكر اور مجھے ما تكنے سے مشغول كردے ميں أَفْضَلَ مَا أَعْطِى السَّائِلِينَ ، وَفَضْلُ كَلام الله عَلَام الله عَلَام الله عَلَام

ک تمام کلاموں یرا یے فضیلت ہے جیسے اللہ کی اس کی مخلوق پر اللُّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَصْلِ اللَّهِ عَلَى فضیلت ہے۔'' خَلْقه)).

#### وضاحت: ..... امام ترندي برالله فرماتے ہیں: بیر حدیث حس غریب ہے۔



سورة الفاتحه كے مختلف نام ميں جن ميں دوكا يبال ير ذكر مواج - ام الكتاب اور ام القرآن جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیاطین وہاں سے اپنابسرا اٹھالیتے ہیں۔

آیت الکری پڑھنے سے اللہ کی حفاظت حاصل ہو جاتی ہے۔

رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری دوآیات پڑھی جائیں۔

سورة الكهف يره صے نے فرشتوں كا نزول ہوتا تھا۔ ﴿ سورة الاخلاص يره صنا ايك تهائي قرآن كے برابر ہے۔

شیاطین کے شراور حاسدوں کے حسد ہے بیچنے کے لیے معوذ تین کا اہتمام کیا جائے۔

دنیا میں و وقحض بہترین ہیں ایک قرآن پڑھنے والا اور دوسرا پڑھانے والا۔

قرآن کاایک حرف پڑھنے ہے دس نیکیاں ملتی ہیں۔

سونے سے پہلے سورۃ نبی اسرائیل اور سورۃ الزمر پڑھنا بھی متحب ہے۔

(2926) ضعيف: أخرجه الدارمي: 3359 والبيهقي في الأسماء والصفات: 372/1 والعقيلي في الضعفاء الكبير:

49/4 صعيف الترغيب: 860.



#### مضمون نمبر ..... 44

# كِتَابِ الْقِرَاءَ اتِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْنَ اللَّهِ عِلَىٰ اللَّهِ عِلَىٰ اللَّهِ عِلَىٰ اللَّهِ عِلَىٰ اللَّهِ عِلْمَانِ اللَّهِ عِلْمَانِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ ع



23 احادیث کے ساتھ 13 ابواب پر مشتمل پہ عنوان ان موضوعات پر محیط ہے۔

- 🗞 قرآن کی قراء تیں کتنی تھیں؟
- ا قرآن کس قراءت سے پڑھاجائے؟ \*\*
- 🛚 قرآن کی قراءت کرنے والے کس اجر کے متحق ہیں؟



### 1 .... بَابُ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

قراءات

#### سورة الفاتحه

2927 حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدِ الْأُمَوِى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَة ..... عَنْ أُمْ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ سِيّده ام سلم وَالْهَا بِيان كُرتَى بِين كَه رسول الله عَلَيْ إِنِي قُراء يُقَطِّعُ قِرَائَتَهُ يَقْرَأُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَكُووْقُول مِن تَسْتَهُ كَرِيّ عَلَى الححمدُ لِلله وَبِّ ثُمَّ يَقِفُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ يَقِفُ وَكَانَ الْعَالَمِينَ بِرُحْة، بَهُ وقف كَرَكَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَوْحَة، بَهُ وقف كَرَكَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ يَقِفُ وَكَانَ الْعَالَمِينَ بِرُحْة، بَهُ وقف كَرَكَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَقْمَ الرَّحِيمِ فَقَ كَانَ اللهَ عَنْ مَا الدِّينِ بُوحَة مَعْهِ وقف كَرَكَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَ عَلَى اللهَ عَنْ مَا الدِّينِ بُوحَة مِنْ الرَّحْمَةِ وَكَانَ اللهِ عَنْ مَا الدِّينِ بُوحَة مَنْ الرَّعْمَالِ يَوْمِ الدِّينِ بُوحَة مِنْ الرَّحْمَةِ وَكَانَ اللهِ عَنْ مَا الدِّينِ بُولَةِ عَنْ اللهِ عَنْ مَالدِّينِ فَي اللهِ اللهِ عَنْ مَا الدِّين بُوحَة مَنْ الرَّعْمَانِ اللهِ عَنْ مَا الدِّينِ فَي مَا الدِّينِ بُولِهُ عَلَى اللهُ الْعَالَمِينَ عَلَى اللهُ عَنْ الْمَالَمِينَ فَاللَّهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

وضاحت: ..... امام ترندی فرماتے ہیں: بیر حدیث غریب ہے ابوعبید نے بھی اسے ہی افقیار ہے وہ اسی طرح پر صفح ہیں، کی بن سعید الاموی وغیرہ نے ابن جریج سے بواسطہ ابن ابی ملکہ سیّدہ ام سلمہ والنفیا سے ایسے ہی روایت کی ہے لیکن اس کی سند متصل نہیں ہے۔ اس لیے کہ لیث بن سعد نے اس حدیث کو ابن ابی ملکہ سے بواسطہ یعلیٰ بن مملک، ام سلمہ والنفیا سے روایت ہے کہ افھوں نے حرف بحرف نبی مطبع کی قراء ت بیان کی، اور لیث کی حدیث زیادہ صحیح ہے نیز لیث کی حدیث میں ملک یو م الدّین برخ صفح کا ذکر نہیں ہے۔

2928 حَدَّتَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدِ الرَّمْلِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ.....

الرهوي المنتِينَ عَنْ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، سيّدنا انس فِالنَّوْ سے روايت ہے كہ نبى اكرم طَّفَا عَنْ أَبُو بَرُ وَ وَأُرَاهُ قَالَ: وَعُدْمَانَ كَانُوا يَقْرَ نُونَ: ﴿ مَالِكِ عَمْرِ فَالْتُهِ، زَبَرَى كَتِ بِنَ: مِبرے فيال مِن يہ بھى كہا كه اور يَوْمُ الدِّين بِرُحة تھے۔ عَنَان فِالنَّوْ يُسِب مَالِكِ يَوْمِ الدِّين بِرُحة تھے۔

<sup>(2927)</sup> صحيح: أخرجه ابو داؤد: 4001 الإرواء: 343 وأحمد: 302/6 وابن خزيمة: 493 وأبو يعلى: 6920. (2928) ضعيف الاسناد: أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار: 5419 وأبو داؤد: مرسلاً:4000.

<sup>(2929)</sup> ضعيف الإسناد: أخرجه ابو داؤد: 3976- وأحمد: 215/3- وأبو يعلى: 3566- والحاكم: 236/2.

وضاحت: ..... (ابوعیسیٰ کہتے ہیں) ہمیں سوید بن نصر نے (وہ کہتے ہیں) ہمیں عبداللہ بن مبارک نے یونس بن یزید سے اسی سند کے ساتھ ایسے ہی روایت کی ہے، ابوعلی بن یزید، یونس بن یزید کے بھائی ہیں اور یہ حدیث حسن غریب ہے۔

امام محمد (بن ا علی بخاری) فرماتے ہیں: ابن مبارک اس حدیث کو پونس بن یزید سے روایت کرنے میں اکیلے میں اور ابوعبید نے بھی اس حدیث کی بیروی کرتے ہوئے العَیْنُ بالعَیْن ہی پڑھا ہے۔

2930- حَـدَّتَـنَـا أَبُو كُرَيْبِ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْن نُسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن غَنْم .........

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَرَأَ: ((هَلْ سَيْرَنا معاذ بن جبل بْنَاتُو ہے روایت ہے کہ نی سُنے آنے نے تَسْتَطِیعُ رَبَّكَ ﴾ (المائدہ: 112) تَسْتَطِیعُ رَبَّكَ ﴾ (المائدہ: 112)

وضاحت: ..... امام ترندی فرماتے ہیں: پیر حدیث غریب ہے۔ ہم اسے رشد بن سعد کی سند ہے، ہی جانتے ہیں۔ اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ کیول کہ رشدین بن سعد اور عبد الرحمٰن بن زیاد بن اہتم الا فریقی ، دونوں حدیث میں ضعیف ہیں۔ 2.... وَمِنْ سُورَةِ هُو د

#### سورة بهود

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ كَانَ يَقُرَؤُهَا سِيْده ام سلم بَوْلَقِ بيان كرتى بين كه بي النَّكَ بِرُها كرتے تھے ﴿ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِح ﴾ (هود: 46)

وضاحت: ..... امام ترندی فرماتے ہیں: اس حدیث کو کئی رواۃ نے ٹابت البنانی سے اس طرح روایت کیا ہے اور بیٹابت بنانی کی حدیث ہے۔ اور بیٹابت بنانی کی حدیث ہے۔ نیز بیر حدیث بواسطہ شہر بن حوشب سیّدہ اساء بنت یزید ام سلمہ الانصاریہ ہی ہیں۔ اور بیس نے عبد بن حمید سے سناوہ کہدرہے تھے کہ اساء بنت یزید ام سلمہ الانصاریہ ہی ہیں۔

<sup>(2930)</sup> ضعيف الإسناد: أخرجه الطبراني في الكبير:128/20. وفي مسند الشاميين: 2244.

<sup>(2931)</sup> صحيح: أخرجه ابو داؤد: 3983 السلسلة الصحيحه: 2809 وأبو يعلى: 7020 وأبو نعيم في الحلية: 301/8.

ر اوات کی ( اوا

امام ترندی فرماتے ہیں: میرے نزدیک بید دونوں حدیثیں ایک ہی ہیں، اور شہر بن حوشب نے امسلمہ انصاریہ سے گی احادیث روایت کی ہیں اور وہ اساء بنت بزید ہی ہیں۔ نیز عائشہ وُٹا تھا ہے بھی نبی سُٹِنے اَلَیٰ ہی حدیث مروی ہے۔ 2932۔ حَدَّثَ نَا یَحْیَی بْنُ مُوسَی حَدَّثَنَا وَکِیعٌ وَحَبَّانُ بْنُ هِلَالِ قَالَا: حَدَّثَنَا هَارُونُ النَّحْوِیُ عَنْ

ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ .......... عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ قَرَأَ هَذِهِ سَيْده ام سلم وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ صَالِحٍ ﴾ . 
الْآيةَ ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾ .

ایت وران طرر (هو د: 46)

# 3.... وَمِنُ سُورَةِ الْكَهُفِ

#### ر..... ومِن مسورةِ الحنهبِ سورة الكهف

2933 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْبَصْرِيُّ أَخْبَرَنَا أُمَيَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَارِيَةِ الْعَبْدِيُّ عَنْ شُعْبَةَ

النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَرَأً: ﴿قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَكُنِّى بَلَغْتَ مِنْ لَكُنِّى عُنُدًا﴾ تقل • كماته پرها-عُذْرًا مُثَقَّلَةً ﴾.

توضيح : ..... • يعنى ذال پيش برهي كيول كهذال پيش بردهناجزم في لل (بهاري اورمشكل) ہے۔ (عم)

وضاحت: سس امام ترندی فرماتے ہیں: بیر حدیث غریب ہے۔ ہم اے اس سندے ہی جانے ہیں۔ استہ بن خالد ثقد ہیں، جب کہ ابوالجاریہ العبدی مجبول راوی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ بیکون ہے؟ اور مجھے اس کا نام بھی معلوم نہیں۔ خالد ثقد ہیں، جب کہ ابوالجاریہ العبدی مجبول راوی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ بیکون ہے؟ اور مجھے اس کا نام بھی معلوم نہیں۔ 2934 حَدَّ ثَنَا مُحَدِّ بُنُ مُنصُورٍ حَدَّ ثَنَا مُحَدِّ بُنُ مُنصُورٍ حَدَّ ثَنَا مُحَدِّ بُنُ مِن سَعْدِ بْنِ أَوْسِ

عَنْ مِصْدَعِ أَبِى يَحْيَى عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ......... عَـنْ أَبُـيَ بْنِ كَعْبِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَرَأَ: ﴿فِى سَيْدِنَا الْي بَن كَعَبِ فَالنَّيْ سَرَوايت ہے كه نِي سَيْعَا فَي بُوها: عَيْنِ حَمِئَةٍ ﴾ . ﴿فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ﴾ (الكهف: 86)

وضاحت: ..... امام ترندی فرماتے ہیں: پیر حدیث غریب ہے، ہم اسے اسی سندسے جانتے ہیں اور سیح قراءت وہی ہے جوابن عباس خلائشہ نے مروی ہے۔ نیز بیان کیا جاتا ہے کہ ابن عباس خلائی اور عمرو بن العاص خلائی کا اس آیت کی

(2932) صحيح: تقدم تخريجه في الذي قبله .

<sup>(2933)</sup> ضعيف الإسناد: ابو داؤد: 3985 والطبراني في الكبير: 543 والطبري في تفسيره: 287/16. (2934) صحيح المتن: أخرجه ابو داؤد: 3986 والطيالسي: 536 والصبري في تفسيره: 165/12.

(3 - STEELS ) (542) (542) (3 - STEELS ) (542)

قراءت میں اختلاف ہوا وہ یہ بات کعب الاحبار کے پاس لے گئے اگر ان (عبدالله بن عباس بڑھ) کے پاس نبی مشکر کیا کی کوئی حدیث ہوتی تو انھیں یہی کافی تھی اور کعب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تھی۔

4 .... وَمِنُ سُورَةِ الرُّوم سورة الروم

2935 حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ

عَنْ عَطَّهُ .....

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْر سيّدنا ابوسعيد والنّفة بيان كرتے ميں كه جب بدر كا دن تھا تو ﴿المع غَلِبَتِ الرُّومِ ﴾ ع ليكر ﴿يَفُر حُ الْمُومِنُونَ ﴾ تك (السروم: 4-1) آيات نازل ہوئيں۔ كہتے ہيں: اہل

ظَهَرَتِ الرُّومُ عَلَى فَارِسَ فَأَعْجَبَ ذَلِكَ الْمُؤْمِنِينَ فَنَزَلَتْ ﴿ الم غُلِبَتْ الرُّومُ ﴾ إلى قَوْلِهِ ﴿ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ قَالَ: فَفَرحَ . الْمُؤْمِنُونَ بِظُهُورِ الرُّومِ عَلَى فَارِسَ

ایمان روم کے فارس پر غلیے کی وجہ سے خوش ہوئے تھے۔

وضاحت: .... امام ترمذى فرماتے میں: بیر حدیث اس سندے حسن غریب بے نیز غَلَبَتْ اور غُلِبَت ٥ (دونوں طرح سے) پڑھا گیا ہے۔ وہ مغلوب ہوئے تھے پھر غالب آ گئے اور نصر بن علی نے غَلَبَتْ ہی پڑھا ہے۔

توضيح: .... • قراء عشره نے غُلِبَتْ بى يراها ہے اور غَلَبَتْ كى قراءت شاذ ہے۔ (ع.م)

2936 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ مَيْسَرَةَ النَّحْوِيُّ عَنْ فُضَيْل بْنِ مَرْزُوقِ عَنْ

مام ﴿ خَلَقَكُمُ مِنْ ضَعْفٍ ﴾ (الروم: 54) يزها تو آب طفي آيا فرمايا: مِن ضُعْفِ (برمو)

عَس السن عُمَرَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِي عِلْمَ عبدالله بن عمر الله عن عرائلها عبدالله عب ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ﴾ فَقَالَ: (مِنْ ضُعْفِ).

و ابوعیسی کہتے ہیں) ہمیں عبد بن حمید نے انھیں یزید بن ہارون نے فضیل بن مرزوق ہے انھوں نے عطیہ سے بواسطہ ابن عمر بنائیم نبی طنے میں سے ایس ہی حدیث بیان کی ہے۔

امام ترمذی فرماتے ہیں: بیرحدیث حسن غریب ہے، ہم اسے فضیل بن مرزوق کے طریق ہے ہی جانتے ہیں۔

<sup>(2935)</sup> صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره:20,21/21.

<sup>(2936)</sup> حسن: أخرجه ابو داؤد: 3978 و أحمد: 58/2 و العقيلي في الضعفاء: 238/2.

### 5.... وَمِنُ سُورَةِ الُقَمَرِ سورة القمر

قراءات

2937 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ......

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنْ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ عبدالله بن مسعود بَنْ الله عن معود بَنْ الله عن مَنْ عَبْدِ الله عن مَنْ عَبْدِ الله عن مَنْ عَبْدِ الله عن مُدَّكِرِ ﴾ (القمر: 17) برُها كرت تھے۔ الله على الله

## وضاحت: المام ترندى فرماتے ہيں: بيعديث حس تي ہے۔

## 6.... وَمِنُ سُورَةِ الْوَاقِعَةِ

#### سورة الواقعه

2938 حَدَّثَ نَا بِشْرُ بْنُ هَلالِ الصَّوَّافُ الْبَصَرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضَّبَعِيُّ عَنْ هَارُونَ الْأَعْوَرِ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقِ ........

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ يَقْرَأُ ﴿ فَرُوحٌ سَيْرِهِ عَاكَثُم فَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ﴾ . وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ﴾ پرها كرتے تھے۔

## وضاحت: ۱۰۰۰۰۰۱ م ترندی فرماتے ہیں: پی حدیث جسن غریب ہے، ہم اسے ہارون الاعور کی سند سے ہی جانتے ہیں۔ آ۔۔۔۔۔۔وَ مِنُ سُورَةِ اللَّيْلِ

# 

2939 حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ....

عَنْ عَلْقَ مَةً قَالَ: قَدِمْنَا الشَّامَ فَأَتَانَا علقه برالله روايت كرتے بيں ؟ ہم شام گئے تو ہمارے پاس أَبُوالدَّرْدَاء بُنَّ تَشْرِيف لائے، فرمانے لگے: كيائم بيں أَبُوالدَّرْدَاء بُنَّ تَشْرِيف لائے، فرمانے لگے: كيائم بيں قِرائَةَ عَبْدِ الله ؟ قَالَ فَأَشَارُوا إِلَى ، فَقُلْتُ: كُونَ فَحْص ہے جوعبدالله بن مسعود بنائِم كی قراءت پر پڑھ سکتا نعمْ أَنَا، قَالَ: كَیْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللهِ يَقُرَأُ ہو؟ راوی كہتے ہیں: لوگوں نے میری طرف اشارہ كرديا، میں نعمْ أَنَا، قَالَ: كَیْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللهِ يَقُرَأُ

هَـــنِهِ الْآيَةَ: ﴿ وَالـــنَّيْلِ إِذَا يَـغْشَـى ﴾ قَــالَ: في كها: جي مين (پڑھ سَنَا مون) انھوں نے پوچھا: تم نے قُــلْتُ: سَــمِعْتُهُ يَقْرَؤُهَا ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى عبدالله بن مسعود وَالنَّيْ كوية يت ﴿ وَالــلَّيُــلِ إِذَا يَـغُشٰــى ﴾ قُــلْتُ: سَــمِعْتُهُ يَقْرَؤُهَا ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى

<sup>(2937)</sup> أخرجه البخاري: 3341 ومسلم: 823 وأبو داؤد: 3994.

<sup>(2938)</sup> صحيح الإسناد: ابو داؤد: 3991 وأحمد: 64/6 والحاكم: 236/2 وأبو يعلى: 4515.

<sup>(2939)</sup> أخرجه البخارى: 4944 مسلم: 824.

) \$ \\ \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \) (544 \( \

3 - 45 11 15 11 15 1

وَاللُّهِ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَهُوَ

يَقْرَؤُهَا، وَهَؤُلاءِ يُرِيدُونَنِي أَنْ أَقْرَأَهَا: وَمَا

خَلَقَ، فَلا أَتَابِعُهُمْ.

وَاللَّهَ كَرِ وَالْأُنْشَى) فَقَال أَبُو الدَّرْدَاءِ: وَأَنَا

(السليل: 1) كس طرح يرصة موئ سام؟ ميس في كها:

2940 حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَقْرَأَنِي

رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((إِنِّي أَنَّا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ

الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ قَتَادَةَ ....

عَنْ عِـمْ رَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ

﴿ وَتَسرَى السنَّساسَ سُسكَارَى وَمَا هُهُ

عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ.....

الْمَتِينُ)).

بسُكَارَى﴾

(2941) صحيح.

ص : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغُشٰى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرِ وَالْأَنْثَى ﴾

**وضاحت:**.....امام ترندی فرمائے ہیں: پیرمدیث حس سیجے ہے۔

وضاحت: ..... امام ترندي فرماتے ہيں: په حديث حسن صحيح ہے اور عبدالله بن مسعود فيانتيز كي قراءت اس طرح

8 .... وَمِنُ سُورَةِ الذَّارِيَاتِ

سورة الزاريات

9.... وَمِنُ سُورَةِ الْحَجّ سورة ارجح

2941 حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ وَالْفَصْلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرِ عَنِ

22) برها\_

وضاحت: .... امام ترندى فرمات ين : بير حديث حسن عبد الملك في بعى قاده العامرة

(2940) صحيح المتن: أخرجه ابو داؤد: 3993 و أحمد: 394/1 و العد كم: 234/2 و أبو يعلى: 5333.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لوگ جاہتے ہیں کہ میں وَ مَا خَلَقَ بِرْهوں، (لیکن) میں ان کے پیھے نہیں لگوں گا۔

میں نے انھیں اس طرح پڑھتے ساہے: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغُشَّى

وَاللَّ كُو وَاللُّانُشِي وَ الوالدرداء وْللَّهُ فَي فَر مايا: اللَّه ي صم!

میں نے بھی رسول الله منتے ہیں کا رہے ہی بڑھتے سنا تھا اور پیہ

عبدالله بن معود والنين بيان كرت بين كدر ول الله الصيكية ني

مجه (اس طرح) يرهايا: ﴿إِنِّسِي أَنَسَا السِّرَّاقُ ذُواللَّهُ وَعِ

سیدنا عمران بن حصین والنیز سے روایت ہے کہ نبی منت کی نے

﴿ وَتَرَى النَّاسَ سُكرى وَمَا هُمْ بِسُكرى ﴾ (الحج:

الْمَتِيْنُ ﴾ (الذاريات: 58)

قراوات قراوات

(3 - 1/1/2 ) (545) (545) (3 - 1/2) (1/2) (1/2)

روایت کی ہےاور ہم نہیں جانتے کہ قادہ نے نبی مٹنے آتا کے صحابہ میں سے ابوالطفیل اور انس وہا کا اور کسی سے ساع کیا ہواور میرے نزدیک بیر حدیث مختصر ہے، جب کہ قادہ سے بواسطہ حسن عمران بن حصین خالیہ سے مردی ہے کہ ہم نى سُلِيَةً كَ ماته ايك فريس ته آب في إيّا أيّها النّاسُ اتَّقُوْ رَبَّكُمْ ﴾ (الحج: 22) يرهي، پريوري حدیث بیان کی اور میرے نز دیک حکم بن عبدالملک کی حدیث اس حدیث سے مختصر ہے۔

### 10.... يَاتٌ فَاسُتَذُكُرُ وُا الْقُرُ آنَ قرآن کو یاد کرتے رہو

2942 حَدَّتَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ.... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ((بنسَمَا سيّدنا عبدالله (بن مسعود) فالنَّفَر سے روايت ب كه نبي طفيا الله لِأَحَدِهِمْ أَوْلِاً حَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ آيَةً نَ فرمايا: "ان ميس كى ياتم ميس كى عُض كے ليے س كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُو نُسِّى فَاسْتَذْكِرُوا كَهْنابرى بات بِكه بين فلال فلال آيت بحول كيا، بلكها ي بھلا دی گئی ہے، چنانچیتم قرآن کو یاد کیا کرو،اس ذات کی تشم جس الْـقُـرْآنَ، فَـوَالَّـذِي نَـفْسِي بِيَدِهِ لَهُو أَشَدُّ کے ہاتھ میں میری جان ہے! قرآن لوگوں کے سینے سے رسیول تَفَصِّيًّا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ مِنْ میں بند سنے والے اونٹول سے بھی زیادہ جلدی بھا گتا ہے۔"

### وضاحت: سي مديث من يح ب-

عُقُله)).

# 11.... بَابٌ مَا جَاءَ أَنَّ الْقُرُآنَ أُنُزلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحُرُفٍ قرآن سات حروف ( قراءتوں ) پر نازل ہوا ہے

2943 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْخَلَالُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ غُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ.

سيّدنا مسور بن مخرمه فالنُّهُ اور عبدالرحمٰن بن عبدالقارى بيان عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كرتے بيں كه انھوں نے عمر بن خطاب خالفيٰ سے سنا وہ كہد عَبْدِ الْقَارِيِّ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ رے تھے کہ میں رسول الله الله علی و ندگی میں ہشام بن حکیم الْخَطَّابِ يَقُولُ: مَرَرْتُ بِهِشَامٍ بْنِ حَكِيمٍ بن حزام کے پاس سے گزراوہ سورۃ الفرقان پڑھ رہے تھے میں بُن حِزَامٍ، وَهُمُو يَـقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَان فِي نے ان کی تلاوت پر کان لگائے تو وہ بہت سے الفاظ ایسے پڑھ حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَمَعْتُ قِرَائَتَهُ، رے تھے جورسول الله طفی الله علیہ علیہ اسکھائے تھے، قریب فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ عَلَى حُرُوفٍ كَثِيرَةٍ لَمْ

(2942) أخرجه البخاري: 5032 ومسلم: 790 والنسائي: 943 وابن حبان: 762.

<sup>(2943)</sup> أخرجه البخاري: 2419 ومسلم: 818 وابو داؤد: 1475 وأحمد: 40,42/1.

المات يُقْرِئْنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي تھا کہ میں ان سے نماز میں ہی لڑ پڑتا، پھر میں نے سام الصَّلاقِ فَنَظُرْتُ حَتَّى سَلَّمَ، فَلَمَّا سَلَّمَ پھیرنے تک مہلت دی۔ جب انھوں نے سلام پھیرا (تو) میں نے انھیں ان کی حادر سے تھینچ لیا، میں نے کہا: جو قراءت میں لَبَّثُهُ بِرِدَائِهِ، فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَـةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ تَقْرَؤُهَا؟ فَقَالَ: نے شمصیں کرتے ہوئے سا یہ سورت شمصیں کس نے بر ھائی أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى قُلْتُ لَهُ: كَذَبْتَ بع؟ تو انھوں نے مجھے یہ رسول الله الله الله نے برا ھائی تھی۔ میں نے اس سے کہا: تم جھوٹ بولتے ہواللہ کی قتم جوسورت تم وَاللُّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ لَهُ وَ أَقُرَأَنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي تَقْرَؤُهَا، فَانْطَلَقْتُ أَقُودُهُ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي میں انھیں کھنچتا ہوا رسول اللہ اللہ اللہ علیہ کے باس لے گیا میں نے سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُسُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں نے اس شخص کو سنا یہ سورة خُرُوفِ لَمْ تُقْرِ ثِنِيهَا، وَأَنْتَ أَقْرَأْتُنِي سُورَةَ الفرقان ایسے الفاظ کے ساتھ پڑھ رہاتھا جوآب نے مجھے نہیں الْفُرْقَان، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَرْسِلْهُ يَا ير هائ حالال كرآب نے مجھے بھى سورة الفرقان ير هائى ہے، عُمَرُ، اقْرَأْيَا هِشَامُ)) فَقَرَأَ عَلَيْهِ الْقِرَائَةَ نی طفی آنے نے فرمایا: ''عمراہے چھوڑ دو۔'' (پھر فرمایا):''ہشام الَّتِي سَمِعْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((هَكَذَا تم پر مور'' تو ہشام نے وہی قراءت کی جو میں نے سی تھی۔ أُنْزِلَتْ)) ثُمَّ قَالَ لِى النَّبِيُّ ﷺ: ((اقْرَأْ يَا نی سے ای اس طرح الری ہے۔ " پر نی سے ا نے مجھ سے فرمایا:''عمرتم پڑھو۔'' تو میں نے وہی قراءت پڑھی عُمَرُ)) فَقَرَأْتُ بِالْقِرَائَةِ الَّتِي أَقْرَأَنِي النَّبِيُّ هَيْ، فَقَالَ النَّبِيُّ هَيْ: ((هَكَذَا جونبي طفي من في محصر يرهائي تقي، نبي طفي من نف فرمايا: "اي

أُنْزِلَتْ))، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنَّ هَذَا بی اتری ہے۔ " پھر نی سے ایک نے فرمایا: "بہ قرآن سات الْـقُـرْآنَ أُنّْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَتُوا مَا حروف (قراءتوں) ير نازل موا ہے ان ميں سے جو آسان تَسَرّ مِنْهُ)). لگے (وہی) پڑھو۔''

# وضاحت: .... امام رندى فرماتے ہيں: پير مديث حس تي ج-

نیز مالک بن انس نے بھی اے زہری ہے اس سند کے ساتھ ایسے ہی روایت کیا ہے لیکن اس میں مسور بن مخرمہ خالفہ کا ذکر نہیں ہے۔ 2944 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مَنِيعِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ ذِرِّ بْنِ

عَنْ أَبَى بْن كَعْب قَالَ: لَقِى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَيْدِنا الى بن كعب بْنَاتْوْ بيإن كرتے بيں كه رسول الله عظيمية

(2944) حسن صحيح: أخرجه الطيالسي: 543ـ وابن أبي شيبة:518/10 وأحمد: 132/5ـ وابن حبان: 739. محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جِبْرِيلَ، فَقَالَ: ((يَا جِبْرِيلُ إِنِّى بُعِثْتُ إِلَى جَبِرِيلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّلُهُ اللللِّلِي الللَّهُ الللللِّلِي اللللِّلِي الللِّلِي اللللِّلِي اللللِّلِي الللِّلِي اللللِّلِي اللللِّلِي الللِّلِي اللللِّلِي الللللِّلِي اللللِلْ اللللِّلِي الللللِّلِي اللللِّلِي اللللِّلِي اللللِّلِي اللللِلْ الللللِلْ الللللِلْ الللللِلْ الللللِلْ اللللللِلْ اللللِلْ الللللِلْ الللللِلْ الللللِلْ الللللِلْ اللللِلْ اللللِلْ اللللِلْ الللللللِلْ الللللِلْ الللللِلْ اللللللِلْ الللللِلْ الللللِلْ

وضاحت: ..... اس بارے میں عمر، حذیفہ بن بمان، ابو ہریرہ، ابوالوب انصاری کی بیوی ام ابوب، سمرہ، ابن

عباس،ابوچھٹیم بن حارث بن صمہ،عمرو بن العاص اور ابو بکرہ بیٹیاتیہ ہے بھی حدیث مروی ہے۔ امام تر ندی فرماتے ہیں بیہ حدیث حسن صحیح ہے اور کئی طرف سے سیّد نا الی بن کعب بنائیو سے مروی ہے۔

ام ترندی فرماتے ہیں یہ مدیث سن کے ہے اور کی طرف سے سیدنا آبی بن لعب وی تھے مروی ہے۔
10 .... بَابٌ مَا قَعَدَ قَوُمٌ فِی مَسْجِدٍ يَتُلُونَ كِتَابَ اللّهِ إِلّا نَزَلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ

جولوگ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں ان پرسکینت نازل ہوتی ہے۔ 2945ء حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَیْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِح

2945 ـ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِى صَالِحِ ........ عَنْ أَبِسَى هُوَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: سَيِّدِنا ابو ہريرہ فِالْتَوْ روايت كرتے ہيں كدرسول الله الطَّيَا وَإِلَىٰ نِيْ

((مَنْ نَفَسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا فرمايا: "جس نے اپنج بھائی سے ونیا کی تکالف میں سے کوئی نظَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ بَوْمِ الْقِيَامَةِ تکليف دورکی الله تعالی اس سے قیامت کی تکالیف میں سے نظَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ بَوْمِ الْقِيَامَةِ تکلیف دورکی الله تعالی اس سے قیامت کی تکالیف میں سے

وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِى الدُّنْيَا ايك تكليف دوركردي هَ، جس نے مسلمان كے عيب كو چھپايا وَالآخِرَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ الله اس (كے عيوب) كو دنيا اور آخرت ميں چھپائيں هے، جس الله عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللّٰهُ فِي نِي كَانَ مَنْكُرست بِر آسانی كی الله دنیا و آخرت میں اس پر

السلة عليه في الديه والا حِروا ، والله فِي عَوْنَ أَخِيهِ ، آمانى كرين كَ، الله تعالى الني بندكى مرد مين رجت بين عَـوْنَ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَ أَخِيهِ ، آمانى كرين كَ، الله تعالى الني بندكى مرد مين ربتا ج وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ جب تك بنده الني بحالى كى مرد مين ربتا ج، جو فض كى

بَيْنَهُم، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، كَتَابِ كَا لاوت كرين اور آپس مين ايك دوسر عكو پرهائين وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتُهُمُ الْمَلائِكَةُ ، تو ان پرسكيت نازل بوتى ب، أهين رحت وهان ليتى به وَمَنْ أَبْطاً بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرعْ بِهِ نَسَبُهُ )) . اور فرضة ان كوهير ليت بين اور جن شخص كواس عمل نه بي

وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ)). اور فرشتے ان کو گیر لیتے ہیں اور جس تھی کواس کے چھے کر دیا اے اس کا نسب آ گے نہیں بڑھا سکتا۔''

> (2945) تندم نخریجہ: (1425) . محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مف<u>ت آن لائن مکتیہ \_\_\_\_\_\_</u>

وضاحت: ..... امام ترندی فرماتے ہیں: کئی راویوں نے اسی طرح ہی اعمش سے بواسط ابوصالح ، ابو ہر برہ خوالٹیز ہے نبی طفیقاتیا کی حدیث بیان کی ہے۔اسباط بن محمد روایت کرتے ہیں کہ اعمش نے کہا: مجھے ابوصالح ہے بواسطہ ابو

مریہ وزائیں نبی مطبق آن کی حدیث بیان کی گئی ہے پھراس حدیث کا پچھ حصہ بیان کیا۔ 11.... بَابٌ فِي كُمُ أَقُرَأُ الْقُرُ آنَ؟

من قرآن كتفردن ميس يراهون؟

2946 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطَ بْنِ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا

سيّدنا عبدالله بن عمرو بنافي، روايت كرت بين مين في عرض كى: رَسُولَ اللَّهِ! فِي كَمْ أَقُرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ:

((اختِمْهُ فِي شَهْرِ)) قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ: ((اخْتِمْهُ فِي

عِشْرِينَ)) قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: ((اخْتِمْهُ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ))

قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: ((اخْتِمْـهُ فِي عَشْرِ)) قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ

أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: ((اخْتِمْهُ فِي

خَمْسِ)) قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ

''اے پانچ دنوں میں ختم کرو۔'' میں نے عرض کی: میں اس ذَلِكَ، قَالَ: فَمَا رَخَّصَ لِي. ہے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، راوی کہتے ہیں: آپ طفط علیاً

اے الله کے رسول! میں کتنے (دنوں) میں قرآن پڑھوں؟ آب نے فرمایا: "اے ایک مہینے میں ختم کرو۔" میں نے عرض کی: میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں آپ نے فرمایا: "اسے میں (دنوں) میں ختم کرو۔' میں نے عرض کی: میں اس ہے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ''اسے پندرہ دنوں میں فتم کرو' میں نے کہا: میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا مول-آب نے فرمایا: "اے دس دنوں میں ختم کرو-" میں نے کہا: میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا:

نے مجھے رخصت نہیں دی۔ وضاحت: ..... امام ترندی فرماتے ہیں: اس سند سے بیصدیث حسن سیح غریب ہے بطریق ابو بردہ،عبرالله بن

عمرو فالنجا سے غریب سمجھی جاتی ہے۔

نیز بیرحدیث کی طرز پرعبدالرحمٰن بن عمر و زایش سے مروی ہے۔

عبدالله بن عمروظ على السير المايت ہے كه نبي الشير الله الله عن عمروظ على الله عن عمر وظافی سے مم میں قرآن بڑھے اس نے قرآن سمجها بی نہیں۔' اور عبدالله بن عمر وظافیا سے بیرسی مروی ہے کہ نبی مطفی آیا نے ان سے فرمایا: '' قرآن حالیس

(2946) ضعيف الإسناد: أخرجه بنحوه: 1978\_ ومسلم: 1159\_ وابو داؤد: 1390\_ وابن ماجه: 1346\_ والنسائي:

ر اور المنظل ال

اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں: اس صدیث کی وجہ ہے ہم اس بات کواچھانہیں سجھتے کہ آ دمی چالیس دن گزارےاور اس نے قر آن نہ پڑھا ہو۔

بعض علاء نبی ﷺ عَیْن ہے مروی حدیث کی وجہ ہے کہتے ہیں کہ قرآن مین ہے کم دنوں میں نہ پڑھا جائے۔ جب کہ بعض علاء نے اس کی رخصت دی ہے۔

ں موجے ہیں موجہ سے موں ہے۔ سیّد نا عثمان بن عفان کے بارے میں مروی ہے کہ وہ وتر کی ایک رکعت میں قرآن پڑھتے تھے۔ مدمہ موجہ خاللہ سدم ہیں ہے کہ انھوں نرکع سے کراندر ایک رکعت میں قرآن بڑھا تھا۔

سعید بن جبیر ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ انھوں نے کعبہ کے اندرایک رکعت میں قر آن پڑھا تھا۔ نیز اہل علم کے نز دیک قراءت میں ترتیل (تھہر کھہر کر پڑھنا)متحب ہے۔

يرس إلى النَّصْرِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ [وَهُوَ ابْنُ شَقِيقِ] عَنْ عَبْدِ - 2947 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّصْرِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْخَسَنِ [وَهُوَ ابْنُ شَقِيقِ] عَنْ عَبْدِ

اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَصْلِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَيِّهِ ................. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و أَنَّ النَّبِيَ عِثْنًا قَالَ لَهُ: سِيّدنا عبدالله بن عروات الله عن عمروات م

وضاحت: ..... امام ترندی فرماتے ہیں: بیر حدیث حسن غریب ہے اور بعض نے اسے معمر سے بواسطہ ساک بن فضل، وہب بن مدید سے روایت کیا ہے کہ نبی مطبقہ کی نئے عبدالله بن عمرو خلافی کو حکم دیا کہ وہ حیالیس دنوں میں قرآن

عس، وہب بن منبہ سے روایت کیا ہے کہ بی مطابق کے حبراللہ بن مردوں ہوں کی صدرہ پی می دوری ہیں۔ پڑھیں۔ 2040 - رَدَّ مَنَا زَدْ مُنْ أَنْ مَا اللَّهِ مُؤْرِهِ مُنْ حَدَّ ثَنَا الْعَنْقُدُ لْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّمِ اللَّهِ الْهُرَّ فَي عَنْ فَتَا دَةَ عَنْ

2948 حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِي الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ عَنْ قَتَادَةً عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى ............

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ سِيّدنا عبدالله بن عباس فِي الله تعالى كرتے بي كه ايك آدمى في الله الله الله تعالى كوكون ساعمل زياده يسند الله كرسول! الله تعالى كوكون ساعمل زياده يسند

اللَهِ! أَى العملِ احب إِلَى اللّهِ؟ قَالَ: عَرْسُ فَ: اَ اللهِ عَالَ: عَرْسُ فَ: اَ اللهَ عَلَى وَوَنَ مَا اللهِ؟ قَالَ: وَمَا الْحَالُ عَ؟ آپ نَ فرمايا: "اتر نے والا، کوچ کرنے والا۔" اس نے اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا الْحَالُ عَالَ: ((الَّذِى يَضْرِبُ مِنْ أَوَّلِ كَهَا: الرّنے والا، کوچ کرنے والا کیا ہے؟ آپ فَ فرمایا: "وه اللهُ وَمَّ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْحَدِهِ، كُلَمَا حَلَّ الْ تَعَلَى ). الشَّخُ وَمُ وَرُوعَ مِنْ اللهُ عَلَى الرّتا عَلَى الرّتا اللهُ وَمُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

ہے(پھر) کوچ کرجاتا ہے۔'' وضاحت: ۔۔۔۔۔امام تر ذی فرماتے ہیں: بیر حدیث غریب ہے ہم اس طریق کے ذریعے ہی این عباس بنا تھا سے

(2947) صحيح: أخرجه ابو داؤد: 1395- والنسائي في فضائل القرآن: 93.

(2948) ضعيف الإسناد: أخرجه الطبراني في الكبير: 12783 - السلسلة الضعيفه: 1834.

النظائشال النظائشال النظائش النظائر النظائش النظائر النظائم ا

(ابوعیسی کہتے ہیں) ہمیں محمد بن بشار نے (وہ کہتے ہیں) ہمیں سلمہ بن ابراہیم نے انھیں، صالح المری نے قادہ سے بواسط زرارہ بن اوفی ، نی سفنے آئے ہیں سام کی حدیث بیان کی ہے اس میں ابن عباس بھا تھا کا ذکر نہیں کیا۔ امام تر ندی فرماتے ہیں: میر نزدیک بیحدیث نفر بن علی کی ہیٹم بن رہے سے روایت کردہ حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ 2949 حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَیْلانَ حَدَّثَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَیْلِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّرِخِير ..........

وضاحت: .....امام ترندى فرماتے ہيں: پير مديث حس صحيح ہے۔

ہمیں محمد بن بشار نے بھی بواسطہ محمد بن جعفر، شعبہ ہے ای سند کے ساتھ ایسی ہی حدیث بیان کی ہے۔



- الدِّيْن بھی ہے۔ کالیٹ مَلِكِ يَومِ الدِّيْن كاليگ قراءت مَلِكِ يَومِ الدِّيْن بھی ہے۔
  - ا قراءت وہی اپنائی جائے جس پرعہد صحابہ میں اتفاق تھا۔
  - التراءتون كالختلاف امت كواختلافات مين دهكيل سكتاتها -
  - الله القرين هل مِن مُدَّكِر وال كيساته بي يزها جائــــ
- ﴾ سورة الليل كے حوالے سے عبدالله بن مسعود رہائيُّهُ كى قراءت شاذ ہے۔ لہذا اس قراءت كو پڑھا جائے جس پر اتفاق ہے۔
  - الله على المرتبع رمنا جا ہے كوں كه يه بهت جلدى بهول جاتا ہے۔
    - 🛞 قرآن گانزول سات قراءتوں پر ہوا تھا۔
  - الله کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔
  - \* تین دن ہے کم میں قرآن کوختم نہیں کرنا چاہیے۔ \* www.KitaboSunnat.com

# بإدداشت

| · |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| : |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

# اس اشاعت کی امتیاز ی خصوصیات

دورحاضرمیں یوری دنیااضطراب وانتشار کا شکارے ۔ لبذااس امر کی ضرورے تھی کے فرمان نبوی علیہ کے موتول کواس انداز میں ترتیب دیاجائے کہ ہربندہ اس مستفید ہو سکے۔ اس کے لیے مارے اوارے' وارائھر' کی جامع ترمذی مترجم طبع جدیدہ

ورج ذیل خوبیوں کی وجہ سے انفرادیت کی حامل ہے۔ان شاءاللہ

مداری دینیہ کے اساتذہ کرام ،معزز طلباءاور قارئین حدیث کے لیے نتخب احادیث میں ہے مشکل الفاظ کے معانی (القاموس الوحیداورالمعجم الوسیط کے حوالہ جات کے ساتھ) لکھود نے گئے ہیں۔

کتاب کا ترجمه ما ہرتجریہ کاراستاذ الحدیث محترم علی مرتضی طاہر حفظہ اللہ نے آسان اسلوب اور عام فہم انداز

فاضل مترجم نے بعض اہم مقامات می مخضر توضیحی فوائد درج کردیے ہیں تا کہ عام قاری کو بھی صدیث مبارکہ کا مفہوم مجھنے میں آ سالی ہو سکے۔

احاویث برحقق العصرعلامه ناصرالدین البانی رحمه الله کی شختیق کے مطابق تکلم درج کیے گئے ہیں۔

متن کی تھیج اور کلمل تخ تئے ( دیگر حوالہ جات ) کا خاص اہتمام کیا گیا ہے۔

صدیث کے موضوع کوذین میں پختہ رکھنے کے لیے ہرکتاب (مثلاً کتاب السطھارة) کے شروع میں ای کتاب کا تعارف اوراس میں آنے والے ابواب اورا حادیث کی تعداد کے ساتھ ساتھ اسم عنوانات بھی درج كرديے گئے ہيں۔

ہر کتاب (مثلًا کتاب السطهارة) کے آخر میں ای کتاب کاخلاصہ بیان کردیا گیا تا کہ قاری کوحدیث فہمی کا مكمنل ادراك ہو تحكے۔

كتاب كة خريس امام ترفدي رحمه الله كي "كتاب العلل" كى باب بندى كر كي ترجمه كرويا كياب جب كه ترتیب میں کوئی فرق نییں ،اس سے عام قاری بھی امام ترندی رحمہ اللہ کی اصطلاحات کو اچھی طرح سمجھ سکے گا۔

ترجمها وركميوزنگ كے دوران أر دوز بان واملا اور رموز واو قاف كاخصوصي اجتمام

عرصہ دراز کے بعد نیاز جمہ جدید کمپوزنگ اور تھیج کے عمد واہتمام کے ساتھ

🖈 4 جلدول برمشتل انتها کی مناسب قیت پر۔

